

# است لامي فقريس

مولانامنهاج الدين مينائي

اسلامک پیلی کشنز (پرائیویٹ) لمیطر 3- کورٹ سریٹ، لوئر مال روڈ ،لاہور

#### جمله حقوق تجق إ دار ومحفوظ بين

نام تتأب : اسلامي فقد

مصنف : مولانا منهان الدين مينا كي

اشاعت : متبر ۲۰۰۸و

ایدیشن : ک

تعداد : ۱۱۰۰

استمام : يروفيسرمحمالين جاويد (نيجنَّ دَارْ بَكِيْرٍ )

اسلامک پېلې کیشنز (پرائیویت) کمییند

٣ ـ كورث ستريت ، نوئر مال لا ; ور، يا كستان

ريب تا تنه www.islamicpak.com.pk

islamicpak@yahoo.com : ان میں

مطبع : سيّد مُكد شاه پرشرز ، لا بهور

قېت : 300/روپ

# م فهرست عنوانات

|      |                                                                   | -          | •                          |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| م د  | اب لما بر                                                         | 41         | دبيام                      |
| ٥٥   | غير لمبور                                                         |            | فقته تحے معنی              |
| 64   | وه پانی جو پینے سے حمولا ہوگیا                                    |            | مرتب ا                     |
| 24   | جن مِا نوروں کا حجوثا یاتی ناب <sub>یا</sub> ک جوما <sup>تا</sup> | rı         | علمفق                      |
| PY   | وومانور من كالحجوثا كمروة سنريهي ہے                               | ۲.         | فقتير                      |
|      | كنوبس كياني كيمسائل                                               | r/·        | علم فقد كما فترورت         |
|      | •                                                                 | 41         | احكام دين كالتشيم          |
| ٥٨   | انسافی جسم اوربیاس کونجاست سے پاک کھنا                            |            | عاد دد.                    |
| 24   | اسستنجاء كم آوبيت                                                 |            | عبادت                      |
| 04   | استثنجاء إطيارت كاطريقه                                           | 17         | عبلات کےمعنی               |
| 04   | استنجار کے ارکان                                                  | ۳          | طهارت کے معنی وتعربیت<br>ا |
| ٥٩   | استنجار كامكم                                                     | rt         | نجاست کی تعربیت            |
| ٧.   | رفع ماجت کے اداب                                                  | ٥٠٩        | نجاست یمکی                 |
| 45   | وحنو مح معنے اور تعربیت                                           | <b>(</b> 0 | مدث بصغركا مكم             |
| 47   | ومنوكا مكم اوراس بيمتعلق امور                                     | مم         | مدث اکبرکامگم              |
| 45   | ذركن شربيب كوبغيره صوك جبونا                                      | 10         | نجاست حتيتى أ              |
| بالہ | خرالكط وخنو                                                       | ۲4         | نجاست ثليغإ كاحكم          |
| 40   | وصووا جب بونے کے شرائکا                                           | 64         | ناست ننین <sub>د</sub> '   |
| 40   | وضوصیم ہونے کے شرائکا                                             | 14         | نجاست نخيف كامكم           |
| 44   | وضوواجب ورسمح مون كى مشركه تبطي                                   | ٨٤         | نبلمت محضلق مالم بدايات    |
| 47   | وخو کے فرائف                                                      | <b>(*4</b> | اعیان لحاسرہ               |
| ۲^   | وضوكى سنتير                                                       | ٥٠         | اعيان نجسه                 |
| ۷٠   | دمنوكے مندوب وستمبات                                              | ١۵         | نجاست <b>ک</b> ازالہ       |
| 41   | وخوکی مکردبات                                                     |            | •                          |
| 41   | فاقض وحنو                                                         |            | پانی کی قسسیں              |
| 43   | فسل محمنى ورتعربيت                                                | ٥٢         | ٣ ب طبور                   |
|      |                                                                   |            | **1.7                      |

ہم تیم کے ارکان یا فرائض موصات فكسل 4. دیم کسنتیں تیم کےستمبات خسل کی ٹرملیں 44 ٩ı غسل كيفائض تبمركم سكوديات فحسل كاستنتش 4 فسل محصتميات تيمكو باطل كرفي واليامور 4 91 فاقدالقلبورين خسل محمكومات 91" مالت بنابت كمتعلق احكام صلؤة كي تعربيت حين كے متعلق بسياكل 90 صنؤة انمازمكى فايت مبنئ كمدّت ٨ì 96 نمازىشىي كلېركي مدّت ۸ľ 90 نازى فرلميں استحاضه وداس كيكيفت ۸Y 90 فرض خازوں کی تعداد اور ان کی فرضیت کا حکم نغاس اوراس کی کیفیت 44 90 ناز کے ادتات حيض دنغاس والياعور نول كاحكم \*\* 44 اول وقت خازير صنے كى فضيلت یانی سے ملیارت ماسل کرتے وقت 96 فارس الجيركرنا مسح کرنے کی امازت ^[ 4^ دونمازي طاكر مزهنا جيره يرمسح كرنے كاحكم 40 نازس سترده حكنا جروبيس كصيع مول كانتطي ٨Y اثنائے نمازیر متر کمل جانے کامکم جبرے کے سے کو اطل کرنے والے امور ۸Y 44 مانت نازك بغيرتر دمانكنا . مُعن دمونت) پرسے جا تزمونے ک دلسیل 44 99 خازمي قبله كياون زخ كزنا فحن برسع درست مون كى شرطيس 1.. قبلدگی تعربیت نمازیس تعبلہ روہونے کی ولیل مورون يرميح كاستون طريق موزون يرمسع كهيعاد تبله کارُخ متعین کرنے کا ط**ابق** مع كالحروه بومانا-1.1 تحری کے باتسیں کے مسائل مسيح باطل كرنے والے ہود ٠٢ استقبال فبلدواجب موف شرطيب تيم كابيان 1. 1 كصيرك اندرنا زيرمنا تيم كمامكم اوراس كى مشروعيت كاكم 49 1.1 مواری برتمازیر سنے کے احکام м تبمركحتسين م. ا ادائ نمازكے فرانض تيم کی شرفیں 4 مهاا نماز کے ایکان 4. *تیم کرنے کے فٹرعی* اسسیاب 1.6

| ito    | صلوة الغنئ ونازياشت)                   | 1.0         | نهازكے واجبیات                         |
|--------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| iry    | نازاشراق                               | 1-4         | نمازى سندتين                           |
| 174    | ملأة المتبيح                           | 1-0         | نماز کے مستمبات                        |
| irj    | نمازتحبيتهالمسجد                       | 1-4         | متروبيني كإثر                          |
|        | نازتميته الوضوء اورسفرے والبي ياسفركوم | 1-9         | متره كح شرائط                          |
| Iri    | روانگی کے دفعت نماز ٹم حنا             | 1-4         | نازي کے اگر تا                         |
| 174    | نمازتهجد                               | <b>#</b> •  | محروبات نماز                           |
| 174    | نهازاشماره                             | 117         | سجدمين كياكيا بأتبر محروه ببي          |
| ira    | اشخائے کی وُعا                         | 116         | مبطنا تناصنؤة                          |
| Ira    | نهازماجت اورأس کی دُوا                 | خاز         | وه مورجن كے سبب نماز توٹر دينا جائيے   |
| 119    | نمازوتر                                | 1164        | اذان كابيان                            |
| 111    | نمازتراوي                              | 114         | ادان هبيان                             |
| Irr    | <sup>7</sup> او یج کے مستحبات          | ПÅ          | ا ذان کی نشر نیف                       |
| irr    | تراوم عمين بوراقرآن فتم كرنا           | 114         | افان کاحکم وراس کامشروخیت              |
| 144    | جعدكا مكم اور اس كانبوت                | 114         | اذان مين كاطر ليفذاوراس كالفاظ         |
|        | نماز جعد سے تئے روانہ ہونے اور         | lle         | مُوذِن کی اذان کا جواب دینا            |
| 177    | خربدوفره فت بندكرنے كاونت              | 114         | اذان کی شرا کط                         |
| مهما   | مبعه کی شرطیں                          | A           | ا ذان فینے والے کی شرائط               |
| مهايوا | شرائيلا وجوب                           | 110         | اذان کی سنیں اورمستحبات                |
| المالم | شرائطامحت نماز                         | НA          | أذان مين كباكيا بإليس منت يا كمروه وبي |
| 110    | جاءمت حس مح بغیرنماز جعد درست نبیتی    | 押           | ا قامت کی تعربیت                       |
| 120    | جعد کا حطبه او ایس کے ارکان            | 114         | اقامت کی شرطیں                         |
| iro    | جیے کے دونوں مطبول کے شرائیکا          | 119         | الغامت كى سنتين اورمستنجات             |
| 124    | خطبُرجعه کی سننت<br>د . ر ر            | 114         | ا ذان اورا قامت کے درمیان وقفہ         |
| iry    | خطیے کی محروبات<br>م                   | 114         | ا ذان کی آجرت                          |
| iry    | جعد کے مستحبات                         | 1 <b>r.</b> | ناژیکے علیا وہ افران دینا              |
| 184    | جعدے دن سفر پرروانہ ہونا               | 17.         | اذان کے بعد درودجینے کامکم             |
| 124    | جمعہ کے بچائے فلم کی ماز               | IF-         | تازقطورا وحصول أواب                    |
|        | جعدے بمائے فہرکی کازجامت کے            | [N]         | نهاز پڑھنے کی محق صورت                 |
| 124    | كماة برُمنا                            | المار       | فازغتم ہوئے کے بعداؤکار                |

| 164   | إمامت نماز جمعه وعيدين بي                                    | ד               | · Carl                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| وسما  | ا بام بننے کی شرطیں                                          | 11**            | عيدين كئ ماز كاحكم اوروقت                    |
| البرط | امامت كن توكون كي سروده ب                                    | 1179            | نازعيد كي مشروعيت                            |
| Ja·   | امام بنانے کی ترجیحات                                        | 11-9            | نادعب دين كاطريقه                            |
| 10-   | مقتدی کے نئے احکام                                           | . نهم ا         | نماز عبيدين كي جماعت اوران كي قضار           |
| 101   | مسبوق نماز کیسے یوری کرے                                     | 10%             | عيدين كى سنتيں اور مستحبات.                  |
| ler   | لاحق نماز کیسے پوری کرے                                      | الها            | نمارعيد كي مكروبات                           |
| 101   | تنها فرض بْرِّ حِنْ والْهِ مِي سابق شامل مونا.               | 181             | عیدین کی نماز کے لئے اذان اور اقامت منیں ہے۔ |
| 104   | جاعت یں کارے ہونے کی رتیب                                    | 141             | عيدين مح خطبول كابيان                        |
| 101   | وضوكرك دال كاتيم كرك والركر بيمج ماز برهنا                   | ۱۴۴             | ايام تشرك                                    |
| 100   | وه معذوريان جن مع جماعت ساقط موجاتي ب                        | Irr             | نمازاً ستسقار                                |
| ۲۵۲   | الشخلات في الصلاة                                            | اله             | نمازا شسقاركامكم                             |
| ام    | اشخلات كاسبب                                                 | 144             | نماذامتسقاد كاوقت                            |
| 100   | استخلاب کی شرعی میشیدن                                       | کهایما ا        | نمازامتسقاء كومانےسے پیلے ستحیامور           |
| 106   | عورتوں کی جاهت                                               | البركر          | نمازکسون                                     |
| 100   | سيدهٔ سپوکا بيان                                             | امهم            | نمازکسون مشرورا بورنے کی حکت                 |
| 100   | سجدة سهو كاطريقته                                            | ارم             | نمازکسون کاطریقہ                             |
| 10 -  | سجده مهوک اسسباب                                             | الزه            | نمازکسون کی سنتیں                            |
| V     | مجدة حلاوت<br>                                               | ica             | نمازكمون كادقت                               |
|       | سجدهٔ کلادت کی شرقمی میشیت<br>د مرور                         | 150             | نمازخسوت                                     |
|       | سجد 'ہ تلاوت واجب <b>بونے کی شرائط</b><br>میں                | ونها            | نمازکسوف دفسوت کی قضار                       |
|       | شجدة كماوت كاطريط                                            | الراء           | نمازخوت                                      |
|       | وه آیات من برسیمهٔ ملاوت کیاماتایپ<br>بر                     | 15'4            | وه اوقات من من مازم مناهوم م                 |
| 14.   | سجدۇشكر                                                      | ifL             | وامنل کی قضار<br>                            |
| 14.   | مسافر کے بیے نمازیں ت <i>ھرکر نی</i> کی اجازت<br>مسام حدود ہ | الرز            | تغل يرجث كاافعنل مقام                        |
| 14.   | نماز <i>هر کا</i> نبوت<br>« بر در سر زیر زیر                 |                 | مازى امارت                                   |
| 141   | قفر کے می <b>م ہونے کی شرف</b><br>مازی و تر میں میں مارین    | 140             |                                              |
| 144   | مباذ کامقیم کے بیم <b>ے کا</b> زیڑھیا<br>تریان میں مرکب      | 164             | امامت نمازکی تعربیت                          |
| 44    | تعرباطل بونے <b>کی ص</b> ورت<br>* * * نام تا در              | بهاز            | صحبت امامت کے کئے مقتدیوں کی تغیداد          |
| 145   | نعرنمازى تعنا                                                | lk <sub>e</sub> | الممت كاحكم نباز بنجاكا نركه لظ              |

|              | _                                                                                                       | 4           |                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|              | جهال موت واقع موئی و بات ہے کسی م                                                                       | 145         | مربیش کی نماز کابیات                  |
| 144          | اورعلاقے میں میت کولے جانا.                                                                             | 148         | بيتر كونهاز برصن كاطريقة              |
| 144          | ایک قبر میں کئی میتوں کا دفن کرنا.                                                                      | 144         | ركوح اوربور سيمعذورى كابيان           |
| J <b>A</b> • | متفرق مسائل                                                                                             | كالاا       | <i>مرتین کی می</i> ادت                |
| (4.          | تعزیت ( پُرسه)                                                                                          | 140         | موت کی بیماری                         |
|              | قبروں کی زیارت کرنا۔                                                                                    | 148         | میت کے احضاء کو درست کرنا             |
|              | 1 2 1 /                                                                                                 | 144         | غسلميت                                |
| iap          | ذكراور دُعيا                                                                                            | 144         | خرائط غسل ميت                         |
| JAŁ          | استغفار                                                                                                 | 144         | ميت كامترد كينا السبائة ليكانا        |
| 104          | نبغ بر درو د                                                                                            | 144         | مستمباث غسل ميت                       |
|              | . •                                                                                                     | MA          | خسل بینے کے بعدمیت سے نجاست خامج ہمنا |
| 1/4          | صوم (روزه)                                                                                              | IYA         | ميت كوفسل دين كاطريقة                 |
| 144          | صوم کی تعربیت                                                                                           | 145         | کفتائے کا بیان                        |
| 144          | فرض ٔ رفذے                                                                                              | 16.         | مرد کاکفن                             |
| Fo¶          | رمضان كاروزه اوراس كاثبوت                                                                               | 14.         | خورت كاكفن                            |
| 14.          | روزے کے ارکان                                                                                           | J&-         | کفن دسنے کا طریقہ                     |
| 19.          | روزے کی نشرائط                                                                                          | 141         | غماز جنازه                            |
| 19!          | . ورے کی نیت کرنے کا وقت                                                                                | 1-1         | غاد جنازه كاطريقة                     |
| 141          | ما ه رمضان کا محقق                                                                                      | (4)         | غاز جنازه كاركان                      |
| 157          | کسی یک علاقے میں رویت المیاں ابت موبا                                                                   | 148         | نما زبیانیه کی شرطیب                  |
| 197          | رویت ہلا <i>ل کے بائے دین ن</i> جم <b>کا تو</b> ل سندنہیں<br>میں بر | J <b>47</b> | نهار حباازه مین منا اور دُوما         |
| 141          | چاندد تھنے کی کوسٹسٹن کونا۔<br>ر                                                                        | 164         | نماز حنیازه کی تکبیری                 |
| 1974         | مدید ذرائع خررسانی سے چاند جونے کی خبر                                                                  | فدا         | منحرر نمازب زويرمنا                   |
| 191"         | سوی                                                                                                     | 14.6        | مسجدين نمازسبانيه                     |
| 191-         | افطار                                                                                                   | 160         | خہىب د كابيان                         |
| 191          | مالت روزه                                                                                               | 144         | جنازه ٔ مِثْمَانِ کا <i>فرل</i> قه    |
| 1964         | ما وشنوال كالمحقن                                                                                       | 144         | جناني كرساخة جلينا وراس كمتعلقهساك    |
| 140          | بوم الشفك بعنى شفكوك وان كاروزه                                                                         | 144         | میت کی تدفین                          |
| الجأم        | ممنورنا روزون کابیان                                                                                    | 144         | تبربنان كالإيلا                       |
| 196          | نعنلى روزب                                                                                              | 144         | قبر برهارت تعيركرنا                   |

| <b>17</b> • | صاحب ال كازادم اادروس سے مری بونا۔      | 190         | يوم مرف كاروزه                         |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| ķi.         | وه اموال جن برزگوة ما نُدمننس موتى      | 190         | نفنى رۇنە دركە كۆتۈۈدىيا               |
| P#-         | اخيار كي تسيس من برركوة واجب ہے         | 146         | بعض روز ب جوموره تنزیبی بی             |
| <b>FII</b>  | جوپاؤں کی زکڑھ                          | 144         | مفسدات صوم                             |
| YIP"        | سنونے چاندی کی رکوہ کا بیان             | 197         | قضاواجب مولنے كامورتين                 |
| MT          | سوس جاندى كالخلوط استسياركي زكوة كابيان | 194         | تحضاا وركفاره وونون واجب بون كي مورتين |
| r/(*        | سكول كي فيتي اوران كي زكوة              | 194         | روز وجو قضام وأسادا كرف كاوتت          |
| اباِن ۲۱۲   | كاغذى سكون أوردومرى دهاتون سيسيخسكون    | 190         | روزه توثرويني كاكفاره                  |
| ki L        | ضرورت ہے زیادہ ہونے کامطلب<br>سرع       | 198         | ر در و توڑنے کے جائز عذر               |
| *10         | سال گزرتے کامطلب                        | 144         | روز وترک کرنے کی مائز صورتیں           |
| 410         | ترض میں دے ہوئے ال برزگاۃ               | *           | رونس يس مخت مجوك بإبياس كاغلب          |
| FI4         | خارق مال برزگوة<br>ك                    | ۲           | ضعیف انعمری کے باعث ترک صوم            |
| 414         | کھیتی اور محبلوں کی ارکوۃ<br>ر پر بر ب  | <b>Y</b>    | فديه كالمقدار                          |
| 714         | رمين کې بيداواريس کيا کيا چيزي شامل بي  | Y-J         | میت کے تضاشدہ روزے                     |
| MA          | عشراور زکوٰۃ ہیں فرق                    | r.i         | اعتكات كابيان                          |
| <b>#1</b> ¶ | بٹائ کا مکم                             | <b>Y</b> +1 | اعتكات كيتسبي اودميعاو                 |
| 414         | عشرنان كاطريقه                          | 1.1         | اعشكات فىشركيس                         |
| 44.         | <u>مِايا</u> ت                          | <b>F.</b> F | مغسدات اعتكات                          |
| rr.         | ا <b>سىت</b> درا <i>ک</i><br>م          | ٣.٣         | اعتكاف كے آواب                         |
| 441         | مصارت زکوٰۃ<br>پر میں رکو ہ             | r. <b>r</b> | اعتكات سك كمروبأت                      |
| 778         | كن نوگون كوزكاة بنس ديناجائي            | 7.5         | شب قدر                                 |
| trm         | ذكوة لينے محقدار                        | ۲۰۴         | صدقة فطر                               |
| TTÇ         | مال ركوة ايت جهرب درسي تهركومنتقل كرناء | r-0         | صدقة فطيب دى ملنے والى جزي             |
| ۲۲۳         | مشروركوة ك وصولى كا مكومتى اداره        |             | زكوة                                   |
| ttr"        | ز کوه کرمال کی حیثیت                    |             | 77/                                    |
| rry         | كان اوردنىيۇل كابيان .                  | 4-6         | زكؤة كيمعتىا وراس كى تعريف             |
| <b></b>     | <i>3</i>                                | 7.4         | ادائ زكفة كاحكم اوراس كانبوت           |
| +14         | ٤                                       | t.A         | اسنىلىم مىن دُكوٰة كُى ايجبيت          |
| 774         | ع کے معنے اور تعربیت                    | <b>%</b> *  | وجوب زكوة كى شرطيس                     |
| ¥74         | مج کی انجیت اور فعیکنت                  | r-9'        | بفيأب اورابك ماك كى مدّت               |
|             |                                         |             |                                        |

|                |                                         | 9                     |                                                  |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| ret            | ع کا چوتقارکن (عرفات میں دقون)          | 414                   | ع محداك وراس كافيوت                              |
| דןיש           | حج کے مام واجبات                        | 770                   | مج سے مقصود                                      |
| 44×            | عج ک سنتوں کا بیان                      | rr4                   | ج کب رض موجا تاہے                                |
| 414            | ا واب کج                                | 114                   | عج وامب، ہونے کی شرطیبی                          |
| toi            | ممنومات حجكابيان                        | ***                   | امتطاعت کےمسائل                                  |
| rei            | مغسدات مج کابیان                        | rri                   | فيج كحضيم مونے كى شرطيں                          |
| tol            | وه بانیس جن بروربرواجب موتاہے           | yrt                   | ارکانِ ج                                         |
| ror            | مالت احرام میں شکار کا تاوان            | ۲۳۲                   | احرام کی تولیت                                   |
| raf            |                                         | yrt                   | احرام کے مواقیت                                  |
| 400            | عره<br>عمره کی حیثیت                    | rrr                   | اترام بأندصف مع يهيزج الويمطلوب بي               |
| 100            | عمره کی مثرانکطا ورادکان                | PP-                   | حالتِ احرام میں کیا گیا کرنامن ہے                |
| 100            | عقره کی میقات                           | 174                   | عورت ك نفعالت احرام بن مُنه اور مردّ حكف كامسئله |
| 707            | عرك كے واجبات وسنن اورمنسدات            | 777                   | رمكين ياخو شبوداركيري                            |
| TOY            | عج قرأن ثمنتا ورا فراو كے متعلقہ سائل   | 424                   | بالون كاكتوانا إا تضيركسي اورطر ليقسع ووركرنا    |
| 404            | قران کےمسائل                            | Y 174                 | حرم کی کھاس اور درخت دغیرہ کا ٹنے کے مسائل       |
| 109            | بمنغ کےمساک                             | ,,,                   | فعد كمنوانا يحينه بكوانا غسل كونار               |
| YN+            | بَرِي کی تعربیت                         | 774                   | ان اوبر ساير كرنا.                               |
| 441            | بدى كى تشبير                            |                       | احمام والے کو مختے میں واضل ہوئے ]               |
| <b>۲4</b> /    | قربانی کے وقت اور مگر کابیان            | rf4                   | ك الكاكرناجائية .                                |
| <del> 11</del> | قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھانے کا بیان | 744                   | طواب قدوم                                        |
| 141            | ېدى كى شرطيى                            | rr q                  | ار کان مج میں سے دومرارکن                        |
| 777            | بعصارا ورفوات                           | 4174                  |                                                  |
| 445            | ج بىل                                   | 779                   | طوا ف افاصنه<br>طوات افاضه کا وقت                |
| mr             | مج بدل میم بونے کی شرطیں                | · rrf                 | طوات مدريا لموات وداع                            |
| 740            | عج کرنے کی وصیت کو ہوراً کرنا           | ۲۲۰                   | الموات كامسنون طريقة                             |
| 740            | زيارت روضها فلمر                        | re.                   | طوات کی ٹرطیں                                    |
| 147            | المتحيد كابيان ليني قرباني كا           | 701                   | طوان کے واجبات اور منتیں                         |
| 147            | قربان كامكم                             | ۲۲۲                   | طوان کی تیت                                      |
| 147            | شرائط قرباني                            | ۲۲۲                   | ع کا تیسرارکن (معی)                              |
| 144            | قرباً في ممتني وقت البيم الله كهذا      | ۲ <i>۳</i> ۲۰ <u></u> | صفاوم وه کے درمیان سی کی ترائط سنتیں اورمستمیا،  |
| . •            | r (-= === =y                            | 111                   |                                                  |

|              | 1                                                  |             |                                          |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| rey          | فکات رمانوری قربانی کاطریقه                        | 444         | ترباني مح مستمبات اور محروبات            |
|              | يْ                                                 |             |                                          |
|              | ت د                                                | عاسرو       | .0                                       |
|              | صداق مهر، کابیان                                   | <b>Yel</b>  | اسلام کےمعاشرتی احکام                    |
| ٣            | مهركاتعرييت                                        | . YAY       | سلام کومام کرنے کا بیان                  |
| ۳. ۲         | مهرکی شرطیں                                        | 101         | سلام نين بيل كرناا ورحباب دينا           |
| ro .         | مهرميثيت سندياده نهونلجا بئي                       | race        | وه صورتمي جن بس سلام كرنا كمروه ي        |
| ۳-4          | مهرکی کم سے کم مقدار                               | ***         | میننگندد الے کودماد نے کابیان            |
| 14.4         | مبرمثل                                             |             |                                          |
| tic<br>tin   | چرکے تعلق نعیض طروری مساکل<br>خلون صحیحہ کی تعربیت | tab         | بحاح كابيان                              |
| r.a          | سوک پیرن سرپ<br>موانغ میاشرت                       | 100         | نكاح كيمعني                              |
| ٣.4          | بڑھاوے اورمپز کا بیان                              | r^ a        | . کاح کارشن <del>ه</del>                 |
| 71-          | جد مات کان<br>مرمات کان                            | You         | کاح کی فقہی تعربیت                       |
| nı           | مارضى طوريز كاح كوتوام كرفينه والح صورتين          | K-54        | کارتی بن طریب<br>کارتی شرعی میشت         |
| <b>3</b> 111 | معاحرت العني مسركارته كي وجب غر <sup>ت</sup>       | Year        | کاح گےادکان                              |
| ۳۱۲          | ایک سے زیادہ بویاں                                 | <b>14</b> 1 | ا کی شرطو <i>ن کا</i> بران               |
| TIF.         | كن مورة ن كوز وجيت بين جع كزا وام ب                | 197         | صيغه (ايماب وتبمل)                       |
| rit          | مختلف مقرمب کیاتورٹ سے ٹکا ٹ                       | 199         | فريقين نكاح                              |
| 414          | - بین طفاق والی عورت کی حرمت                       | <b>144</b>  | شبادت بعنی گواپوں کی موجود کی            |
| ric          | وقتتي نحاح ياشعه                                   | 194         | نحاح يذريع وكالت                         |
| ***          | مضاعت کی وجہ سے نکاح کا ترام ہوتا                  | 444         | د لی کابیان                              |
| <b>F14</b>   | بضاحت کے صطلاحی معنی                               | 144         | وليون كي ترتيب                           |
| 476          | ووده کی شرکت سے نکار کی برمت کا حکم                | <b>19</b> 4 | و نی کی تسمو <i>ل ک</i> ابیان            |
| Mr           | مضاعت کی تدت احداس کامکم                           | 194         | وفائت اجبار کے شرائ کھ                   |
| m.           | مذاوراك مالك كالدورب معدد ويميم                    | 19~         | ولائت اجبارکی دید                        |
| <b>TIA</b>   | رمنامت كافوت                                       | <b>r44</b>  | قريبين ولاي كالوجود فكاس دوسرول كواختيار |
| rtf          | ووده بلانے والی کی شہاوت                           | <b>111</b>  | نكاح بير كفؤ كالحاظ                      |
| rr)          | مضع كيمنيق بن بمال كامكم                           | ۲.,         | كفائت كن باتول بير بوناما ہے             |
| rrr          | بوه اورم لحنقه سے شکا ح                            | ۲۳۰ ۴۰      | نسب ي كفود يحف كالزيد                    |

|              |                                                  | 11              |                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 250          | نشسم بين الزومات                                 | rrr             | زانی اور زانبید کے کاح کاحکم                             |
| 274          | نغفذ کی تعتبیم                                   | <b>የተ</b> ም     | بکارے باب پر مستمب امور                                  |
| <b>17/</b> ~ | نفشه کی تشتیم<br>وقت کی تشتیرلینی باری مقرر کرتا | rrm             | نحطبه (مسنگنی)                                           |
| ۳۲۹          | باری مقرر کرنے بین نئی بیوی کاحق                 | 474             | شادی کے سلسلے میں رائے دینا                              |
| 10+-         | خورت کود بی باری سے در تیرواری کاحق              | 477             | مسی کے بینام بربیغام دینامائز منیں ہے                    |
| ro.          | مغریں مامخد <b>نے مانے کام</b> یکا               | 710             | عقد کاح کے لئے اعلیان                                    |
| FOI          | مرد کا فرض                                       | rro             | مقام ٹیکار                                               |
| rot          | مردوب کے حقوق ان کی ہو ایٹ پر                    | 777             | نکاح کے گئے بلاوا                                        |
| 202          | شُومِرِکِي الماعت                                | ۲۲۶             | ولى كوئز كى سے اجازت لينے كاطريقة                        |
| 100          | ضروريات زندگی کی طلب بیں احتدال                  | 244             | وكببك ذربيدام ازحلينا                                    |
| 100          | احسان سشتاسی                                     | 774             | تبول کرنے کا طرایقہ                                      |
| 200          | شوبرکونسیه د ناد <b>ب کام</b> ی                  | 414             | تكاح كاضب                                                |
| 806          | ايلاء كابيان                                     | 419             | ۇمىن<br>ئا                                               |
| rol          | ایلار کی شرعی تعربیت                             | 119             | وهوت وليمير                                              |
| Fo^          | ایل رکے ارکان اور شرخیں                          | M.              | وطوت وأديدكا وقعت                                        |
| rog          | احكام متعلقها يلاء                               | PP)             | وهوت وسيرمين نوكون كوبلز ثا                              |
| AP. 41       | طلاق كابييان                                     | rri             | دخوت وسيمه وغيبوكا قبول كرنا                             |
| 741          | ملان هبيان                                       | ۳۲۲۰            | دعوت قبول کرنے کی شرطین                                  |
| 14           | طدن کی تعربیت                                    | rrr             | تقویرکے احکام                                            |
| 144°         | طلاق بسندیدوعمل نہیں <i>ہے</i>                   | rrr             | گائے کے مسائل                                            |
| 44           | طلاق کے اسکان تعنی اجزار لماری                   | rry             | بانون كور تنكئي تعيني خضاب كلبيان                        |
| אוריי        | طلاق کی شرطیب<br>                                | ٣٣٤             | زفاف (سنّت کی <sub>دوس</sub> شنی بین <sub>)</sub>        |
| <b>244</b> . | غفته میں طلاق دین<br>ر میں                       | PP4             | بشوهر وبيوى كيحقوق وفرائض                                |
| ۳۷۶          | لملاق کی <sup>ت</sup> میں                        | rra<br>rra      | قوام کے معنی<br>حورتوں کے حقوق عن کا ہواکر اواجب ہے      |
| 445          | داجب اورحرام                                     | 7 / /A<br>7 / 4 | عور بوں بے حقوق عن کا ادائر ما واجب ہے<br>اور مار کامہ ا |
| 744          | مٹی اور بدعی                                     | سإنها           | 'فغقہ کامعیار<br>سکنی کے سائل                            |
| 770          | لملاق صري                                        | . الدادان       | حن سلوک                                                  |
| <b>244</b>   | طلاق يحعى كيصورت                                 | المهاسا         | ظلم اورا بيدارساني                                       |
| <b>***</b>   | طلات رجى كب بائن مومياتى ي                       | ۳۴۶             | عورت كاحق اورويني فراكض                                  |
| 1749         | طلان كس شورت بيس مغلظ بومبات ب                   | 44              | ایک سے زیاوہ ہویاں دکھنے کی ترط                          |
|              |                                                  |                 |                                                          |

| ۳9۰         | رجرنا كاحق كب ختم بوجاتاب   | 244         | لحلاق يالكنابي                            |
|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|
|             | عدّت كابيان                 | ۲2.         | وه الفاظ من کے لئے نیت کا جا نناخر دری    |
| ۳۹۳         | فدت هبيات                   | 741         | مبهم فقول میں دی گئی طلاق کامریج مثانا    |
| 797         | عدّت کی تعربیت              | اعم         | منداق کی تعداد                            |
| 44          | عذت واجب بمونے کے اسباب     | PLI         | طلاق رحبی کے ایسے میں برایات              |
| سهم         | عدت کیصورتیں!وران کےاقسام   | ۳۷۲         | طلاق بائن کے باہے میں ہمایات              |
| <b>29</b> 6 | محمل کی مذت                 | ۲۲          | يعالفأ ظاحن سيطلاق والغينهين موتى         |
| 790         | غيرحاسله كى عدّت            | 144         | نعلی میں طلاق میں شرط انگا دینا           |
| 194         | طلاق یا نیز بیوی کی مدّت    | 444         | تعويض طلاق                                |
| P44         | أتسدكي عذت                  | سرب         | الملاق <u>كمديخ</u> ناشبيناتا             |
| 444         | زانیه کی مذت                | rio         | طلاق کے لئے تحریر کے ذریعہ نائب بنا نا    |
| 445         | عدت كاشمار طلاق كي صورت بي  |             | خلع کا بیان                               |
| سهم         | معت زه کو کاح کا بیام دینا  | P2 0        | ح قابيان                                  |
| <b>19</b> 1 | ملاله                       | FL 0        | خلع مرمعنی                                |
| ۱۸٬۰۰       | فموت كنسب                   | 464         | خلني اور طلاق مين فرق                     |
| ۲۰۰۰        | لعان                        | rey         | فنع كب ورست ب                             |
| 14          | ظهار                        | P49         | خلیے کے ارکان وشراِئط                     |
| La-ta       | <i>ظِیار کا شرعی مفہ</i> وم | <b>r</b> ^- | خلع طلاق ہائ ہے مسخ عقد نہیں ہے           |
| 44          | المهارك باس بس احكام شرعي   | J=^1        | مشخ ععت د                                 |
| 4.0         | كفاره فلمارا واكرت كحطرنيق  | <b>PAI</b>  | الناهيوب كابيان حونسخ شكاح كاموجيبهي      |
| 4.0         | نغقہ کا بیان                | ۲۸۲         | تغريق                                     |
| 4           | فغتبي تعربيت                | mr.         | فنغ كاح اور تغربي كم بالتصين فقها كامسلك  |
| ۲۰۰۲        | نغفه کی شرعی فیثیت          | ٣٠٢         | تغربق كاحكم اوراس كااثر                   |
| لزد         | بيوى كانفقة اوراس كسسائل    | بامها       | مغفو والخير                               |
| ۴٠٠٩        | مقدادلفق كاتعين             | ۲۸۲         | تغربت كالثر                               |
| 14.4        | نقدرقم نغفه ميروينا         | rxy         | دوسرانكات بوط نركے بعد مفقود شوم كى دائسى |
| ٠ ايما      | ويعيب نغفة كى نشرائط        | ٣.4         | غائب غيمغنؤد                              |
| ווא         | نغفتعا ندمونے کے بارسے میں  | Faa         | تغریق کے بعدشوہ رکی والیبی                |
| (*(*        | نفقه كوسا فتطك في والى إتيس | r~9         | رعبت                                      |
| ۲۱۲         | دوران مدت لفقه كابيان       | 1709        | وجعت سکارکان وٹرانکا                      |

|                   |                                                                     | 114             |                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| rt.               | بیوی کی تجییز دنگشین کا ترب                                         | . ھائم          | جيهوج ونثوبر يرنعقه مائد بهونا                                         |
| <b>1775</b> -     | حس في تركه زميورا موسي بيرونين كافي                                 | لاائم           | شوبركا دائ نفقه مصعاجز بمعنأ                                           |
| المهام            | لاوارت كى تجهيزة كمغين                                              | ria             | نغتراول دکے گئے                                                        |
| rtra              | مورث کے ذمہ قرمن                                                    | LQ.v            | باب دا واا ورقراب دارول كانفقه                                         |
| المهام            | ترکے کی تعتبیم                                                      | <b>የ</b> ት      | صنانت (مِنِے کَی برورسش)                                               |
| 444               | محروم ہونے کے اسباب                                                 | ۱۲۰             | مضانت کے نئے نترانکط                                                   |
| LL.               | مجموب بوجائے والے دارث                                              | رد،             | مغنانت کیمدّت '                                                        |
| rm. Z             | وہ وارف جودورے وارث کے باعث مجوب نہیں مو                            | ויזיק.          | مضائت کی اُجرت                                                         |
| 44.               | حجب نقصان کی تعصیل<br>عجب حریان کی تعصیل                            | ۲۲۲             | كتاب اليمين                                                            |
| فالمهم            | مجوب لإتي كامسك                                                     | البلا           | بهن کی خرہے۔                                                           |
|                   | یتیم اورے مہارا لوگوں کے بارے میں آ                                 | ۲۲۲             | یمین اقسم کا مکم                                                       |
| الهمكم            | قرآن دهدیث کی برایات                                                | المابال         | تسم کا شرعی نبوت '                                                     |
| ۲۲۲               | كمعرى ادرمو كى مق وراثت كيلئه الغنبس                                | بالمها          | قسم کی قسیں                                                            |
| . נירור           | نافحهان اولادا ورحق درانت                                           | لبلها           | قسم واقع ہونے کی شرطیں                                                 |
| مهمهم             | میت کے رشتہ وارجو وارث مہیں ہوتے                                    | المهاد          | مدالغاظ مِن تِستِم مِرْماتى ب                                          |
| مهمهم             | شوہراور بوی کے قرابت داروں کا ترکہ                                  | rra             | التنكيمواكسي اورتى فسم كحافيكا مكم                                     |
| ليليل             | میران کی بنیا دخدمت دا حسان منیں ہے                                 | r'r¶            | دومب كى تسم كهانا يا دننا.                                             |
| 2                 | متبنى كامراث يرحق بنيس                                              | r'r¶            | تسم کاکناره کب واجب بوگا                                               |
| وباب              | ثأجا كزاول دوارث فيتين                                              | ለ'r·            | تحم كاكفاره اواكرنے كاطريقہ                                            |
| جها بها           | ده میت حس کا وارث ترم بو                                            |                 | نذركيمسائل                                                             |
| nto               | تركه كي تقيم كيمسائل                                                | r r             | <del>-</del> -                                                         |
| 110               |                                                                     | ٢٣٢             | ندرکی تولیت<br>مرب                                                     |
| 444               | وي الغروض                                                           | ململا           | نذر کی حیثیت اور شبوت<br>مرد در                                        |
| 4444<br>1444      | باپ کی بینگیت اور اس کاملیته<br>مدارای چینی برای مرد در این میرود ا | ۲۳۳             | نذری مشبن                                                              |
| سامار<br>مامار    | وادا کی دیشیت اوراس کا معتبر<br>از کردنته میدان اس کرده ت           | ه۳۲             | وراثت                                                                  |
| 444               | مان کی جیشیت اور اس کا حقبہ<br>منظ کریونئر میں اور اور کردون        | ·               | ورانت كے معنى '                                                        |
| 779               | بیٹی کی میڈیٹ ادماس کا صنبہ<br>اور در روز کر میں میں                | مريده           | ورات کے سی<br>مورث کی و فات کے لعد                                     |
| <b>ری.</b><br>مری | پاتی اور پر اپی تک کا ترکہیں صفتہ<br>استدراک                        | ۱۳۲۸<br>کتر ۱۳۲ | ورت کا وفات ہے جبد<br>وارث کے ملادہ کسی من کی طاہتے جبر و کمفین کی میا |
| 401               | استقران                                                             | 174 000         | وارف عماده ي- ١٥٠٠ ايروسيان ،                                          |

| • |  |
|---|--|
| 1 |  |
|   |  |

|         | , ,                                                     | ₹.                |                                        |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| سلك     | ملاتى مميتير                                            | ופץ               | شوبر كي حيثيت اوراس كاحصته             |
| ٧       | حقیقی اور ملاتی مجائیوں کے بیتے                         | 704               | بيوى كى حيثنيت اوراس كاحصته            |
| ריאני   | چ تھے درجہ کے معسبات کا ترکہ نیں مصر                    | יסין              | اخيانى مجائئ                           |
| بالم    | مجيا كاحبته                                             | ror               | اخيانى مېن                             |
| ריארי   | مُلَآتي جِي                                             | ۲۵۲               | حقیقی بہنیں                            |
| المالم  | حقیقی اورعلاق ج <u>ما</u> کے لڑکے                       | 400               | علَّاتَى مِهنين                        |
| ראר     | باپ كرمقيتى اورعب لاتى جيا                              | רסץ               | وادی نانی کا ترکه میں حصہ              |
| ' ''    | ذوى الارمام اورميت كي تركدس                             | (04               | مِدَّهُ صحيحہ کاحکم                    |
| 449     | ان کے مفتے                                              | You               | عصبات کابیان '                         |
| ۲۲۵     | دوی الارمام کی حیثیت                                    | 406               | تغسيم تركبس معبات كى ددج دنبرى         |
| ۲۲۲     | فرومي الارحام كى درجيريندى                              | 400               | يبيئے وٰروبر کےعصبات                   |
|         | ذوى الفروض سيصفوك مختفرنقشه                             | (0A               | دومرب ورجه مےعصبات                     |
|         |                                                         | 400               | تميسرب ورجرك قصبات                     |
| المبابا | مبلی تسم کے ذوی الارحام<br>میں میں قت کی نہ میں الاروام | <b>70</b> ^       | چوتھ درجہ کے عصبات                     |
| 444     | دومری تسم کے ذوی الارصام<br>تعربی مسرک نیمیں دور        | 60×               | عصبات برنفسيم تركد كامول               |
| لهد     | تیسری مم کے ذوی الارمام<br>دیمتر کے کر زیریں اور        | ۲۵۹               | يبطي درجه ك عصبا كوتركه لمنه كاصورتين  |
| hav.    | چونتی قسم کے ذوی الارمام<br>مرسر وہ میرین برین          | <b>۹۵</b> م       | بیٹے کا مصرّ                           |
| 444     | میراٹ کے قضے لگانے کا طریقہ<br>میرین کرمین              | ۲۴٠               | بلاتے کا حصہ                           |
| 4.      | عول محےمعثی                                             | (4)               | بريوت كاحصر                            |
| re.     | عول کی خرورت<br>در در در                                | L <sub>4</sub> 41 | و دمرے درجہ کے عصبات کو ترکہ لئے کاموی |
| اعتم    | عول کلؤینہ                                              | لبكا              | باب كاحصة                              |
| المكا   | عول کانلیجہ<br>                                         | LAK               | وادا کاملته                            |
| rer     | عول کس صورت بین نہیں ہوتا<br>میں ا                      | -j*4r             | تيسب دين عصبات كوترك في كالموين        |
| لزود    | ردکابیان                                                | ראד               | متیتی بمان                             |
| اعتم    | وه ذوی الفروش جن پرر دنهیں ہوسکتا<br>مر                 | المالي            | ملاق مبان                              |
| مهراس   | ر دگی هورت میں آھندیم                                   | <b>ተ</b> ዛሮ       | حقيق مجتيبه                            |
|         | <del>-</del>                                            | معاملا            |                                        |
| rea     | اسلای شرعی بدایات پرهل کرنے کافائدہ                     | لالاد             | معاملات                                |
| j'h.    | مذل کائی ک ترغیب                                        | WLA               | سنلامی برایات                          |
|         |                                                         |                   |                                        |

شلای برایات

|             | i de la compania de la compania                   | 10          |                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 54          | ومجزيع بالمسلن بنامل بيجاني بأبونهاتين            | ٠٠ ۲/٨٠     | ملاأ عا درحم ام چیزیت                                |
| 01          | خرید و فروخت بیرجن بالول کی ازادی ب               | المهم       | ملال اورحرام مبالور                                  |
| 0.0         | تمن كابيان                                        | سابهم       | د و مری ملال وحرام استشیار                           |
| ۵۰ د        | يع كاوا قع وزا                                    | ۳۸۳         | پینے کی اسٹیام جوام ہی                               |
| 0.4         | بير كانسخ كرنا                                    | <b>۴</b> ^۵ | ر برملي چيز بن حرام بونا                             |
| 0.0         | ا قاریعینی وائیسی کی شرطیس                        | ٥٨٥         | حرام وحلال نباس<br>حرام وحلال نباس                   |
| ۵.۸         | مبع یاتمن واپس کرنے کی دوسری صورتیں               | ٠ ٢٨٧       | مونے چاندی کا استعمال                                |
| 0.0         | خيارشرط                                           | 446         | شكارا ورؤبجه اوران مين صلال وحرام                    |
| 0-9         | فياروصف                                           | لإمد        | شکار کی امیازت                                       |
| 0.9         | خياررويي                                          | r/~ 4       | شكارى بي متعلق شرائط                                 |
| 211         | خيارعيب                                           | 19.         | ۔<br>کلات شکارے شرائعًا                              |
| bir         | خيادتعين                                          | ۲۹۲         | حرام جا نؤر                                          |
| อเร็        | خبيارغبن                                          | ۲۹۲         | چندا <i>در حر</i> ام چیزین                           |
| OIT         | خيارنقد                                           | a/s         | ده چیزین جن کا استعمال حرام ہے کیکن                  |
| م≀ر         | بائع اور شتری کے لئے شرائط                        | rar         | حريد وفروخت حرام نهين                                |
| ۲۱۵         | تیمت کی اوائنگی ادیمیع کے اخراجات                 | ۴۴ نم       | اسپ دو نی ورتبایداری کے مقابلے                       |
| 014         | یع کے ماکز طریقے                                  | 790         | وه چنه ش جوحالات کی تبدیلی سے جائز یا ناجائز بخطی چی |
| -014        | پچ نبي                                            | 190         | چند اصفلامیں                                         |
| 019         | بعسلم                                             | ٠,٠         | تجارث                                                |
| 241         | يع احتصاع                                         | ر44٠        | ·                                                    |
| ori         | ین کے نا جائز طریقے                               | 144         | تمارت <b>ایم کی توری</b> ف                           |
| 41          | بيع باطل                                          | 1/44        | بإطل اور فاسسد کی تعریفیں                            |
| 011         | ين فاسد                                           | r44         | زامنی کی تعربیت                                      |
| 211         | يح مروه                                           | بعث         | خمارت کی میشید                                       |
| ott         | سودی کارو بار                                     | 1444        | فرید و فت                                            |
| 017         | مودا خلاقی حیثیت سے ناب مدیدہ                     | ۵           | بيع تعاطى                                            |
| OTT         | بنك اور واك فلف سعطن والامود                      | ٥           | مودے اور نیمت کابیان                                 |
| DYF         | سودى كاردبارك برك معاشى ميندين                    | 0.1         | دریا کی مجیلی اور کماس و فیرو کی خرید و فروخت        |
| سے سودگاہ ۵ | ا و ارخر مدن اور بین اور چیزوں میں فی مبنی کی وجد | 0-1         | ملکیت کی تعربیت                                      |
| ,           | چاندی اورسونے کا مکم                              | 0-r         | ملکیت پس اُ نے کی صورتیں                             |

| ۵۴۰ مفاربت کاتمیر ۱۹۳۰                                                                              | تل گر کمنے والی چیزول کابیان              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                           |
| ۵۲۱ معابده تورث کا اختیار مهره                                                                      | بیمانے سے کچنے والی چیزوں کابیان          |
| ٥٢٥ مفاربت ڪ شرائط مهم د                                                                            | گزيانت او گينتي سے بكنے والى چزې          |
| ٥٢٥ مفاربت فاسد بوبائے کی صورتیں ٥٦٥                                                                | ج سے اور شرط لگانے کی قرمت                |
| ٢٧٥ ربالغال اودمفارب كعقوق وافتيارًا ٢٧٦٥                                                           | میسریعنی جدئے کی تعربیت                   |
| مره مفاریت بیک قائم کرنا ۲۹۰                                                                        | بيع منابذه                                |
| مه شرکت مه                                                                                          | پي اخارمسرا وربي الحساَة                  |
| مرت ده                                                                                              | · .                                       |
| ۵۲۹ شرکارک میتیت ۵۲۹                                                                                | رمثوت                                     |
| ۵۵۱ شرکت کی میں ۵۳۰                                                                                 | مستقبل كرسود                              |
| .00 شرکت اسکائ کامکم ۵۵۳                                                                            | بيع الحبله كالبعض اورصورتين               |
| ۵۵۲ شرکت مقود کی کیفیت ۵۵۲                                                                          | كاردبارس دهوكها ورفريب                    |
| ٣١٥ شُرِكت عقود كي قسير ٢٥٥                                                                         | غيموجود بال ياتيست پراً دهارکاروبار       |
| ا۲۰ میس نظام ۱۳۰                                                                                    | يع سے ذرک ایک لینا                        |
| ۵۳۱ فیرکت کی سیس اوراس کے احکام و شراکط                                                             | بيعين تاجا تزخرنط                         |
| ٥٥٤ شركت عمال باشركت صنائع ٥٥٤                                                                      | شرط لگائے کا تی عدہ کلیبہ                 |
| اسم شرکت الوجره ۱۹۵۵                                                                                | ممنومات پیع                               |
| ۵۲۰ <b>ق</b> رض ۵۲۰                                                                                 | تصویری بیج                                |
| ora                                                                                                 | ا ہے سامان کو بی اجن سے جرائم کوٹرھا والے |
| ه تربیت اسسلامی کی پیمایات ۱۹۵                                                                      | بيع حيينه                                 |
| ara قرض کے مشاری میں میں کا فردادی                                                                  | بيع تجس وام بروام لنكانا:                 |
| ۲۳۵ قرض کیمنتی اورتوبیت مهده                                                                        | ببعائد ياايروانسس                         |
| ٢٠٠٥ قرض اورُوحاركا معاملة كلي الميني ١٩٦٥                                                          | دام کے دہم یانفع نے کرسچنیا               |
| نَا مَا كُلُّى مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ ١٠٩٥ مِنْ ١٥٩٨ مِنْ ١٥٩٨ مِنْ ١٥٩٨ مِنْ ١٥٩٨ مِنْ ١ | كميشن يااجرت پرايمبنش مقترر كرنا          |
| به وض يغوا لے كو بدايات ١٩٥٨ .                                                                      | احتكار (دخيره الدوزي)                     |
| ام الله المجاورة المجيزين معن                                                                       | تتعير ومجاؤمقر كرنا؛                      |
| and                                                             | مد اب ده .                                |
| مد، کفالت مد                                                                                        | مضاربت                                    |
|                                                                                                     | مضارب كي بغوى اوراصطلاحي تشريح            |
| ۳۷ اصطلحات                                                                                          | مضاربت كاموا بده                          |
|                                                                                                     |                                           |

|                  | 6.0-2                                               | 14         |                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200              | فقط كاحكم                                           | 961        | كمالت كلابة                                                                                                                    |
| ٥٨٨              | آبانت کا دائرہ کنٹاوسیعے<br>پریں                    | 041        | کفالت صیم ہونے کی شرطیں                                                                                                        |
| ٥٨٨              | ودلیت کی تقرایت<br>ر ر ر                            | 41         | گفی <u>ل</u> کی ڈمددامیاں<br>م                                                                                                 |
| P~6<br>P~6       | ودليت كاحكم                                         | ٥٤٣        | ك چيزون بي كفالت بوسكتي ب                                                                                                      |
| -                | معاہدہ ودلیت موٹے کی مقرت<br>من شرعی میں البعد      | ٥٤٦        | چیزکومپنجائے کا بیر                                                                                                            |
| 019<br>019       | چندشرغی اصطلاحیں<br>معاد میں کمنے کی اق             | OLK        | مروے کی طرف سے کفالت                                                                                                           |
| 907<br>909       | ودیدت <i>رکھنے کے طریقے</i><br>ود بیت کے لئے خرابیں | A.A.       | ُ وُالہ                                                                                                                        |
| 047<br>044       | ودلیت کے مرکبیں<br>امین کی ڈرتہ داریاں              | 919        | , -                                                                                                                            |
| 041              | امین می درمه داریان<br>امانت کی نگران کی مجرت       | 040        | مواله کےمصنی ادریٹر می تو ایت<br>- ماریکر میں قروب میں                                                                         |
|                  | ,                                                   | 060        | موالدایک اخلاتی وُترواری<br>۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ اورون می در                                        |
| <b>4</b> 91      | بینک ورڈاک خانب امانت رکھنا<br>میں کی جا ہے         | 040        | والرس منطق بعض اصطلاحين                                                                                                        |
| 4 4 1<br>4 4 4 4 | المانت كے مال سے تجارت<br>مراب مراب میں میں میں تنا | 544        | گغالة اور والدين فرق<br>. مرة                                                                                                  |
| 697              | تاوان کے داجب ہونے یاز ہونے کی صوتیں                | 211        | حالمی تسمیں<br>. ر ر                                                                                                           |
| 095              | وديعت کی والبی کا اختيار                            | 966        | ا المرابعات<br>المرابع المرابعات الم |
| موالر            | و دلیت کی والیس سے انکار<br>مرین                    | 966        | حالصيم بونے كى شرطيں                                                                                                           |
| ٥٩٢              | امانت رکھتے اور لیتے و قت گواہ کی خرور              | Dec        | محاله کے احکام                                                                                                                 |
| مهر              | نتحریر<br>تاوان داکرنا                              | ٥٤٨        | غيرملكي تجارت بيرجواله اوركفاله                                                                                                |
| ٥٩٢              | <b>تا</b> وان اداكرنا                               | <b>049</b> | رسین                                                                                                                           |
| ٥٩٥              | عاربیت                                              | ,          |                                                                                                                                |
|                  |                                                     | 049        | رمین ایک اخلاق ذر داری                                                                                                         |
| ٥٩٥              | ماخون                                               | ٥٨٠        | دين سكيمعنى اورشرعى تعرليت                                                                                                     |
| 697              | مارب کی تعربیت                                      | ٥٨٠        | رہن کے ارکان وشرائط                                                                                                            |
| 294              | ماریت کا مکم                                        | 2^1        | مريون كل جنيت                                                                                                                  |
| <b>49^</b>       | مارین کا مکم<br>میرکوستعیر کے میکنروری بدایات       | DAY        | دابهن كى ذمه داريان ا در مقوق                                                                                                  |
| 244              | بمبدأ وربديه                                        | مهره       | مرتبن کی ذمرد اریان اوراس کے مقوق ا                                                                                            |
| .,               | المكاهرا والاستوارية                                | مرد        | مرمورز جيزي فائده الطاتا                                                                                                       |
| ٧                | بديد كابدئه                                         | 0^0        | دمن سےمتعلق مثغرق مسائل                                                                                                        |
| ٧                | غيرسنم كوبديد ويثاا ورليبنا                         | 204        |                                                                                                                                |
| 4                | بهية بدريا ودعاريت بي فرق                           | #A4        | ماشت<br>منتج بازیم برنزان دوریشد کارخادات                                                                                      |
| <b>4</b> 1       | بهرئهديدا درصدته بين فرق                            | DAY        | مان <i>ت کا حکم</i>                                                                                                            |
|                  |                                                     |            |                                                                                                                                |

بديدي تعربين معابده أجرت كافاسيدمونا 4-1 177 صدقهى تعربيت امسلامي قالؤن أجرت 4-1 122 مستاجر كحقوق اوردمه داريال بهبه كى تعربيت 175 4-1 مزدورون اوراجيرون كيحقوق اوردمه داريا مبدك اصطلامات 4-1 ľ بيد كاركان وشراكط اسٹرائک 44 14 كون ى اجر برب انزيس اوركون نعائز بجون كومهه 416 4.1 محنت كش جالؤروں كے مقوق 114 مبدا دريديدكي وابسي ٧.٣ بعا يؤرون سيسلوك كي قالوني حيثيت ۴. كن صورتول بين بهدك والسي بنين ووسكتى 4.4 ترراعت بربيران صدقىرك وابسي M 4-0 زراعت زماده ببتري بالخارت 171 ضروري بدايات 4-0 زراعت كى مغوى تعريف TT. إجاره ذراعت كرنے كے طريقے ۲۲ انے ہاتھ سے کمیتی کرنے کے فائدے كرايه يرلعينا يادينا 4-5 177 كمايه كأمعامله فنم كردينا اماره ارض 4-4 110 کرایه کے بعض ضروری مساکل مزادعيت 4-4 170 مزارعت كاخاص مكم ریل اور دوسری سوار بون کے احکام 4.4 100 مزارعت کے ارکان وٹٹرالکط اجيرون كي تشمين 174 4-4 اجأرة ارض كي شرائط 111 44 مساقات 111 مساقات كيمعني ورتعريف بعض اورشرطيس 411 مساقات كے شرائط 119 اجيمشترك كي اجرت اور وومسي مسائل 411 مزارعت ومساقات احداجارة ايض كيعين مغروري مساكيهم اجیمشنرک اجیرفاص **کی موما تا**ہے 411 مزادعت كامعالم فسخ موجأنا ۲۲ حيداصطلامين 417 مالك يامزارح معالمدكونس كرسكتيب 74 مزدوروں کے سہاک اور اسلامی تربیت اجرت کے باسے میں قرآنی ہدایات 411 فسخ بمخنئ كمكسورت بسركس كوكرا ليركا ۳ 410 اجرت كامعامام شاجراوراجير يحقوق ۲۳ کسی چنرکا مالک پونے کی حیثیت أجرت أيك معابده 414 ۳ معايده كافائده كن مورتول سلكيت قائم موتى ب 4/^ 4 ايك معاليره كيابعد دومرامعا بره مباح چیزیں 41. ۳ ان چيزوں بُركب اوركيے لكي الحائم موتى ب معابده كسيسح بوسكتاب 4 471 استرائيك اوركارخاندمندي 70 411 معابده أجرت يحصحو بوينه كي قانوني تمطيب يانى يى نىكار 14 411

|                            |                                              | 14         |                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 440                        | ن <b>ق</b> سان کرنے پر ٹاوان ہے              | ۱۲۲        | ركازاوركنز                                                   |
| 440                        | نفصان كاسبب نبذ                              | 474        |                                                              |
| 444                        | چالؤر ول سے نعقصات <b>بوجائے کا تا</b> وان   | ٦٢٨        | موات<br>موات کا بالک پننے کی ترخیس                           |
| 441                        | بے مان مواریوں سے نقصہ ان منعنے کا تاوان     | بالرط      | لعض د <i>د سرپ عشر دری مسائل</i><br>نیستان بر                |
| 77-                        |                                              | 49.        | غِرَسِسِم کا حکم<br>آپ رسانی کا انتظام                       |
| 444                        | وكالت                                        | 40.        |                                                              |
|                            | وكالت كےمعنی اور س كی غرورت                  | 10 -       | گنوی کے اطرات کاربین<br>                                     |
| 44V                        | وكالت كي فهي تعريف وروكيل كي عثيت            | 401        | مجر                                                          |
| 44 <b>9</b><br>44 <b>9</b> |                                              | 401        | تعرن سے ددکنے کامبیب                                         |
| •                          | و کالت د قسم کی ہوتی ہے                      | 101        | جر کامن کسن کوئے<br>جر کامن کسس کوئے                         |
| 44.                        | وكالت كے اركان وشرائط                        | 404        | تخوکی کچه اورمپورتیں                                         |
| 447                        | وكسيبل كى برطر في                            | 404        | جو كالمحامة وقت مجركي موجود في                               |
|                            | •                                            | 404        | حجر کے متعلق تعف صروری مساکل                                 |
| 44                         | وقف                                          | ما≎4       | بالغ ہونے کی عمر                                             |
| 444                        | ونفت كينغوى اوراصطلاحي معني                  | ١٥١        | بات ہوسے ن مر<br>مجر کے سلسلے میں وئی کس کو قرار ویا تائے کا |
| 444                        | وتعف كأحكم                                   | 400        | سفيها ورمدلون كاحيثيت                                        |
| 444                        | وقعت کا مکم<br>حروری مساکن                   | 404        | شفعه                                                         |
| <b>.</b>                   |                                              | Yay        | شفعه كےمعنی اور تعربیت                                       |
| 466                        | وصيت                                         | 404        | متعلقه اصطناعين                                              |
| 444                        | وصيّت كي تعريف                               | 4 <b>4</b> | شنعه كاحق                                                    |
| 462                        | وصيت كانموت                                  | 401        | شغعہ کے ہسپاپ                                                |
| 444                        | وصیت کے ارکان وشرائے ط                       | 401        | <b>مق شفغ</b> ب <i>ین قرتری</i> ب                            |
| 44.                        | موصى له مسانعنق ركمنه وأف شرطيس              | MOA        | تتغعد كمضرا كطا ورضرورى مساكل                                |
| 441                        | مال وصيت كي متعلق منبه رشرطيس                | 409        | مسلمها ورغيمسلم كاحق برأبره                                  |
| 447                        | عمل وصيّت كى شرعى حيثيت                      |            | غصب                                                          |
| 444                        | ع كرافي اور قرأن خواني محمه بيئي وصيت        | 441        | اصغلهمات .                                                   |
| 444                        | د وسروں کی حق عنی یا نقصان پہنچائے والی دصیب | 441        | غصب کی نشرعی تعربیت                                          |
| 4^6                        | وصیت سے رجوراً کر لینا                       | 441        | خعب کام کم                                                   |
| 4^8                        | وصى كابيان                                   | 445        | أتلاف مال                                                    |
| PAF                        | دواشماص کودصی مق <i>زرکر</i> نا              | 447        | برا در است نقصان کرنا                                        |
|                            |                                              | 440        | نقعان کے بدلے پی نقعان کرنامائزیس                            |
|                            | •                                            |            |                                                              |

### بشم التراتزفن الترحيم

عرض نامشر

اسلامک بیلییشنز قرآن، مدین ، نقد، تاریخ اوراسلامی زندگی کے مختلف شعبول بی اسلام کی را بنائی کی حاص کتب بھیلے تقریباً بنیس سال سے لئے کر واجعے رفقہ براس سے قبل مولانا محد لوسف اصلاحی کی کتاب آسان فقت ووجھوں میں جھیب چی ہے اور کا فی مقبول ہوئی اس کا انگریزی ترجہ بجی باکتا اور بیرون پاکستان کا فی جیس مجالے ہے میکن اس میں معاملات کا حِقہ شامل نہا ہو الدین مینا فی صاحب کی فقہ اسلامی پرمربیلو نہیں تھا۔ اب ہم مولانا منہاج الدین مینا فی صاحب کی فقہ اسلامی پرمربیلو مکمل اور جامع کتاب اسلامی نفتہ سے نا من کر رہے ہیں اس سے منا کئے کر رہے ہیں اس سے منا کئے کر دیا ہے ۔ یہ کتاب نہا مین عام فہم اور ساوہ سیس انداز میں حنفی مسلک کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے لیکن حسب موقعہ و صرورات اس میں دو مرے انمہ کے مسلک بجیان کی کرو نئے گئے ہیں تاکہ قار کہن کو علم مع جائے کہ کہاں کی امام ما آئمہ نے صفی مسلک سے اضاف کیا ہے ۔ یہ تعام ضفی مسلک سے اضاف کیا ہے ۔

اس تن بین کم ونبین دوہزارسانی بیان کئے گئے ہیں اور دوسری کت نغر کے علاوہ اس کتاب کی ترتیب ہی خصوصیّت کے ساتھ علامہ تزیری کی کتاب الفقر علی لمذاہب الاربع سے استفادہ کیا گیا ہے معاملات کے شمن میں اس میں کفالت ، حوالہ اور امانت کے سائل عبر میرحالات وحزد یات کے مطابق بیان کرکے ایک ایم صرورت کو پوراکیا گیاہے اسی طرح آ ہر اور اجبر کے معاملات اور ہڑتا ل اور تا لرمندی پر بھی بات کی گئے ہے ۔ اس طرح ہس کشاب کی افا دیت کا فی مبڑھ گئی ہے ۔ ہمیں بقین ہے کہ انشاء اللہ یہ کئا ب اردویی نفتہ کے مبرید فیے ہے مین بیش قیمیت اضا فہ ثابت ہوگ اور ایک عام مسلمان بھی اس سے روز مرق نفر گی کے معاملات ہیں بآسانی وینی رمنمائی مال کرسکے گا ۔ اللہ لقائی سے دُعا ہے کہ وہ اس کوسٹسٹس کو مشرف قبولیت سے نواز سے دُعا ہے کہ وہ اس کوسٹسٹس کو مشرف قبولیت سے نواز سے اور فاص اور فاص وفول سے کہ وہ اس کوسٹسٹس کو مشرف قبولیت ہے اور معتمد نواز میں نبیر اور معتمد نیا وا خرسہ ہیں نبیر اور معتمد نیا کا ذریع پر بنا ہے ۔

#### محدوفام وق خارها

### ييثن لفظ

استلام ایک محل نظام زندگی ہے عقائد ونظریات اورعبادات سے لے کرزندگی کے اضافی معاشرتی اور معاشی و ہماری رمہائی کرتا ہے ۔ قرآن مجید نے معاشرتی اور معاشی و ہماری رمہائی کرتا ہے ۔ قرآن مجید نے زندگی کے ائے جن اعول اور قوانین کی تعلیم دی ہے ان کی تفصیل و توضع رمول اگرم صلی الله علیہ وہم نے اپنے ارشاد وعل سے قرائی ہے ۔ بنی صلی الله علیہ وہم ہی وضع ہی فرما تے تھے اوران کی روسٹنی ہیں توگوں کے سوالات کے جوابات بھی وہتے سقے ۔ نزول احکام میں جواصول کا رفرما فظراً تاہے وہ سے قلنت کلیون اور عدم حرج کا لحاظ یعنی توگوں برکم سے کم بارڈ الامبائے اور زندگی میں سنگی کے بجائے کشادگی اور فراخی بیدا کی جائے ۔ نبی صلی اللہ علیہ وہم بھی تعلیم تبدین ہیں اس کی طرف واضح اشارے بھی کئے گئے ہیں ۔ مثلاً ایک جسکہ کا لحاظ فرماتے ستھے ۔ قرآن مجید میں اس کی طرف واضح اشارے بھی کئے گئے ہیں ۔ مثلاً ایک جسکہ استان میں اس کی طرف واضح اشارے بھی کئے گئے ہیں ۔ مثلاً ایک جسکہ استان میں اس میں مثل ایک میں مثلاً ایک جسکہ استان میں استان میں اس کی طرف واضح اشارے بھی کئے گئے ہیں ۔ مثلاً ایک جسکہ استان میں مثل ایک مثلاً ایک میں مثل ایک میں مثلاً ایک جسکہ استان میں مثلاً ایک میں مثلاً ایک استان میں مثلاً ایک مثلاً ایک میں مثلاً ایک میں مثلاً ایک میں مثلاً ایک مثلاً ایک مثلاً ایک مثلاً ایک میں مثلاً ایک میں مثلاً ایک میں مثلاً ایک مثلاً ایک

ارشاد ہواہے ہ

جواس رسول التى بنى كى بيردى كرت بي جسے
وه لين بهاں توراة اور انجيل بين لكھا يا تے بين
اور جوالحين بحلائ كاحكم ديتا اور بُرائى بروكتا
ہے ان كے لئے الجبى باكيزه جيزوں كوصلال اور
بُرى ناياك جيزوں كو حرام تشب سراتا ہے ،
اور اُن برے اُن كے وہ بوجھ اُتار تاہ جواب
سكان برلدے ہوئے تتے اوروہ بنتیں كحولتا

اَلَّذِيْنَ يَتَبِعُوْنَ الرَّسُولَ اللَّهِ الْاُحِنَّ اَلَّذِنْ يَجِدُونَ الرَّسُولَ اللَّهَ عِنْكَ هُمْ فِي التَّوْسِ اةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَامُرُهُمْ بِالْهَغْرُونِ وَيَشِهُ هُمُهُمْ عَنِ الْهُنَكُرِ، وَيُحِلُّ نَهْمَ الطَّيَباتِ وَيُحَرِّمُ مُ عَلَيْهِمُ الْخَلَانُ وَيُطَّعُ عَنْهُمْ مِرْاضَرَهُمُ وَ الْاَعْلَلَ اللَّيْنَ وَيَفَعُ عَنْهُمْ مِرْاضَرَهُمُ وَ الْاَعْلَلَ اللَّيْنَ وَيَقْعُ

الناءات : ١٥٠) معنين وه مِكِرات موت متعيد

صحابہ کرائم حضوصی اللہ علیہ وسلم سے ہو کچہ سلنے یا حس طرح آپ کوعمل کرتے دیجھتے اسس کی بیروی کرتے صحابۂ معنودسلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل کم ہی دریافت کرتے جن با توں کی رہنمائی عبدنبوی کے بعد فلفار داشدین اور جن دو سرے اہل افتار صحابین نے فتوے دیے ہیں ان بیں سے جن جہدین صحابین کے فتا وی محقوظ ہیں ان کی تعداد ۲۹ اسے ان بیں مردول کے علاق عور تیں ہجی شامل ہیں صحابین بیں سے سات ایسے ہیں کہ ان بیں سے ہرایک کے فتا وی پرشتل ایک مختم کتاب مرتب ہوسکتی ہے۔ وہ صحابہ جن میں سے ہرایک کے فتا وی سے ایک ججوٹی می جلد مرتب کی جاسکتی ہے ان کی تعداد ہیں ہے۔ ایسے صحابین جن کے فتا وی تعداد میں ہمیت کم ہیں بہال بھی کہ ان بیں سے معض کے صرف ایک یا دوفتو سے منقول ہیں ان سب کے فتا وی کو ایک جبوٹی کتاب میں جمع کیا جاسکتا ہے۔ ایسے صحابین کی تعداد ۱۲۲ یک مہنج تی ہے۔

صحابہ کوام می کے عہدیتی فتوحات اسلامی کی وجہ سے اسلام کا دائرہ نہایت و بیع ہوگیا اور اکٹر اللہ کے اسلام کا دائرہ نہایت و بیع ہوگیا اور اکٹر ایسے واقعات سے سابقہ بیش آنے لگا جن میں اجتہاد کی ضرورت تھی ۔ چنا بخرصحا بہت امہماد و استباط سے کام لیا اور اس سلسلہ میں ان کے درمیان اختلافات کی وجہ درمیان اختلافات کی وجہ درمیان معنی کے انفاظ کے درمیان معنی کے تعیین اور طریق استباط میں واقع ہوا ہے۔

سشیخین (حضرت ابو کمروع رضی الدُعهٰما) کے عہدخلافت تک امّت ہیں افتراق نہیں ہیڈا ہوائیکن آگے جل کرحالات ہیں غیرمعولی انقلاب آیا۔ یہاں تک کہ بنی امیترکے وسطی و ورہیں علماء ووگڑو ہوں ہیں بٹ گئے۔ ایک جاعت وہ تنی جوصرتِ طاہر صدیت پرعل کولازم قرار و بتی تنی ۴۴ جومسائل خارج میں داقع نرموئے مہوں ان برخور د منکر کرنے کوبھی دہ مِعائز نہمیں بھمتی معتی ہے۔ علماد کی د دسری مجاعت دہ محتی ہج فرآن وسنّت کے ساتھ در ایت پڑمل کوخروری فیال کرتی متی۔

بہلی صدی کے آخریں واضعین کورٹ کے فتے ہی اس موقعہ بُرفلیفری بن عبدالعرزُرُ اللہ کے مدیث کے تعدید کریں ایک بہت بڑی فدمت انجی م دی دوسری صدی کے آفادیں فقتی اختلات اور کیا ہے ہیں۔ اہلی علم میں مختلف اما دیث دی دوسری صدی کے آفادیں فقتی اختلات استخداج درمیان ترجع و تعلیق میں اور قیاس واستخدان سے استخراج مسائل کے جواز کے سلسلہ میں اختلات بیدا ہوا۔ اجماع کے اصدل دین ہوئے اور امرونہی کے صیفوں میں اختلات بیدا ہوا۔

ے احکام کی حیثیت متین کرلے میں مجی ان کے درمیان اتحاد واتفاق نہیں با یا ماتا تھا۔ ان مجوہ سے فقی انظامات بیں جب کہ تمدنی مسائل بڑھتے مارہ سے تھے اور نظریدًا جہا دا دراصولی و فروی مسائل میں غیر منظم اختلاف میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا جارہا تھا ، ضرورت بھی کہ احکام و قوانین کی بات اعدہ تدوین ہوا ور فعر کے اصول وضوالبط مرتب کردئے جائیں۔ اس موقعہ ہرا مام الومنیفر محواس ضرورت کا شدیدا حساس ہوا ، چنا نجمہ دہ بنوا میں مصروف ہوگئے۔ گواں قدر کا میں مصروف ہوگئے۔

امام الوصنيفة كااصل نام نعان بن نابت ہے۔ وہ سنتہ ھيں پيدا ہوئے رستہ وسال کی عربی وہ تحصيل علم کی جانب متوجہ ہوئے اور قرآن فہی ہیں انھیں جلدی عبور حاصل ہوگیا۔
لیکن علل کی دنیا ہیں فقہ کی بڑی ایمیت بھی عوام ہوں یا نواص یا حکومت کے سربراہ کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا تھا۔ چنا نجہ امام الوصنیفہ نے بھی عربی عبدالعزیز کے زمائہ فلا استا دابرا ہی نفی کے ذریعہ دی۔ مصرت علی اور حضرت ابن سعود کے علوم وفتاوی البنے استا دابرا ہی نفی کے ذریعہ حاصل کئے۔ فقہ ہی جمہدانہ تحقیق کے لئے تحصیل احادیث کی طرور تھی ۔ امام الوصنیف کی خرمانہ میں عدیث کی طرف مجی متوجہ ہوئے ،
اور کو فہ کے اکثر محدیث کی ساعت کی۔ تجارت کے سلسلہ میں انعیس بھرہ ، شام اور دوسرے ممالک اور امصار بھی جانا ہو تاکو وہاں کے مشائح سے بھی صدیث کی ساعت فرائے ۔ اس طرح جج کے سلسلہ میں جرمین تشہرین ہے جا تے تو وہاں کے انگر معدیث میں معربیث معربیث کے حدیث کی استحمان یہ ہے کی معدیث معدیث معدیث کی صدیث کی استحمان یہ ہے کہ معدیث معدیث معدیث کے استحمان یہ ہے کہ بھر میں تشہرین سے معربیت کے معدیث کی ساعت فرائے ۔ اس کے انگر معدیث میں معدیث کی سامت کی انتہ تو وہاں کے انگر معدیث میں معدیث کی صدیث کی استحمان یہ ہے کہ معدیث معدیث معدیث کی صدیث کی انتہ تو کی استحمان یہ ہو کہ کا انتہ تو کی سیست کی میں انتہ کی معدیث کی معدیث کی صدیث کی صدیث

ساعت فراتے۔ امام ابو منیف کے جن محدثین اور ائد مثابیر سے مدیث کی ساعت کی ان کی فرست بہت طویل ہے۔ تعصیل سدیف کے ساتھ دوسر سے ضروری علوم کی طرف سے بھی وہ عنا فل منیں موکے۔

الم الموصنيف ألم في تعداد مين فقد كى طوت توجه دى تو السيد مسائل بزار ول كى تعداد مين أن كسامن آئے جن كے بارے بين سيح حد سن كيا قول صحابة مجى موجود نه تقال اسس لئے تياس سے كام لينا الخول فيضور من محال اور اس سے لئے الحول في الحول وضوال الم حرب كئے معدیث ور وابت بين مجى الخول نے در ایت سے كام لينا ضرورى خيال كيا اول سے اصول وقواعد مجى مدون كئے الحول نے در ایت سے كام لينا ضرورى خيال كيا اول سے اصول وقواعد مجى مدون كئے الحول نے كتنى بى اليى احاد بين كواس وجد سے قبول نہيں كياكہ وہ اصول در ايت كے منافى تقيس و

تدوين فقة كالصسل مقصديه كقاكه شراكع سيمتعلق كتاب وسننت كى جوجيزين ابل علمي متفرق طور يرسنا كو تقيى ان بي ترتيب اور فظام قائم كياجاك ورج حديدساك بيدا بول ان کے سسکسلہ میں شرعی احکام معلوم کئے جائیں ۔ امام ابوحلیفہ نے اتنے عظیم اور د تہ داری کے کام کو صرف ابنی رائے اور اپنی ملی معلومات پر منحصر کرنا مناسب خیال نہیں کیا۔ اس کے لئے انتفوں نے اپنے بزاروں شا گردوں میں سے جند قابل فدراشخاص کو نتخب کیا۔ اسس طرح تدوین فقه کی ایک مجلس وجود میں آئی۔ اس مجلس میں تمام ہی فقہی مسائل پرخور کیاجا تا۔ اورجبُ تك مبسس كتمام اراكين جمع ندمومات كوئ سئله طينيي مجاجاتا عقار بحث ومباحثه ك بعد اخريس جب امأم الوحنييفر فيصله فرمات تو بالعوم وه فبصله اتناصائب موتأكسجي لوك اس كولشبليم كرييتے تھے۔ اور اگركہمی ایساُ ہوتا كەبعض اُراكين اپنی رائے پر قائم ر سِنْرُ توسيب کے اقوال قلم بند کر کئے جاتے بھے ۔ نقریما ۲۲ سال کی مدت میں مجلس نے فقد کا بھوعہ نیا رکز لیا۔ يرجموعه ١٨ بنرارمساكل بمنتن تفاجس بي ١٨ بزارمساك عبادات سي تعلق عظه باقي ہ م بزار مسائل کا تعلق معاملات ، عقوبات وغیرہ زندگی مے دوسرے عبوں سے نھا۔ برمجوعہ ہوں توسيهم له هدين محل بوكيا تفامرًاس كي بعد يحيى برابراس بين اضافه بوتا ساربهان لك كدامام الوطيعةً جب جیل خاندیں قید کر دئے گئے تو اس زمانہ ہم ہی پرسلد جاری رہا ۔۔۔۔ حتی کہ اس مجوعہ کے مسائل کی تعدادہ لاکھ تک بہنچ گئی۔ قوانین مرتب ہوجانے اورعد نبیہ پرسے حکومت کا دباؤختم ہوجانے کے بعدامام ابوطبیر کے اپنے شاکر وں کوعدہ قضافیول کرنے کی امالی میں مدان والم مال تفريما بياس فالروون فمنلف ادقات بسيعهد وقبول كيار

اً ما الوطنظ کی فقر کی قدر وقیمت کا آندار فی شهودیمدت وکیع بن الجرائ کے بیان سے کیا جاسکتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ام الوطنظ کی فقر کی تام بین خلطی کیسے رہ کتی ہے جب کہ ان کے ساتھ الولوسٹ زفرادر محمد
میں افتحاص تھے جو قیاس واجہاوی جہارت رکھتے تھے۔ اور یعنی بن زکر یا بن انگرہ حفص بن فیاٹ
حبان اور مندل جیسے ، اہرین حدیث ان کی مجلس بیں شریک تھے۔ دفت وعریت کے ماہرین بین فاتم
بن معن تعین عبدالرجمان بن عبدالملد بن سود کے صاحبزاد سے جیسے حف ایر نی عبلس تھے۔ اور
داو بن نصیرطانی ، اورفضیل بن عیاض جیسے زید ور رکھا ملین مجی موجود تھے۔ این جس کے دفقا ارکھ
داو بن نصیرطانی ، اورفضیل بن عیاض جیسے زید ور رکھا میں المدانیوس بہ و خطیب )
اور ہم نشین اس قدم کے بیوں دفاطی بنیس کو سکتا ؟
در جمانت بن اس قدم کے بیوں دفاطی بنیس کو سکتا ؟
در جمانت بن اس قدم کے بیوں دفاطی بنیس کو سکتا ؟

امم ابوهنینه کاطریق استباط بر مقاکه بیلے کتاب اسلم سے استباطی کوششش کی جات اگر کتاب الله کی عبارت انصی یا دلالة النص سے یا شارة النص اور اقتفا رائعی سے در یافت طلب اموری رسنائی ماصل موجاتی توفید موجاتا اور اگر کتاب الله سے براہ راست فیصلہ کرنے میں ناکامی ہوتی تو بجرامادیث میں تغییر کی جاتی حضور صلی الله علیہ وسلم کے اخری عمل جس برا ب کی وفات ہوئی اس پر امام صاحب خاص طور پر نظیر رکھتے اور اس کو افتیار کرتے ۔ اگر جہالی اور عراقی صحابہ کی فرا اماد میں انتظام ہوتا ہوتا ہوتا۔

اگراما دیت بوی سے فیصلہ نہ ہو پاتا تو اہل افتار صحابۃ اور تابعین کے اقوال اور ان کے فیصلی کا جا کر اما دیت بوی سے فیصلہ نہ ہو پاتا تو اہل افتار صحابۃ اور تابعین کے مسلک کو ترجع دیتے اور اگریماں بھر مسئلہ کی فلنبٹ ہیں کا میابی ماصل نہ ہوتی تو بھر قیاس اور استعمان سے سسکہ کوحل کیا جاتا اس سسلہ ہیں یہ بھی دیجھتے کر مسئلہ سے تعلق تعموص کی کیا حیثیت ہے وہ تشریعی ہے یا غیر تشریعی ہے یا غیر تشریعی ہے یا غیر تشریعی ہے اور جاتا ہا کا میں ضابط کی کیا دور واقعات بیز نہر کے درمیان اگر تعالی بہا جاتا توضا بطابی کا میں فور وخوض کیا جاتا اور ان کے سلملہ ہیں احکام مشنبط کرنے کی کوششش کی حاتی ۔ امکانی مسائل بر بھی فور وخوض کیا جاتا اور ان کے سلملہ ہیں احکام مشنبط کرنے کی کوششش کی حاتی ۔

ام ابعنین کی فقدی خصوصیات بردونی ڈانے سے بہلے مناسب بوگاکدہ وسر بریاب انکراوال کی فقر کے بارے میں مجی منتقر اُگفتگو کر لی جائے۔

ست پیلے ای المال الله کو یکھئے ۔ امام مالک کی ولادت سی محد میں مدیند منورہ میں ہوئی۔ انفوں نے مدین سی بیں تعلیم بائی۔ امام مالک کا کم وہیش بجایس سال تک درس اورافتارے تعلق رہا الم مالک مے جومائل دریافت کئے جاتے وہ ان کے جوابات دیتے تھے۔ امام صاحب کے انتقال کے بعدان کے فائر دول نے ان کے خوابات کی جدان کے فائر دول نے ان کے فتاوی کوم تب کیا۔ ای مجوم کا نام در مقیقت فقرائلی ہے۔

ختاوی کے معللہ بی امام مالک کاطریقہ یہ تھا کہ وہ سب سے بہلے کتاب اللہ بو بہران احادیث برجوان احادیث برجوان کے نزدیک صحیح تھیں اعتماد فرماتے۔ اس سلسلہ بی ان کا دار و مدار مجاز کے ملا ہیں میڈین کبار برخوان کے نزدیک ملا ہیں میڈین کبار برخوان کے نزدیک کو وہ نہایت ایجیت دیتے تھے۔ وہ صحیح صدیث کو بھی اگر اس پر اہلِ مدینہ کا مل نزیات کے نزد کر دیتے تھے لیکن ان کے بہراں تیاس کی کثرت نرمتی ۔ احتمان کی استحسان کی طرح مصالح مرسلہ بران کا جمل تھا مصالح مسلہ بران کا جمل تھا مصالح مسلہ بران کا جمل تھا مصالح مسلم بہاں تیاس کی خواند ن کی جائے۔ یا استصلاح سے مراود رحقیقت وہ مصلحت ہے جس سے کسی نثر عی مقصد کی حفاظت کی جائے۔ برس کا مقصود ہوتا کتاب وسند کی کمی دنیل واحد سے نہیں بلکہ متعزی عبل بات قرائن اور دلائل سے معلوم ہوتا ہو۔

امام شافعی عسقان میں مقام غزہ سے حیں پیدا ہوئے۔ ام شافتی نے مفار مدین اسام شافعی نے مفار مدین سے ان کے طریق کی واقعیت بہم بہنجائی، طریقہ اپل مجانر کی تعلیم ان کے طریق کی واقعیت بہم بہنجائی، طریقہ اپن مجانر کی تعلیم ان کے طریق کی واقعیت بہم بہنجائی، طریقہ اپن مجانر سے مجی استفادہ کے مواقع حاصل ہوئے۔ اہم شافئی نے قیام عراق کے دوران محدثین اورا ہل مجاز اور اہم عالی مدون کیا۔ اس پرکتابیں میں مکھیں، اور اس کے مطابق فتوے مجی المبن کی تعلیم ہوئی حس کے مینی نظر بر ہیں کی ترب دلی موری حس کے مینی نظر دیمن کے ترب ملی موری حس کے مینی نظر ایر ہیں کی ترب دلی موری حس کے مینی نظر اور اس کے مطابق فقر سے کا میں افزان نے ایک جدید فقدم ترب کی ۔

الم منافعی نے بے سلک کے اساسی اصول خود لینے رسالہ اصولیہ میں فلم بند کئے ہیں۔ وہ ظاہراً قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کو لیتے ہیں خواہ وہ حدیث کی بحبی مقام کے طاء میں حاصل ہوئی ہو۔ بشر طیکہ وہ منصل ہوا ور رواۃ ٹھر ہوں کی حدیث کے بارے ہیں وہ سی اس حدیث کی تائید دو تین ہوتی ہو۔ حدیث کے بارے ہیں وہ اس تعامل کی خیرت کی قید ہی بنیں لگاتے۔ مدیث کے بعد وہ اجاع برعمل کرتے ہیں ہا ورجب قرآن وحدیث کی خہرت کی قید ہی بنیں لگاتے۔ مدیث کے بعد وہ اجاع برعمل کرتے ہیں ہا ورجب قرآن وحدیث اور اجاع سے کام بہیں جاتا تو بھروہ قیاس سے کام لیتے ہیں۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ استدلال پر ہو تقریباً اس کے مشاب ہے ان کاعمل تھا۔

امام احدون حنبل سائد حیں بغدادیں بیداہوے۔ امغوں نے مدیث کی تحصیل کی طرف خصوصی توجددی۔ امام شافعی عراق آئے توان سے فقر کی تعلیم می ماصل کی فقیت امخوں نے امام اولوست سے ہم بہنجائی تکیبل ملم کے بعد وہ درس و تدریس کے کام میں مصروت ہوئے ادر اس نے مطابق فتوے ہمی موٹ ادر اس کے مطابق فتوے ہمی دینے لگے۔ در اس کے مطابق فتوے ہمی دینے لگے۔

امام منبل کی فقرانهائی سادہ ہے۔ ان کا طریقہ اصحاب مدیث سے ملتا جلتا ہے جس میں درایت اور عقل وجدل سے بہت ہی کم کام لیا گیا ہے۔ ان کا اصول پر تفاکہ قرآن اور حدیث بر عمل کا دار دمدار رکھاجا کے۔ در ایت ، تنقیج اور قیاسس سے حتی الامکان انخوں نے احترازی کیا ہے بلکہ تعامل اہل مدینہ کے اصول کو بھی وہ جہت قرار نہیں دیتے۔ وہ مرفوع وموقوت احادیث کو برموفع پرمعول ہر قرار دیتے ہیں۔ یہی خاص دج ہے کہ احادیث مخلفہ کی صورت میں ان کی فقہ میں ہیں جوابات بھی مختلف ملے میں اس کے مقامت کی راہ بیش کی ہے۔ تقریب اس کام بیتے ہیں۔ امام منبل کے درحقیقت امت کے سامنے مصالحت کی راہ بیش کی ہے۔ تقریب اس اختلافی پہلو کے جواز کی گئائش اپنی وسیع معلومات کی روشنی میں انظوں نے بریا کی فقہ ہی اختلاف اکر خطرناکی صورت اختیار کرنے سے محقوظ رہے تواس میں امام احدین منبل کا جراد خل ہے۔ اگر خطرناکی صورت اختیار کرنے سے محقوظ رہے تواس میں امام احدین منبل کا جراد خل ہے۔

تدوین فقراسلامی کی تاریخ کے اس سرسری جائزے سے اس کا بخری اندازہ کی اجاسکتا
ہے کہ ندوین فقر کے سلسلمیں ایکہ کی کی کوسٹنٹیں رہی ہیں اور ان ہیں جوافتلات پایاجا تاہے اس
اختلات کی توجیت کیاہے ، اس میں شعبہ نہیں کہ فقہ کی تدوین ہیں امام ابو حقیقہ کا کارنامہ نہایت عظیم ہے جسے کسی حال میں نظر انداز نہیں کیاجا سکتا لیکن دوسرے ایک انت کی خدمات میں ابنی جگہ آئیت کی حامل ہیں اور وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسٹلام میں نگی کے بجائے وسعت اور فرخی پائی جاتی ہے اور فرمن انسان کے لئے اس کے اندر وسیع میدان ہے۔ یہ وسعت امت کے لئے بھت میں ہے اور فکران ان کی ترقی کا فریعہ میں۔

ا مام ابو منيفةً كـ بارسيس امام شافعيَّ فرات بي: الناس كلهم عبال الجه حنيفه في الغقه "تمام توك فقربي الوعنيفة كتابع بي"

امام شافعی گےمنہورخاگردمزنی فرائے ہیں گہ" امام ابومنیفہ نے سب سے پہلے فعتہ کی تدوین کی اسفوں نے امادیث کے درمیان فعد کی ستقل کتاب تالیف کی اس کی تبویب کو اس کی

ا بتداطهارت سے بیحرنمار بھرود مری عباوات بھرمعاملات کے مسائل مرتب کئے۔ یہاں بک کہ فراکف (وراثت کے مسائل) کے ساتھ کتاب ختم کی یہ

فقة صغی کوجرمقبولیت حاصل موئی وه ممتانی بیان نہیں۔ یو س تو اس فقہ کو الم الوصلیفہ کے زمانہ ہی ہیں مقبولیت حاصل ہوئی کھی اس کے اجزار حس قدر تیار موت سے ملک ہیں اس کی اخاصت اسلام ہیں اسے عام مقبولیت حاصل ہوئی شروح ہوگئی۔ اس کے بعد تو بالعوم ہرزمائے ہیں ملک دیا ہے۔ ملاعلی قاری دمویں صدی کے اخرا ورگیار عویں صدی کے کا خرا درگیار عویں صدی کے خواصت کی کا خرا درگیار عویں صدی کے کا خرا درگیار عویں صدی کے کا خرا درگیار عویں صدی کے خواصت کی کا خرا درگیار عویں صدی کے کا خواصت کی کا خواصت کی کا خواصت کی کا خواصت کی کا خرا درگیار کی کا خواصت کی کا خرا درگیار کی کا خواصت کی کا خواصت کی کا خواصت کی کا خرا درگیا کی کا خواصت کی کا کا خواصت کی کا خواصت

الحنفية ثلثى الهومنين امنان كل ملان كروتهائى إي (مرقات م مهم جرم)

فقد صنعی کی مقبولیت کی اصل وجدوہ بنیادی خصوصیات ہیں حواس میں بائ جاتی ہیں ۔ مثال کے طور بریم یہاں چند خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں ۔

• ففضفى كى تدوين كاعظم كارنام مكومت كردبا دُاورافرات سے آزاده ره كرانجام دياكيا.

• فقد صنی میں معاملات کے باب میں وسعت اور با قاعدگی دوسری فقبوں کے معت لیلے میں کے میں اسلامیں کے معت لیلے میں کمیس زیادہ یائی مباتق سے متعدن معاشرے کیلئے میر خرار دری سمی ہے۔

• امام ابوطیط نے دلائل کی قوت بروزن دیاہے اور اس کا پورا الحاظ بھی رکھاہے حس کی وحد سے غور وفکر سے کام لینے والول کے لئے ان کی فقط بری قدر وقیمت کی حامل محفر تی ہے۔

فقرصنی کے مساکل مصالح اورحکمتوں پرببنی ہیں۔ دہ روایات کے ساتھ اصول درایت
 سے عین مطابقت رکھتے ہیں۔

• اس نقربی غیرسلم رمایا کے حقوق نہایت فیاضی کے ساتھ مقرر کئے گئے ہیں جس کی وجہ سے نظم مملکت بین سہولت ماصل ہوتی ہے۔

مجوعی اعتبار سے یہ فقہ اسان اور قابل عمل ہے۔

ا بمان کے بعداسن میں سب سے زیادہ اہمیت عمل کی ہے ۔ زندگی کے عام ساک بی علم فقرسے وا تغیبت کے بغیرعمل مکن نہیں یہی وجہ ہے کہ اس کی طرف ہمیشہ خصوصی نوجہ دی گئی ۔ عربی زبان میں فقہ کی متعدّد کتابیں موجود ہیں۔ ضرورت بھی کہ عام ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے اسان اُردوز بان میں نفذکی کوئی ایسی کتاب ترتیب دی جاتے جس سے عسا م مسلمان باسانی استفادہ کرسکیں۔

سنگرے کہ مکتبہ الحسنات دہی نے اس طرورت کینی نظرار دو زبان ہیں اسلامی فقہ کو مکتبہ الحسنات دہی نے اس طرمی فقہ کو لات وفاضل مولت حسولا مناصبہ ایج اللہ بین بینائی صاحب نے کوششش کی ہے کہ تام ہی خردی اورعلی مسائل اس ہیں اجائیں۔ چنانچہ کم دبیش دو ہزار مسائل پر یکتاب شخص کے سامنے فقہ کی بیٹیٹر مستندکتا ہیں رہی ہیں لیکن جس کسناب کی ترتیب کے وقت موقف کے سامنے فقہ کی بیٹیٹر مستندکتا ہیں رہی ہیں لیکن جس کسناب ماص طور سے اسموں نے اسمائل میں صون منی کی تاب "کتاب الفیق می سلی الماس المی اسمائل میں صون منی فقہ اور کے سلک کو انتیار کیا ہے اور جہاں انکہ ایک کی دائے میں اختلات با جا جا ہے وہاں دو مری دائے بی نقل کو دی ہے۔ اس طرح اس کتاب کی دائے میں اختار کے دی ہے۔ اس طرح اس کتاب کی دائے میں مورج نسائلی میں بالعم مورک کی افادیت میں مورج کی تابیعات میں بالعم مورک کو محسوس ہوتی ہے۔

خُداسے دُعامَ کے دو اس کوسٹنٹ کوشرف قبولیت عطافر مائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ کا مطاسکیں۔

> خاکساد. محدفاروق خان

#### لِسْعِد اللهِ الرِّحلن الرَّحيخ

## دبياجه

الله تعالی نے آخری اور کھی دین جو ابنی ان انی مخلوق کے لئے بسند فرمایا ہے وہ اسلام ہے ( ما کدہ ، آیت ۳ ) اس دین کی تعلیمات بڑی وہیع ، درجا مع ہیں ، ہرزما نے کے مقتضات اور اور حواد ف کے لئے اُن میں رُسٹند وہدایت ہے۔ ان ان کی بیدائش سے لے کرموت تک زندگی ، گزار نے کا دستورالعمل ہے ۔ معامثی ، معاشرتی اور کار و باری ضرور آوں کو پورا کرنے کے لئے ہدایات ہیں ، حلال وحرام اور معروف ومنگرا ورافلاق حسنہ وسیسر کی تفصیل ہے ، جسم اور دول کی طہارت اور بایکرگی کی تعلیم ہے ، اللہ سے دسٹنہ جوڑار کھنے اور اُس کا قرب تلاش کرنے اور اُس کا قرب تلاش کرنے اور اُس کا قرب تلاش کرنے اور اُس کے اوام ہیں ۔

دین کا علم مرسلمان مرد دعورت کو ہونا تمام علوم سے افضل وانشرف سے کیونکداس کے بغیر اللّہ کے بستدید وطریقے برزندگی گزار نامکن نہیں ہے ، باتی تمام علوم اس سے فروتر ہیں۔ بنتری کے کامسلمانوں نے ابنی توجراس علم سے بطالی ہے اور ختلف دنیا دی علوم کی طرف انہماک زیادہ ہے ، دین کے علم کی اہیمیت اُن کی نظروں سے او بھیل ہوتی جارہی ہے ، عالانکے علما کے صالیبی نے ابنی عمری اسی علم کوسیکھنے اور سکھانے ہیں صرف کردیں اور ہمارے لئے کتاب وسنت کی روشنی میں تغفیلی قوانین مرتب کر گئے ، جوصد ہوں تک تا فذر ہے۔ عربی مدارس ہیں اُن کا درس دیا جا تا رہا۔ بھرعربی سے اردوز بان ہیں ان کی کتابوں کے ترجے گئے۔ آج ہمی مختصرہ مطول کتابیں موجود ہیں ۔ بھرعربی سے اردوز بان ہیں ان کی کتابوں کے ترجے گئے۔ آج ہمی مختصرہ مطول کتابیں موجود ہیں ۔ بور بی استعار کے بہتے ہیں دنیا کے اسلام میں مغربی قانون رائے ہوگیا، نظام تعلیم ہمی بعل گیا۔ فقام تعلیم ہمی بعل گیا۔

ين فقداست لامى كى تعليم يا نويجيسرختم كردى كئى يا أس كالحقول اسا حصه باقى د كھا كيا اوراً سيمجى اختيارى مضمون بناديا كباكه جوجاب اسمضمون كواختيار كري رفته رفته أس كي حرورت كالحساس بمى كم مو تاجيلا كيا اب مالت يه ب كه كالحول اور بونيور مثيوب سے جومسلهان تعليم يا كونكل رہے ہيں اُن بیں تمام طبیعی ملوم ریاضی ومساحت اورملم النفس حتی که مصوری وموسیقی تک کے جہا کہنے والے تولمیں صح لیکن فقد لینی دینی سائل کے جاننے والے مشکل سے لمیں گئے۔ درس گاہوں میں مسلمان معلّات اورمعلمین مختلف علوم میں مہارت کی ڈگریاں حاصل کر کے درس و تدرنسیس میں مصروف نظراً میں محے لیکن دینی سائل کوسمھانے کی صلاحیت سے عاری ہوں محے علم دین با وجو دا بنی اسمیت اور حلیالت کے بے اعتبائی کی دینر جا در ہیں روپوش ہوتاجار ہاہے، ہونا تو یہ جاميئي مخاكم ہمارے ملان معلم سب سے بہلے إسساميات بيں بايغ نظر موتے اور اس كے بعد دوسرے علوم بران کی نظر ہوتی۔ اس صورت حال کا افسوسٹاک نیتجہ بیہ سے کہ درس کا ہوں ہے فارغ مونے والے المبادین سے انتے ہی دورہی جتنے بے پڑھے لوگ، لڑکے موں بالڑکیاں جب وه اینے استادوں اور استانیوں کوغیراسلامی روش پر پائے میں تودہ میں وہی طریقے ابناتے ہیں؛ اسسلام کی اخلاقی قدروں سے نا واقف ملال وحرام اورجائز وناجائز کی تفرین سے نابلدمغرب کی اوہ پرسستانزندگی جواسٹلامی طرزنندگی سے قطعًا مختلف سے اُسے اختیار کرنے میں کوئی تباحت انھیں نظر ہنیں آتی۔ مالانکہ اب مغربی معاشرت دورا ہلِ مغرب کے لئے عدائِ عظیم بن یکی ہے اور اسلامی زندگی بیں ہی عافیت نظر آرہی ہے اورب اور امریک کا باشعور طبقہ اسلام ك دامن ميں بناه را حونله در ماہي، وبال كے نومسلم ابت مائي مكوں ہيں رہنے والے مسلما نول سے زیادہ اچھے سلمان بن رہے ہیں اُن کی عورتیں سلمان ملکوں کی خواتین سے زیادہ باحب اور سا ترلباس میں رمہتی ہیں، انٹرنے مسلمانوں کو دنیا کی بیٹیوائی کامنصب عطاکیا تھا کیونکہ وہ دینِ إستلام كر مامل سنتي مقام عبرت مع كرامشلام كى تعليمات سے إعراض كرك و وخود اسس منعرب سيمعزول موتے مار ميريس ربصورت مال انتهائی افسوسناک ہے حس کو بدلنا جائے مروة تخص بوخود كوسلان كهشام أسيطم دين كوسيك اورأس يرعمل كرناچا بيك اس معالي بي مداہنت اور مخل بوری امنت کے لئے تباہ کن ہے، ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَنْ يَبْعَلْ فِالْسَاجَعَلْ عَنْ تَفْسِهِ وَاللهُ الْعَرَىٰ وَالنَّهُ الْفَعَوَ الْمُثَوَّ الْمُعَلِّ الْمَ عَيْرِكُوْ تُعَرِّلُونُوْ المُشَالِكُوْنَ

چتخص بن کرتاب توه خود اینے سے بنل کرتا ہے اور الله توکسی کا ممتاح نہیں بال تم سب محتاج مہاری قوم کو لے آئے تم سب محتاج موادر اگر تم موکر دانی کر وگے توخد اتعالی تم باری جگه دوسری قوم کو لے آئے گا بجد وہ تم جیسے نہ موں گے۔

مسلمانوں کو بدبات یا در کھناچا سے کردین کی تعلیم دوسروں ٹک بینجانا اُن کا خض مصبی ہے، اُنٹیس اینے کو اس منصب سے معزول نہ سمجھناچا سے اور خود کواسٹمامی تعلیم کانمونہ بنا کر غیر سلموں اور اپنول کے سامنے بین کرنا چاہئے، ان ان تقریم سے زیادہ عمل سے متاثر ہوتا ہے یہ مانی مولی نسیاتی حقیبت ہے کڑھلی کونے اصلاح و تربیت کے لئے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔

کتاب کوپل و کرکوئ فیصله کولیں ایسے مسائل ہمیشہ فاضی کی مدالت سے یا جہاں اسلامی عکومت نم ہوکھی مشند دارالا فت اسے رجوع کرنا جا نہیں اور سخر پری کم یا فتوی حاصل کرنے کے بعد علدر آمد کرنا چا ہیں، جیسے مولانا اشریع سلی تھانوی رحمنہ اللہ علیہ نے بیے سلم وغیرو ہیں امام افتی مسلک برعمل کرنے کی اجازت دی ہے۔

نمام فظیمی مسائل کا ما خدالنّه کی کتاب اورسنّت بیمول النّه ہے، اس کئے ہربیا ن کی ابتدا ہیں قرآن اورحد میث سے اس کا ثبوت فراہم کیا گیاہے۔

كتاب كى زبان آسان اورسلبس استعال كى كى ب تاكم معمولى بلر صلى لوگ مجى معجف يى د قت محسوس نه كرس -

رس وی بری۔
اصطلاحی الفاظ کے معنی اور مطلب کو جہاں وہ آئے ہیں بیان کر دیاگیاہے ان کا صحیح تلقظ فریرز را ور بیش کے سائے لکھا گیا، لغوی اور اصطلاحی معنی ہیں مناسب بھی بتادی گئی ہے۔
ابواب کی نرتیب میں علامہ عبدالرحمٰ الجزیری کا نتیج کیا گیاہے، شکار کا بیان حلال و حرام کے ضمن ہیں کو اور نماز ترا دیم کا بیان نماز ہی کے ضمن ہیں کیا گیا ہے اور نماز ترا دیم کا بیان نماز ہی کے ضمن ہیں کیا ہے اور نماز ترا دیم کا بیان نماز ہی کے ضمن ہیں بنیں۔ براس لئے کہ وہ نماز ہی کی صورت ہے اگر جہد وہ صرف ما و صیام ہیں بڑھی جاتی ہے۔

اس کتاب کی تالیت کے محرک رسالہ العینات کے مدیراطلی جناب محد عبد المحی صاحب اور ان کے فرزند جناب عبد المالک فہیم صاحب (ناخم محتبہ العینات وہلی) ہیں۔ ان حضرات نے مجھے سے فر اکشش کی اور یہ خوامش الم ہرکی کہ میں ایک الیسی کتاب مدون ومرتب کرد ں حس ہیں تمام فقہی مسائل عام فہم اردوز بان میں بیان ہوجائیں۔ اور کوئی بھی مسئلہ جو انسانی زندگی میں بیش آسکتا ہے جھو منے نہ یا کے انسانی دسترس کی صدتک میں نے بھر لور کوسشنش کی ہے کہ اس کتاب کوفر اکشش اور ضرورت کے مطابق بیر اکرسکوں۔

سخریس خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمار نے ہمائیوں بہنوں اور بٹیوں کودین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اسمنی ہمائیں دے کہ وہ دین حنیفت کے راستے کو جیوڑ کر دوسری راموں برنظیں اور زندگی کے مرموڑ پرضدا اور سولگ کے حکوں کی بیروی کریں ۔

اسالله اس کتاب کے بیر صف والوں کے دنوں میں الهاعت النی اور الهاعت رسول کا جدند بر بیدا فرما دے اور جو کوتا ہمیاں ہوتی رہی ہیں انفیس معان فرمادے ، ناشرومعا و نین کتاب اور را تم السطور کی سعی کوشرف قبولیت عطافر ما۔

رتبنا نَقتِل مِنَا اتَّك انت السهيع العليمر

الله کار حت کاامیدوار منهاج الدین مینانی

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# عبادات

طهیارت نماز روزه

زكۈة ج

قربانی





#### ففتر تحمعني

فقة عربی زبان كالفظ سے اورعلم كامرادون سے، دونوں بس فرق بدہے كرعلم محض ملت كوكہتے ہيں افت ہوكر جانے كوكہتے ہيں افت بين اور فقة ميں افرى اور حقيفت سے إورى طرح واقف ہوكر جانے كوكہتے ہيں افت بين الفقد كرمعنى الحذق والفطنة اور فقيد كے معنی شديدا تفہم اور عالم ذكى كے بي، فَقِدَ الكامَر إليه تخص كے لئے كہا جاتا سے حس نے بات كواچى طرح سجد ليا ہو ۔

علم فقتر

است المعربة العلمة بن المعلام بن علم الفقه كانبيراس طرح كاكن سير" العلم بالاشكام المستوعية العلمية من اج ليتها النفصيلية "يين احكام دين كانفيلي علم عاصل كرنا المستوعية العلمية من اج ليتها النفصيلية "يين احكام دين كانفيلي علم عاصل كرنا اور ان كي دليون اور عكنون سير واقعت بونا. إس علم كوذريع وه قواين اور ها بيط جوالله اوراس كرسول في الماعت كرف ك مقرر فرمات بين اورج بدايات البين نفس كاحق اداكرف البين على والون اور كرس بالون كرسانة معاملات كرف اور ابيس بين تعلقات قائم ركهن كرف ك وكون كرم وران سب بالون كرف جواداب وشرائط مقرر كي بين ان كانفيلي علم حاصل بونا حدى بين اور ان سب بالون كرف بحواداب وشرائط مقرر كي بين ان كانفيلي علم حاصل بونا بين ادر استمامي زندگي بسركرف كام و يكام مين الم علم فقد سير در المنافع و المن

#### فقببه

یہ نام اصطلاح ہیں اُسٹینس کاسپہ جوعلم فقہ کاجاننے والا ہو، قرآن وسنّت پرکٹری نظر رکھتا ہو، شربیت کی حکمتوں اور اُس کے مزاج سے واقعت ہوا ور زندگی ہیں بیش آنے والے سارے معاملات ہیں قرآن وسنّت کے احکام وہدایات کے مطابق عمل کرتاجا نتا ہو۔

### علم فقه کی صنرورت

ے اُلَّا لِیکُوکُونِ مِی اُلَّا اَلْجَدَّ الْجَدَّ وَالْاِلْسَ إِلَّا لِیکُوکُونِ مِی نے دنوں اور انسانوں کو صرف اس کے بیداکیا ہے کہ وہ مبری عبادت کریں ' بینی رندگی گزارنے کے جوطر لیقے اور جوراہیں ہیں نے بتادی ہیں صرف اُنھیں راستوں پر طیس ۔ توہرانسان پر واجب ہوگیا پیعانا کرمبادت کیسے کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے بیجائے بغیروہ اپنے ونیا ہیں اُنے کا مقصہ ہی پورا ہنیں کر سکتا۔

عبادت سے معنی گفت میں عبادت کے معنی بندگی فرماں برداری اور الماعت گزاری کے اور الماعت گزاری کے اور الماعت گزاری کے ہیں۔ اس معنے کے لحاظ سے ہروہ کام عبادت سے جودین کا حکم سبحہ کر قرآن وسنّت کی بدایت کے مطابق اللّٰہ کی الماحت گزاری کے جذبے سے انجام دیاجائے۔ کیونکو النّد کی خوسفودی اسی طرح صاصل ہوتی ہے۔ نماز ہویا روزہ جے ہویاز کون ، نمائی تعلقات ا ہوں بامعاشی مصروفیات ، محنت مزدوری ، ہویا کھینی باٹری ، تجارتی کاروبار ہویا دستکاری حتیٰ کہ کھاتا پینا اور صاف سنتھی زندگی گزار ناسجی کچے عباوت ہے ، اگر کتاب النّداورسنّت رسول النّد کے مطابق اُ خیس انجام دیا جائے ۔ آدمی اگر اپنے ہرمعا علے ہیں اور ہرعمل ہیں خداکی رضا اور اجروزو اب کومقصود بنا کے تو وہ اپنے سونے جا گئے اور نفسانی خواہش کی تکیل کومی عبادت بنا سکتا ہے اور است متعدد جگدار شاد فرائی گئی ہے ، ابک اور منت میں یہ بات متعدد جگدار شاد فرائی گئی ہے ، ابک و منت میں یہ بات متعدد جگدار شاد فرائی گئی ہے ، ابک و منت میں یہ بات متعدد جگدار شاد فرائی گئی ہے ، ابک

مديث بين سبح جو الادب المفرز ، بين سبع: كوْ وَضَعَ فِي الْهَى الْمِ الْكَيْسُ كَانَ

عَكَيْهِ وِنُهُمُ وَعِنْ اللَّهِ

إِنْ وَضَعَهَا فِي الْحَلاَ لِ

كان ك أَجُرُد

اگرده حمام عبگه ابنی خواس پیدی کرتانوکیا اس برگناه بنیس بوتا به تو اسی طرح اگر و حملال جبگه ابنی خواس پوری کرے تو اس کا اجر د نواب بوگا ،

اس سے معلوم ہواکہ انسان کی ہوری زندگی اگر وہ کتاب وسنّت کے مطابق ہوتو وہ عباد سے اور کتاب وسنّت کے مطابق ہوتو وہ عباد سے اور کتاب وسنّت کے مطابق زندگی کے ہرمعاطے میں کس طرح عمل کرناچا ہیئے بیعلم فق سے معلوم ہوتا ہے اعلم فقہ کی تعربیان کی جاچکی ہے کہ "احکام دین کا تفصیلی علم قرآن وہ کہتے ہیں۔ کے دلائل کے ساتھ حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔

احکام دین کی فسیم بیباکدانهی بتایا جا بیکا ہے کددین کے احکام بجالانا ہی عبادت احکام دین کی فسیم بیباکدانهی بتایا جا بیکا ہے کہ دین کے احکام دیا ہے جو اس ان فرندگی کے تمام گوشوں کا احاط کرتا ہے۔ اس پر وگرام کا یک حصتہ وہ ہے جس بیں انسان اپنی ذات لیعنی ابنی دوح اور قلب و دماغ میں یک سوئی ، اعتماد اور سکون پردا کرکے اپنی اوری زندگی کو انتہ کی عبادت اور الحاعت ہیں گزار دینے کا جذبہ پروان جڑھا تا ہے اس میں نماز، روزہ و رکو قاور جج جسے اعمال شامل ہیں، اس عضے کوفقہ کی اصطلاح ہیں عبادات کہا جا تا ہے۔

دوسراحصتہ وہ سے جس میں النان آلیس کے رائیطے اور تعلقات مثلاثماں باب کی ف مت اولاد کی تربیت ، نکاح ، طلاق ، خاندان اور معامترے کے حقوق وفرائض اداکرنے ہیں دین کے ا حکام بجالاتا ہے 'اور نبیراحصّہ اُن باتوں سے شعلق ہے جوانسان کو معاشی خرد تیں پوری کرنے کے لئے کرنا پڑتی ہیں مثلاً بخرید و فروحت کاروباری بین دین کھیتی باڑی ' محسّت مزد دری ' رمین ' قرض' ہمبدا ور دو سرے تمام صل جل کر کرنے والے کام احکام شریعت مے مطابق کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان دونوں معتوں کوفقہ کی اصطلاح ہیں معاملات کہا جا تا ہے۔

اس کتاب بیس بہلے عبادات بچرمعاشرتی معاملات اور بعد بیس کاروباری معاملات سے متعلق احکام اوران کے شار کا وارب ذران وحدیث سے استنباط کر کے بیان کئے گئے ہیں۔ سائد ہی مالکی شافتی اور مسلک مسائل عام طور برحنفی سلک کے مطابق مذکور ہوئے ہیں۔ سائد ہی مالکی شافتی اور مسلک بیس اور کسی خاص مسئلہ میں کوئی جدا گا ندموقت اختیار کیا گیاہے تو اُس کو بھی ذکر کر دیاہے ۔ ذرائع آمدور فت اور مواصلاتی سہولتوں کے بیش نظر متاخرین فقہا می جوموقف رویت بلال کی شہادت اور مفقود الخرشوبر کے انتظار کی مذت میں اختیار کیا ہے اُس کو متقد بین کی رائے برتر جے دی گئی ہے۔

#### عبادات

عبادات میں سب سے مقدم اور اہم نمازہے ، قرآن بین جس تکرار کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ ا وررسول الشّرصلى الشّرهليد وسلم حنّبنى تأكيد نما زكو قائم كرنے لَيني كسى صال بيں ترك نركرنے كى كى ہے اُس سے اس فرض مین کی اہمیت بالکل واضع موجاً تی ہے۔ تبی کریمسلی ان طبیہ وسلم کا ارست او ہے کہ" نمازوین کاستون ہے اور میں نے اس سننون کو گرادیا اُس نے گویادین کی عارت کو و الله الله عند و دری مدین میں آئ نے فرایاکہ کفراوراستام کے درمیان مدقاعل ناز ہے ' الواگر کوئی شخص مسلمان ہو نے کا دعوی کرنا ہوسگر خار نہ بیر صنا ہو تو وہ اور کا فرایک جیسے ہیں۔ نمازاداكرنے سے منے كي مفرطين بين جن كا يورا جو ناظرورى سے بهذا قبل اس كے كد نساز كے مسائل بیان کریں اُن شرائط کا ذکو ضروری ہے۔ سب سے بہلی شرط طہارت ہے۔ المهارت کے بغوی معنی نجاست وکٹافت سے پاک ماہ ہونے کے ہیں خواہ ظاہری ہویا باطنی مصرت ہی جاتا سےروابت سے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مربض کی مزاج پرسی کو جانے تو مسرماتے "لا باس طهور ان شناء الله عبال طهور كم معنى ميل كنا مول سے ياك كرنے والا - ترجم بيموا "كوئ بات بنيس بيارى انشاء المتُركّنا بول سے باك كرنے كاسبب مُوكى يُكنا ، باطنى خياست ہے۔ مہارت سدے عباست کی مغاست کے معنی گندگی کے ہیں خواہ ظاہری ہویا بالمنی قرآن میں آیا ہے:

إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَحَبَنُ ﴿ مَشْرَكِينَ فِي بِينَ بِافْنَ كُنُو مِنْ .

خربیت کی اصفلاح میں طہارت کی تعریف مُدنی یا خُبین سے باک ہونا ہے بینی گندگی فظ آرہی ہو اُسے بانی ہونا ہے بونا یا جم فظ آرہی ہو مثلاً ریا تا کا خارج ہونا یا جم سے خون نکل آنا تو یہ مَدُف اصغ کہلاتا ہے جو دخو کرنے سے بینی ہاتھ بیراور مُنہ کو دھو لینے اور ار پر مستح کر لینے سے یاک ہوجا تا ہے۔ اور اگر ماد کا تولید کا اخراج سوتے یا جا گئے میں ہوجائے پر مستح کر لینے سے پاک ہوجا تا ہے۔ اور اگر ماد کا تولید کا اخراج سوتے یا جا گئے میں ہوجائے ہوتا ہے۔ اور اگر ماد کا تولید کا اخراج سوتے یا جا گئے میں ہوجائے ہوتا ہے اسے صد خ اکبر کہتے ہیں جو پور اغسل کر لینے سے پاک ہوجات ہوجا تا ہے تو دونوں فسم کی (ظاہری اور یا طنی) پاکی حاصل کرنے کو شریعت ہیں طہارت کہتے ہیں اور جب تک دونوں طرح کی طہارت ماصل نہ ہو نماز نہیں پڑھی ماسکتی، پاک دومان سے کو اور جب تک دونوں طرح کی طہارت حاصل نہ ہو نماز نہیں پڑھی ماسکتی، پاک دومان سے کو نمی علید السلام نے نصف ایمان فرمایا ہے، قرآن کریم ہیں کئی مگدار شاد ہواہے،

إِنَّ اللَّهُ يُجِبُ الْمُتَّطَهِرِينَ ﴿ يَاكَ وَصَاتَ رَبِّ وَالون وَفَدالِن وَالالمِ

چنکه طہارت نام سے نجاست کو دور کرنے کا اس الئے ناست کو مجھ لیناضروری ہے۔

ت کی تعربیت ضمن بی اہمی بیان ہوچکا ہے۔ اصطلاح تربیت میں یہ

دوطرح کی ہوتی ہے، ا، بخاست علی اور (۲) بخاست عینی یا بخاست عینی ۔ بخاست حقیقی یا عین وہ گذرگی ہوتی ہے، اور کا بخاست عینی یا عین وہ گذرگی دہ گئے۔ اور کا اور بخیاست حجی وہ اور کی ہو اور کی ہوتی ہوا ور ذائفۃ بھی ہو اور بخیاست حجی وہ گذرگی ہے جب میں رنگ و بو نہ ہو ، جسامت و ذائفۃ نہ و جیسے پیٹاب جو خشک ہوگیا ہواور اس کا رنگ بھی میں سنہ ہوتا ہو ، یہ وہ تعریف ہے جشافتی فقہانے کی ہے ۔ صنبی اور مالکی فقہا کے مزود کی بخاست حجی وہ ہے کہ بہلے سے کسی پاک جزیب لگ کرا سے گندا کردے حفی فقہا کے مہاں بخاست حجی وہ سے کہ بہلے سے کسی پاک جزیب لگ کرا سے گندا کردے حفی فقہا کے مہاں بخاست حجی ہوت اصغراور حدث اکبر کو کہتے ہیں۔ ایک عارضی کیفیت ہے جو بعض اعضا کے جسم کو لاحق ہوتو حدث اکبر کہلاتی ہے ۔ رہی بخاست جسم کو لاحق ہوتو حدث اکبر کہلاتی ہے ۔ رہی بخاست عینی یا حقیقی تو یہ نفس گندگی ہے جس کو بخس رجیم کو زیر کے ساتھ اکا اطلاق عارضی اور داتی دو نوں مارضی بخاست پر نہیں ہوتا لیکن بخرس رجیم کو زیر کے ساتھ اکا اطلاق عارضی اور داتی دو نوں بخاستوں پر ہوتا ہے مثلاً ایکن بخرس رجیم کو زیر کے ساتھ اکا اطلاق عارضی اور داتی دو نوں بخاستوں پر ہوتا ہے مثلاً ایکن بخریاست گئے ہیں لیکن خون مخبس رجیم کے زیرے اسے مثلاً ایکن بورن مخبس بھی کا اطلاق عارضی اور داتی دو نوں بخاستوں پر ہوتا ہو مخبس بھی سے اور مخبس بھی ۔

. بخاست منعتی کی دونسیس بیس (۱) غلیظه اور (۲) خفیفه ۱۰ سی طرح نجاست محلی کی دونسه س پی (۱) مَدَف البراور (۲) مَدَف اصغر اب ان کی الگ انگ تفصیلی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ می است محکمی جبیرا کہ او بربیان کیا گیا یہ وہ نجاست ہے جو نظرت نرد کھے بلکہ شرایت می است محکم سے اس کیفیت کو نحس قرار دیا گیا ہو مثلاً بے وضو ہوجا نافیس واس ہونا، بے وضو ہونے کی کیفیت کو:

ا۔ حدث اصغر کہتے ہیں یکیفیت چھ صور آول میں بیدا ہوتی ہے (۱) باخانہ یا بیتاب کرنے کے بعد (۲) ریاح خارج ہونے کے بعد (۲) بدن کے کسی حصہ سے خون یا بیب بہنے کے بعد (م) نماز میں آواز سے ہننے کے بعد (۵) جاریائی یاز مین برنیٹ کریاکسی چیزسے ٹیک لگا کر سوجائے کے بعد (۲) منہ بھر کرتے ہوجائے کے بعد۔ ان سے صور آوں میں حَدُثِ اصغرہ الی نجاست حاکہ ہوتی ہے۔

اس صورت بین نماز پڑھی جاسکتی ہے نہ قرآن باک کو ہا سموں صدت اصغر کا حکم میں میں نہ نماز پڑھی جاسکتی ہے نہ قرآن باک کو ہا سموں صدت اصغر والی سخاست دور ہوجاتی ہے ، پھر وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن باک کو ہتھ سے مجھو سکتا ہے ، بے دضو کی حالت میں زبانی قرآن پڑھے تواس کی اجازت ہے، چھو نے کی اجازت میں کو ہے جو سکتا ہے جو قرآن کا پڑھ تا سیکھ سے ہوں۔

۷۔ حدث اکبر؛ وہ کیفیت ہے جو حورت سے مباشرت کرنے پر یاسونے میں ماد معموی خاہر ہوجا نے پر یاعورت کو حیض و لفاس کا خون آجائے پر پیدا ہوتی ہے۔

جب تک فسل نہ کو کے باد فسل سے نقصان سِنجے کی صورت بیں تیم صدت اکبر کا حکم نہ کرلے تونہ نماز بڑھی جاسکتی ہے اور نہ قرآن کو چھوا جاسکتا ہے نہ اُسے زبانی بڑھا جاسکتا ہے مسجد کے اندروا فیل ہونا ہمی من ہے ، سوا کے اس صورت کے کرفنسل فانے ہیں جانے کا راسٹ ندسجد کے صحن یا اُس کے سی حصے سے ہوتو اس صورت میں تیم کر کے مسجد ہیں جانے کی اجازت ہے ۔

سنجاسست فلیعی اوپر بنایاجاچکا ہے کھینی یا حقیقی بخاست دہ ہے جو بذات خودگندگی ہو اور نظریس آنے والی ہو۔ یہ ایسی چیز ہے س سے فطرة انسان کو نفرت موتی ہے اوروہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بچاتا ہے۔ ایسی گندگی کو بخاست غلیظ کہتے ہیں۔ مثلاً ان پینیاب یا پاخانہ ، خون ، مادہ تولید ، خراب ، تاظمی ، سور کی سرچیز ، کتے کا لعاب دہن ۔ چرندوں کا پاخانہ جیسے سیل بھینس اور گا کے کا گوبر ، جیٹر بکری کی میگئی گھولئے گدھے وغیرہ کی لید ، کتے بتی اور دو سرے تمام حرام جانوروں کا پیتناب پاخانہ ، مرغی اور بطکی بیٹ تو ایسی گندگیوں کو نجاست خلیظ میں شمار کیا جاتا ہے۔

بیناب، خون دغیره جهان کا حکم بیناب، شراب، خون دغیره جهان لگ جائے توده اس وقت سیاست علیط کا حکم بیناب، شراب، خون دغیره جهان لگ جائے توده اس جزے نهر دھویا جائے۔ اگریہ نجاست کمتر مقدار میں لیک درہم کی گولائی سے کم ملکی ہوادر بغیر دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز قوج جائے گی محرفصد آ ایسا کرنا محرده ہے۔ اس سے زیادہ ہو تو بغیر وصل نماز نہیں ہوگی اور دھونے بعد دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔

اگر گاڑھی نجاست متلاً پاضائے پاکوبری جھینٹ بڑگی تواگر وہ جوتی بھرسے زیادہ نہ ہو اور بغیرہ حوے نماز بڑھ نی گئی تو نماز ہوجائے گی مگر قصد آ ایسا کرنام کر وہ ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی اور دھونے کے بعد دوبارہ بڑھنا ہوگی۔ نجاست فلیظ بعض صور تو ایس کھرج دہنے سے بھی زائل ہوجاتی ہے۔ نتلاج سے بی گاڑھی نجاست پاخانہ پاگوبر نگ مائے اور اسے راگڑ کرصان کر دیا جائے پاختک ہوجائے پر کھرج دیا جائے توجت پاک موجائیں گے اور اسحیں بہن کرنماز بڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر بیٹیاب پاکندی نالی کا پانی میں موں گے۔

کیروں کا بکرن کا یا برت وغیرہ کا بہرصورت دھوناضروری ہے خواہ بخاست گاڑھی ہو یابت لی جس جگہ بخاست لکی ہو اُس کوخوب رگڑ کراور مل کردھویا جائے تاکہ دھہ بھی باتی نہ رہے لیکن اگراچی طرح دھودھوکر بخو ٹرنے کے بعد محس کا نشان رہ جائے تو کوئی تہنیں ہے، بہتر یہ ہے کہ بخاست کو دور کرنے کے بعد اُس جگہ کو تین بار اچھی طرح سے دھولیا جائے کیا ابو تو تین و فعہ بخوٹر کردھویا جائے محض شک کی دجہ سے بار باردھوتے رہنے سے برہنے کیا جائے کیو نکہ پانی کے استعمال ہیں اسراف نالب ندیدہ سے ۔ بخاست علیظ کھائے کیوتن یا پان کے گھڑے میں ذراس مجی بڑجائے تو وہ نجس موجائے گا۔

ایسی بخاسی جن کا حکم بلکا اور نرم ہے وہ بخاست خفیفہ کہلاتی ہیں۔ بنی است خفیفہ کہلاتی ہیں۔ بنی است خفیفہ کہلاتی ہیں۔ مثلاً کائے، بیل، بھینس بکری جیسے حلال جانؤروں کا بیشاب عرفی اور لوا میں اور دو سرے حرام برندوں کا بیشاب اور بیش اور دو سرے حرام برندوں کا بیشاب اور بیش جائے تو کمکی نایا کی واقع ہوتی ہے۔

اگر سنجاست خفیضہ کا حکم سے کم سنج است خفیضہ بدن بکیٹرے یاکسی اور چیز کے جھائی عقے سنجاست خفیضہ کا حکم سے کم ملکی ہوا ور نماز چڑھ نی جائے تو نماز ہوجائے گی مگر کمروہ ہوگی اور اگر اس سے زیادہ لگی ہوتودھ نا ضروری ہے۔ یہ حکم بدن یا کیٹرے وغیرہ کا ہے لیکن اگر مجاست خفیفہ کا کوئی حصلہ کھانے یا تھوٹ ہے ان بیس پڑجائے تو وہ بہرصورت ناپاک ہوجائے گا۔

نجاست کے متعلق عام ہدایات دہ کبڑے جن میں جوڑ ہوتے ہیں ان ہیں ہر جوڑ ایک الگ حصد سجھاجائے کا مثلاً: کرتے کی استین

کلی اور دامن اسی طرح یا بخامے ئے یا نینی یام ہریاں الگ الگ حقے ہیں اسی طرح بدن کا ہر عضو بھی ایک حصر ہے توکسی ایک حصے یا ایک عضوییں نجاست خفیف لگ جائے ہواس حصے یا عضو کے چومشائی سے کم ہوتو وہ معاف ہے لیکن اگر بورے بدن یا بورے کہڑے کا چوتھائی حصر اُس نجاست سے آلودہ ہوجائے تومعان نہیں ہے۔

- ۱۔ نظے سے بھوسا عبد اکرنے کے لئے اُس برسیل عبلا کے جاتے ہیں اگر اُس حالت ہیں وہ پیٹاب کردیں تونلہ نا پاک ہیں ہوتا لیکن اگر بھوسا الگ کر دینے کے بعد بیٹیا ہے۔ کریں تونایاک ہوجا تا ہے۔
- ۳. پانی کی طرح بہتلی جنرے (اگر پانی موجود نہ ہو) تو نجاست دھوئی جاسکتی ہے لیکن وصوا ورغسل صرف پانی ہی سے کیا جاسکتا ہے۔
  - ہ۔ گو برسے میں ہوئی زمین ناباک ہے اس بر مجد بھائے بغیر بیشنا اور نمازیا قران بخ صنا درست نہیں ہے۔

۵۔ کوئی کیٹرا دومتہہ کاہیے اور ایک تہدیس نجاست لگ گئی، تواگر دونوں تہیں سلی ہوئی ہیں تواس پر نماز بڑھنا درست نہیں اگرسیلا ہوا نہیں ہے توجو تدیاک ہے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔

4. اگرزین برکوئی نجاست لگ گئی ہوا ورختک ہو کراس کا نشان مٹ گیا ہو تواس بر نماز پڑھی جاسکتی ہے، مگر اُس جگہ کی مٹی سے تیم نہیں کیا حاسکتا۔

۵ - اگرایسی چیزوں پر نجاست لگ جائے جن کونچوڑا نہیں جاسکتا شلا تخت، چارپائی چبوترہ، زمین وغیرہ تواُس کورگڑ کر پانی مہادینا کانی ہے، احتیاطاً بین دفعہ مہادین جاسئے۔

ہ۔ منٹھی مجھراور کٹھمل کاخون نجس منہیق ہے مجھلی کاخون اگر لگجا ئے تو وہ بھی نجب نہیں ہوتا۔ ۹۔ گوبر، لیب داور مینگنی گو ناپاک چنریں ہیں لیکن وہ آگ ہیں جل کر را کھ بن جائیں توراکھ ناپاک نہیں ہوتی۔

۱۰ اگر تعیاں یا گھی میں ناپائی پڑجائے تو اس میں پانی ڈال کر ہلا باجائے جب جکنائی اوپر ان امائے تو اُسے اوپر سے نیسالیا جائے۔ ایساتین بار کرنے سے پاک ہوجائے گا۔

۱۱۔ بیشاب کی باریک جینٹیں جود کھائی دینے والی نہ ہوں اگر کیٹرے پر بڑجائیں تو وہ ناپاک مہیں موگا ، محض تنک کی بنا پر دھونے کی ضرورت مہیں ہے (شرح النقابہ)

ا در ان کاگذا او تک یا لمان براگر بچه کاپیشاب پاخانه یاکونی اورگندگی نگ جائے تو ۱۲. رونی کاگذا او تنک یا لمان براگر بچه کاپیشاب پاخانه یاکونی اورگندگی نگ جائے تو اس کو پانی سے دھونا چاہئے اگر بخوانے میں دفت ہوتو اس پرتین دفعہ انھی طرح سے پانی بہا دینا چاہئے ۔ رونی نکال کر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔

سوا۔ کتے کا معاب ناپاک ہے اگریسی خشک چیزیں وہ من ڈال دے توجہاں نک منڈوال ہے وہ حصہ کال کر بھینک دینا جائے اور باقی کااستعمال جا گزہے۔ کتے کابدن اگر گیلانہ ہواور دہ کیٹرے یا بدن سے جھوجائے تو زجیم ناپاک ہوگانہ کیٹرا، اگر اُس کابدن گیلا جو توجس جگہ وہ جھوگیا ہے اُسے دھوڈا لنا چاہئے۔ اگر کتاکسی سیبال چیزیس منہ ڈال دے تووہ ناپاک ہوجائے گی اور برتن جس ہیں منہ ڈال بھا اسے ساسہ بار

دهونا چاسيئے اور ايك بارسلى سے ملنا جاسيئے۔

اوبربو کچه کماگیا وہ یہ تفاکہ نجاست علیظ اگرنگ جائے تو اُسے کس طرح باک کیا جاسکتا
ہے اسی طرح نجاست محکمیہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حدث اصغر وضوکر نے سے اور حدث اکبر
عسل کرنے سے زائل موجاتا ہے اور آدمی پاک ہوجاتا ہے ، طاہر چیزوں اور نجس چیزوں کے
خسل کرنے سے زائل موجاتا ہے کہ لبض چیزیں اللہ نے پاک بیدا کی ہیں وہ اس وقت تک ناپاک
نہیں موتنیں جب تک نجاست (حقیقی یا حکمی) نہ لگ جائے ، ایسی چیزوں کو اعیان طاہرہ
کہتے ہیں اور لعبض چیزیں اللہ تعالیٰ نے نجس ہی بیدا کی ہیں وہ بھیشن نجس رہتی ہیں اور باک
چیزوں کو ناپاک کر دیتی ہیں ایسی چیزوں کو اعیان نجسہ کہتے ہیں۔

وه جیزیں جواصل میں باک ہیں نعنی اُن کا بخس ہوناکسی شرعی دلیل اعیانِ طاہرہ سے نابت نہیں یہ ہیں ؛۔

ا۔ ان ن زندہ بویامردہ پاک ہے خدانے فرایا کھٹن حکّر مُنا بَنِی آدَ مُ اُنہم نے انسان کومکوم بنایا) توان ان بخیشت بنی آدم پاک ہے اب اگروہ خدا کا بندہ اپنے کو نہ سجھے تو یہ نایا کی اُس کے دل ود ماغ یں بیدا ہوئی جسم خدا کا بنایا ہواتو پاک ہے کیونکہ وہ بنی آدم کا جسم ہے سور کا نہیں ہے۔ اللہ تعانی نے جوفر بایاکہ اِنتہا اُنہ شہرگؤن تُعَجَّرُ ، منشرک نمس بیں) تو یہاں نجاست معنوی مراد ہے، نجاست جمانی نہیں۔

۷. جمادات به سروه حبم جس بین جان نه بوخواه و ه جامد (نه بیننے وال) بهویا ما نع دبینے وال) اس بین تمام زمینی اجزار خواه وه معدنی بهون یا اگنے والے شامل بین جامد کی مثال سونا ، چاندی ، تا نبر سیسا ، نوما ، کو کلا بچر وغیره اور مائع کی مثال بانی تبل بر جاندار کا انسو . بیدیندا ور دوده انسان کایاکسی ملال جانور کا منجله باک جمادات کے اٹلا مجی سع موگنده نه بوا بود

۳- نباتات اُکنے والی چیزوں کو کہتے ہیں برسب پاک ہیں خواہ وہ خشک ہوں جیسے برقیم کا غلۂ یا تر جیسے پھل جن سے عرق کالاجا تا ہو شلا گئے کارس ،سرکہ بھولوں کاعرق عطر وغیرہ - یہ تمام چیزیں پاک ہیں لیکن اتھیں جیزوں میں جیب کوئی چیز الیسسی ہوجوعقل و عواس کوخراب کردے تو وہ حرام ہوجاتی ہے، اور پرحرمت مفسد ہونے کی وجہ سے سیخس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔

سٹراب جوسر کہ بن جائے بعنی اُس کی ماہیت بدل جائے تو پاک ہوجاتی ہے اور دہ ہرتن کھی جس میں وہ رکھی تھی پاک ہوجاتی ہے اور دہ ہرتن کھی جس میں وہ رکھی تھی پاک ہوجاتا ہے۔ مالکی اور جنفی فقیدار کا اُنفاق ہے کہ شراب خواہ ازخود سرکہ بن جائے ہے ایک سرکہ بن جائے وہ پاک ہوجاتی ہے لیکن شافعی اور صنبلی فقیداکی رائے میں جب تک ازخود سرکہ ندبن جائے وہ پاک ناہوگی ۔

آنحفرت صلی الله علیه وسلم کارشاد سنم آجگٹ کنامینتان و دَمَان السّمَكُ وَالْجُرُا وَ اللّمِکُ وَالْجُرَا وَ اللّمِکُ وَالْجُرَا وَ اللّمِکُ وَالْجُرَا وَ اللّمِکُ وَالْجُرَا وَ اللّمِکِ اور مُلْمُ ی مِکْمِ اور مُلْمُ ی میک بجوینی ابسو، برجانور مرح بہو میں ویک جوینی ابسو، برجانور سو کم ہے ایک کے باک ہے ایک ہے ایک میں الله میں ہو اور کسی چنر سے مس موجائے ووج بر تجس نہیں ہوگی بخلاف سور کے جنجس الله میں ہو۔

منجلہ باک استیار کے وہ مبانور ہیں جن کا گوشت کھانا صلال سیئر پُر، بال، روئیں اور اون صلال جانور کے ہوں یا حرام جانور دن کئے زندہ کے ہوں یا مُردہ کے باک ہیں جبکہ یہ بال وپُر وغیرہ مینے کی شرک میں جبکہ یہ بال وپُر وغیرہ مینے کا شرک کی بوں ہونڈ کر یا بال صفاد والگا کرعائیدہ کیئے گئے ہوں لیکن نیگے ہوئے منہوں۔ نو چنے سے اُن کی جلیں یاک نہیں ہول گئے۔

اعبان شجست کا تعریف اور اس کا تسین بیان کی جاجگی ہیں وہ چنہیں جن کا اعبان سجست نایاک ہونانص صرع سے نابت ہے بیان کی جاتی ہیں۔

ا۔ خون خواہ وہ اٹ ن کامو یاکسی اور جاندار کا ٹایاک ہے۔

ار تهام مرده جانور جوخشکی میں زندگی گزارتے سخفے اورجن کے جسم میں خون تھااور زخم مگف سے بہنا تھا۔ نا باک ہیں۔ اس تعرفیت سے مردہ ان ن الڈی جیونٹی، دیم کم کھی اور بسونمارج ہو گئے جو پاک ہیں۔

س. کتاا ورسورزنده اورمرده اور اک سے فارج مونے والی سرچیز ( لعاب رینط بہینہ اسی سم قبع ( بیب ) اورصدید ( کم لہو) ٥- ادمى نواه برابويابير) كافضله يعنى بيشاب بإخانه اس طرح أن جانورول كانفله وخون والعامل والمرح خون

بد انسان اور دوسرے جاندار کاماد و تولید مذی اورودی .

ے۔ نے بینی وہ غذا ہو معدے میں جا کر بھر مند سے نکل آئے ، یا بانی جے معدہ مثلی کے ساتھا کے د وے ، جنگالی کرنے والے جانوروں کی جنگالی بھی اسی قبیل سے سے کیونکو وہ بھی معدے سے نکلی ہوئی چیز ہے۔

۸۔ زندہ مانور کا گنداانڈااور آن کےبدن کاکوئی حصر جو ہم سے انگ کرلیا جائے (لیکن مشک اور اُس سے دالب تدکھال (نافر) دونوں یاک ہیں)

۵. حمام جالورون كادوده.

١٠ نجس اشيار كا دُهوال جب وه جلائي جاري مون -

الد شراب بس كوالله تعالى في رخبس فراياب الدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا : كُنُّ مُسُنْرِكِ خَمْوُ و كُنُّ خَمْرِ حَواحٌ مُ

نجاست کااڑالہ بیان کیا جائے ہے۔ بیان کیا جاجا ہے۔ بی است کون ائل (دور )کرنے والی چند جنریں

ہیں جن سے مختلف طریقوں سے بخاست دور کی جاسکتی ہے۔

ا۔ باک کرنے والا پان ۔ باک بانی اور باک کرنے والے بانی میں فرق سے میں کوعن قریب بیان کیا مائے گا۔

٧ باک ملی - د کھائی دینے والی نجاست مٹی سے دور کی جاسکتی ہے بیٹر طیکہ وہ انسیسی چیزیں انگی موجو جو جذب نرکز سکتی ہو۔

س ۔ وھوپ یا ہوا میں خشک کرنا۔ فرش زمین اور اس بر اگی ہوئی گھاس وغیرہ بر بڑی' خماست کود ور کرنے کے لیک کافی ہے ۔

ہ۔ تیانا۔ مٹی یا پھر کا برتن دھونے کے بعد تیالیاجائے تو نجاست بھاپ بن کر دور ہوجائے گی۔ ٥- جيلنا (كمرينا) لكرى برلكى موئى غاست تجيلنے سے دور موالے كى .

ور رگرهٔ نا دگرسناً، لوسے بیتین آنبے یاشینے برنگی نجاست کورکڑنے سے دورکیا جاسکتا ہے۔

ار جوسنس دینا شدیس نجاست فجر ما ئے تواتنا مصد کال دیناجا سے ابق اثر بانی الله الله کال کرجوش دینے سے دور موصائے گا۔

۸ ـ پونجسنا - علوار ۱۳ ئیسند، ناخون اور تهری اورکوئی حکینی چیزجس بر جماست لگ گئی مو پونجھنے سے پاک موسائے گی۔

٥. وصنكناد ناياكرون و صنكني سياك موجاق سيد

اس سلسلەبىن خاص خاص باتىن بىرىمىي ـ

(۱) کیٹرایاالیں چنے حس کونچو ٔ ماجا سکتاہے اگر بابی سے سی برتن میں دھویا جائے گاتو باک نه ہو گا۔ بلکہ و د پانی اور برتن دونوں ناپاک ہوجائیں گے۔ بانی سے تین بار دھونا اور ہر بار نجوٹر ناخہ دری ہے۔ یا تو بہتے ہوئے بانی میں دھویا جائے یا ہر بارصاف ستھرا بانی اس پر بہایاجائے ' بہاں نگ کہ نجاست کا رنگ اور بوباقی ندر سے۔

۷۔ کبٹرے کے ملاوہ فرش یاز مین پاک کرنا ہوتواس برتین باریانی بہایا جائے اور ہر ہار پاک کبٹرے سے پونجو لیاجا کے یا اُس پر اتنا پانی بہا دیاجا کے کہ نجاست کاکوئی ظاہری اثر ہاتی نہ رہے یہ

سے وہ برنن جس پرسے نجاست دھودی گئی ہولیکن یہ احتمال ہوکداس میں جذب بھی ہوسکتی ہے۔ تو تیا کر اُسے یاک کرنا ہوگا۔

یم ۔ جوتے یاموزے برنگی نجاست کو زمین پردگڑ کر دورکیا جاسکتا ہے۔ آنحفرت صسلی اللّٰہ صلیہ وسلم کا ارشاد ہے :

اذا افی احداک المسجد تمین عب کوئی سجدین آک تواسے فلیقلب نعلیه فان کان اینجوتوں کوبل کی دیکھ لیناچا ہئے۔ بھسما اذی یہ سیحھا آگران میں نجاست لگی ہوئی ہوتی کے نوائن دین بالاس ف نان الاس ف

م منیں یاک کرنے والی چزہے۔

الهماطهون).

٥ ـ زمين كى ناباك سو كھنے سے دور بهوجاتى معجوا تحضرت كے ارشاد سے نابت ميد؛

ذكاة الارض يبسها فتصمح بخاسة الوده زبين فشك بوكرياك

الصلحة عليها ولكن لايجون بوماتي مياس برنمازدرست بلكن

منها السيمة من سيتيم كرناجا كزنهين -

بعض زین جونجس ہوگئ ہوسو کھنے سے خود باک ہوجاتی سے نسیکن باک کرنے والی

نهيس موتى عيد استعالى بانى سے وضونهيں موسكتا حبكه وہ فود ياك موتا ہے۔

4۔ خشک اد ہُ توئیدکومل کرصاف کیاجا سکتا ہے لئیکن گیلے کو دھونا واجب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرایا تھا:

فاغسلیه ان کان دطبا وا فرکیه گرحود او اگر ترسه اورخشک بوتو

ان كان يابستار منكر جيار دو)

اس اجازت کا صرف ادمی کے ماقے سے تعلق بے ہرما ندار سے نہیں ۔

، نجاست خفیفہ (جیسے دوسال سے کم عرار ٹرکے کا پیشاب اگر تھوڑا سالگ جائے تو اُس جگر پر پانی چھڑک کرخشک کر لینے سے وہ چنر پاک موجاتی ہے لیکن دود ھوبنتی بجی کے بیشا کو بہر حال دھونا ضرور ہی ہے ارشاد نبوی ہے :

يعنسل من بول البارية لاكى كبيتاب كودهوياماك اور

ويريش من بول الغلام: لرك كينياب برباني مخركا ماك.

یدامی صورت میں مے جب صرف دودھ بیتیا بجہ ہو، خذاکھانے والے بچے کاپیتاب

کھی منجاست علیظہ ہے۔

۸۔ شراب کی ماہیت بدل کرسرکہ ہوجائے یا خون ہرن کامشک بن جائے تو دو نو ں چیزیں پاک ہوجائیں گی۔

۹۔ مردارجانوری کھال مسالدوغیرہ لگا کر دباغت کر بینے سے پاک ہوماتی سے مگر سور کی پاک نہیں ہوتی۔ امام مالک اورامام صلبل رحمۃ التُدعیب اصوت سوکھی جیزوں کے لئے

#### مد بوغ کھال کااستعال جائز قرار دیتے ہیں۔

## یانی کی قسیس

کس پانی سے بخاست دور کرنادرست ہے اورکس سے ہنیں ؟اس لحاظہ یا فی کی تین قسمیں ہیں :

و- کلبور- (پاک کرنے والا) باتی

يو. طاهر- (ياك) ياتي

س غیرطبومتنجس (باک نهرنے والاگندا) بانی ـ

م باک کرنے والا پانی دہ ہے جو اسمان سے نازل ہوا ہو یاز بین کی سوت آب طہور سے جاری ہوا ہوا وراس کی تین علامتوں میں سے کسی علامت میں فرق

نه آیا ہو بعنی رنگ، دائقه اوربو میں ۔

سب طاہر درگ یا خوشبو یا دالفتک اگراً سے استعمال ہیں اس طرح لا یاجائے کہ جیسے دودھ، گلاب کا عرف آئے کا دھوون تو پائی تو پاک رہے کا لیکن وصف طہوریت جاتا رہے گائیکن وصف طہوریت جاتا رہے گائیکن وصف طہوریت جاتا رہے گائیکن وصف طہوریت جاتا رہے گائی سے دفنو یا غسل صبح نہیں سے پینے یا کھانا پکانے ہیں استعمال کیا جا سکتا ہے ، جنا نجہ دودھ ملا ہوایا عرف گلاب ملا ہوا یا نی بیاجا سکتا ہے اس سے آٹا گوندھا جا سکتا ہے لیکن وضوا ورغسل نہیں کیا جا سکتا ہے یا نی کے طہور ہونے کی صفت تب ہی زائل ہوگی جب فدائق رنگ یا ہو ہی سے کوئی وصف بدل جا ہے ۔ یہ تو طاہر غیر طہوریانی کی ایک قسم محق ۔

دوسری قسم وہ استعال شدہ پاک پانی جو کم مقدار میں ہو، یعنی دوقلوں ۔۔۔۔
سے مقدار میں کم ہو، اس جگہ کا رفیہ جس میں دوقلہ پانی آتا ہے، مربع ہونے کی صورت میں سوا ہا تف سکعب کے برا مر گول ہونے کی صورت میں چوٹرائی ایک ہاتھ ،گہرائی ڈھائی ہاتھ اور دورس ہے ہاتھ ۔شلت ہونے کی صورت میں ڈیڑھ کر جوٹرائی اتنی ہی لمبائی اور دو گز گہرائی ۔۔ اور دورس ہے ہے اور دورس ہے ہے اور دورس ہے ہونے کی دورس ہے اور دورس ہے اور دورس ہے اور دورس ہے دو

تواستعمال شده بإنى أكرد وقلول سے كم جوتو وه باك كرفے والانبيس سے بعنى وضو يا غسل يس اس كااستعمال صبح نبيس سے ي

طاہر غیرطہور بانی کی تمیسری قسم دہ پانی ہے جو سبزیوں میں سے نکلے خواہ وہ عرف کشید کرنے کے طریقے سے نکالاجائے یا اس کے بغیر جیسے تربوز کا پانی آتو یہ پانی طاہرہے اسے بہا جاسکتا ہے لیکن پاک کرنے والانہیں ہے وضوا ورغسل نہیں کیاجا سکتا۔

غیر است آلود بانی پاک نہیں ہے بیکن بخاست اگر کشر بانی میں مل جائے اور عیر طہور اور اس سے اس کے ذاکھے، رنگ یا بویس فرق نہ آئے تووہ ناپاک نہیں ہوگا۔ کم مقدار میں بانی نجس شے کی آمیزش سے ناباک بوجائے گانواہ رنگ ولوا ور ذاکھے میں فرق آئے یا نہیں ہوتا ہے۔ دریا یا جینے کا ہانی جو ہمیشہ بہتار ہتاہے اور سمندر کا بانی جو بہت زیادہ ہوتا ہے بنا است گرجائے سے گندا نہیں ہوتا۔

ا وَبِر بِانی کی تینون قسموں کی تعربیت اور اُن کا حکم بیان کیا گیا اب اس سے متعلق عام بائیں بیان کی جانی بیں ۔

۱ ۔ اگر پانی کامزہ ، بویارنگ صرف رکھے رہنے گی وجہ سے بدل جائے یا بتیاں گرجانے کی وجہ سے بدل جائے یا بتیاں گرجانے کی وجہ سے بدل جائے ہوتو پانی ناپاک نہیں ہوگا ،اسی طرح اگر ذراسی مٹی مل جانے سے یافی کارنگ مٹیلا ہوجائے تو بھی طہارت حاصل کی جاسکتی ہے لیکن اگر ان چیزوں کی دجہ سے بانی گاڑھا ہوجائے تو اس سے باکی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ ہو کھیتوں کی سینجائی کے لئے جو پانی کنووں یا ٹیوب ویل سے نالیوں کے ذریعے لیاجاتا ہے اس کا حکم بھی جاری پانی کا ہے اگر اس میں نجاست گرجائے تو ہے کر دو سری

جگ وصنوا ورغسس کیا جاسکتاہے البتہ اگر آتی نجاست ہو کر دنگ وخیرہ بدل جا سے تو اُس سے خوارت ناجا کر ہوگی۔ خوارت ناجا کر ہوگی۔

سور اگر کوئی باک جیز مثلاً صاب زعفران ، کیل ارنگ یانی میں مل جائے اور ملکا سا رنگ آجائے سیکن بانی کا بتلاین جوں کاتوں رہے تو باکی حاصل کرنے میں مانے نہیں ہے البتداگر رنگ شوخ ہوگیا یا سرکہ اور دود حالمانے سے اس کا رنگ نظرائے لگا تو وصنوا ورغسل درست نہیں ہے۔

م ۔ پان میں بیری بتی اول کر بھایا گیا ہوتو اگر بلکا سارنگ آگیا اور پانی کاڑھا ہمیں ہوا تو اُس سے غسل اور دھنو کیا جا سکتا ہے۔

۵۔ گلاب اور دواؤں کا عرق موڈ اواظر، گئے کارس پاکسی قسم کانتربت اور بھلوں کا پائی وغرو ایسی جیزیں ہیں جوبی جاسکتی ہیں لیکن وضوا ورغسل کرنا درست نہیں۔ ۱۔ غیرمرد کا جوٹا پائی عورت کے لئے یاغیر عورت کا جھوٹا بانی مردے سے مکووہ ہے۔

وه یا فی جو بینیے سے حجوظ مولی اسان سلان موں یا فیرسلم اُن کا بیا ہوا یا فی باک ہے وہ یا فی جو بینیے سے حجوظ مولی ہوگی ہے سوائے اس صورت کے کہ کوئی نا یاک جیز مثلاً سوریام دار کھا کر یا نتراب بی کر یا تی حجوظ کر دیا ہو۔ جرندیا برند ملال جانور نے اُرکسی برتن سے بانی بی نیاتی آب کا حجوظ یا تی ہے بیٹر طیکہ کوئی نجس جیزمنہ کوئلی ہوئی نہ جو اگھوڑے کا حجوظ بی نی بیک ہے نواہ وہ حلال جانور ہوں یا حرام۔ اگر یہ بین بین موکرمنہ یا بین جو یا فی کولگائس میں گئن کی تھی تب ہی یا نی نا پاک مانا جائے گا۔

جن جانوروں کا حجوما بانی ناباک ہوجا تاہے کتے سورادر درندے جیے شیر تو ی یا ناباک ہے لیکن بہتا ہوا بانی اگر پیس تو اُس جگہ سے ہٹ کر بانی سے باک حاصل کی جاسکتی ہے۔

ودجالورجن كالجوام مروة منزي بي مي مي الأرجومام طور برمكانون بين رية بي ودج الورجن كالجموا المروة منزي بي مي الدار الميكان المروة منزي الميكان المروة منزي الميكان المروة الميكان المروة الميكان الميكا

جیل بنکرایا باز دغیرہ یا ایسے صال جانور جو آزاد اندگندی چنر کھانے کے حادی ہوں جیسے مغیال گائے بیل جینس دغیرہ آفویہ اگر بانی میں منہ ڈال دی ٹوکر است تنزیمی کا جائے گی اور اگر منہ میں بخاست لگی ہوتو وہ یانی نجسس ہوجائے گا۔

#### كنوب كياني كيسائل

بخاست خفیفہ ہو یا غلیظہ اگر کنویں ہیں گرجائے تو کنویں کاسار اپانی ناپاک ہوجائے گا، مثال کے طور برگائے محصینس کا گو برگھوڑے کی لید، آدمی کا پانحانہ، بیشا بنون، بیب، مرغی یا بطکی بیض اور شراب۔

اسی طرح اگر کوئی جاندار بانی میں گر بڑے جب کے جسم میں خون ہو تو بھی کتویں کا بانی نا باک موجائے گا، جاندار کے گرنے کے بعد تین حالتیں موسکتی ہیں :

بہلی حالت یہ کدمر کے حبیم مجبول اور پیٹ گیا یا اعضا یکھر گئے اور پر وہال جھڑ گئے ۔ دو سری حالت یہ کدم گیالیکن مجبولا ہچٹا یا کبھرانہیں ۔

تيسرى حانت يه كدجوجا نداد گرا وه مرانهيس بلكه زنده نكال ليا گيا-

اب مرحالت كي تفصيل اور أس كاحكم بيان كياجا تاب:

بہلی حالت میں کنوال بخسس ہوجائے کا اور جو دل اُس میں ڈوالاگیا وہ اور اس کی رہی کھی ناپاک ہوگئی اگر کنویں کا تمام بان نکالنامکن ہوتواس کے بینے دہ بوگا لیکن جب شک اُس میں ہوئے خاکم و بہلے نہ نکالنامکن ہوتواس کے بینے فائدہ نہ ہوگا ااگر تمام بانی نکالنامکن نہ ہوتو دوسو ڈول بان نکال جائے کے بعد کنواں باک ہوجائے گا اُڈول وہ بوتا جائے جو بالعموم استعمال کیا جاتا ہے اس طرح بانی نکال دینے سے تمام کنواں اُس کی دیوار ہی ڈول رمی اور نکالنے و الے کے ہاتھ سب جیزیں باک ہوجائیں گی۔

دوسری حالت میں اگر مرنے والاان ان یا بکری ہے تو اُس کی لاش کا لنے کے بعد ، پانی کا لنے کا حکم وہی ہے جوا و ہر بیان ہوا ہے ۔ جب تک سارا بانی یا اگریہ مکن نہ ہو تو دوسو ڈول نہ نکا لےجا کیں وہ کنواں پاک نہ ہوگا نہ ڈول اور رسی پاک ہوگی۔ اگر گر کرمرنے والاجھوٹا جا نور ہو جیسے بلی، مرغی یاکبو تر نیکن سڑا گلانہیں اور پر وبال بھی الگ نہیں ہوئے تو کنویں کا پان نجاست آلود متصوّر ہوگا اور جب تک اس جا نور کو نکا لنے کے بعد چالیس ڈول پانی نہ نکالاجائے وہ پاک نہ ہوگا۔ اگر گرنے والاجانور پڑیا یا جو ہاجیسا ہو تب بھی کنویں کا پانی نجامت آلوم ہوجائے گا اور مری ہوئی جزرکو نکائے کے بعد ہیں ڈول پانی نکا لے بغیر یاک نہ ہوگا۔

تیسری مالت گرے ہوئے جا ندار کا زندہ نکلنا ہے اگر تواگر وہ جانور نخس العین ہے تو سارا پانی نکالنا یا اگریہ مکن تہ ہوتو دوسوڈ ول نکالنا ضروری ہے جیسے پہلی مالت ہیں ہیان کیاگیا۔ اگر وہ جانور تجس العین نہیں ہے تواگر اس کے بدن پر نجاست غلیظ وفضلہ وغیرہ لگا منفا تو نجس العین کی طرح سے کنویں کو پاک کرنا ہوگالیکن اُس کے بدن پر اگر نجاست نہیں تھی تو بیس ڈول یانی نکال دینا سنخب ہے۔

ایسے جانور حن میں خون نہیں ہونا یا میڈک یا مجھلی وغیرہ آگر کنویں میں مرجائے تو یا نی ناپاک نہیں ہوتا۔ ناپاک نہیں ہوتا۔ ناپاک نہیں ہوتا۔ ناپاک نہیں ہوتا۔ مالکی فقہا کے نزد کی خشکی کا ہر جانورخواہ چیوٹا ہویا بڑا آگر اس کے مرفیہ ہے بانی بیس تبدیلی آگئی توکنویں کا پائی نجس ہوجائے گا، تبدیلی سے مرادا وصاف شرکا نہ کا تینے سے بیعنی مزہ ' رنگ اور بو۔

النسانی حبیم اور لباس کو سنج است سے پاک رکھنا انسان برخلان دو سرے ملف جاندار دو سے اس بات کا ملف ہے داروں کے اس بات کا ملف ہے کہ اپنے حبیم کواور کیٹر وں کو ہر ہم کی گندگی اور نجاست سے پاک رکھے اور اس کا خاص اہمام کرے کیونکہ برعبادات کی بجا آوری کی او آبین شرط ہے، پیشاب اور فضلہ خارج مونا ایک فطری عمل ہے اور اس کی حاجت ہرجاندار کو بیش آتی ہے۔ انسان پر یہ خاص دموار کی مونا ایک فطری عمل ہے کہ سے کہ رفع حاجت کے بعد گندگی خارج ہوئے کے مقامات کو کو دو و نہ رہنے دیے اگر ایسا نہیں کرے گا توجیم کے ساتھ لیاس مجی نجاست آلود ہوجا کے گا۔ لہذا یہ لازم ہے کہ جہاں جہاں جہاں سے گئے۔ اور پاک کیاجا کے اس عمل کو صفلاح جہاں جہاں سے گئے۔ اور پاک کیاجا کے اس عمل کو صفلاح جہاں سنجار استجار کہتے ہیں۔

استنجاری تعربیت (پس نے درخت کو جڑسے کاٹ دیا ) استنجارکا مفہوم بھی یہ ہے کہ بلیدی کو جڑسے کاٹ دیا جائے۔ استطابت کے معنی ہیں راحت اور نوشی ماصل کرنا۔ گندگی دور ہوجانے سے بھی راحت اور نوشی مسوس ہوتی ہے۔ استبحار جارسے ماخوذہ یہ یعنی جوٹی کنکریاں ، یہ اصطفاح و جسلے یا بیچر کے کو لاے استعمال کرنے کے لئے ہوئی ہے۔ استنجار طہمارت ) کاطریقہ استنجار طہمارت ) کاطریقہ انتوں کی شریعت میں یانی سے سے جہارت کا حکم تھا۔ چنانچہ روایت ہے کسب سے پہلے جس نے یانی سے طہارت ماصل کی وہ سیدنا حضرت

یں کوئی ضرر نہ ہو طہارت کی اجازت دی ہے۔ استنجامے ارکان (۱) مشتنی یعنی گندگی کودور کرنے دالاشخص (۲) منتنی منہ دہ گندگی جس سے ہم آلودہ ہو۔ (۳) متنی ہددہ جزجس سے گندگی

ابرابيم عليه السلام متح ـ اسسلام في مهولت كينش فظر حيل وغير مبسى جيزول سے جن

كودوركيا جائے۔ (مم)متنبی فيد وه جگه س كوباك وصان كرناہے =

يد، مرد براستبرار محى داجب معورت برنهين به،استبراء سعم دبينياب كاوه آخرى قطرہ جوذ اغت کے بعد مخرج بر اُکا ہوا ہو اُسے پورے طور بر خارج ہونے دیا جائے عورت کے یئے پیضروری نہیں ہے ، البتہ بیٹھنے ہیں جو حصنہ نمایاں ہو تلہے اُسے پورا دھوناخردری ہے۔ ر فع حاجت فطری اعمال بس سے سے اور ہر مبازاد اُ سے فطرت محصطالق بى انجام ديتله ليكن انسان اور ۔ نیران ان میں فرق ہے، شرایت نے انسانوں کے لئے جو آداب مقرر فرمائے ہیں وہ حفظان صحت اورستقرائی کے تقاصوں کے مطابق ہیں پشریعت نے جو بابندیاں لگائی ہیں وہ تمامتر معاشرے کی بہبود اورانان کی بھلائی کے لئے ہیں ایک ان میں سے استبرار سے میں کاذکر امھی کیا گیا ابعض انتخاص کی عادت ہوتی ہے کہ بیٹاب کرکے فور ا کھڑے ہوجانے یا چلنے پھرنے ياكوئ كام كرنے سے بیشاب كے رُكے ہوئے قطرے حك جاتے ہيں أوابسے لوگوں پر بطورخو و استسراء واجب سيعيى جب كمان فالب بوجائ كداب كيد بافئ نبيس رباتب بحاملت اكرس م - جمان عمرامواباني جود بال بيتاب إيافانكرك كى ممانعت سے طبى نقط نظر ساس كى افاديت ظاير عاس كے علاده يانى كوكنده كرنا بدات خود ايك مذموم تصلت ميد الىسى حكمون برجهان سعيانى ببركراتا بوياجهان لوكون كى امدورفت بوياكونى سايه دار مِكْم موجهال اوك ارام لين بينه مات مون وقع ماجت كرناحرام ب. الودا ودف حضرت معاذبن جبل معدروايت كى مع كدرسول الترصلي الترعليدوسلم فرمايا: اتقو الملاعن الخلاف لعنت كرتين موار دسے مجو العنث ملنے ک جگہوں سے ) بانی کے گھائی اراستے کے البرازني المهوار دوقارعة مرعاساء كاجكر بإفان بيتاب الطهيق وانظلء (الوداؤد)

معلوم ہواکدان مقامات برر فع حاجت کرناگریا اپنے آب کوہد ن بعنت بناناہے۔ مقبروں پر یعنی وہ جگر جہاں ہوگ اس لئے جاتے ہیں کرعبرت حاصل کریں اور آخرت کو یاد کریں ایسے مقامات کو بیٹیاب پاضانے کی جگر بنانا منے ہے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے صنہایا:

کوئی انگارے پر پیٹھ جائے جس سے کیلے مِل جائیں ادرکھال جمیلس جائے یہ اِس سے بہترہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ آؤن پیجلس احداکسرعسلی جمزة فتحرق تیابه متخلص ال جلل لاخسیولسه مین ان پیجلس علی تبو

توحب کسی فہرپرہیٹھ کرگپ شپ کرنااس درجرمبغوض ہے تو پھرپول وہراز کرنا تواسس سے کہیں زیادہ براہے۔

٥- قبلے کی طون منریا بینے کرے رقع حاجت کرناگناہ ہے۔ امام مالک امام شافعی اور امام صنبی رحمت اللہ علیہ میں کرنے دیک میدان میں ایسا کرناگناہ ہے۔ لیکن گروں میں بینے ہوئے باغانوں میں ایسا کرناگرتے یا ڈھیلا استعمال کرتے وقت مجی ایسا کرنا حرام نہیں ہے لیکن محروہ ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس کو ہر حالت میں مکروہ تحریمی فرماتے ہیں چاہے میدان ہویا گھر۔ رسول اللہ کی یہ صدیت کہ افاد کے اس میدان ہویا گھر۔ رسول اللہ کی یہ صدیت کہ افاد کا انتیام الغالط فلانستھ بلوا (یعنی جب یافانے جاؤ تو بیٹی ابنان نہ الفسلة و لا تسمنان ہو وہ میں قبلے کی جانب ندمنہ کرو ہول ولا خالک اللہ فی دل ولا خالک اللہ میں المحد اللہ کا دلا خالک اللہ اللہ اللہ کہ اللہ کی انہاں کرنے میں قبلے کی جانب ندمنہ کرو ہول ولا خالک اللہ اللہ کی انہاں کرنے میں قبلے کی جانب ندمنہ کرو

اپنے مفہوم ہیں عام ہے ہداامام صاحب اس ہیں جگہ کی تخصیص نہیں فرماتے۔ ۱۹۔ ہوا کے رُخ مُنہ کر کے فراغت کرنا مکر دہ سے جد حرسے ہوا کا جموز کا آرہا ہو تو پیشاب کی جمید نشار ہے جمید نشار میں مسلمت ہے۔ شارح علید السلام نے اسی مصلحت کے بیش نظراس کو کمروہ قرار دیا ہے تاکہ ہوگوں کہا ک صاف رہنے کی ترغیب ہو۔

ے۔ رفع حاجت کی حالت ہیں ہون امکروہ ہے۔ یہی نہیں کہ ایسا کرناخود کلام کی توہین ہے کہ اسکان بھی سے کہ اسکان بھی سے کہ اسکان بھی سے کہ دوران گفتگو النار تعالیٰ یا اس کے رسول کا نام یا ایسا ہی کوئی مقدس الفظ کر زبان براجائے۔ البتراگر ضرور ق بولنا پڑجائے ختلا ہا کی کانوٹاما نگنے یا دھیلا اکھا کہ

دینے کے لئے یاکسی بیج یا نابیناکو ضررسے معفوظ رکھنے کے لئے یامال کو ضائع ہونے سے بھانے کے لئے یامال کو ضائع ہونے سے بھانے کے لئے اللہ مارک وہ نہیں ہے۔

بچائے کے لئے آوا یسے ہی کسی کام کے لئے بولنا مکودہ نہیں ہے۔

۸۔ سورج یا جا تد کے سامنے بیٹے کو رفع حاجت کرنا مکودہ ہے، دولؤں اللہ کی قدرت کی نشانی ادراس کی نعمت ہیں جن سے خلق خداکو فائدہ ہنجتا ہے نعمت کا حرام اوراس کی قدر کرنا مغلوق بر لازم ہے ملی نقط نظر سے بھی سورج کی طرف منہ کر کے بیشاب کرنا مضر ہے۔

۹۔ است بخا بائیں ہانچ سے کرنا جائے کیو تکہ دایاں ہاتھ با تعوم کھانا دغیرہ کھانے نیاسٹروب ہاتھ میں لے کر بینے کے لئے ہے۔ پاک مٹی ، کنگر ، بیتھر یا کمی اینٹ کے شکر سے جبالکل خشک ہوں ان سے است بخارکرنا مکودہ ہے، ٹولی ہوئے بریمی پاک کرنے والا نہیں ہے۔

بول ان سے است بخارکرنا مکودہ ہے، گو برخشک ہوئے بریمی پاک کرنے والا نہیں ہے۔

بیس اتی ہواست بخارکرنا مکودہ ہے، گو برخشک ہوئے بریمی پاک کرنے والا نہیں ہے۔

بنس اشیاء کو ڈھیلے کے طور پر استعمال کرنا صبح نہیں ۔ جکنا شفاف بیتھ ، سنگ مرم شینشہ اور اِ بی جیسی جیزوں کا استعمال جائز نہیں ۔

شینشہ اور اِ بی جیسی جیزوں کا استعمال جائز نہیں ۔

۱۰ کسی اور کی مملوکد دیوارسے ڈھیلا کے کواستنجائور نامٹر دہ تحربی ہے۔ ڈھیلے سے اسی نجاست
کا از الد ہوسکتا ہے جوخت کے نہ ہوگئی ہو۔ بینتاب پورے حضہ نر نہیل گیا ہوا ور پان نہ
صفحہ تک نہ بھیلا ہو رصفحہ کولے کے وہ حضہ جو کھڑے ہوئے ہیں مل جاتے ہیں اور
حشد دہ حصہ ہے جوختنے کی جگہ سے او بر ہو ربعنی سپاری ، عورت کے لئے ڈھیلے
سے است بخاجب صبح ہوگا کہ کنواری کی بخاست اُس صفے سے آگے ذگئی ہو جو بیٹے قت
کی جاتا ہے اور نادی شدہ کی مجاست اندرونی صفے سے آگے نہیلی ہو، بصورت دیگر
خصوصیت سے بانی کا استعمال کرنا ہوگا جس طرح غیرختند شدہ مردکا است بخایائی سے لازم
ہوتا ہے، ڈھیلے سے است بخایکے لئے یہ مجی ضروری ہے کہ تین بارسے کم نہ ہوا ور ہر بار
پوتا ہے، ڈھیلے سے است بخایکے لئے یہ مجی ضروری ہے کہ تین بارسے کم نہ ہوا ور ہر بار

ادپر چوکچھ بیان ہوا وہ جسم یالباس برلگ جانے والی نجاستوں سے پاک کرنے کے متعلق مقالی کی نام کے کہ است کی خواہ صدف اصغری وجہ سے لاحق ہویا مدت اکبری وجہ سے احکام بر عمل کرنے سے رفع ہوسکتی ہے جو مشریعت نے دیکے ہیں ۔

منجاست بھی کے ضمن میں حدث اصغر کا حکم بیان کرتے ہوئے بتایا جا جکا ہے کہ اس حالت ہیں نہ نماز بڑھی جاسکتی ہے مذقر آن باک کو ہا بھوں سے مجبوا جاسکتا ہے تا و تنتیکہ وضو نہ کرلیا جائے۔ ذیل ہیں وضو کے مسائل بیان کئے جاتے ہیں۔ فقہی اصطلاحات فرض ستّت و اجب استحب اور محروہ و نیرہ کی تشریح بھی ان مسائل کے ذکر ہیں آئے گی۔

وضو کے معنی اور تعربیف نختین اس نفظ کے معنی خوبی اور پاکر کی کے ہیں جن ایخد وضو کے معنی ہیں " دواج ما ہوگیا اور پاک وضائدہ کے معنی ہیں " دواج ما ہوگیا اور پاک

ہوگیا" یہ معنی عوسیت کے مامل ہیں۔ شرع میں فاص طریقہ پاکیزگی کو کہتے ہیں جس سے فاہری حنی اور باطنی معنوی دونوں طرح کی پاکیزگی دیعنی دضائنہ اصاصل ہوتی ہے۔ اصطلاح فقد میں دضو صرا در جبرے اور کی ایک خاص ڈوھنگ سے دھونا اور مسیح کرنا ہے جس کی تعضیل فرائض دضوا در اس کی سنتوں اور مستحیات کے بیان میں آگے آرہی ہے۔

وضو کا حکم اور اس سے تعلق امور فضو کا فعل انجام دینے سے جونتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کیفیت کیسر دور ہوماتی

ہے جس کی تشریح مد ف اصغربی بیان کی گئی ہے، شارع علیہ السلام نے صدف دور کرنے کا ایسی طریقہ بنایا ہے جس کے بعد سی فرض اور نفست کا نین اسبحد کا تناوت سبحد کا شکر طوات

كعبد (فرض بالفنل) اداكياجا سكتاب، المحضرت صلى الدعليد وسلم كاارشاد بيد.

کھے کے گردطواف کرنا نمازگی مائند سے میوا اس کے کطوان میں تم باتیں سجی کرتے ہو توجب کوئی بات کرے تو سجلائی کے سوا کھے نہ کئے۔ اَنظُوَافُ حُولَ الْبَكِيْتِ مِسْلُ الصَّلَوْةِ إِلَّ اَنْكُمُهُ مُسَكَلَّمُوْن فِيْهِ فَهَنُ تَكَلَّمُ فِيْهِ فَلَانِيكُلَّمَنَّ إِلَّهُ بِخُنْدٍ : (تَهَنَى) إِلَّهُ بِخُنْدٍ : (تَهَنَى)

اِس سے معلوم ہواکہ نمازی طرح اِن اعمال کے لئے بھی دحنو داجب ہے۔ یہی مسکم فرآن شریف کو ہا تھ لگانے کا ہے نواہ پورا قرآن ہویا اُس کا کوئی حصد اللہ تعالیٰ کا ارشا ہے ،

اُکے مَسْ اُنَۃُ اِلْاَ الْمُعْطَقَدُونَ وَرَا قرآن کو صوف پاک لوگ ہی چھوئیں قرآن کو صوف پاک لوگ ہی چھوئیں

جباكددبربان كالكامكة فن فران باك با جبراكددبربان كالكامكة فن فران باك با فران شريف كو بغير وصنو كم يجيونا أس كرس عضر كوب وضواح زر كاكريبان سك داكروه جزدان يارمل بر بوقواس جزدان اوررص كويمي بغيروضو باحق نبيس لكانا بالسيئيه ، قرآن کی جلد اگراصس کتاب سے الگ بوجائے تب بھی وہ مخترم ہے جب تک وہ قرآن کی مِلْدَكِي جَاتِي رہے۔اگر گھر بلوسامان سے سی شے باکٹرے برقرآن رکھا ہواور اُس کومے فرآن کے اعضانا ہو تب بھی بادضو ہائن نگانا جائے۔

حسب ذبل صورتوں میں بے وضوبا تفدلگایا ماسكتام :

١١) للا بغ بي جور أن سيكت بول توقر أن بالتديس السكتي بي.

(۷) خلاف کعید جس برقر آنی آیات اکھی ہوں ہے وضو ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے۔

(m) وہ کتابیں جن میں بطور حوالہ قرآنی آیات تحریر کی گئی ہوں بے وضو بچونی جاسکتی ہیں۔

رم، وه آیات قرآنی جن کوکیطرے میں لیسٹ کرتعوید بایا گیامو۔

۵۰) سکه حس پر قرآنی آیت منقوش مور

، ہو) قرآن شریف کو بانی میں ڈو سنے یا آگ میں جلنے سے بچانے کے لئے بےوضوا تھالیا حائزے۔

4- اگر قرآن عربی کے علاو کسسی اورزبان میں لکھا ہوا ہو تو اُسے بے وضوبا تھ لسگانا م اکزیے۔

مد كتاب التدكو بالخالكائ بغير للاوت بيوضوح اكزير حالصدعورت كواوراسس تتخص کوجس برغسل واجب ہے ایب کرناحرام ہے۔

وضوی شرطیں تین طرح کی ہیں : ۱۱) واجب کرنے والی شرطیں تعنی جن کی موجود گی ہیں مکلف انسان پر وصوكرنا واجب موتاب أكروه خرطين ياان بيس يجهنه يائ جائي تووصوداجب

٧١) وضوصيح اوردرست مونے كى شرطين يعنى دو شراكط جن كے بغير وضو موى نہيں سكتا

ما۔ واجب اورصیح ہونے کی مشترکہ نمرطیں لینی اگر ان میں سے کوئی نفرط نداوری ہو تو وضو واجب بھی نیمیں ہوتا اور اگر کر لیامائے تو درست بھی نہیں ہوتا۔

وضوواجب بہونے کے شراکط حدکو نه بہنا ہونا۔ جوشخص (مردیاعورت) بلوغ کی محصوواجب بہونے کے سراکط حدکو نه بہنا ہواس پروضو واجب نہیں لیکن اگروشو کرنے تو وہ جانع نہیں سے اپھر وہ بالغ ہوگیا تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ صورت اگرچہ نادرالوقوع ہے لیکن جہاں بانی کمیاب ہویا مسافرت کی حالت ہیں بیش آئے تو قابل عمل ہے۔

۲۱) نماز کاوقت آجا تا یمسی نماز کاوقت آجائے نوم کلف براس وقت کی نمازاد اکرنا واجب ہے اور چونکے نماز بغیر وضوا دانہیں کی جاسکتی اس کئے وضو بھی ساتھ ہی ساتھ واجب ہوجائے گا۔ نفل نماز کے لئے بھی وضو واجب سے اس سے جب بھی نعنل نماز کا ارادہ کیاجائے اُمی وقت وضو بھی واجب ہوجا تاہے۔

۴ ـ پېېلا د صنوباتی نه رمېنا ـ بعنی کوئی امرنا قفې وضوصا در ېو جائے اور وصنوباقی نه رېد تو پهر سے دضو کړنا واجب ہے ورنه نمازا دانه ېوگی ـ ۱ وروضو کرنے بین حدث لاحق بوجائے نو د وباره وصّو کړنا واجب ہے۔

م ۔ وضوکرنے کا مقدورحاصل ہذا اس شرط سے و ہصورت خارج ہوگئی کہ مرض کے سبب بانی کو استعمال کرنے سے عاجز ہو یا پانی وصو کے لئے میسر ہی نہ ہو ۔ تیم کے مسائل جب اس کی تفصیل بیان ہوگی ۔

وصنوصی میں نے کے تشرالسط اے صاحب تیز ہونا۔ بو بچہ سن تیز کو تہ بہنچا ہو یا جو مخبوط المحضوط میں میں میں میں می المی المی میں میں کو دضو کرنے کی صبح تعلیم نہ دی گئی ہو۔

۷۔ اعضا کے دصو برکوئی ایسی شے نہ ہوج دضو کا پانی بدن بر پہنچنے سے مالع ہو۔ اگرچہرے یا ہاتھ برموم پاکسی قسم کی جکتائی جم کررہ گئی یا آٹا جبک گیا ہے نو دضوصیح نہ ہوگا۔ سد وضو کرنے کی نیت سے وضو کے فرائض ہورے کرنا ۱۰س کے بغیروضوصیح نہ ہوگا۔ وضوواجب اور سحیم ہونے کی مشترکہ شرطین ایانی کاطبور دہائ کے والا ہونا) غیرطہور پانی کا طبور دہائ کے والا ہونا) غیرطہور پانی کی مشترکہ شرطین سے نہ تو وضوصیم ہو گا اور نہ و اجب کی کمیں ہویا کے گی۔

۷۔ عصنل سیست وضواور وجب وصنو کے لئے ضروری ہے بہذا مجنوں مرگی زدہ ، منبوطالحا پر وضو واجب بہیں ہے اوراگر وصنو کرے نوصیح نہ ہوگا، اگرکسی فاتر العقل نے وضو کر لیاا ور محقولہ می دیر کے بعد اس مرض سے نجات ہوگئی تواس وضو سے نماز درست نہ ہوگی۔

س عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ کیونکہ اس حالت ہیں عورت برنہ وضود اجب سبے نہ درست سبے اگر حالت حیض میں کسی عورت نے وضو کیا بھر دہ باک ہو گئی تواس وضو کا کوئی اغذبار نہیں کیونکہ وہ درست ہی نہ تھا۔ البتنہ حالتُفدعورت کے لئے ستحب یہ ہے کہ ہر نمازے وقت وضو کر لیا کرے اور اپنی جانماز بر بیٹے جا یا کہ عاس سے عرض صرف یہ ہے کہ نماز چیوٹ جانے کی حالت ہیں اس سے عفلت پیدا نہ ہوجائے۔

ہ ۔ نبندا در غفلت کی حانت میں نہ ہونا۔ بعض سوئے ہوئے شخص نبیند میں کھرے ہوجاتے اور چلتے بھرتے ہیں وضور کیدا اور چلتے بھرتے ہیں وضور کیدا نہ توصیح بمجا جائے گانہ واجب۔

مسلمان ہونا۔ ظاہرہے کہ غیرسلم سے دضو کا مطالبہ تہیں۔ اب اگر کوئی کا فر بایخدمنہ اوپسر
 حو لے تواسسلمام کا بیرو یہ ہونے کے سیسب اس بروضوہ اجب ہی تہ تھا۔ اور اگر بعب د
 میں وہ مسلمان ہو گیا تو اس کا وہ وضو صحیح متصور نہ ہوگا۔

وضو کے فرائض دیں نے مکڑی میں نفت ہیں کا کمنے یا شکات کرنے کے ہیں فرضت الخشبة دی کا شرحت الحد اللہ میں شکات ڈال دیا) اور فرصت الحد الدین نے رسی کا طرح دی کشر بعیت میں ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں تواب، اور نہ کرنے ہیں عذاب کا یقین ہو (بے نتک و شبدا فرض رکن کے ہما ہر ہے اُس میں اور نشرط میں فرق میں ہم کہ فرض کمی چیز کی ماہدت میں وافل ہو تاہے جبکہ شرط ماہیت میں واض نہیں ہوتی منتانہ تکبیر ارکوع سیده وغیره نماز کے فرائض ہیں اور نمازی ماہیت میں داخل ہیں ان کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ، جبکہ وقت ، نماز کے لئے نتر طسے ماہیت میں داخل نہیں ہولیکن لازم سے جب تک وہ نہیں یا فی جائے گی از نہیں ہوگا۔ فرض کی تعریف فقبالوں بھی کرتے ہیں کہ وہ حکم جوقر آن میں یا قرآن وحد بت دونوں میں ہویا ستعدد حد بنوں سے تابت ہوا س کا مشکر کا فراور اُس کا بلا عذر جبوڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔ وضو کے فرائض قرآن کریم میں جارہیں پہلے جہرے کا دھونا ، دوسرے ہم تقوں کا کہنیوں تک دھونا۔ تیسرے کریا اُس کے چھے کا مسم کرنا ہوتے تھے ہوں کے بیا وہ کریم ہیں ،

يَايُكُمُ النِيْنَ امَنُوْ الدَّهُ ثُوْرِيلَ الصَّاوَةَ فَاغْسِلُوا وَيُؤْفِنُوْ اَبْدِيكُوْ إِلَى الْمَرَافِق وَاسْتَخُوا

يۇۋىيىڭقۇڭىنىڭلغورلىكى (مانكەسە)

اے ایمان دالو ؛ جب تم نمازکو کھڑے ہوتو پہلے اپنے چہروں کو 'اورکہنیوں تک دونوں ہا تغوں کو دھولوا در مرکامسے کروا ور پیروں کو خنوں تک دھولو .

حنقی فقبها کے نزدیک بہی جارفرائض ہیں شافعی فقبها کے نردیک نیت اور ترتیب رہبی قرآن کریم میں سے ابھی قرض ہے عالکی فقبها دھونے ہیں آئی مبلدی کرنا کہ کوئی عضو خشک نہ ہونے بائے اور دھوتے ہیں اُس حصے کو مکتے جانا بھی فرائض میں واض قرار دیتے ہیں جنفی فقبها جار فرائض کے علاوہ باقی باتیں بعنی نیت ترتیب موالا اُور لگا تار دھونا ) اور مک مل کے دھونا سنت کہتے ہیں جنبلی اور مالکی فقبہ اپورے سرکامسے واجب کہتے ہیں لیکن جنفی اور شافعی فقبہ اسر کے کچھ دھے کا مسے فرض اور لیورے سرکامسے سنت فرار دیتے ہیں۔

شافعی، مالکی اورصنبی فقہا کے نردیک چہرے کو دہاں سے جہاں سرکے بال بالعموم و نے ہیں مقولہ ی کے آخر نک بے رئیس انسان کے لئے اور داڑھی کے ہرے تک باریش انسان کے لئے دھونا واجب سے جنفی فقہا کے نر دیک اس مگہ تک دھونا ضروری ہے جہاں مختولہ ی ختم ہونی سے اگر داڑھی مختولہ ی کبلدسے نیچ نک بہنچی ہوتو اس کا دھونا واجب بنیس ہے۔ دونوں کا نوا کے اوپر کا حملہ شافعی اورضی فقہا چہرے میں شامل کہتے ہیں اس لئے اس کا دھونا واجب ہے، لیکن مالکی اورضی فقہا اس نمالی جگر کو سرکا حصد قرار دیتے ہیں اس لئے اس کا دھونا واجب ہے، لیکن مالکی اورضیلی فقہا اس نمالی جگر کو سرکا حصد قرار دیتے ہیں اور سے کرنا کافی

کہتے ہیں منبی علما کا نوں کو بھی جہرے کا حصر کہتے اور اُن کو دھونے کا حکم دیتے ہیں جبکہ باتی نین ائر فقہ کا نوں کو جہرے میں شامل ہنیں کہتے۔ داڑھی کے بال کم ہوں کہ نیجے کی سطح نظراً تی ہوتوائی کو نوائی کو نظراً تی ہوتی کو سطح نظراً تی ہوتی کو سطح کا کا ضلال کرنا واجب ہے تاکہ کھال تک یا نی بہنچ ما کے لیکن اگر بال گھنے ہوں تو صرف او بری سطح کا دھونا واجب ہے خلال کرنا واجب ہمیں سے بلکرسنت ہے مالکی فقہا ایک نزدیک گھنی داڑھی کا ہوتے ہے اُن ایک بیا تھے ہے ہانا واجب ہے ۔

وضو کی سنتیں سننت کے بعنوی معنی طریقتہ یا عمل کے ہیں جوعام طور پر کیا جاتا ہو ، اصطلاح ہیں وہ فعل جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا کئے

اصطلاح بی وہ فعل جورسول النہ صلی الشرطیہ وسلم نے خود کیا ہویائے کا حکم دیا ہوسنت کہلا تلہ مین فقہ انے اس کی دو تعین کی ہیں۔ سنت موکدہ اور سنت فیموکدہ سنت موکدہ وہ علی علیہ استلام نے ہیں تہ کیا ہوا ور بلاعذ کرجی نہ چیوڑا ہوا ن کے نزدیک یہ وا جب کے ماشندہ ہے ، فرائف کے بیان میں وضو کے سلے جار فرضوں کا ذکر کیا جا بجا ہے باقی بائیں جودوس کا نمرفقہ کے بیاں وا جب قرار دی گئی ہیں وہ منفیوں کے نزد میک منت موکدہ ہیں۔ ایسا گہنگار نہیں ہوتا جیسا فرض کا سنت موکدہ ہیں۔ والعنقی مسلک میں ایسا گہنگار نہیں ہوتا جیسا فرض کا تارک ہداور وزخ کا مزاوار تو نہوگا ایکن رسول النہ کی شفاعت سے موجوم سنت موکدہ ہے اس کو مندوب کہتے ہیں اس سے مراد وہی واجب ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ سرے گا۔ توصفی علمار جس کو سنت موکدہ ہے اس کو مندوب کہتے ہیں اس کا کرنے والا تواب یا تا سے نہ کرنے والا تواب یا تا

وحنویں چندامورسنت موکدہ ہیں۔اُن ہیں سے ایک تسمیہ (نسم اللّٰہ کہنا) ہے ۔آنحفرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے تسمیہ کے جوالفاظ مرومی ہیں وہ پر ہیں ' لِبسُرِہ اللّٰہِ الْعَظِيمَ وَالْحَجُ لُّ للّٰہِ عَلَیٰ دِیْنِ الْاِسْسَلَامِ'؛

وصنو بجالانے سے پہلے دونوں ہائتوں کوئین بار دھولیناسنت ہے۔ اسی طرح تین تین بار گل کرنا اور تین بارناک میں بانی سبنجا ناہمی سنّت مُوّلدہ سے۔

مات بیری انگلیوں کی گھاکیوں ہیں ضلال کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اعضائے وضو میں سے ہرمضو برایک بار لوری طرح بہنجا نا توض ہے دوسری اور تیسری بار دھونا

سننت موكده ہے۔

سرے چوتھائی حضے کامنیح نوفرض ہے اور پورے سرکامسے سننت موکدہ ہے حسب کا طریقہ بدیے کہ دونوں ہا متوں کے انگلیوں کے مرے ملاکر انگلے حضے سے مسیح کرتے ہوئے ہے گردن تک نے جایا جائے تاکہ پورے سرکامسے ہوجائے۔

۔ دونوں کانوں کامسے کرتا ہایں طور کہ کان کے بیرونی حضے کامسے انگو کھے کے اندونی حضے سے اور داخلی حصے کامسے کلے کی انگلی سے کیاجا ئے۔

اسی ترتیب سے وضوکرناجیساکہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ، بینی چیرہ دھونے کے بعد بانخوں کو کمینیوں تک پھرسرکا مسح کرنااور آخریں دونوں ہیروں کا شخنوں تک دھوناسنت موکدہ ہیں ہے ہے۔ اعمال وضو میں تسلسل سے کام لینا جسے موال ن کہتے ہیں بینی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضوکود ھونے میں آئی تاخیر نہ ہوکہ پہلے دھویا ہوا عضو خشک موجا سکا پیمی تنظیوں کے نز دیک سنّت موکدہ ہے۔

سنّت ہوگدہ میں سے سُو اک کرنا ہے کہ می کو وے درخت کی مسواک منہ کونو ثبودار کرنے کے لئے مفید ہے، اس سے مسوڑ سے اور دانت صاف ہوتے ہیں، معدہ قوی ہوتا ہے، دانت کی جرلوں کامیل کچیل علی بہیں جا پاتا مستحب طریقہ مسواک کرنے کا یہ ہے کہ اس کو دائیں اِتھیں اس طرح پکڑیں کہ انگونٹا مرے برمسواک کے نیچے اور چینگلیا آخر میں نیچے کی کی جانب رہے، باقی تین انگلیاں مسواک کے اوپر دہیں۔ کلی کرنے دفت مسواک کرنا چا ہے

نٹے لیٹے مسواک کرنام کر وہ ہے۔

وضو کے مندوب وستحبات نیروگد دستوں میں ہوت سی دہ باتیں ہیں جن کو بعش ائُمُةُ فقة مندديات المستحاث الطوع اورفضيلت ميں

شَمَا ركر نف بين، مُثلاً مرداكر ما مخد مين، نكومشي بيئت بوتو وضوكرتي وقت أسم بلائے جَلا مِح تاكميا في بہنے جا کے۔ بیرہاتیں بھی وصور کے مندویات میں ہیں۔

وضوكر في وقت قبيلي كاطرت منه كرنااورياك حكدير وضوكرنا ادراونجي عكرير ببيا كروضو کرن وائیں کوبائیں برمقدم رکھنا کان کے سوراخ بی تر جھنگلیا بھرانا وصوب می گرم کئے ہوئے یا فی كو ہائيں برمقدم ركھنا۔ كان كے سوراخ بين ترجينا كليا بھرا تار دھوپ بين گرم كئے ہوئے يا نی ت وصونه کرنا دیسط بانی کے بیان میں اس کے محروہ مونے کا ذکر کیا حاجیکا ہے۔ ) دوران وضو میں بےصفرورت کوئی بات ندکرنا۔ وضو کے شروع میں بسسم انٹدوالحد بٹڈعلی دین الاسٹ لمام کہنا او کلمهٔ شهادت پژهنااورحسب ذیل دعاکیس پژهناه

النُّهُمَّ مَعِنَّى عَلَى لَلا وَهِ الْفَرَّ الله وَكُرِينَ وَشَكِّرِكَ وَهُسُ عِبَا وَنِكَ

نَاكَ مِن بِانْ بِهِنِياتِ وقت . أنتَهم أيخُننَ رائحةَ العِنَةِ وَلَكُ تُرِخَيْنَ راهُمَةَ النَّاس

اللَّهُ مُ بَيْنَ وَفِهِي بَوْمَ مَنْكِينَ وُجُوهُ وَتُسُوعُ وَجُوهُ وَتُسُوعُ وَجُوهُ جہرہ دھو تے دفت ہے

اللَّهُمُّ أَعُطِئِ كِنَافِي سِمِينِي وَحَاسِلُنِي حِسَانِا لَيُرِيلُواْ دامان بانخو دصو تےوقت ہے

بابان مامتو دھوتے وفت

ٱلنَّهُ لَذُ لَعَظِنِي كِتَابِي بِلَيسارِي وَلامِنْ وَراءِ ظُهُوِي

اللَّهُ مُ الطِّلْمِي الْحِت طل عوشيك بومُ لَهُ ظِلَّ الَّهُ ظِلْكَ الْآوَظِلُ عَارُتْ ' ` سرکامسیج سرنے وقت

اللَّهُمُّ الْجَعَلْبِيْ مِنَ الْكَنُّينَ لِيسُتَمِعُون الْفَوْلُ فَيَشَّعُونَ الْدَوْلُ فَيَشَّعُونَ الْدَ کالوں کو سے کرتے وقت

اللَّهُمَّ أَعْتِنْ مَاتَّكُ مِنْ النَّامِ گردن کامس*ے کرتے وق*ت

ٱللَّهُ مَّ نُنبَتُ قُدَ فِي عَلَى القِولِطِ يَوْمَ تَزِلُ الدَّقِدِ الْ د بيان يا وُن دھوتے وقت

ٱللَّهُ ذَ الْمُعَلُ وَنَهَى مَغْفُونَ أَ وَسَعَى مُثِسَّكُونَ أَوْ يَجُلُونَ ﴿ \* . \* . بالماں یا دُن دھوتے وقت

وضوسے فارغ مونے کے بعیسورہ فدر کا بین بار طرحنا اوروضو کرکے فیلدر و کھڑے موکر یہ کہ

ٱشْهَلُ ٱتُكَا اللهُ اللَّهُ وَحُدَةً لَانْبُولِكَ لَمْ وَٱشْهُلُ ٱنَّ عُمَّدٌاْعَلِدُهُوَ

اللَّهُمَّ انْجِعَلْبِي مِنَ الثَّوَّابِيْنَ وَانْجِعَلْبِي مِنَ الْهُتَطُوِّرِيْنَ.

تُنُهُ المَّن بعنی افعال و منو کا دائی با تق سے اور دائیں جائی سے تروح کرنا عام طور پر فند کی کتابوں میں ستحب کھا ہے الیکن ملاحلی قاری کے اس کو سنّت قرار دیاہے وہ فرمائے ہیں فالاصح انتف سنَّ تَق لمو اظلبت علیه الصلوة و السّلام ولفول او اتوضائت ما اُن کُو اُل سبیا منکحد لوا ہ ابو داؤ دو ابن ماجہ و ابن خریبه ی وابن حبان ربعی زیاد صحیح برہے کہ برسنّت ہے۔ آنحضرت جمینہ دائیں طرف سے ابتدا کرتے تھے اور آپ کا ایشاد ہے کہ جب تم لوگ وضو کر وابن و ائیں طرف سے نزوع کرد)

وضوی مکرویات کرامت کی دفتی بی کرامت نندی اور کرامت تحربی مکروه تحربی یہ مرامت تحربی مرکزه تحربی یہ وضوی مکرویات کر بیامروا جی کو جو فرض سے کم ہے ترک کرناا در مکرد ہ تنزیمی بدیے کہ مند و ب سخب امور بس سے کوئی امر ترک کر دیا جائے جس کے نہ کرنے سے عنداب تو نہیں ہوگا لیکن کرنے میں تواب ہے۔ متلاً چہرہ دھوتے وقت پائی کی چینٹا زور سے مارنا کہ ہی کی چینٹی اور بی دیا بائیں باتھ سے ناک میں پائی بہنجا کردائیں ہاتھ سے سان کرنا اسر باکان کا مسیح تبن تین بار پائی ہے کر کرنا اونو کا کوئی برتن مضوص کر لینا کہ اس کے سواکسی اور برتن سے وضو نہ کیا جائے گئدی ہے اس سے زیادہ خرج کرنا دیوب میں کوئی اور بات چیت کرنا ، جندا پائی وضو کے لئے کا نی سے اس سے زیادہ خرج کرنا دیوب کرونو کرنا وہ بائی کوئی اور بات چیت کرنا ، جندا پائی کا مالک ہو ۔ لیکن اگر وہ پائی وسنو کے لئے وقف کیا گیا ہو ۔ دورہ دار تو اس کا اسرادن مکر دہ ہی نہیں ملکہ حرام ہے بیشر طیکہ وہ بائی کسی حوض بیں نہ ہو ۔ دورہ دار کا کی میں مبالغہ کرنا یا ناک میں زور سے یائی کی بینا بھی مکر وہ ہے ۔

لواقص وصو جن چیزوں سے وضو توٹ جا تاہے اخیں فوانض وسو کہتے ہیں فیقف کی استران کا مقتل میں انتقام کی کہتے ہیں۔ خوانت وضوج بندا تسام

کے ہیں :

ا۔ ان ن کے آگے یا پھیے دلینی بینیاب یا بافانے مے مقامات ) سے کوئی جیز خدارج مہونا عادت ان فی کے مطابق جیسے یا خانہ ، بیٹیاب ، ریاح یا غیر مطابق جیسے کیمجو ا

كيرايا اوركوئي چيز-

ہد وہ ہمور جوان مقامات سے کسی چنر کونکالنے کاموجب ہوں۔مثل اُعفت کی کا جساتا رہنا، شہوت کے ساتھ کسی عورت یا کسی عورت جیسے مرد کو چیونا۔ عصوص اوردو مرسط ساس اعضا کوسس کرنا جبکہ کوئی کیل اوغیرہ حاکل نہ ہو۔

مر عبم کی کسی ا درجگہ سے کوئی نیز خوارج ہونا جیسے خون آوربیب (مبنم یا محوک جو بالعموم مران ان کے مند سے فارج ہوتا رہتا ہے یا نز کے کا پانی اور انتھ سے اکسوتو یہ چیزیں ناقص وضوبہیں ہیں )

آگے سے خارج ہونے والی چیری جن سے وضو ٹوٹ جاتا سے لیکن غسل واجب ہیں ہوتا بینیاب مدی اور ودی ہیں۔ مذی ایک رقیق مادہ سے جس کارنگ زردی مائل ہوتا ہے اور شہوائی احساس کے ساتھ مارج ہوتا ہے لیکن و ماد و تولید نہیں ہوتا ہو لذت کے ساتھ فارج ہوتا ہے اور و دتی سفیدرنگ کا گاڑھا مادہ سے چینیاب کرنے کے بعد اکثر نکل آتا ہے ، عور توں کو بھی ولادت سے پہلے یصورت بین آجاتی ہے۔ یہ چیزی آگے کے راستے سے ہی فارج ہوتی ہیں ان کے فارج ہوتے ہی وضو باتی نہیں رہتا۔

بیجے سے فارج ہونے والی چیزوں ہیں یا فانداور دیاح ہیں جن سے وضو لوٹ جاتا ہے، یرسب ایسی چیزیں ہیں جن کے ناقض وضو ہونے کی بابت اِجماع ہے، ان دونوں لاستوں سے غیرعادی طور پر فارج ہونے والی چیزوں ہیں کے لہو بیب، یاکیٹرا یاکٹ کری ہے تو ان چیزوں کے کیلنے سے بھی وضوقائم نہیں دھے گا۔

ان دو نوں راسنوں سے خارج ہوئے کے عسلاد وجن باتوں سے دصورٹو لی جاتا ہے وہ عار ہیں:۔ چار ہیں:۔

ا۔ وضوکر نے والے کی عصل جاتی رہے خواہ جنون سے سرگ سے ، بے ہوشی سے انشآ ور جیز مینے یا کھانے سے انشاآ در جیز مینے یا کھانے سے اور نیند سے . نیند ندات خود نافض وضونہ ہیں بلکہ اس لئے کہ اس مالت میں وضو توڑنے والی بات لاحق ہوسکنی ہے اور یہ تین حالتوں میں موتا ہے ،

بیپٹ کے سہار سے چت لیٹ کر، یا بیٹے کسی چنے شیک لگار سومانے سے یاکولہوں ہیں ہے کسی کو لہے ہر سہاد اکر کے سونے سے لیکن اگر بیٹھاد ما اور کو لہے جگہ سے نہیں سہلے تو وضو نہیں کو ٹیٹا اسی طرح کھڑے کھڑے یا رکوع کی حالت میں یا سجد سے میں مرد کھنے کی حالت میں اگر نمیٹ داکئی تو بھی وضونہیں کو ٹیٹا کہونکہ ان حالات میں انسان اپنے کو سنجے الے ہوئے ہو تاسع 'آئی تو نمی رضونہیں کو ٹیٹا کہونکہ ان حالات میں انسان اپنے کو سنجے ا

٧. شہوت انگیزدجودکوجیونا۔ فقمائی اصطلاح یں لفظ مس مجی کا باہے اور کس مجی میس با تفسے تھونے کو اور کس می میس با تفسے تھونے کو اور کس وجیموں کے اعضا باہم مل جانے کو کہتے ہیں۔ عام بات یہ ہے کہ انسان خود اپنے اعضا کے بدن کو جیوئے تو اس میں استلفاذ کا خیال نہیں ہوتالیکن بعض لیں اما دیث بیں کہ اگر کوئی شخص اسپنے عضوم مصوص کو بائند دھائے (غالبالذت صاصل کرنے کے لئے ) تو دضول طرح اتا ہے جیسا کہ صدیت میں ہے :

مَسَنُ مَسَسٌ ذَ ڪَسَرُ هُ ﴿ جَنْفُوا اَبِنِ عَنِى عَفُولُومَسِ كَرِيدُكُ ﴾ جَنْفُوا اَبِنِ عَنِى عَفُولُومَس كَرِيدُكُ ﴾ خَسَرُ هُ فَكُرُ اللهِ عَلَيْكَ لَافْوَلُومُ اللهِ عَلَيْكُ الْفُولُومُ اللهِ عَلَيْكُ الْفُولُومُ اللهِ عَلَيْكُ الْفُولُومُ اللهِ عَلَيْكُ الْفُولُومُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُومُ عَلَي

علاده امام الیونبندُ کے باتی تینوں امام اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کے مصفوصی کو معلقا ہاتھ لگانے سے وضولوٹ جاتا ہے جبکہ امام عظم کو اس سے اختلات ہے ہوں وہ اُن صدینیوں سے استدلال کرتے ہیں جو ابن ماج کے سو ادو سرے محد نہیں سنے روایت کی ہیں۔ دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم سے الیسے شخص کے بار سے ہیں حکم معلوم کیا گیا ہو نما نہ کے دوران اپنے مبنی عقو کو ہاتھ لگائے ۔ حضور کے جاب ہیں فرایا :

الم اللہ یہ معدق منگ (دہ مجی آبمائے حیم کا ایک صدم مونے کے حااود کیا ہے صل ہو اللہ یہ معدا ودکیا ہے۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں جوروا بات اکی ہیں اُن میں برروایات سب سے ریادہ حَسن ہے۔ یہ بات قرین عقل ہے کہ اگر تھجلی وغرہ ہونے سے کو فی مشخص ہے اختیار ہاتھ لگا کے تو یہ ایس ہے جیسے جہم کرکسی حقے کو بھی انسان جبولے کیونکہ مقصود استلذاذ نہیں بلکہ وقتی کلیف کو رفع کرناہے۔ یہ اس حالت کا ذکر ہے جب ایک شخص خود اپنے عضو کو جبو کے ریادہ مرسے تعف کے عضو کو جبو تا تو وہ لامس کہ لمائے گا اس کا حکم آگے بیان ہور ہا ہے۔

سر پہرد کاعورٹ کو بلاواسط شہوت کے سابھ جھوٹا الآبر کہ دونوں بائغ ہوں۔ اگرلامس بالغ ہے اورملموس نابالغ تولامس كا دضوار ف جائے كاسلموس كانبيس،عورت كے اجزائے بدن یس سے بال وانت ناخون سنٹنی ہیں ان کے حجو نے سے وضونہیں ٹوطنا ، اس طرح مرم کو ہائھ لگانے سے دخونہیں ٹو مٹنا۔محرم وہ سے جس سے نکار ہمیشہ کے بیئے حرام ہے خواه دنسب سے بادودھ یا کاح کے رشتے سے بیوی کی بہن ، کیمومی یا خالد وغیرہ جوعاضی مرم ہوتی ہیں اُن کو ما تھ لیکانے سے وضوٹوٹ جائے گا حس طرح مرد کاعورت کو باتھ لگانے کاحکم ہے اسی طرح عورت کامردکو ہاتھ لسگانے کاحکم ہے ۔ مردایک دو مرے کو با تھ لكائيل يأعورت عورت كوجيوئ، يامختف مختف كوجيوك نويرجيونا ناقص وضوبهي ب لمس ميس منه چومنا داخل سي نيكن براسي وقت ناقف وضوسي جب محض لذت كي خاطر بهور رخصتى كے وفنت باازراہ شففنت واظهارخلوص وعقیدت سے چرنا وضو کونہیں آوٹر تا۔ اگر مس بهي كيا بلك خيال كرف يا و يجمع ساستادى بوكر مذى خارج بوئى نووضو ول جائے كا . م ۔ دونوں راستوں کے علاؤہ کسی اور جگہ سے خارج ہونے والی چیزوں سے وضوحا تار مہنا معمتلاقع بوجانا بجورت سيب كلنا زخم وغيره سينون بهنا، يسبغب چیزیں ہیں ان کے نکلنے سے وضوراً تاریتاہے ۔ صنبلی فقماے نز دیک ان تکلنےوالی چنے وں کی مقدار زیادہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا ور نہنیں ٹوٹے گا

جہالت زدہ لوگ جومغلوب الغضب ہو کر کلمات کفر مکنے لگتے ہیں آور دین سے مرتد ہو نے والے الفاظ بول دیتے ہیں ایسے انتخاص باوضو ہوں تو اُن کا وضوحا تار سناہے۔ حنفی فقها محضر دیک نمازین واز کے ساتھ سنسنے سے وضولو لی جاتا ہے بخلاف ہسس صورت کے جبکد منہیں ایسی ہوکہ صرف خود کوسنائی دے نیکن یاس کا آدمی نسن سکے تو وضو نہیں جانامگر نماز باطسل ہوجاتی ہے کسی بڑے جانور (مثلاً او نط وغیرہ) کا گوشت کھائے اورمیت کونہلا نے سے دمنونہیں جاتا۔ حسب فی فیل کواس سے اختلات ہے ۔ حدف لاحق ہونے میں اگرسٹ ہوجا کے تو محض ننگ سے وضونہ ہیں اگرسٹ ہوجا کے تو محض ننگ سے وضونہ ہیں اگرسٹ ہوجا کے تو محض ننگ سے وضونہ ہیں اگر سٹ ہوجا کے تو محض ننگ سے وضونہ ہیں اگر سٹ ہوجا ہے۔ ہونے میں ایک ہونے کے اوضو تھا۔

ا و پرجومسائل بیبان موئے وہ اُس نجاست حکمی کو دورکرنے سے متعلق سخے جوحدث صغر سے لاحق ہموتی ہے ، صدث اکبرے لاحق ہونے والی نجاست دورکرنے کاطریقہ اسٹلامی ٹربعیت بیں غسل کرنامے کیونکریہ وہ کیفیت ہے جس سے ساراجسم مشکیقٹ ہوتا ہے۔

نفت میں عُسل کے معنی اور تغربیت اور اُسے مل کردھونے کی صورت میں کیا جائے۔ اغسل میں کے معنی اور تغربیت اور اُسے مل کردھونے کی صورت میں کیا جائے۔ اغسل وہ چیز جس سے کسی چیز کو دھو باجا کے جیسے صابون وغیرہ اور عُسْسُل وہ پانی جو دھونے بیاں سے مراد آب طہود کا تام بدن پر ایک فاص طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تمام بدن کے فقرے سے وضو کا عمل خارج ہو گئے اکبونے اُس میں بانی کا استعمال بدن کے چند اعضا پر ہوتا ہے۔

موجہان فیسل فیسل واجب ہوجاتا ہے۔ اگرمرد کے عضوبنسی کا سرا جے سباری مجی کہتے ہو جہان فیسل عورت کی نظر م گاہ بین داخس ہو انظر م گاہ بیناب کی حبگہ اور باضانے کی جگہ دولؤل کو کہتے ہیں اتوسیاری کے داخل ہوتے ہی فسل واجب ہونا ہے خواہ مادہ الوليد وغیرہ فارج ہوا ہو یا شفارج ہوا ہو جا ہو جہ کہ دومرے کی نئرمگاہ کے اندرداخل ہو جا کے نیاس واجب ہوتا ہے بہی مطلب ہے اس ارشاد کا اختا نان حصد وجب العنسل واجب ہوتا ہے بہی مطلب ہے اس ارشاد کا اختا نان حصد وجب العنسل و فقیارتے اس سے یمستنبط کیا ہے کہ دافسل کرنے اور کرانے والے جا ج کے قابل ہوں لینی بالغ ہوں اور درمیان بیں ایسی کوئی دینے سے مائل نہوجس سے داخل ہونے والی چیز کی گرم محسوسس نہ ہو تو دولؤں پرغسل واجب شے مائل نہ ہوجس سے داخل ہونے والی چیز کی گرم محسوسس نہ ہوتو دولؤں پرغسل واجب

ہوجائے گا'لہذااگر دونوں میں سے ایک بالغ ہوا در دوسرانا بالغ مثلاً اگر عورت بالغ ہو اور دس سال کالڑکا بیٹل کرے توعورت برغسل واجب ہو گالڑکے پر نہیں ہو گا۔لیکن اے مجی غسل کرنے کاحکم دیاجائے گاجیسے نماز بڑھنے کا حکم دیاجا تاہے حالانکہ وہ اس بر فرض نہیں ہوتی۔ نا بالغ لڑکی کابھی یہی حکم ہے جونا بالغ لڑکے کائے۔

الله عسل واجب بوجاتا ہے اگرم دیا عورت کی منی (وہ ماؤہ جے ماؤہ تولید کہتے ہیں ہفاری ہو۔ انزالِ منی نام ہے مادہ تولید کے حرکت کرنے کا اس کی دومانیں ہیں۔ انزال عالم ہیاری میں بوخواہ مجامعت کرنے سے یا جیم جی الرکرنے ، چینے اور بوسہ لینے وغیرہ کسی عمل سے۔ لاّت کے ساتھ انزال ہوجائے توغسل واجب ہوگا ، دومری مالت فواب ہیں انزال ہونے کی ہے اس کو احت لام کہتے ہیں۔ اگر بیدار ہونے کے بعد انزال کی لاّت یاون ہوکی ہے اس کو احت لام کہتے ہیں۔ اگر بیدار ہونے کے بعد انزال کی لاّت یاون ہوکی منی کی ہیں ہے اگر جدیہ شبہ ہوکہ مرد نے ہوئی سے جائے کیا ہو جائے کہ وہ تری منی کی ہیں ہے توغسل واجب نہ ہوگا۔ مرد نے ہوئی سے جائے کیا ہو جی بیاری منی کی ہیں ہے توغسل واجب نہ ہوگا۔ مرد نے ہوئی سے جائے کیا ہو جہزیات کے بغیر یا مزید انتظار کئے ہوئے عسل جنابت کر لیا اور خسل کے بعد باقی منی خارج ہوگئی تو دوبارہ غسل کر ناخر دری ہوگا لیکن اگر جینیا ہی کر نیا تا اور جلا ہے اتھا اور منی تکل جانے کا انتظار کر کے نہایا تھا تو دوبارہ غسل واجب ہیں ہے۔

اس ہاب میں عورت کے ستعلق حکم یہ ہے کہ اگر جاع کے بعد غسل کرلیا اور بھر منی خارج منی خارج منی خارج منی خارج منی خارج منی خارج منی قود دباؤ منی تو دکھنے کہ نہائے کہ نہائے سے بہلے انزال ہوا تھا یا نہیں اگر نہیں ہوا تھا تو دوباؤ خسل کے بعد جوچیز نکلی وہ صرت مردک تھی لیکن اگر اُسے انزال ہوا تھا تو ضروراً س کا بیانی مرد کے پانی سے لی گیا تھا اور اب جو کھی نکل ہے اس میں اُس کی منی جی ستامل ہے اس میں دوبارہ غسل واجب ہے ۔

سہ۔ عورت پرغسل واجب ہوجا تاہیے جبن یا نعاس کا نون آئے کے بعد جیف اورنعاس کی تعضیل بعد ہیں بیان ہوگی ، بہال موجبات غسل کا ذکرنفصود ہے توحس عورت کو حیف بانغاس کا خون آ کے اُس کے بند ہوتے ہی غسل کرنا واجب ہے ،اگر بچہ نون آئے بغیری بہیدام وجائے تواس کی ولادت می کو نفاس تصور کیاجائے گا الیسی عورت کو بخے کی ولادت کے بعد خسل کرنینا واجب ہے۔

ہم۔ غسل واجب ہوجا تا ہے اس مسلمان مرد وعورت پرجو دفات پاجا کے سوائے اس صور کے جب کہ وہ شہرید ہوا ہو۔ شہرید کوغسل دینا واجب نہیں ہے، شہرید کی تعریف اور اُس کے متعلقہ مسائل جنازے کے باب میں آگے آئیں گے ۔

ہ۔ اگرکو ئی کافرمسلمان ہوجائے توگس پرغسل دا جب ہے کیونکے کفراور نٹرک بذات خو د نجاست ہے لسیکن اگرموحد ہو ( جیسے عیسائی یا بہودی) اور صالت جنابت ہیں نہواور مسلمان ہوجائے توغسل واجب نہ سے صرف مستحب ہے۔

عُسل کی تشرطین وضو داجب ہونے کی بو شرطیں بیان کی جاچکی ہیں دہی غسل کے لئے بیں بجز چند ہاتوں کے جن کی تعضیل یہ ہے :

ا۔ وضوکی ایک ننرط مسلمان ہونا ہے غسل ہیں یہ شرط اُس و قت نفروری نہیں جب کسی مسلمان کی ہوی کتابیہ ہو؛ نوکتابیہ بیوی میش و نقاس نارخ ہو کرجب تک غسل نہ کرنے مسلمان میں ہوگا ہیں ہے جا اگر کرنے مسلمان میں ہو اس کے باس جا نا حلال نہیں ہے بخلات سلمان ہوی کے جو اگر حیض ونقاسس سے قارخ ہو کرنے نہائی ہوتب بھی حیض ہیں دس دن کے بعد اور نعناس میں جالیس دن کے بعد جا نا حلال ہے البتہ اگر اس سے کم عرصوں ہیں خون بند ہوگیا تو شوہر کے لئے بیوی کے باس جا نا حلال نے ہوگا جب یک وغسل نہ کہ ہے۔
شوہر کے لئے بیوی کے باس جا نا حلال نے ہوگا جب یک وغسل نہ کہ ہے۔

۷۔ وصنو کے لئے پہلے استنجاکر لینا صروری ہے اگر پیشاب وغیرہ کیا ہوئیکن غسل جناب سے پہلے یانی یال حیلے سے استنجا کرناضروری نہیں ہے۔

مد" ما اُست جُنوں میں وضوکرنا مصمِع وضونہیں تصوّر ہوتائے بملان غسل کے اگرکسسی دیوانی عورت کوعیض کیا اور بجرجب اس نے غسل کیا توجی جنون کی مالت بھی اُؤ غسل صیحے ہوگا۔ شوہرکو اس کے پاس جانا صلال ہے۔

مام ای منبل رحمة الله والد فرات بین که فسل می مون ایک بات فسل کے فرائص فرص میں اوروہ ہے تمام بم بربانی بہنچانا ، منداورناک جمعی وافعل

میں، م خبس اسی طرح وصونا جا سیے جیسے وضوییں واجب ہے، اسی طرح بالوں کے درمیان بانی بہنیا ناصروری ہے .

اُمام شافعی عُسُل کے فرائض وو فرماتے ہیں (۱)عُسل کی نبیت اور (۲) تمام بدن ہر پانی بینچا نا۔غسل ہیں سب سے بہلے میں عضوکو دھویاجائے اُس کے ساتھ ہی غسل کی نبیت ہونا جہا ہئے۔

ُ امام الوصیفه رحمة الله علیفسل کے بین فرض فرماتے ہیں (۱) کلی کرنا (۲) ناک ہیں پاتی ڈالنا (۳) تمام بدن کوپانی سے دھونا۔

امام مالک کے نز دیکے غسل کے بایخ فرائض ہیں (۱) نیٹ کرنا (۲) تمام جسم بربانی ڈ النا۔ ۱۳۱۰ جسم کے سرعضوکو بانی ڈ النے کے ساتھ ملتے جانا (س) اعضارکو یکے بعدد گیرے جلدی طبدی دھونا (۵) بالوں میں بانی کے ساتھ فبلال کرنا۔

تمام ائمداس امرہیں متفق ہیں کہ پانی تمام بدن برمبنجا نافرص ہے اور اس بربھی سب متفق ہیں کہ نا ن کا گڑ ھا اور کان میں جو گڑھے ہوتے ہیں سب میں جہاں تک پانی ہنجا نا مکن موسنجا ناضروری ہے اس پربھی سب متفق ہیں کرجہم کے کسی حقے میں سوراخ ہوتا ہہ ضکن موسنجا ناضروری ہے اس پربھی سب متفق ہیں کرجہم کے کسی حقے میں سوراخ ہوتا ہے فرور می نہیں کہ کمک کہ کمک کے بانی جلد کہ بہنجا نے جمعد رہے ہوں تو فعلال کر کے بانی جلد کہ سبنجا تا جا ہے نیز وہ چنے میں جو بانی کو جلد تک میں ایسانگ ہو بیں مان نے ہوں اس کے نیچے سے بانی ندگزر سکے تو اسے بانی ڈالٹے وقت بلانا جا سئے گندھے ہوئے بالوں کے لئے علمار فقد کے ارشادات یہ ہیں ،۔

حنفی فقهایچ کی کھولنے کو واجب بہیں کہتے البتہ بال کی بڑیک بانی پہنچا دینا ضروری ہے جو بالوں کو ہلا ہل کران کے اندر داخل کیا جاسکتا ہے۔ سرپر عورتیں ایسا سالد لگالیتی ہیں جو بانی کو جڑوں تک سہنچنے ہیں مانع ہوتا ہے، نہاتے وقت اُسے دور کرنا واجب ہے سواے مالکی فقہاد کہنوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وقبالے نام دوسرے فقہادس بارے میں متفق ہیں۔ مالکی فقہاد لہنوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ مسالد اور سنگارکی استیار نہاتے وقت ہمی لگی رہنے دیں۔ شافعی فقہا کو اُکا تول ہے ہے کہ اگر

بغیرچوٹی کھولے بانی اندرنک نرمہنیج سکے تو آسے کھول دینا واجب ہے ور نہنیں منسلی فقها، کے نزدیک مردوں کے بال اگر گٹ مرجے ہوئے ہوں تو کھول دینا واجب سبے ور ندہنیں \_\_\_ عور توں سکے لئے غسل جنابت ہیں ہوٹی کھولنا واجب بہیں ہے جیف و نفاس کے غسل میں واجب ہے۔

غسل کی سنتیں فقها کے احنان صب ذیل امور کوغسل کی سنتوں میں شمار کرتے ہیں۔ اور دل میں نیت کر کے غسل شروع کرنا کوغسل حنابت یا کوئی اور غسل

جس کااراده ہواس کی نیب کرتا ہوں۔

المسل كا الفائل مليد (بسم التُدكين) سے كرنا۔

سور دولول باحقول كالبيني تك تين باردحونا-

م ۔ جہاں کہیں کوئی بخاست لگی ہو بہلے اسے دھوڈالنا اور باخانے بینیاب مے مقامات کو دھوناخوا و نجاست ندلگی ہوتی ہو۔

٥ ـ غسل سے پہلے وصنوکر نا جس طرح نماز کا وضو ہوتاہے لیکن اگر کھٹراؤں وغیرہ نہ ہوتو پیر کوبعد ہیں دھویا جاسکتا ہے ۔

اد غسل کا اعاز بیلے تین بارسردھونے سے کرنا۔ بہلی باردھونا فرض سے باتی دوبارسنت

٤ - جبال تك بائق بهني سكتاه بدن كوملنا اور سرجانب تبن تين بار دهونا ـ

مد تیام کن بعنی وهونے میں وائیں جانب کو بائیں جانب پرمقدم رکھنا۔

a. موالات بعنى اعفيائے عسل كوت اسل كرسائغ دھونا كرسىلسلد تو تنظ با كے .

. إ. غسل بين أس ترتيب كالحاظ ركهنا جوا ويرمذكور بي -

وہ تمام ہاتیں جو دضویں متحب ہی غسل میں مجی متحب ہیں غسل کے مستحبات مجزد مائے ماتورہ کے منجل مستحب ہاتوں کے سترکو ڈھکار کھنا

اور بالوں اور انگلیوں میں خسلال کُر ناہے اور ایسی جگہ نہا نا جو پاک ہواور جہاں پانی کے جینیٹے اُڑ کر نہ پٹریں۔ غسل کے مکر وہات او برجو کچے بیان ہوا وہ نسل کرنے کے سلسلہ میں تھاا وٹوسل کے موجبات مہلے بیان کئے ماچے ہیں جن سے فسل کرنا فرض ہوجا تاہے۔ غسل مسنون دہ فسل جو فرض نہیں محرسنت ہے جہار ہیں۔ ا۔نماز جو ہے لئے فسل کرنا۔

> ہ۔ عیدین کی نماز کے لئے غسل کرنا۔ س۔ حج یا عرب کا حرام باندھنے کے لئے غسل کرنا۔ مہ۔ عرفات میں تیام کے لئے غسل کرنا۔

حالت جنابت سے تعلق احکام مالات جنابت میں غسل کرنے سے بہلے اس کا کرنا حرام ہے۔ البی عالت بین نماز پڑھنا۔ قرآن شریف پڑھنا حرام ہے، اس کو جو نابدرجۂ اولی حرام ہے کیونکہ پاک تخص کو بھی بغیروضوقر آن کو ہا تقد لگانا منع ہے مسجد میں واضل ہونے کے متعلق بھی بہی حکم ہے اگر چر بغیروضو کے واضل ہونا منع نہیں ہے جیض و نفاسس والی عورت جب تک غسل تمرکے جنابت کی حالت میں ہوتی ہے اور اس بر بھی بہی احکام حالکہ ہموتے ہیں ہو (مردیا عورت) اسے مباشرت کرنام دے کے لئے صلال نہیں ہے جو تخص حالت جنا میں ہو (مردیا عورت) اسے زبان ہے جی تلاوت نہ کرناچا ہے اگر چربے وضو کے زبانی بڑھنے کی اجازت ہے۔ شارع نعوص صور توں میں دی ہے اور وہ یہ ہیں ،

اگر کھانا کھاتے وفت لہم الٹر کہ کے یاسبحان الٹرا البحد بٹرکسی اجھی بات پر کھے تو اس کی اجازت سے یا احکام شرعیدیں سے کسی حکم کی دلیل کے طور پر ایک یا آدھی آبت کا حوالہ دینا پڑے تو بھی جا گزہے ان کے ملاوہ کسی اورصورت میں قرآن شریف کا بھے بھی ٹرھنا حالت جنابت میں صلال نہیں ہے۔ اسی طرح بلاخرورت مبحد میں داخل ہونا بھی حالت جنابت میں حلال نہیں ہے۔ صرورت کا تعین حالات برموقوت ہو گامٹلائسبد کے سواکمیں سے خسل کا بانی نہ مل سکتا ہو یا کسی خطرے کے خوت سے مبعد میں داخل ہونا بڑے توالیسی حالت میں لازم ہے کہ تیم کرلیاجائے لیکن اس تیم سے قرآن بڑھنا یا نماز اداکر ناجا کر نہیں ہے۔

حیص سے متعلقہ مسامل کنت بین میں کے معنی بہتے کے بیں انعاض الوادئ کے معنے بین متعلقہ مسامل کی دورہ اللہ متعلقہ مسامل کی دورہ اللہ متعلقہ مسامل کی دورہ اللہ متعلقہ مسامل کا متعلقہ متعلق

ہیں جب درخت سے سرخ رنگ کاگوند کیلے اس طرح جب عورت کوحیض کاخون ببیٹاب کا ہ سے آئے تو کماجا تاہے تحاضت المہر اُق ''

د م حبیض اُس خون لو کہتے ہیں جوعورت کی شرمگاہ سے ازخود (قدر تی طور پر ) اس عمر میں کلتا ہے جب اس ہیں استقرار عمل کی صلاحیت بیدا ہوجائے۔ مالئی فقہائے نز دیک بیہ تین رنگوں کا ہوسکتا ہے بالکل زر دیا سرخ یا مٹیالا- اس تعربیت سے واضح ہوگیا کہ جوخون ازخود نہ نیکلے ملک کسی سبب سے نیکلے وہ دم حیض نہ ہوگا اسی طرح اگر مہت جھوٹی عمر بیس نیکلے یا ایسی عمر بیس نیکلے جب ما ہواری خون کا آنا بت دہوجہکا ہوتو وہ بھی دم حیض ہنیں ہو سکتا

حین کی مرد و دو عرصب کے دور ان عورت مالفند منصور ہوتی ہے صنی فقہائے نیا دو مدت میں مرد اس نی مرد اس نی مرد اس کی کم سے کم مدت میں دن اور نین را تیں اور زیادہ سے نیا دہ مدت میں دن اور نین را تیں اور زیادہ سے ہوسکتے ہیں منلا اگر کسی کو ایام حیض کی عادت تی ایام اس کی عادت کے احتبارے مختلف دن میں منلا اگر کسی کو ایام حیض کی عادت تین دن میں مرح کر چار دن ہو جائے تو چو تھا دن می مدت تک رہے گی۔ آیام عادت کا تحقیق ایک ہی بار میں ہوجا ناہے ۔ اگر ایام حیض کی عادت جاردن ہے اور با پنویس دن بھی خون آگر اوام میں مادت ہائے دن شار ہوں گئے البتہ اگر خون دس دن سے زیادہ و تک رہا تو حورت مستماضہ خیال کی جائے گی حرن عادت کے دنوں کو صیف کے دن شار کیا جائے گا بعنی صیف کے ایام و ہی ہوں گے جوعادت کے ہیں اور زیادہ دن جن میں خون آیا وہ استخاصہ ہے اس کی تفصیل آگر ہی ہی ۔

سینی وہ زمانہ حب ہیں عورت کوصیف نہیں آ تاکم سے کم بندرہ دن ہے کے مرکزت بین آ تاکم سے کم بندرہ دن ہے کم مرکزت بنتر طبکہ دوصیفوں کے درمیان ہو، پاکی کی حالت (یعنی طبر اکے سئے زیادہ سے زبادہ مدّت کی کوئی صدمقر رہنیں ہے جنا بخہ اگر حین کا نون بند ہو گیا اور بھر نہ آیا توجمی ہورت کوحیف کا نون آیا اور آبین دن کے بعد بند ہو گیا اور بہار با اور بھرخون آگیا تو وہ صف کا نون نہیں ہے البتہ اگر بہندرہ دن گریندرہ درمیانی عرصہ طریعے۔

استخاصہ اور اس کی کیفیت اسے استخاصہ کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یا کم سے استخاصہ اور اس کی کیفیت اسے استخاصہ کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یا کم سے مدت جو سے میں گرا دام طور پر نوبرس ) سے پیلے خون آئے وہ استخاصہ کئے ہوں دن ہے۔ اہذادس دن کے بعد ایام حیض کی زیادہ سے زیادہ مذت دس دن ہے۔ اہذادس دن کے بعد آئے والاخون بلاست استخاصہ کو خون ہم الیسی کی جو عورت معتادہ ہو ابعنی مادۃ آسے تین بھاردن میں کا خون آئا ہو ) توجی کا تعین حادت کے مطابق کر لیاجا کے گا اور ابقی دلوں کا خون استخاصہ اس کے گا یہ اس صورت میں جبکہ آسے ایام عادت بعنی دقت اور مقدار یاد نہیں جبکہ آسے ایام عادت بعنی دقت اور مقدار یاد نہیں جبکہ آسے ایام عادت بعنی دقت اور مقدار یاد نہیں گر تو ہی وضعیف خون میں اقبیاز کر مکتی ہوئی آئے اور دس دن سے نیادہ خون جاری رہیے تو ایام حیض کی دن ہی شار ہوں گے مہینے گیا ہیں سے سابقہ کے باتی ہیں دن طرک اور آئندہ مہینوں میں مجمورت میں بہلے جو بیس دن نون اس کے بعد دس دن حیض کے اور آئندہ مہینوں میں مجمورت میں اور آئندہ مہینوں میں مجاری اس کے بعد دس دن حیض کے اور آئندہ مہینوں میں مجاری اس کے بعد دس دن حیض کے اور آئندہ مہینوں میں مجاری اس کے بعد دس دن حیض کے اور آئندہ مہینوں میں مجاری اس طرح زمانہ کو اور آئندہ مہینوں میں مجاری اس کے بعد دس دن حیض کے اور آئندہ مہینوں میں مجاری اس کے بعد دس دن حیض کے اور آئندہ مہینوں میں مجاری اس کے بعد دس دن حیض کے اور آئندہ مہینوں میں مجان کا دن حیض کے اور ۲۰ م مجارے کی اس طرح زمانہ کو میں میں جو خون جاری در اوہ استخاصہ کہا ہے گا۔

اسستحاضه والی عورت صاصب عذرسیهٔ استحاضے کی حالت ہیں اُن امور کی مما نعست نہیں ہے جوصیف ونفاس کی حالت ہیں منع ہیں مثلاً قرآن نشریف کا بڑ منا امسجد ہیں داخل ہونا کیمیے کاطوان کرنا بلکہ ان باتوں کا کرنا یا نمازا داکرنا وضو پرمنھ مرہے خسل پر نہیں نفاس اوراس کی کیفیت وقت یا اس کے بعد آئے۔ ببی ہوعورت کو بیتے کی بیدائش کے در ذرہ مکے ساتھ جوخون فارج ہوصنبلی فقهاء سے بعد آئے۔ ببیدائش کی علامت بعنی در ذرہ مکے ساتھ جوخون فارج ہوصنبلی فقهاء سے بحار غ ہونے کے بعد فارج ہوضی فقهاء اس خون کو نفاسس کیتے ہیں جو رہم سے ولادت سے فارغ ہونے کے بعد فارج ہوضی فقهاء کے نز دیک نفاسس وہ خون ہے جو بیتے کا بیشتر حصنہ باہر آئے بریا اس کے بورے باہرا جانے برنکالسیکن وہ خون جو بیچ کا بھوصقہ نکلنے بریا اس سے بہلے فارج ہووہ مرض کاخون سے نفاس کی حالت بنیس مجھی جائے گی لہذاوہ سب کام کئے جاسکتے ہیں جو پاک عور توں کے کرنے ہیں۔

ما قط تده محل جس نے بعض اعضا کے جہانی کی شکل اختیار کرلی ہو بج تصور کی ا جائے گا بلکہ لو تفرے کی شکل جس کو دائیاں آدمی کی بنیاد قرار دیں اُس کے خارج ہونے پر بھی اگرخون نکلا تو عورت نفاس والی بھی جائے گی ۔ جر واں بچ ں کی بیدائش ہو تو نفناس کی مذت بہلے بیخ کی ولادت سے نزوع ہوگی اور دونوں کی ولادت کے درمیان کچھ وفف رہاتو دونوں بچوں کی درمیان کچھ وفف رہاتو دونوں بچوں کی بیدائش کاخون جداگانہ وقف جائیں میں انسان کے خوب مدائل ساتھ ون کا ہوتو دونوں بچوں کی بیدائش کاخون جداگانہ مستقل نفاس ہے۔ نفاس کی کم سے کم مذت کی کوئی حدمقر رہا ہیں ہوگا۔ شاہور ابوگیا اور عورت بروہ تمام فرائض عائد ہوں گے ہو بالی کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن تون آنے کی صورت ہوں نفاس کی زیادہ مدت چائی کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن تون آنے کی صورت میں نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چائیس دن کی ہے۔

نقائے متخلل۔ نفاس کے خون آنے کے دوران خلا واقع ہونے کو کہتے ہیں مثلا کہی دن خون کہا ہے دن خون آنے کے دوران خلا واقع ہونے کو کہتے ہیں مثلا کہی دن خون کہا ۔ شافعی فقہ المکے نزدیک اگرف لما کی مدت بندرہ دن یا اس سے زیادہ ہوتو وہ طریع اوراس کے بعد جوخون آ کے وہ نفاس نہیں بلکے صف ہے لیکن آگرید مقت بندرہ دن سے کم ہوتو تمام مّدت نفاس سے یہی مسلک مالکی فقہ اوکا می ہے اُن کے نز دیک نفاس کی زیادہ سے زیادہ مّدت مناس سے یہی مسلک مالکی فقہ اوکا می ہے اُن کے نز دیک نفاس کی زیادہ سے زیادہ مّدت

کوجڑ کرنکالاجائے گالیعنی جتنے دیوں خون آیا اُسٹیں جع کرکے باکی کے دیوں کو گھٹا دیا جائے مہاں تک کدایام نفاس جو اُن کے نز دیک زیا وہ سے زیا وہ ساٹھ ون ہیں پورے ہوجائیں ایسی صورت ہیں خون سندر سنے کے ایام طرشمار ہوں گے جن ہیں وہ تمام امور جو باکی کی حالت ہیں و اجب ہوتے (نمازروزہ وغیرہ) انجام دینا واجب سمجھے جائیں گے۔

حیض و نفاس والی عور نوں کا صکم خیض و نفاس کا خون بند ہونے کے بدفوراً نہا کر کے حیض و نفاس کا خون بند ہونے کے بدفوراً نہا کر کی حالت بیں اُن تمام امور دینی کا انجام دینا حرام ہے جومالت جنابت میں جرام ہیں جیسے نماز، قران شریف کو ہاتھ دگانا۔ قران کا بڑھنا، مسجد میں واخس ہونا، کیسے کا طواف کرنا، ذوض یا نفل روزے کی نیٹ کرنا۔ اگر روزہ رکھا گیا تو وصیح نہ ہوگا، نہ اس حالت میں اعتکاف صیح ہے ایام حیض و نفاس میں جونمازیں فوت ہو کیں اُن کی قضا واجب بنیں لیکن رمضان شریف کے روزوں کی قضا واجب سے برفرق اس کئے ہے کہ دینی امور کی ہجا اُ دری میں مشواری نہوا گا کا رشا و ہے۔ ما جَعَلَ عَلَیْکُنْ فی فی اللّه یُن جِن حَن حَن ج

مردول کو شریعت نے مالت جیف ہیں طلاق دینے کی ممانعت کی ہے جس کے مسائل طلاق کے بیان ہیں آئیں گے، مردول کو عور توں سے جیض و لفاسس کی مالت ہیں مقاربت کرتا حرام ہے تا وقبتی کہ خون بن د نہ ہوجا کے اور عورت غسل نہ کرلے۔ اگر کسی عورت کو غسل کرنے سے محبوری ہوتو واجب ہے کہ بہلے تہم کرلے عورت کے لئے ملال نہیں کہ ایام حیض و لفاس ہیں ناف سے لے کر گھٹے تک کے حصر جسم سے شوہر کو استفادہ کا موقع ہے اور نہم دے لئے ملال ہے کہ وہ بیوی کو اس پر مجبور کر ہے نواہ درمیان ہیں کوئی مائل ہی کیوں نہ موجود ہول مثلاً فرنج لیدر وغیرہ اس فعل کے مرتکب گہنگار ہوں گے۔ البنداس صفتہ بدن کے علاوہ باتی تمام حصوں سے استفادہ جائز ہے۔

یانی سے طہارت حاصل کرتے وفت سے کرنے کی اجازت وضوے بیان بیں مرکامسع کرنے کی تعصیل آجی ہے جوبر وضوییں فرض ہے اور حس کی فضیت مشبہ آن کے العناظ کی اخسکو ایر گئیسیگے دی ہے۔ تربیت نے مرکے علادہ بیض فاص مواقع پر بھی مسے کرنے کی اجازت دی ہے جس بیں سے زخم پریاس پر لیٹی ہوئی بٹی بڑمسے کرنا اور خُفت (موزوں) پرمسے کرنا ہے۔ ان مسائل کو سمجھنے کے لئے مسمے کی تعربیت جبیرہ (بینی بٹی ) کی تعربیت اور خُفت کی تعربیت جاننا حروری ہے۔ تعربیت اور خُفت کی تعربیت جاننا حروری ہے۔

ا۔ مسیح کے معنی لفت بین کسی چیز پر ہاتھ بھیرنے کے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں کسی خاص عفنویا اس بربند سے ہوئے کیٹرے برمعین وقت میں ہاتھ کو تر کر کے بھیر نامراد ہوتا ہے اُن شرائط کے مطابق جو آئٹ ندہ بیان کی جارہی ہیں۔

۷۔ جہبرہ اُسس دھمی کو کہتے ہیں جو بدن کے کسی مریض عضو پر با ندھی جائے یا دوا کا لیپ جو اُس عضو پر کیا جائے رجبیرہ کا اطسامات اسی صورت میں ہو گا جب بٹی بندھے الوئے عضو کوکوئی مرض لاحق ہوخواہ زخم ہو یاسٹ کستگی یا جوڑوں کا در د دغیرہ ۔ `

مود خُف ، وه موزه سے جو دولاں بیروں بیں شخنوں تک بہنا جائے خواہ بجران کا ہنا ہواہو یا نمدے کا یا اون کا یا اورکسی شخت کیڑے رکینوس وغیرہ ) کا جوموزہ چیڑے کا ہنیں ہوتا اُ سے جمّاب کہتے ہیں جُراب ہیں جب تک تین ہاتیں نہ ہوں اُسے موزہ نہیں کہا جا سکتا (۱) دینر ہوکہ پانی اس کے نیجے نہ ہنچ سکے (۲) قدموں پر بغیر نشئمہ باند صے قائم دے دس ایسی شفاف چیزی بنی نہ ہو کہ اُس کے اندر سے پاؤں یا پاؤں برلیبی ہوئی چیز نظر آتی ہو۔ تو اگر کسی جراب ہیں یہ خرائط موجود ہوں تو اُسے ایب ہی موزہ سمجھا جائے گا جیسے چراے کا بنا ہوا ، اس سے معلوم ہواکہ جراب اگر د بیزاد ن کی ہوجس میں متذکر ہ شروط یائی جائیں تو اُسے موزہ ہ قرار دیا جائے گا۔

جہرہ پر سے کرنے کا حکم نفسل میں ملقت ان ن کے ایسے عضور حس کاد حونا وضویا جہرہ پر سے کرنے کا حکم فسل میں ضروری ہے اگر کوئی دی بندھی ہوئی ہو اورائلی ہوئی ہو اوراس کا دھونا نفسان دہ یاموجب اذیت ہوتو اس پرسے کرلینا فرض ہے۔ اگر دوا پرسے کرنا نفسان دہ ہوتواس پر دجمی لپیٹ پرسے کرلیاجائے فر عن اس مربض معنو بہلی شرط یہ ہوکہ متا شرہ عضو کا دھونامضرت را جہیں جہیں و بھر ہے کہ متا شرہ عضو کا دھونامضرت را جہیں و بہر و بھر میں معنو کی تر طیس سوا اگر متا شرہ عضو بر دوالگی ہواور بٹی نہ ہو اور دوا برمسے کر تا نفصان دہ نہ ہوا بھراس برمسے کر لیاجائے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ پورے جبرے برمسے کیا جائے ہواس صورت میں جب جبرہ صرف اسی جگہ ہو جو مرض سے متا ترہے اگر بٹی کی بندست مجبور اُمریض حصتے سے اگر تک ہوتوں ساری بٹی کا مسے واجب ہے اگر متا ترہ جگہ وہ سے جس بر وضویں سے ہی کیا جاتا ہے بینی سر تواگر تمام سریس زخم ہواس کا حکم وہی ہے جو دُھلنے والے اعضاء کا ہے ۔اگر سر جاتا ہے بینی میں نہوتوں سریس زخم ہواس کا حکم وہی ہے جو دُھلنے والے اعضاء کا ہے ۔اگر سر کا اندلیشہ ہوتو بٹی پرمسے کرلینا جا ہئے ۔اگر سر کے کہ حصے برمض نہیں ہے اور اُس حصے کی مقداد سرکے ایک ہوتھائی کے برا برہے تواسس کے کہ حصے برمض نہیں ہے اور اُس حصے کی مقداد سرکے ایک ہوتھائی کے برا برہے تواسس حصے پرمسے کرلینا فرض سے باتی جبرے پرمسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن امام مالک ت

چیرے کے سے کوباطل کرنے والے امور تواس برجسے کیا گرابنی ملدس اُترجا کے باگرجائے جیرے کے سے کوباطل کرنے والے امور تواس برجسے کیا گیا تھا وہ باطل ہوجائے گا۔ اگر زخم مندسل ہوئے بغیرہی بٹی اتر گئی تواسے بھرسے اُس مبلد رکد کرسے کرلیا مبائے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ الاول کے اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا قول یہی ہے لیا ہر۔ اگر نماز پڑھنے میں زخم بحرجانے کی وجس بڑی اتر جائے نواہ وہ فعد کہ اخرہ بی کیوں نہوتو تا ذجاتی رہے گی اور اُس مبلکہ کو جہاں بٹی بندھی سے گئی اگر بینے کے بعد نماز دوبارہ پڑھنی جائے۔

و امام بخاری ہسلم اور دو سرے راویا اصاد بنصیحہ نے اسلم اور دو سرے راویا اصاد بنصیحہ نے اس باب میں جو مدیثیں روایت کی ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دصوبیں یاؤں کا دھونا اُسس صورت میں فرض کیا ہے جبکہ موز و نربہن رکھا ہو۔ اگر موزہ ہوتو دھونا فرض نہیں موروں بر مسے کرنا فرض ہے۔ ان صدیثوں کے منبعلہ دہ حدیث ہے جو بخاری نے مغیرہ بن شعبہ سے روایت

کی ہے کہ انخفرت رفع ماجت کے لئے نکلے اور میں ایک پرمی ظرف میں پانی لے کر آپ کے بیچے گیا ، جب حضور ماجت سے فارخ ہوگئے تو میں نے پانی ڈالا اور آپ نے وضو کیا اور موزوں ہر مسے کیا۔ دوسری صدیت میں حضرت مغیرہ کے یہ الغاظ زیادہ ہیں کہ میں نے ادادہ کیا کہ آپ کے موزے اُتاردوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اخیس رہنے دو میں نے پاکس پاک کرکے ان میں ڈبالے مضے بھرآپ نے اُس کے اوپر مسے کر لیا۔

فعف پرسے درست ہونے کی تنظیری ان موزوں نے بیروں کو تخنوں تک ڈھک لیا خف پرسے درست ہونے کی تنظیری موزو او پرسے کھلا ہوا ہے لیان اس میں گھنڈیاں یا کلپ ایسے لگے ہوں جن سے اس کو بند کیا جا سکے توسی مسے درست ہے۔

یں گھنڈیاں یا کلپ ایسے لگے ہوں جن سے اس کو بند کیا جا سکے توسی مسے درست ہے۔

یر کا کچھ حقد نظر آتا ہو۔ امام الوصنیف کے نزدیک اگر میٹی ہوئی

جگرتين جهوني انظى سے زيادہ ندم وتوسيح كياجاسكنا ہے در ندنهيں ۔

سد اُن کوبہن کر طبغا بھرنا اور قبطیم مسافت کرنامکن ہور موزہ اتنا ڈھیلانہ ہو کہ چیلتے ہیں ہیر سے اُتر حبائے۔

ہم۔ موزہ سینبنے والانشرعّائس موزے کو پیننے کاحق رکھتا ہوا پین چوری کا یا ناجائز فیفدگیا ہوا نہ ہو۔ امام ابوطنیف رحمۃ الٹیطلید کے نز دیک ایسے موزے کا پہننا توضیح نہیں ہے لیکن یہ بات مسیح کے صبح ہونے کے منافی بھی نہیں ہے۔

۵ . موروں کا پاک ہونا۔ بخاست آ لود موروں پرمسی صیح ہنیں ۔ اسننجامے بیان میں بتایا حباچکاہے ککس قدر بخاست معاف ہے ۔ امام ابوضیعۂ کے نز دیک سیح کرناصیحے ہے لیکن اگروہ نخاست فابل درگزرنہیں ہے تو نازیڑھناصیم نہیں ہے ۔

۷۔ موروں میں بیرطہارت کے بعد و اُلے گئے ہوں یعنی موزے بیننے سے بیلے وضو پانی کے ساتھ کیاجا چکا ہو انیم کے بعد جوم وزہ بہناجائے اُس پڑسے صحیح نہیں ہے۔

ے۔ موزے کے تُلے بُرسٹ جائز نہیں اوپر کی طرف ہاتھ کی تبن انگلیوں سے مسے کیاجائے۔ ایک اُنگلی سے مسیح درست نہ اُو گا بسیع کئے جانے والے حصے برکوئی ایسی چیزندلگی ہوجو۔ موزے پر بھینگا ہاتھ بجد نے بیں مانع ہو۔ ۸۔ اگر پاک پان یا بارسٹس کا پانی موزے کے مسح کئے جانے والے صفے بربہ گیا تومسے کے لئے کانی ہے۔

دائیں ہاتھ کی ترانطیوں کو دائیں موزے کے اگھے صد موزوں برسیح کامسنون طریقہ براور بائیں ہاتھ کی ترانطیوں کو بائیں موزے کے انگے معتہ بررکھ کر دونوں ہاتھوں کو بہٹ لی کی طرف تمنوں سے اوپر تک کھینچا جائے۔ انگلیاں کسی فتدرکھ کی رہیں۔

موروں برمسیح کی میعاد مقیم تخص کے لئے ایک دن اور ایک دات تک اور سافر کے لئے موروں برمسیح کی میعاد تین دن اور تین رات تک موزوں برمسیح کرناصیح ہے اس کے بعد بیروں کو دھونا صروری ہے یہ میعاد اس وقت سے شروع ہوگی جب موز ہ بہننے کے بعد بیروں کو دھونا صرور ہوئے۔ بعد بہلی بار حدث لاحق ہو۔

مسى كا مكروه بموصاتا الرموزب برنجاست يأكنندگى لك كمى بوتومسى كرنا كمروه به مسى كا مكروه به ورندكرنياجائ اورمجردوبارد مسى كياباك.

مسى باطل كرنے والے امور مسل واجب كرنے والى كوئ صورت لائ ہوجائے تو مسى باطل كرنے والے امور مسى باطل كرنے والے اتنا مسى باطل ہوجائے كارت الكيوں كرابر شكات نماياں ہوجائے . يامسى كى مذت كرمائے يا تو مسى باطل ہو مائے گا۔

ن تیم کاحکم اور اس کی مشیروعیت کی حکمت حب پانی دستیاب نه ہوتا ہو، یا پانی کا امتعا ضررساں ہوتو دضوا ورغسل کی میگر

تيم كرف كاحكم بع، قرآن بين ارشاد يه:

وَانَ كَنْ مُنْ الْمُ الْمُنْ الْوَعَلَ سَعْمِ الْوَعَلَدَ الْمَدْ مِنْ الْعَلِيهِ الْوَلْسَدُ الْعَلَدُ الْمُنْ الْعَلَمُ الْمُنْ الْعَلَمُ الْمُنْ الْعَلَمُ الْمُنْ الْعَلَمُ الْمُنْ الْعَلَمُ الْمُنْ الْعَلَمُ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَمُ الْمُنْ الْعَلَمُ الْمُنْ الْعَلَمُ اللّهُ الْمَنْ الْعَلَمُ اللّهُ اللّلْمُلّمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

جن صورتوں ہیں وضویا غسل واجب ہوتا ہے اُن کا ذکر فرما کر پانی نہ ملنے یا اُس کے استعمال سے معذور ہونے کی حالت ہیں اوا کے عبادت کے لئے تیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مصلحت مجھی بیان فرما دی سے معفوظ رکھنا، طہار سے بینی عبادت کی بجا آوری ہیں تسنگی اور زجت سے معفوظ رکھنا، طہار کی نیت سے مٹی کو باتھ لگا کرمند اور ہا معنوں پر بھیر لینا ، اُس وقت تک وضوا ورغسل کا قائمتا کی نیت سے مٹی کو باتھ لگا کرمند اور ہا معنوں پر بھیر لینا ، اُس وقت تک وضوا ورغسل کا قائمتا کی بنا پر ہے جب سے بانی استعمال کرنے کی قدرت حاصل نہ موجائے، یہ مشروعیت ہولت کی بنا پر دی گئی ہے اور قلب بیں یا کی کا احساس برقرار رکھنے کے لئے ہے۔

تنہم کو تشمیر سیم ہراس بات کے لئے دُض ہے جس کے لئے وضویا غسل دُض ہے ، اس طرح تیم میراس کام کے لئے ستحب ہے جس کے لئے وفوستی ، ہے۔ واضح ہوکہ تفظ صعید ملی اور زبین کے اجزاد دولؤں کے لئے بول جا تا ہے ۔ صاف سے حری

ریت بیخر پاکسنگر بوں پرتجی تیم کے نئے ہاتھ رکھاجا سکتا ہے۔ تنہمہ کی منہ طار ہی ۔ ا ۔ ایک میل یااس سے دوریانی نرمل سکتا ہو۔

۱۔ ایک میل یااس سے دور پانی ندمل سکتا ہو۔ ۲۔ پانی کاکنواں ہولیکن پانی لنکالنے کا کوئی سامان نہ ہو۔

م دبانی کے باس کوئی وشمُن با موذی مانور ہوجس سے نقصان سمنینے کا اندلیشہ ہو۔ مہر یاتی کے اسمتمال سے مرض بدا موجائے با جُروجائے کا خوجت مویاکسی ابسی سواری پرسفرکررہاہوجس سے اُترنہ سکتا ہوا ور اس بربانی موجود نہ ہو یا وصنو کرنے کے لئے جگہ نہ ہویا
اندلینہ ہوکہ وضوکرنے کے لئے سواری سے اُتریں کے قوہ چھوٹ جائے گید یہ وہ ترطیس ہیں بن
سے تیم کا جوانہ پیدا ہوجا تاہے اور نماز کے وقت یا قرآن پڑھتے وقت طباتی کی بنت کے ساتھ تیم کا اس تھا واجب ہو تاہ ہو اور (۱) اُس کو حُدُ دُث
دوضو توٹر نے والا و اقعہ ) لاحق ہو گیا ہو۔ تیم کے جمعے ہونے کی شرطیس بیرہ بس کہ اعضا کے تیم ربعینی منہ اور ہا حق اُن ہو۔ ہاتھ سے سے کے لئے تین یا زیاد ہو ۔ ہاتھ سے سے کے لئے تین یا زیاد ہو کی امرمنافی تیم ربیب کہ اور اور سے ہوئے کی شرطیس سے باک ہونا ہی کوئی امرمنافی تیم کر جیسے مَدُث وغیرہ ) لاحق نہ ہو رعورت کے لئے حیض ونفاس سے باک ہونا ہی صحدت تیم کے لئے ضروری ہے اسی طرح باک مٹی کا دمنیا بہونا ہی شرط ہے اگر وہ موجو ذہیں صحدت تیم کے لئے ضروری ہے اسی طرح باک مٹی کا دمنیا بہونا ہی شرط ہے اگر وہ موجو ذہیں سے تو نہ تیم واجب ہوگا نہ جمعے ۔

تیم کرنے کے تنرعی اسباب گئے ہیں اتوں سے تیم کاجواز ہوتا ہے دہ اوپر بیان کئے میں اتوں سے تیم کاجواز ہوتا ہے دہ اوپر بیان کئے ہیں ان باتوں کے علاوہ بانی کا اتنا کم موجود ہونا جو طہارت کے لئے کانی نہ ہو بیمی شرعی سبب ہے۔ اسی طرح برسب ہی تیم کا جواز بید ا کر دیتا ہے اگر بانی موجود ہوں کی شیخ کے لئے اسے اس طار کھنا ضردری ہے می کہ اگر کہتا ہی پیاسا ہوتواں سے اگر کو جھوڑ دینا اور تیم کر لینا جا کر ہوجائے اور نہا نا واجب ہوا ور کے جائے تیم کر نا درست ہیں ہوجائے تنیم کر لینا درست ہے باند کو گرم کر لینا درست ہے باتہ طبکہ بانی کو گرم کر لینا درست ہے بتہ طبکہ بانی کو گرم کر لینا مکن نہو۔

تیم کے ارکان یا فراکس ۱۔ دوبارمٹی پر ہاتھ مارنا بعنی طہور مٹی پر استیم کے ارکان یا فراکس ۱۰ مندا وردونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک جی گرنا۔ ۱۰ سے سرت ایک فرض اور اس کے ساتھ کی خمیں اور نفلیں پڑھی جاسکتی ہیں۔ دوسری نماز خور کھائے ہے نیت کر کے تیم کرنا ہوگا، نیت اس وقت کی جائے جب تیم کے لئے مٹی پر باتھ رکھا جائے۔ بالتقول میں کنگن یا انگویمٹی ہوتومسے کرتے وقت اُتار دینا جائے (صرف وضویس ہلانا کا فی ہوتا

ہے) تیم کے فرائض میں صنب فی فقہائے ترنیب اورموالات کا اضافہ کیا ہے۔

تنگر مرکز منتی منتی فقهائی ان امورکوسنت میں شارکیا ہے: تیمم کی سنتیں ار دونوں ہاتھوں کی تہیلیوں سے مٹی برضرب (مارنا)

١٠ منى بربائة مارت وقت أنكليون كوكملار كهنار

٣. باخدمارت وقت بسم الله كهناد

به وولول بالتول كاجمال ناء

ه. بالتون كومسع كرتے وقت آگے بيميے بے جانار

4. دائين طرف سے شروع كرنا۔

۔ ترتیب بعینی بیلے چہرے کا مجھر بابھوں کا مسیح کرنا (شافعی اور صنبلی فقہا اس کو فرض فرار دیتے ہیں)

٨. موالات لعني بي دربي بلا توقف تيم كاعمل بوراكرنا.

تیم کے سنحیات تیم کرنے وقت قبلدرخ ہونا۔ بجز ذکراللی کے اور کچھ نہ بولنا۔ تیم کے سنحیات تیم میں تاخیر کرنا اُس کے لئے سنحب ہے جسے گمان فالب ہوکہ

نماز كا وقت ختم ہونے سے پہلے پانى كادستياب مونامكن ہوگا۔

تیم کے محروبات مستح کا بار بارعل کرنا اورسنتوں بیں سے کسی سنت کا ترک کرنا مروہ ہے۔

جن باتوں سے وضو تو ایم انہی باتوں سے وضو تو طبح اتا ہے اُنہی باتوں سے منہ کو باطل کرنے والے امور تیم بھی باطل ہوجا تا ہے لیکن اگر کسی فی حالت جنابت سے تکلنے کے لئے تیم کمی کیا بھر اسے صدت اصغر لاحق ہوگیا تو اُسے صدت اصغر کی حالت میں نہیں ۔ جو تیم فیسل کے لئے کیا گیا تھا وہ وضو تو ٹر نے والی نئے لاحق ہونے سے باطل نہیں ہوتا تا وقتیکہ صدت اکر بھر لاحق تہ ہو۔ انفر ض جس عذر کی بنا پر تیم کیا گیا ہواگر وہ باقی نردہے تو تیم باطل ہوجائے کا مثلاً پانی دستیاب

نہ ہونے کی وجہ سے تیم کیا تھا اور پانی دستیاب ہوگیا یا بانی کے استعمال کرنے سے معذور مقالبکن اب قادر ہوگیا تو ان تمام صور توں میں اب تیم باقی ندر ہے گا۔

فاق رالظمورین جوشخص وضواور تیم دونوں سے معذور ہو اُسے فاقد الطبورین کہتے اسی جائے ہوں سے معذور ہو اُسے فاقد الطبورین کہتے اسی جائے ہوں ہیں۔ جوشخص کسی سند بدمرض کے باعث نہ وضو کرسکے نہ تیم یا کسی اسی جسگہ قلید مہوجہاں نہ تو وضو کے لائق بانی میسر ہونہ باک مٹی تو اُسے نماز کی ظاہری صورت عمل میں لانا جا ہئے بعنی قبلہ روہ وکر خشوج کے اظہار کے ساتھ اللّٰہ کی طرن متوجہ ہو۔ اس ظاہری عمل صلاق سے مقصد ا بنے رب کے سامنے جھکتا اور سربہ بود ہونا ہے۔ خوض ساقط نہیں ہوتا ۔ جب وضو کے لئے بانی ہاتیم کے لئے پاک مٹی دستیاب ہوجائے تو خرض کوادا کرنا ضروری ہے۔ اگر مالت جنابت ہوت بھی یہ نماز کی ظاہری صورت جائز ہے۔

## نمازياصلوة

عبادات کے عنوان سے شروع یس نمازی ہمیت اور ساری عبادتوں ہیں اسس کا سب سے مقدم ہونا بران کیا جا جے بہارت بو تحداد اے نماز کا وسید ہے اس لئے اس کے مسائل بہلے بیان کئے گئے ہیں ہمارت کی بنیادی غرض جم کو اور عبادت کی جگہ کو صادب خفرار کھنا ہے۔ گندگی سے امراض بیدا ہوتے اور عفونت بجیلتی ہے اس کئے انسانی معاشرے کے لئے بھی جمادت ہے مدضروری ہے۔ نماز اللہ کے سامنے جبکانی بری بانوں سے روکتی اور انسان کے نفس کو باکیزہ بناتی ہے اس لئے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی جمادتیں نماز سے حاصل ہوتی ہیں ان خضرت صلی اللہ طلیہ وسلم کا ارتباد ہے ،

مثل الصلوة الغيس كمثل نهرع في غير بياب احداكه يقتم في له كل يوم عسس مرات في الترون ولك يبقى مس مرات وريده والوالا شيئ قال مرسول الله صلى الله عليه وسلم قان الصلوة الغيس تذهب الذوب كما يذهب الماء المادن .

پائخ نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے در واز سے برشفان بانی کی برروز بانچ بارخوط رسکاتا ہوکیاتم سجھتے ہو اس برسیل کیسیل کچھ باقی رہے گاہمب نے میں میں کیسیل کچھ باقی رہے گاہمب نے میں نہیں رہے گاہمب فرمایا " یہ بانچ نماز ہر کجی گنا ہوں کو اسسی طرح دور کرتی ہیں جس طرح بانی میں کو دور کرتا ہے۔

إن الصلوة اللهى عن الفحشاء والهسم. (بلاست نماز بے حیاتی کی باتوں اور ناپسندید و کاموں سے بازکھتی ہے) دوسری جگدارشا دہے ، ۔ ۔ ۔ کُ اُ تِیمِد الصَّلَوٰةَ لِینِ کَرِی

غازكواللدى يادبي يورى طرح منهمك بوكراها كرد

انسان اپنج پروردگار کے سامنے اُس کی کہریائی و قاہری اور اُس کی ہے بناہ و تدرت کے سامنے سرنگوں اورخشوع و خضوع سے بھرسے ہوئے دل کے ساتھ ماضر ہوتو وہی لینے گناہوں سے تائب اور احکام الٰہی بر فائم اور تُرمی باتوں سے مجتنب ہو گا اور حس کا دل اپنے رب کی یاد سے نما فل ہو وہ حقیقتی معنوں میں نمازی ہنیں ہوتا۔ نماز و ہی سے جس میں بندہ اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کرئے اُس کے عذاب سے ڈرے اور اُس کی رحمت کا امب دوار ہو۔

نماز کی قسمیں مستحقیٰ فقهایہ ا۔ فرض عین ؛ جیسے بنج وقتہ نمازیں جوہر مسلمان مردعورت عاقل دبالغ پر فرض ہیں ان کامنکر کا فراور ملاعب فرر ترک کرنے والافاسق اور گنہ نگارہے۔

ا فرض کفایہ : جیسے نازجنازہ جسے اگرسلمانوں کی ایک جاعت اداکر دے توسب مسلمانوں کی کوئی جاعت ادائد کرے تو سب مسلمانوں کی کوئی جاعت ادائد کرے تو سارے مسلمان ہو مرنے والے کے حلاقے ہیں رہتے ہیں گہندگار ہوں گے۔ سد واجب : جیسے نماز وتر اور عید ین کی نماز ادر وہ نوافل جو شروع کرنے کے بعد لوٹ گئے ہوں۔

م الفشل ، نواه وهسنّت بویامت بین فرض مین و فرض کعنایدا ورواجب نمازول محصلاوه برنمازر

نمازی تشرطیس نماز واجب ہونے کی جند شرائط میں اور چند شرائط نماز صحیح ہونے کی ہیں۔
مازی تشرطیس حفی فقہائے نزدیک نماز واجب ہونے کے لئے سلمان ہونا ، ما قل
ہونا ، بالغ ہونا ، حیض و نفاسس سے عورت کا پاک ہونا ضروری شرائط ہیں۔ اور نماز صحیح
ہونے کی شرطیس یہ ہیں ، حسم صدف سے اور نجاست سے پاک ہو کیٹر انجاست سے پاک ہو
اور نماز اداکر نے کی جگہ نجاست سے پاک ہو، نماز کا وقت آگیا ہو ، ستر ڈو جھا ہوا ہو، نمیاز کی
نیت کی گئی ہوا ورمنہ قبیلے کی طرف ہو۔

فرض نمازوں کی تعدا داور آن کی فرضیت کا عکم آنحفرت صلی الشرطیہ دسلم کے مال پہلے مکے مکرمہ میں معراج کی رات کو پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئیں بعنی ظہر بھھ بمنوب عشاہ در فجر۔ فرض ہونے کے بعد سب سے بہلی نماز ظہر کی رسول اللہ حسلی اللہ جلیہ وسلم نے بڑھی۔ وسرآن کریم ہیں ہے :

يَّى الفَّسَلُوةَ كَانَتُ عَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَاشَبًا عَوْقُولًا ﴿ لَا السَّامِ آبَتِ بِهِ إِلَ

(بے ٹنک نمازا یمان والوں پرفرض ہے جس کے وقت مقربیں) او فات کا ملم رسول النّدکوشب معراج میں دے دیا گیا تھا جس کو حضور نے قول وفعل سے لوگوں کو بتا دیا اور النّدتِعانی نے یہ کہ کر اُسس کی توثین فرمادی:

نَا اللَّهُ الدِّيسُولَ فَعَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ لَكُمْ عَنْهُ فَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

\* جو کچه رسول تبیین (حکم) دین اس پرنگل کرو اورجیس بنت سے منغ کری اسس سے بازر ہو"

رسول السُّرْصَلَى الشُّرْعليدوسلم كى حديث جهم نے اوبر ( نمازكى تعربِعت سے پہلے ) نقل كى ہے اُس بيس" الصَّلاَة الحنس، بيخ كانه نماز فرض جونے كى واضح دلييل ہے۔ نماز کے اوقات احادیث سمحہ میں جو ترمذی اور نسائی میں حضرت جابر بن عبد اللہ میں مخرت جابر بن عبد اللہ میں مائی سے مروسی ہیں متدرتی علامات کے دریعے جن کا تعلق آسانی تعزیم اور ہمیشہ پیش آنے ولئے منصبط اوقات سے ہے ، نمازوں کے وقت کی تفصیل بنائی گئی ہے جس کا ضلصہ ذیل ہیں دیاجا تاہے ،

ا۔ نظرکا دفت سورے کانوال خروع ہونے دیعنی بیچ آسان سے مغرب کی طرف جھکتے ہی آجا تا ہے اور اُس دفت تک دہ تا ہے جب تک ہر پیم (د ذہت دیوار وغرہ) کاسایہ اُس چنرکی بلندی کے برا برنہ ہوجائے۔

نوط ، زوال کے دفت کو جانئے کی صورت یہ ہے کہ دو بہرے بہلے ایک سیدهی نکڑی با سلاخ زمین میں گاڑدی جائے کا محالہ اُس کاسایہ ہوگا اور آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا ، یہاں تک کہ تھیک دو بہر کو ذراساسایہ جڑکے پاسس رہ جائے گا اور گھٹنا بند ہوجائے گا یہ استواکا وقت ہے بعین سورج بچ آسمان براجا تاہے اب جب پھرسایہ بڑھنے لگے تو زوال شروع ہوگیا دمین سی بی آسمان سے جھکا ) یہیں سے جہرکا وقت شروع ہوتا ہے اور اُس وقت تک رہتا ہے جب اُس جبز کاسایہ (اُس سایہ کے علاوہ جواستوا کے وقت تھا) اُس جیزی لمیان کے برابر ہوجائے۔

۲۔ عصر کاوقت؛ جب کسی شنے کاسایہ (وقت استوائے سایہ کوچیوٹر کر) اپنی لمبائی سے زیادہ ہوجائے توعصر کاوقت شروع ہوتا ہے اورسورج کے زرد بڑجانے تک رہتاہے (بینی سورج ڈو سنے سے چند کھے پہلے تک ) ظہر کا تو دقت اور عصر کا ابت ائی وقت آئی دیرمشترک رہتاہے کہ تیم چار رکعت نماز اور مسافرد ورکعت نماز پڑھ سکتاہے۔

۷. مغرب کا ذفت: حب سورج خائب ہوجا کے آٹومغرب کا وقت ہوجا تلہے اورشفق کی سرخی خائب ہونے تک دبتاہیے۔

ہ ۔عشارکا وقت، شفن کی مشرخی غائب ہوجانے سے بعدسے صوصادق کے نبود ار ہونے کے رہتاہے ۵۔ فجرکاوقت: میں صادق سے شروع ہوتا ہے (یبنی پو پھٹنے وقت کی روشنی ہو پہلے مثرق کی جانب نو داد ہوتی ہے اور پھر پھپلی جاتی ہے) فجر کا وقت سور ج کے تطوع ہونے تک باتی رہتا ہے عین طلوع کے وقت نیاز پڑھنا ہمنوع ہے اسی طرح عیس غروب کے وقت ہمی نماز پڑھنا ہے۔

یں نمازاداکرنارصائے اہئی کاموجب ہوتاہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک فضیلت کا دقت ہے ہے کہ کسی نماز کا وقت مٹروع ہوتے ہی نماز کی تیاری اور اس تیاری کے گئے جن یاتوں کی حرورت ہے اُن کوم بیا کرنے اور اُنھیں پوراکرنے اور پھر نماز پڑھنے ہیں جتنا وقت نگ سکتاہے اس مقدار وقت کے گزرجانے کے بعد وقت فضیلت جتم ہوجا تا ہے فجر اور مغرب کی نمازیں اقل وقت ہی ہیں ادا کرتا چام کیں۔

ظری نازسخت گرمی کے موسم میں اتنے توقعت سے پڑھنامستی ہے کدوھوب کی تازت لکی پڑما کے اور لوگ دیواروں کے سائے میں مبعدوں تک آسکیں۔ آخفرت صلی اللہ والم کے اس کی امازت دیتے ہوئے فرمایا ہے ہ

ابردوا بالنظهر منان نازقم کے نے فراوقت کو طنڈ ابونے سندہ کا الحرصن فیح دورگری کی تمت جنم کی مجلسا ہشاکا حصنے

سروی کے دسم میں اوّل وقت بہتر ہے۔ عصر کی نمازیس اوّل وقت سے تاخیر سقب ہم مگراتن نہیں کہ سورج کارنگ بدل جائے کیونکہ یہ تاخیر مکر وہ ہے۔ عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر ستحب ہے کہ ایک تہمائی رات گزرنے سے بہلے پڑے کی جائے۔ اگر جاعت ترک ہوتی ہو توہبرمال جاعت کے ساتھ ہی چڑ صناح ایکے، فجر کی نمازیس اسفاد تک تا فیرکر نامستحب ہے بشرطیکہ جاعت فوت ندہوتی ہوااسفار کامطلب روشنی نمایاں ہوناہے۔ سورج طلوع ہونے سے اتنا پہلے کہ اگر اتفاقاً وضوحا تارہے تو دوبارہ وضوکر کے نمازا داکی جاسکے وقت ہواز برکرا ہے ایہی حال عصریں سورج کے زر د پڑجائے کے بعد اتنے وقت کا ہے جب اُس کے غروب ہوئے ہیں صرف نماز پڑھنے بھر کا وقت رہ جائے۔

نمازیس تاخیر کرمنا بفیرسی عذرک تاخیر کرناجائز نهیں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جب نمازیس تاخیر کرنا فروری ہوجاتا ہے، شلا جب مناسک جمیں سے کسی منسک کے فوت ہوجانے کا اندین نہ ہویا کسی ڈو ہنے کو بچانا ہو یاکسی میت کے بجو لئے سیمنے کا ڈر ہو۔ اسی طرح کسی کو کھانے کی خواہ شس ہور ہی ہوتو پہلے کھانا کھالینا چاہئے۔ اور نمازیں تا خیر کر دینا چاہئے۔

دونمازیں ملاکر بیرصنا کے لئے انگ انگ سبدیں بہنجانہ ہو توجا سئے کیعصر اسکتا ہو توجا سئے کیعصر

کا وقت قریب آجائے تک ظرمیں تاخیر کی جائے اسی طرح عننا اکا وقت قریب آجائے تک م مغرب میں ناخیر کی جائے تاکہ ایک ہی بارجا نا ہو۔اسی طرح اگر کوئی شخص ج میں ہے اور غروب افتاب تک مزد لف سبخیا ہے اُسے دو نمازوں کا جمع کرنا مباح سبے۔

نماز میں ستر و صکتا نازصیح ہونے کی شرطوں میں ستر بوپٹی بعیٰ جم کے منعین صور کماڑ میں ستر و بیٹی بعیٰ جم کے منعین صور کا دھیں کا دھکنا ہے جون بدن کے حصوں کو جھیائے کا حکم ہے انتھیں اصطبار میں سترعورت کہتے ہیں۔ اگروہ کھلا رہے تونماز نہیں ہوگی 'الا یہ کہ وہ ایساللہار ہوجس کے باس تن دھاکنے کونہ ہو۔

ا۔ "سترعورت" مرد کے لئے ناف سے گھٹنے تک ہے۔ باندی کے بیٹ اور ببیٹے اور ببیٹے اور بات اسے گھٹنے تک ہے۔ باندی کے بیٹ اور ببیٹے اور ان سے گھٹنے تک ہے ماں کے ستریں شمار ہوگا ہجز چہرے اور ہا بختوں کے امام شافعی اور امام اجربی حلیل رحمتہ اللہ علیہ ان ماری بخیس دو حقوں کوسترسے سنتنی قرار دیا گیا ہے امام ابومنیفر رحمتہ اللہ علیہ نے صرف جھیلیوں اور دونوں ہیروں کی بیشت کوست سے ستنی کہا ہے مجلاف بیشت دست اور تلودل کے جوان کے ہیروں کی بیشت کوست سے سترسے ستنی کہا ہے مجلاف بیشت وست اور تلودل کے جوان کے

نزديك متريس داخل بير

اشنائے نمازیس سترکیل جائے کا حکم گردوران نماز بغیرفراتی عمل کے سرکاایک بوتفائی اور اتنی دیر کھلار ہاکہ نماز کا ایک رکن او اکیا جائے گا کھی گیا اختلام ہوا کے جو سے بھرام جائے گا اور اتنی دیر کھلار ہاکہ نماز کا ایک رکن او اکیا جائے تو نماز فاسد ہوجائے گی لیکن اگراسی قدر حصد بیاس سے کم خود نماز بڑھنے و الے سے عمل سے کھل گیا تو نماز اُسی وقت فاسد ہوجائے گی۔ اگر نماز شروع کرنے سے بہلے ہی سترکا صحد کھل گیا ہوتو نیت ہی نہیں بندھے گی ساتر محتر کی در تو نماز کر ایسی باریک ہے جس میں سے جسم کی رنگت نظر اسکتی ہے خواہ بہلی نظر میں یا بغور و تحقیقے سے جھی محتر کو ان اور تماز کی طرح ہوگ لہذا وقت میں گئرا کو تو نماز فاسد نہ ہوگی صرف محروہ ہوگی لہذا وقت میں گئرا کئر سے جیا کر حصر کر اور خوا کے تو می کریا تیز ہوا جائے سے بدن سے جیٹ کرحد و دکو نمایاں کر دے تو نماز کا و ہرانا خروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنے والے کی حدود کو نمایاں کر دے تو نماز کا و ہرانا خروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنے والے کی خود و اپنا سترکیڑے کے اندر سے نظر آجائے تو بھی نماز و ہرانا خروری نہیں۔

رسینیم کاکیٹرامردوں کواستعمال کونا حرام ہے لیکن اگر ستر فی ھا تھے کے لئے سوا کے اسینی کیڑے کے اور کوئی چیزنہ ہوتوجیور اُنماز بڑھ لیجا کے لیکن غیاست اُنود کیڑے اور سور کی کھال کے سوا اگر کوئی چیز میسر نہ ہوتو اس سے ستر کو ڈھک کرنماز پڑھ ضاجا کر نہیں۔ اسی طرح اگر اتنا کیٹرا دستیاب ہو حس سے ستر کا کچھ ہی حصد چیپ سکے تو اگلی پیجیل شرمگا ہوں کو ڈھاتک کرنماز پڑھ سکتا ہے بہتر طیک او برسے یا پہلو سے ستر نظر نہ آئے۔ لیکن اگر بیاک پڑاا ورکوئی باک جیز بالکل ہی میسر نہ ہوتو بر مندھالت بیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔

مالت نماز کے بغیر شرط هانگذا بابند شربیت ان نهر داجب ہے کہ اپنے ستر کو ہر والت نماز کے دیابی مثلات مثلات استخا

رفع حاجت بخسل یا عدل ج و غیرہ کے لئے تہذائی میں کھولناجا کر ہے کیکسی کی نظر نے بڑے۔ اسی طرح بے ضرورت کسی کی سرکی طرف دیجھنا بھی صلال نہیں۔ نامحرم مرد اورغیر سلم عورت کے سامنے عورت کا تمام جسم (ہا محقوں اور میبرے کے سوا) سترہے محرم مرد کے سامنے بھی عورت کے چہرے اس کردن دو اول ہا تھوں اور دو اول بیروں کے علاوہ تمام جیم ہورت کا سترہے۔ حیس حصہ سترکود کے تا اس حصہ سترکود کے تا اس اس اس اس اس اس اس اس کے تاریخ اس کے تاریخ اس کے تاریخ اس کے تاریخ دیا ہے ہے کہ عربے اس کے سرکود کھنے سے کوئی ٹرا نے ال بیدا ہو تو مکم وہی ہے جو با تضرفہ یا عورت کے سترکا ہے۔

نمازیس قبله کی طرف روح کرتا نماز کے نئے جس طرح وقت کی موجود کی اورستر بوشی کی فران میں قبلہ کی طرف اُرخ کر کے نماز اوا کرنا

مِی شرط ہے۔

قبلكمبه كوياكيمي سمت كويتي بير نازيس قبله كي وق مذكرن كا مطلب یہ ہے کہ نازی کاسینہ کیے کے محافی ہو پی مکرم میں رہنے والينفيني طور برعين كيرك سامن كمثرب بوكريا ببيط كرنماز يرجف كرمكف بب أن برادام ب كر الليك كيف كي طرف ابدنا أرخ خازيس ركيس الرمكة بين كوئي شخص كسي اوني عمارت يا کسی بہاڑی بر ہوا در شیک کیے بے مقابل ہونامکن نہ ہونو کیے کی بالائی فضائی طرف یا اگر کسی نشینی وادی پس موتوکیسے کی زہریں فعنائی مانپ زُرخ کو بینا کافی ہے۔ امام مالگ حماقول یہ سے کہ نمازی کے اور سے میم کو کھیے کے رخ ہوتا جا سیے خواہ دو ملبت د ملک بر ہو یا نشیب میں۔ مدیندمنورو میں سبحدنبوی کی مواب کی جانب رُخ کرنا تشیک کیسے کی طرف رُٹ کرنا ہے میراب وحی البی سے عین کینے کارُ ت تعیر ہوئی متی۔ متحے سے دور در از نماز ٹی شنے والوں کے لئے یہ نشرط ہے کہ وہ اُس سمت رُخ کریں حس سمت ہیں کعبہ واقع ہے۔ اسام شافنی رحمۃ الدّر علیب ك نزديك يركا في نبس بكر كمان خالب يس يرافين ركهنا خرورى ب كروه عين كبر كياف ب التُّرتعالُ كارشاد – « فَوَلِ وَجْهَكَ شَكْرُ الْمَسْجِدِ العرام اس بات كى دنسيل ب ك یصحت نمازک سے شرط ہے اور اس برتمام سلمانوں کا اتفاق ہے ہندا اجاع سے تابت ہونے کے ساتھ ساتھ بخاری اورسلم میں حفرت انسٹ اور حضرت عبد اللہ بن عراف اس ماب ب*یں مدینیں بھی موجود ہیں*۔

قبلہ کارخ متعین کرنے کاطریقہ تبدیارہ جانے کے وسائل بہت سے ہیں اہنااب

قبلہ کارخ متعین کرنے کاطریقہ تبدیرہ بوگ ہوی سفریا کرمود جاستارے سے ہی قبلہ کی ہمت معلوم کی جایا کرے بہلے زمانے ہیں جو لوگ ہوی سفریا کرتے ہار بھتانوں اور معراف کوعبود کرتے اور ان کے پاس قبلے کی ہمت معلوم کرتے کا ذریعہ نہیں ہوتا وہ دن ہیں ہورے اور ان کے پاس قبلے کی ہمت معلوم کرتے کا ذرخ مختلف مقامات پر تبدیل ہوتا امت اور ان سستاروں سے ممت بھین کرتے ہتے قبلے کارخ مختلف مقامات پر تبدیل ہوتا امت می جو بائے ہمری رہے والوں کے بئے قبلے کارخ مختلف کی طرف کمی قدر دائیں جانب موالی ہے اور ہندوستان میں مغرب کی طرف کمی قدر بائیں جانب موالی جو بائیں جو بات ہو اور ان سے شمال وجو ب کارخ متعین ہوجاتا ہے قبل ہوا ہو اور ان سے شمال وجو ب کارخ متعین ہوجاتا ہے قبل ہوا ہو اور ان سے شمال میں مورقت آھیں قبل ہے ان ب ایک کان کے بیجے دکھ کر ممدید منورہ اور قدمی ہیں اس ستارے کو بائیں موتڈ ہے کی ہوا نب ان کہ ہیں وہ یہ ہیں :

ا۔ حنی فقبار کنز دیک جن تبرون اور قصبوں بی ایسی سجدی موجد بیں جن کو صحابیوں یا تاہیوں نے تعریر کرایا ہو جیسے قدس بی سجد کا دُرخ ہے ہیں اور مصریاں مسجد کا دُرخ ہے ہیں اُرخ ہے ہیں گرخ ہے ہیں ہیں دہی تھے ہاں مقامات کا ہے جہاں مسلمان بادشا ہموں نے مسجد ہیں بنوائی ہیں ۔

۷۔ جہاں ایسی مبحد میں تہ ہوں لیکن مساباق موجود ہوں آوکسی نمازی شخص سے قسیلہ کا اُرخ دریافت کر لینا کا فی ہے کا فر، بدکا راور بچے سے دریافت کر ناہیجے نہیں ہے، گروہ بتائیں بجی آونہیں مانا جائے گا۔ اگر ایسا شخص مل بنا مے جس سے دریافت کیا جا سکتا ہے بھرا پنی رائے سے قبلہ کا دمنے ملے کم زاجا کر نہیں ہے۔

م۔ جہاں نرتومسی دُفطرائے ندایسا شخص علے توابنی سوپری بھےسے قبیلے کا تعین کرے اور مدحر گمان غالب ہواس دُخ نمازمپرحال درست ہوگی، اصطہارت ہیں اس کو توسی

كيتے ہیں۔

ہ۔ اگرکوئی مسافر ہواور الیبی جگہ کھی سے جہال کوئی آبادی نہویا ان ودق صحرا ہوتواگر سورج چاندا ورستاروں کے ذریعے فیلے کا رُخ جان سکتا ہے اُس جان کاری سے کام لے یا کوئی دو سر اُتفی جو اِس کام میں ہوشیار ہوائس سے پوچھے پھراگر بید دولوں باتیں مکن نہوں نوتح سی کرے بینی سوجھ بوجھ سے قبلہ کا رُخ بہا بننے کی کوششش کرے اور جدھر کمان فالب ہوا دھر رُخ کر کے نماز پڑھئے۔

تحری کے بارے میں کچھ مسائل ایساتحری کرنے والا جکسی ایک ہمت کو دوسری ہمت کرمی کے بارے میں کچھ مسائل پر ترجیح نددے سکامگر ایک طرف کرنے کہ ان پڑھ لی تو نازص م ہوگی اُسے دوبارہ بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تینوں امام علاوہ امام شافعی کے اس برمتفق ہیں۔

ایک شخص نے تحرّی کے بعد ایک طرف مذکر کے نماز شروع کردی۔ دورانِ نماز اُسے احساس ہوا کہ قبلے کا رخ کوئی اور احساس ہوا کہ قبلے کا رخ کوئی اور ہے توجا ہے کہ مالت نماز ہیں اُسی طرف مُرْجا سے اور باتی نماز ہیں کا میں طرف مُرْجا سے اور باتی نماز ہیں کہ سے نمالت نماز ہیں ہے۔ کے نزدیک پرنماز صبح ہوگی، باتی دوامام نیت توڑ دینے کی رائے دیتے ہیں۔

ایک تخص نے تحری کرکے ایک سمت قبلہ منفین کی اور پوری نماز پڑھ لی بعدیں معلوم ہوا کہ وہ رُخ صیح نہ تھا تو بھی نماز صبح ہوگئ دوبارہ نہیں پڑھنا ہوگی۔ شافعی فقہا رکے نزدیک اگر محض گمان ہے تو دوبارہ بڑھنا لازم نہیں لیکن اگر لقینی طور پر مُرخ غلط تھا تو دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔

کسٹی خص نے ابنی رائے سے کام ہی ندلیا مالانکہ وہ ایسا کرسکتا تھا اوکسٹی خص کی بیروی کرکے یا بغیر بیروی کے ایک طرف کرتے نماز پڑھی تو وہ نماز صیح نہ ہوگی آگرچہ بہتمیت موجائے کہ مجوسمت قبلہ اس نے بے سویھ جائی تھی وہ صیح تھی۔ تین امام متفق الائے ہیں لیکن صنی فقبالی اس ائے سے اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بے فیال کرکے نماز پڑھی تھی کہ اِدھ وہلہ ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ اُسی رُن تھا تو نماز صیح ہوگی اس طرح اگر قبلہ کم اِدھ وہلہ ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ اُسی رُن تھا تو نماز صیحے ہوگی اس طرح اگر قبلہ

الساتفس جنوداس قابل جو کدابنی دائے سے سمت قبل متعین کرسکے اسے دور سے کی پیروی نہیں کرناچا اس جاب اگر دونوں باتیں سے توجس نے اپنے اجتہاد سے قبلہ کا اُر ن متعین کرلیا ہو اُس کی تقلید کرسے اگر یہ دونوں باتیں پیٹر نہوں تو بھر جس جاب دِ ل گواہی دے اُس کو سمت قبلہ کھے کرنماز بڑھ کے الین کا توجہ دُ ہرانے کی ضرورت نہیں ہے صفی اور صنبی فقیا کی بھی دائے ہے۔ مالکی کسی کی تقلیداً سی وقت بائز سمجھتے ہیں جب مسکن اور منافع ہونے کا اطمینان ہواور شافعی فقیل ایسی کا ذکو گرم رائے کی رائے دکھتے ہیں۔ اس کی دائے می شملیاں جونے کی تشرطیں اور می خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں مرم کنا اور دست خود قبلے کی طرف نہیں میں کی تعلید کی خود دست خود قبلے کی خود کی کی کی کرن کی کی کی کرن کی کی کی کرن کی کی کرن کی کی کی کرن کی کر کی کرن ک

کوئی تخص چواُس کامُنہ قبلے کی جانب موٹر وسے نہیں ہے تو یہ وجوب ساقط ہوماً تاہے اہتراجی طرف بن پڑے نماز پڑھ ہے۔

۷۔ تخفظ - جب تبلد گرخ ہوم انے میں کسی انسان سے یاکسی اور شنے سے جان و مال کوخرد پسنچنے کا اندیشتہ موتو اُس کا قبلہ بھی وہی سے حس طرف بھی وہ سکون سے نماز پڑھ سکتا مود ویوں حالتوں ہیں پڑھی ہوئی نمازوں کا محبرانا واجب نہیں سے ۔

کھیے کے الدر تمار برصنا اس المرکوئی تعفی کھیے کے اندر تمار پڑھنے کا حکم ہے کی طرف کرنے کا ریم الرح کے اندر تمار پڑھنے کا حکم ہے کی طرف کرنے نہیں ہوگا اس کے اس کے اندر تماز ادا ہونے کے بارے میں فقہا کے مسلک مجد اجدا ہیں۔ صنبی فقہا کے نزدیک اگر کھیے کے اندر کوئی تخص کنارے بر کھڑا ہویا با ہر کھڑا ہو اور دونوں صور توں میں ہجدہ کھیے کے اندر کرے تو نماز ہوجا کے گا سکن اگر ہجدہ کنا ہے برکیا تو نماز نہیں ہوگی کیونیک کرف نہیں سے گا ، حنفی فقہاد کھیے کے اندرا دراس کی برنماز پڑھنا می وہ کہتے ہیں۔ مالکی فقہاد کی سے کے اندر فرض اور سنت نماز پڑھنا می دہ کہتے ہیں اور کھیے کی چے ن برفرض نماز دا کرابا ملل۔

ھرون نعلی غیرموکدہ نیاز اندر بڑھنے کی اجازت ہے شاحتی خیلے کیے کی بجت پر نیاز صرف اسس مالت ہیں جسمے کہتے ہیں جب مراحظہ دمی کے دوتھائی ہاتھ کے برابراونچی کوئی شتے ہو۔

سواری برنماز برصنے کے احکام مان برنماز برصنے کے احکام الفن اس تا المقدور قبلار ق ہو کر بڑھنا چاہئے، کسی اور جانب پڑھنا ورست نہیں ہے بہاں تک کدووران ناز اگرکتنی یا اسٹیم گھوم جائے تو نازی کوئی قبلے کی طرف مرجانا چلہ کے البتہ اگر مت صحیح جانب کرنے سے معذوری ہوتوجہ دھر بن پڑے ناز پڑھی جائے۔ یہ اجازت اس حالت بیں ہے کہ موادی کو ایسی حاکم بہتھنے ہیں وقت نکل جائے کا اندلینہ ہوجہاں یوری طرح ناز پڑھی جاسکتی ہے۔

اگر سواری کا جانور بے یا الیہی سواری سے جسے مظہر انے کا اختیار ہے تو طبق ہوئی سواری بر نماز صحاری برنم خوری سے جسے مظہر انے کا اختیار ہے تو طبق ہوئی سواری برنم جمہوری کے اداکرنا جا کر نہیں ہے خواہ وہ حرکمت ہو یا کھڑی ہو، یہی حضی نو جا ایکا سلک ہے۔ مالکی کہتے ہیں کہ سوادی کی بیشت برخ ض نماز کی اداکی تب ہی صحیح ہوگی جب گھسان کی جنگ ہورہی ہو دہنوں کا بچوم ہو یا کسی گھنے ہے جبگل سے گزر رہا ہو جہاں اُ تر تابس ہیں نہ ہویا کسی درندہ جانور کا خوص ہویا کوئی ایسام فس لاحق ہو کے کسواری ہے اُ ترابی نہ حاسکے۔

اد اکے نماز کے فرائض بارکان نماز سے مراد وہ اجز اک نماز ہیں جن کے ادا اے نماز ہیں جن کے بیار کان نماز ہیں جن ک دیا جائے تو اُس کو نماز نہیں کہا جائے گا، مثال کے طور پڑ نکبیر تحریحہ نماز کا ایک رکن یا ایک فرض ہے، اگر بہترک کردی جائے تو وہ نماز ہی نہیں ہوئی یہی مال تمام ایز اکے فرض یا ارکا ق کا ہے۔

مار کان الکیر تحرید مین نیت باند صفے وقت الله اکر کہنا د تیت کو منی فقهاء شرط قرار دیتے ہیں القی تین مسلکوں کے فقیلاس کی رکنیت کے قائل بیں اس کو تکبیر تحرید اس لئے کہتے ہیں کہ تمام مباح امور اس کے بعد حرام ہوجاتے ہیں مثلاً کسی کی بات کا جواب دینا یا کوئی ایسا کام جس سے نماز میں خلل واقع ہوسکتا ہے۔ ۷- قیام - میدجے کھڑے ہوتا (اگرکوئی عدد نہی فرض نماذیں فرض ہے۔نعل نماز بیٹے کربھی پڑھی جاسکتی ہے۔

۳۔ قرأت قرآن : کم سے کم بھوٹی تین آیتوں کے برابر یا ایک بڑی آیت فرصنالسیکن مقتدی برقرأت الذم بنیس ہے۔

بهر دکور محرنا: بشت كواس قدرتم كرناك مراه دكه لمايك سطح برا مايس

۵ - دوباد محد مركزا العنى دون بالق الكفت بيرون ك محيان فيتان احداك المرتبيد ركمنا

ان میں سے کوئی رکن اگرادا نہ ہوا تو نازنبیں ہوگی مثلفات اکر نہیں کہا تیام رکورہ و سجودیں سے کوئ فرض چھوٹ گیا تو ناز ادا ہیں ہوئی۔

ا۔ فرض نمازی بہلی رکھتوں میں سور و قاتھ کے ساتھ قراحت قران میں دو مری مورت کا ملاتا واجب ہے۔

٧- تهم رکتون میں مورہ فاتحہ بڑھنا تواہ وہ فرص نماز جو یا نقل واجب ہے۔

۳۔ نقل اور و ترکی ہر رکھت بیں سورۂ فائتر کے ساتھ کسی سورت کا یا اُس کی تین آری کا بڑھ سنا واجب ہے اور فرض نمازوں ہیں حرت بہلی دورکھ توں ہیں واجب ہے تعیری اورچ بھی رکھ توں ہیں صرف اس معن اتحر سنّت ہے۔

م سورة كا تحكادوسرى سورت سے بيلے يرصان جب ي

ه تهم ارکان کوپ در کی اداکرنا، اگر ایگ دکن سے بعد دومرے دکن کی اوا کئی میس آنی دیر ہوگئی میتنی ایک بجدے یا دکوع کرنے پس جوئی ہے تو بحدہ میں بودا جب جوگا۔ 4۔ قیام موشر کت دکوع اور مجود میں ترتیب قائم رکھنا واجب ہے۔ اگر ہے ترتیب بعل

گئی توسجد کیمپولازم ہوگا۔

در رکوح اورسجدسے میں اتنی دیر مطمرنا که المینان سے سیحان ربی العظیم اور سیحان ربی الملل بڑھا ماسکے واجب ہے۔

۸۔ قومہ : سینی رکوع کے بعد المجی طرح سے سید صاکھ ابونا اور بجر سیدے میں حب نا واجب ہے۔

9 مبسه: بعنی دوسجدوں سے درمیان انچی طرح بیطسنار

١٠ تعده اولى يعنى يبلى دوركعتون كي بعد بقدرتشهد يبطينا

لا۔ دونوں قعدوں بیں تشہدیڑھنا (التحبیات بلّٰہ سے کائے شہادت تک بیڑھنے کو تشہد مجہتے ہیں)

۱۲. تعدملِ ارکان ۱۰ تمام ارکان (قیام ورکوع ، قومہ سجدہ ، جلسہ فعدہ وغیرہ )کواطینان م بجسوئی سے اواکرنا با پی طور کہ کوئی بات جھوٹ نہ یائے۔

۱۳ میری نمازوں (یعنی ظهروعصر) بین آمسته قرآن بیڑھنا اورجهری نمازوں (مغرب عشارُ فجر جمعہ اورعمیدین وغیرہ) بین آ وازے قرآن بڑھنا۔

م إ قعدة أجروي السلام عليكم ورحة الله كمدكر نمازفتم كرنا-

۵۱- وتری کی نیسری رکعت میں ہاتھ اُسٹاکر اللہ اکبر کہنا اور پھر دعائے قنوت بڑھنا۔

ان میں سے کوئی واجب ترک موجائے گاتوسیده سموکرنا واجب موگا۔

۱۹ عیدی نماز میں جو تکبیری زائد کہنا واجب بے لیکن اگر بغیر قصد کے جھوٹ جامی آوسی قا سہولازم نہیں۔

نماز کی سنتیں سنت کے معنی لغت ہیں راہ وروش اورعادت کے ہیں۔ فقہ کی اطلاح بیں افقہ کی اصطلاح بیں بغیر اسلام اور آپ کے صحابہ جس طریقے سے فرائف وواجبات اواکرتے سخے اُس کو سنتی کہتے ہیں اُس طریقے بر عمل کرنا باعث تواب سے اگر ترک کردے تو مؤافذہ نہیں۔ نماز کامقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے حس کا خوب ترطریقہ وہی ہے جو بنی علیہ استلام کا تفاد لہندا تواب کی طلب رکھنے والے کو اس کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ نماز

کی ضروری سنتیں پر ہیں۔

ا۔ تنجیر تخربیہ کے لئے ہاتھ اُ تھانا ، مردد ں کوکا نوں تک اور عور توں کومونڈ ھوں تک ۔ مرد اگرمونڈ ھوں تک ہاتھ اُ تھا یک توسمی سنّت ادا ہوجا کے گی کیون کہ نبی علیہ السلام نے کہی کا نوں تک اور بھی مونڈ ھوں تک ہا تھ اُ تھا ہے ہیں ۔

٧- التقول كوا مطات وقت التكليال كملى اورقبل كى طرف ركمنا

م. امام کوہردکن اداکرتے وقت یجیر کہنا۔

سرببلی رکعت بین تجیرے بعد ثنا ( معنی سے انک اللہ) مستدیر صناا ور

۵ - تعوّذ دلینی اعود بالٹر) بڑھنا (۲) سورہ فائخہ کی ابتدائت سمید (بینی سسم اللہ) سے کرنا۔ ۱۔ سورہ فائخہ ختم کرے کہن کہنا (بالیک) مہندسے یا مقول المہی کا وازسے دونوں با تیں سنست ہیں۔

ہ ر نیت باند مصفوقت وامیں ہاتھ کو با بکی ہاتھ پر ر کھ کر کھڑے ہوتا ، مردوں کو ناف کے ہرا ہر اور عور توں کو سینے کے اوپر ہاتھ ر کھنا چلہ شکنے ، اگر کوئی مرد بھی سینڈ پر ہاتھ باندھ کر نمساز پڑھے تو یہ بھی مسننت کے خلاف نہیں ہے ۔

۵ د د کور میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔

1 رکوع کی حالت میں سرکو بیٹے کے برا برر کھنا اور دونوں اِتھوں سے گھٹنوں کو مکرٹرنا۔

اا د ركوع مين سيحان من العظيم عين باركهنار

۱۱- تومریینی رکوراسے اُ کھنے وقت امام کوسیع الله المین حداث کمتنا اور امام ومفت دی دونوں کور تبنا نك العرق کمینا ـ

۱/ سجدے میں جاتے وقت بہلے دونوں گھٹنوں کو بھر ما بھوں کو بھر میٹیائی اورناک کوز بن برد کھند مار سجدے میں جاتے وقت اور بھر سجدے سے اُسطے وقت الله اعدین کمنار

هد دونون سجدول میں تین بار سبعی ن دی الاعملی کہنا۔

۱۶ - سبحدے کی مالت ہیں ہاتھ کے دولوں میننجوں کوناک کے ہر ابر دکھتا (مُردِ وں کور ان اور بیٹ مِلانا ہمیں جا ہیئے جبکہ عور توں کوران اور پیٹ ملاکر سجدہ کرناچا ہیئے۔ مردوں کو دونوں كبنيان ران سعم بالكرزين سعادتي ركها اوردون بيرون كوكم اركمنا ولبير جبك مورتون كوافي بيرديس بريجنان يتأجاسيم

١٤- طلس اور معدس مردول كويايال يرجياكراس كاوربيمنا جائي اورحورتول كودونون ببردائبى مانب كالكرييطنا بالبي

مد تشبيدين المتهد النالة المعالاالله يمينهادت كي الحكي اويرا عُمانًا.

١٠ تعدوُ اخره س تشميد كيدرون و شرايت برهنا-

١١٠ درود تك بعدكوني وعدا طرحالا

الله يبيل دا كيس طرف بحديا يكس طرف مسلام بجيرنا-

بهد فرض کی تیسری اورچ بخی رکعت میں مور که فاتحدیڑھنا۔

مندحيات بإآداب مازوه باقل بي جن كانمازس لحاظ ركحت بسنديده مي نيكن أكر جوش جائي تواس كى دجهت كوئى فرق

غانك ادا بوني ما وافع نهيل موتال المنه أداب صلوة من سعيد بكد:

ر حالت نمازس كسى اليسى بيتريونظر قدر كي جوتوج كونماز سي ساد ف مثلاً كوى مكمى موتى عبارت یانفتش و کار- بس کرے بوغ کی حالت بیں سجدے کی جگری ارکوع ک حالت میں دولوں بیرول پر جلسے اور قعدے کی والت میں این گود پر اور سسان م بھیرتے وقت النيموند صول بربي تفكه يمني بالشير

م. کمانسی کو طاقت بھررو کے بغیری سیب کے کھانستاجی بیں کسی حرف کی آواز بردا موجائے نما زکو با لمل کردنیاہے' بہی حکم ڈاکار کاسے جا ہی رو کنے کاحکم آنفرت صلی انڈرطیہ وسلم كے ان الفناظ میں روایت أکیا گیاہے:

> التثاوب في الصلوة من فلنكضج مااستطاع

منازمي جماجى ليناشيطان كي طل إزادى الشيطان خاد اتناكب احداك معيمة عن عمى وجابى آئة حتى المفدود أسيروكني كوسنسش

أكرندرُك تومّنه بالقررك ليتاجائي.

الله منجلة داب صلوة كم موكوتكير تحريد كوفقت البير باسترباس كفنا الدر عورت كودوييسك اندر بي د كمنا الدر عورت كودوييسك

بر سورة فاتحدا وردوسرى مورة كے ورميان سيم الله كليا مي ستيات بي سعب. ٥- إقامت كيف والاجب مح على العسلاة كيرة تالة سح التي كاف بيجانا احد قد قامت العلاقة

كلف يرامام كانماز خروما كرويناستب يد

اد رکوع اورسیدے میں تین وفعرے زیادہ سے پڑھنالس منفرد کے اعمامتی ہے۔

مستره بعنی از منزه اس میز کو کیتے ہیں جو تلای البینے آگے اس لئے رکھ لے کہ نماز نزعے میں کوئی تنفس آھے سے نہالیسے

سترہ کے شراکط سمی شے کوئمی سترہ بنایاجا سکتا ہے جس کی اونچائی ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ ہو ، وہ شے سیدھی ہوٹیڑھی دیٹری نہ ہو سرونازی کے

پیروں سے تین گڑے فاصلے تک ہونا جائے کسی ضغیم چیز کا سرہ بنا تا بڑے تو آسے سائنے چیڑان ہیں رفحنا بہترے اگر کوئی شے سترہ بنانے سے سے تعلق توزمین پر ایک ظیر بلائی شکل کی بنائی جائے۔ بیٹے ہوئے آدمی کی بیٹے کو سرہ برالینالدرست سے بعنی بیٹے کے بیٹے خار بڑھی جاسکتی ہے آدمی کا شخہ نمازی کی جانب بنیس ہونا چاہئے اور وہ کالقرشموں یا اعتبی حورت تہ ہو کسی غیس شے کو بطور سترہ استعمال کرنا محملک بنیس ہے میں کا معتصوب دیے کا ہے۔ مالکی فقیار بغصوبہ شے کا سُترہ بنانا درست اور نبس فے کا سسترہ بنانا میں تعدید ہیں جبر عبنی فقیار تعدید سے ہیں۔

نمازی کے آگے سے گزرنا میلئی کے آگئے ٹرنے والدکہ گارہو گاجب کی اصطبت سے گزرنے گاگئے آئٹ ہواور پھر بھی فائری کے آگئے ہ

گزدا ہو۔لیکن اگرکسی اورطرت سے گزرنے کی گھڑائسی ہتی تہ ہوتو گذا و کھا راقع تہ ہوتھا پیخوالان اولیا کا مزنکب ضرور ہوگا۔ فاز پڑھنے والے کو بغیرسترہ رکھے ایسی میگڈ فاڑ پڑھ تا اجہال اسس کے ماسنے آمد درفت ہوتی ہو منع ہے افحرائسسس کے ایکھے کوئی گزدھائے تواس بھاسی بائٹ کا گناه ہوگاکداس نے ایسی جگہ نماز پڑھی جہاں نوگوں کو سامنے سے گزر نا پڑا۔ سُترہ ندر کھنے کا کسناه نہموگا اکیون کست سے داگر دونوں میں سے کسی ایک طرف سے کوتا ہی ہوئی تو آگی ہی تخص گہنگار ہوگا لیکن اگر نمازی کی دجہ سے رکاد ط نہ تھی اور جانے دائے کوکسی اور جانے دائے کوکسی اور جانب سے گزرنے کی گنجا کس نہمی توکسی کو گناہ نہ ہوگا۔ اس سے برعکس صورت میں دونوں گنہگار ہوں گے۔

اگر نمازیوں کی صعت میں سے کہیں بھلنے کی مبگہ نہ ہوتو نمازی کے کے سے جلاجا نام اکز سے اس طرح خمان کھید کے طواف کے دوران نمازی کے سامنے سے گزرمیا نام اکز ہے۔

برامرکہ نمازی کے آگے گئتے فاصلے سے گزر ناحرام سے توامام ابوصنیف رحمۃ النّرعلیہ کے نزدیک بطری سیدوں یا مسید الوں میں نمازی کے قدم اور سیدہ کاہ کے درمیان سے گزر ناحرام ہے۔ حرام ہے اور حجودی سیو میں نمازی کے بیروں سے چار ہاتھ کے فاصلے تک بیج سے گزر ناحرام ہے۔ نمازی حالت نمازیں اپنے سامنے سے گزرنے والے کو اشارے سے روک سکتاہے اور انشارہ سرے ہویا آنھے سے یالت بیج (بعنی سیحان النّر) کہ کرے عورت دوایک بار ہاتھ بر ہاتھ ماں سے ۔ براجازت نہیں ہے کہ اشارے کی حدسے تنا ورکوے۔

وه باتیں جو حالت نماز میں نابسندیدہ ہیں یہ بین ان سے نماز خاسدتونیں مگر و ہات نماز میں کراست پیدا ہوجاتی ہے۔

ا۔ سَدَلُ دَ بِعِیْ جِادر کاکندھوں برنٹکا بینا) نماز نین مکو وہ ہے،اس طرح کرتے ٹیروائی
وغیرہ کو آسبنوں ہیں ہاتھ ڈ الے بغیرکندھوں برڈال لینایا کلوبند کے دونوں سروں
کولٹکار نماز بڑھنا، چاوریا دو بٹراس طرب اور هناکہ اس کا پنو دو مرسے کندھے برنہ ہو
سندل کی تعریف ہیں ہے۔ اصطباع بھی ضفی اور صنبی فقہ ان کے نرویک مکروہ ہے، آئی
جادر کودائیں باز و کے نیچے سے لاکر بائیں باز و برڈالٹا اور دو سرے بازوکو کھلار کھنا)
یہ است تال الصمار دیعنی کی طرب کوئیسٹ کرخو دکو ڈھک لینا کہ ہا مقوں کو باہر نکال نہ جاسکہ
یا جا در کا درمیانی صحتہ دائیں بازو کے نیچے رکھ کر دونوں کناروں کو بائیں کند سے برڈال
یبنا) نمازیں مکروہ ہے، مردکو بغیر کسی معذوری کے ابنا منہ چادر دغیرہ میں ڈھک لینا

مجى محروصب.

سر مالت نمازیس انگریا چیجے سے کپڑے کوا ونچاکرنا اور کپڑوں کومٹی سے بچانے کے سئے سمیڈنا کمروہ ہے۔ آن مفرت صلی انڈوعلیہ کوسلم کاارشاد ہے ، اموت ان اسجد علی سبعت مجھے حکم ہے کرسات پڑیوں پر مجدہ کروں

اعظم و ان لا اکفت شعواد لانواد اوري کربال يا پر کونه انهاول.

بینتانی کے بالوں کو مٹی سے بچائے کے لئے اُمٹھا نایا منہ سے مٹی اَ ورگر دکوبار باریچے نکنا مکروہ ہے ، اگر سجدے کی ملک نکری جو آگس کو ہٹائے کے لئے ایک بار باسٹے میلائے یا منہ سے بجونک دینے میں ہرج نہیں ہے۔

سرد ابنے بدن یا کبڑے یا داڑھی سے بے ضرورت کھیلنا اوراسی طرح کی اور باتیں خازیں کروہ ہیں پیپٹان سے بسیندیا کی کوصاد ، کرنے کے لئے ہاتھ بچیر لینے میں کوئی ہرج نہیں۔ ۵۔ نماز کی صالت بیں انگلیاں جنجانا یا ایک ہوتھ کی اُنگی کو دوسرے ہاتھ بی ڈالنا سی وہ ہے۔ اد کر یا کو لھے بر بے ضرورت ہاتھ رکھنا اور زن موڑ نا نماز میں کروہ ہے۔ آنکھ سے دائیں بائیں

۔ کمریالو <u>هم بہ کے صرفت ہا</u> تھ رکھتا اور رہموڑ نا ٹماڑیں سخروہ سے۔ آٹکھ سے داہیں ہایں دیکھ لینے میں ہرج نہیں ہے، گر دن موڑ ناروانہیں۔ مقرر سے مصرفت کے مصرفت کے مصرفت کا مصرفت کا مصرفت کے مصرفت کے مصرفت کے مصرفت کے مصرفت کا مصرفت کے مصرفت کے مصرفت

ے۔ حضرت ابو ہر پر ہُ گہتے ہیں کہ رسول النُّرصلی النُّرملیہ وسلم نے إقعاء ( بعین کو کھوں کو زمین بر ٹشکا ٹا اورگھٹنوں کو اُمٹھا کے رکھتا ) کھر دمٹو ننگے ما سے کی طرح سجدے کرنا ) اور انتفات دادھرا وھرد بیھنے اِمُنہموڑنے سے ) منع فرما یا سے ۔

مد محروباً ت کے منجلہ (افتراسٹ وراح ( با تھ کو بھانا) اوراستین کا باتھ پرسٹن ابھی ہے۔ 4۔ مالت نمازیس اشارہ کرنا، بجزاس صورت سک نمازی کے انتے گزرنے والے کوروکنے کے لئے کیاجائے مکر وہ سیے۔

١٠ عقص (يعني سركے بيمي بالوں كاجوا با تدھ كرنماز برهنا كمرده سے ـ

وقت دورمياني عرص كماندرادا موتاجا مين

ہ نازکدوران آنھیں بندکرلینا یا آسمان کی طرف آنھ اُٹھ اُٹھ اُٹرد کینا مؤدوم بنائی اُڑکی چیڑے توجہ ٹانے کے نئے آنھیں بندکی جائیں یا آیات سادی سے عرب ماصل کرنے کے لئے آنکھ اویر اُٹھائی جائے توکراہت نہیں۔

سهد تنگیس بعنی قرآنی ترتیب بوسور توں کی ہے اُس کا کونظ ندر کھنا بھی می وہ ہے ہیں رکعت
بیں بوسورت بڑھی اُس کے بعد کی سورت دومری رکعت ہیں بڑھ ناچا ہے اگرا اُس نے
پہلے کی سورت کا بڑھنا یا بار بارکسی رکعت میں سورت کا دُہرا نا بھی می وہ ہے تواہ وہی فالہ
مویا نفشا۔ ایک قول یہ ہے کہ نعشلی فاز میں سورت کی تحراد کر وہ نہیں ہے وومری
دکوت کو بہلی رکعت سے بقارتین آیت زیادہ طول دینا بھی می دہ ہے۔
درکوت کو بہلی رکعت سے بقارتین آیت زیادہ طول دینا بھی می دہ ہے۔

ہد آتشدان پاتوجس بی انگارے روش ہوں اُس کی طرف رُخ کر کے نماز ٹر صنا کمروجے۔ ہا۔ کسی جاندار کی تصویر نمازی کے سرکے اوپر یا آگے ہونا کمردہ ہے، جبوثی تصویر جبکو پر سنی ہو کمردہ نہیں ہے۔

ود الكي صف ين مبكر وت بوت يجي نازير مناحروه ب.

عد كررگاه كون مينكن كى ملك مافرد باكر نے كى مك ماد پر صنا كروه ب

مد اگر ناز پڑھنے والے کساسے قبر ہویا ایسے قبرستان ہیں جہاں ناز پڑھنے کے لئے مخصوص مگر نہ ہو تاز پڑھنا محروہ ہے۔

مذکوره بانوں کے علادہ می کمرد بات بی شلابیتاب پامانہ یا رہے خارے کی حابث ہے۔ جوئے کا ڈیڑھنا کے ایا موجود ہوا در کھانے کی خابش ہوئے ہوئے کا ڈیڑھنا کسی ایسے شخص کی طرف اُرخ کو کے کا ڈیڑھنا ہو اُس کی طرف منہ کئے بیٹھا ہو یا سانی نماز کوئی معولی ترکت کم تا وغیرہ دخیرہ۔

مسجدين كياكياباتين محروه بي ؟ مسجدين بعدر راسته بنالينايا أسس عبدين كياكياباتين محروه بي ؟ محدر ميان سے گزرنا- ہ. غیرمتکف کوم جد کے اندر سونا اور سجد میں کھانا۔ مسافر کے لئے کرا ہت نہیں ہے۔
 ہ. لمبند آ واز سے بات کرنا اور اونجی آ واز سے ذکر کرنا جس سے دوسرے نمازیوں کو پرلینا فی ہو۔
 ہ. خرید دفروخت کا سودا ہے کرنا محروہ ہے۔ ہبد کرنا محروہ نہیں اور عقد نکاح کرنا متی ہے۔
 ۵۔ نجس بانی ست کو دجیر کا مسجد میں واضل کرنا جوتے اگر اس سے نجاست جو شرف کا اندیسیٹر نہ موتو اندر لائے جا سکتے ہیں۔
 اندیسیٹر نہ موتو اندر لائے جا سکتے ہیں۔

ہد بچوں اور فاترانعصل شخص کومبحد میں داخل کرنا اگریہ گیان خالب ہوکہ وہ سجد کو مجس کر دس گے۔

، مقوک، رینط اور ملغم سے سبحد کی دیوار ٔ فرش یا چلائی کو آبودہ کرنام کروہ تحریمی ہے۔ ۸۔ مسجد میں گم شندہ چیز سے متعلق لوجھ تھ کو کرنا قطعاً محروہ ہے۔

۵۔ انتحار پڑھنا جن ہیں قامت ورخسارا ورزیعن و کمرکا ذکر ہو پاکسی کی مذمت ہو یا اورکوئی بیہو دگی ہومکردہ ہیں۔

ا. مسجدین نرسوال کرنا جائز ہے نہ سائل کوخیرات دینار و اسے حصرف صدقہ عطائرناجائے۔ مسجد کے اوپر کی عمارت مسجدین و اخل نہیں ہے لیکن مسجد کے صحن کا فرش مسجدین و اخل سیے المبذاجوامور مسجد کے اندرونی حصتے میں مکروہ یا حرام ہیں وہ فرش مسجدین بھی کرو اور حرام ہیں مسجدین علوم کی تعلیم کرسس قرآن وعظ ونصحت نیز تزعی احکام باری کرنا بالانعاق حبا کر ہے۔

مسجدی دیواروں برنسی قسم کی تحریر ہونا مکروہ ہے۔ امام مالک قبیلے کے رخ تخریر ہونے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اوقات نماز کے علاوہ سبی کو مقفل کر دینا مباح ہے ، امام ابو حنیف ' کے نز دیک مسجد کو اس حالت ہیں ہندر کھنا مباح ہے اگر سامان چلے جانے کا اندلیشہ ہوور ندم کروہ ہے۔

ایک عبکہ کی مسیدکو دو مری عبکہ کی مسیدسے بندات خود افضلیت نہیں سے تا بہمعنوی خوبی کے باعث سب سے افضل مکہ مکومہ کی مسید حرام بھرمد بینرمنورہ کی مسید نبوی بھرمیت للقدی کی مسجد اقصالی بیرمسجد قباسیے۔ ال کے علاوہ ہرمقام پرسب سے قدیم مجد کو بيرسب سے بڑى مبعد كو بيراس مبدكوج نمازى سے قريب تر بوفضيلت ہے بسسبدي دين تعليم دينے كا انتقام بوده أس مبدسے افضل ہے جس بيں بدانتظام نہ مو محلہ كى سبدكا وہاں رہتے والوں برحق موتا ہے كدا سے آباد ركھيں اور بارونق بتائيں۔

وه باتین جوناز کو فاسد کردیتی بی اور دوباره نماز بر صناضروری بوتا میطلات صلوة میلان بر صناضروری بوتا میطلات صلوة

نشہ ہے۔ حنی نقبائے نزدیک اگر عورت مشتناۃ (بینی مرد کے لئے جاذب توجہ) ہوا ورمرد کے برابر با آگے کھڑی ہوجائے تواس کی نماز باطسل ہوجائے گا، برابر ہونے سے مطلب یہ سب کہ بنڈلیاں یا تختے برابر میں موں اور دونوں ایک ہی امام کے مقتدی موں دویان میں ایک ہی امام کے مقتدی موں دویان میں ایک ہاتھ سے کم فاصلہ ہوجگہ او بنی نبجی نہ ہو المدااگر وہ مردکی بیٹ کی اور تخف سے میں ایک ہاتھ سے کم فاصلہ ہوجگہ او بھے پڑھ رہی سے اور فاصلہ ایک ہاتھ یا زیادہ سے اور عورت مردسے او بھی جگھے سے اور مام کے جمجھے پڑھ رہی سے اور فاصلہ ایک ہاتھ یا زیادہ سے اور عورت مردسے او بنی جگہ برہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اسی طرح آگر برابر میں ہوتے

موے ایک سجدہ یاایک رکوع کے بقدرع صدند نگامو تو بھی نماز نہیں خراب ہوگ۔

اگر خازمیں کھنکارنایا کلاصاف کرنا کا وار تھیک کرنے کیلئے ہو ناکر قرائت صیح کرسکے یاامام کولقمہ دے سیکے توالیسا کرنے سے نماز ہیں خرابی نہیں آئے گی۔

نمازمیں آگراللہ کے خوف سے روئے یاکسی مرض کی تکلیف سے کرا ہے گی آواز کل جائے نونماز یاطل نہیں ہوگی۔

اگر نمازیس تیم موزوں کامسع نزخم کی بٹی کامسع نوٹ جائے بینی پانی بیسرا مبلے یا موزہ بیرسے اُتر جائے بازخم بھرجانے کے بعد بٹی گرجائے تو نماز باطل ہوجائے گی لیکن اگر تعدہ اخیرہ بیں بغدر تشہد مبیضے کے بعد ایسا مواتو نماز ہوما ئے گی ۔ یبی حکم آ واز سے نہیں کے بارے میں نجی ہے۔

ہنیں توڑے گا توگنا ہگار ہوگا کو کی شخص نماز پڑھ رہا ہوا در اُس کے مال باپ یا داد ۱، دادی اور نانا' نانی میں سے کوئی بھی صرورت سے ملائے اور کوئی دوسراموجو د نہ ہو تونماز تو ہرکرجا نا جائیے۔

## اذان كابيان

افال کی تعربیت افال کے معنی اطمال ع دینے مے ہیں آگان جن اللہ وَرُسُولِہ " (اللّٰماور اُس کے رمول کی طرف آگاہی دی جاتی ہے آ وَقَ فِی النّاسِ بِالْحَيِحَ ۚ لَرْجَ کے متعلق سب لوگوں ہیں اعلان کردو) افال اصطلاح ہیں نماز کا وقت آ مبائے کی الملاح دینا ہے دحیں کے لئے خاص الفاظ ہیں )

اذان نادی سے ایسی سنت ہے جانان کا دی سے ایسی سنت ہے جانان کا حکم اور اس کی مشروعیت سے خارج ہے؛ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے :

یَایَتُهَا الَّذِیْنَ الْمُنْوَّا ذَافُوْدِی لِلْقَسَلَوْۃِ مِنْ یَوْمِ الْمُنْعَدَّةَ فَالْسَعُوْالِّ ذِکْوَاللَّهِ ﴿ حَجُومُ اَ مِنْ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

أ تحضرت صلى السُّرعليه وسلم كاارت دي:

جب نماز کا دقت آجائے توتم میں سے کوئی شخص اطلاع کے لئے اذان دے.

اذ احفرت الصّلوة فليوذن لكم إحدكم.

ا ذان ہجرت کے پہلے ہی سال مشروع ہوئی جس کی تفصیل صدیت کی کتابول ابوداؤڈابن اجہ اور ترمندی ہیں ہے۔ مردول کے لئے ہروض نماز کے لئے اذان کہنا سنت مؤلدہ ہے کوئی ایک غص افان کہد لے توسب کی طرف سے ادام وجاتی ہے ابتدا محلہ کے توگوں کے لئے باجاعت کے لئے اذان سنت مؤلکہ ہ کفایہ ہے سفریں بھی حفریں بھی خواہ ادا ہویا قضاء شہر کے اندر اپنے گھریس نمساز بڑھنے والے کوا ذان دینا اس لئے صروری نہیں سے کہ محلہ کی اذان کانی ہے۔ وترجو اگرجہ واجب بھراس کے لئے عشاری اذان کو کانی سمجو اگریا ہے۔

جنازہ عیدین ،سورے گرمن ،استسقارا در تراویج کے سے اورسنیوں کی نماز کے لئے اوان دینامسنون نہیں ہے۔

منون طريقكسى اوني ملك كلام المونا دونون المنون طريقكسى اوني ملك كلام مونا دونون الدونون المونا وون كانون المراكبة والمرابعة المراكبة المر

اَنتُهُ اَحُبَرُ بِإِرَارِ اَشَهَدُ ان لا الله الاالله ووبار الشهد انّ محمّداً ا تَرسول الله ووبار حَنَّ على الصلواة ووبار حَنَّ على الفلاح ووبار بهر الله الكبرُ ووبار لا إله الاَّ الله الِک بار۔

فیرکی اذان میں سی علی العنلاح کے بعد الصلی تَ خابِرُمِن العوم وہ بارکہناسنّت ہے اذان کے بعدموُذن کوا ور ہراذان سننے والےکورسول النّصلی اللّٰ علیہ وسلم پر درود بڑھ نااور بھر یہ وُعا پڑھنا چاہئے:

ٱللهُمَّ مَّرَبُّ هُلِهُ الدَّعُورُ النَّامَةِ وَالصَّلُونُ الْفَاكِيْمَةِ السِمَعَمَدُنِ اللَّهُمَةِ السِمَعَمَدُنِ الْوَسِيئِلَةَ وَالْفَائِمَةُ مُفَامًا مَّحْمُودُ وِالنَّذِي وَعَدُنَ تَكُ إِنَّكَ الْوَسِيئِلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْمَعْنَ لَهُ مَقَامًا مَّحْمُودُ وِالنَّذِي وَعَدُنَ تَكُ إِنَّكَ الْوَسِيئِلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْمَعْنَ لَهُ مَقَامًا مَحْمُودُ وِالنَّوْمُ وَعَدُنَ تَكُ إِنَّكَ الْمُعْمِدُونَ الْمُعْمَدُ وَالْفَاقِدُ وَالْعَلَامُ اللّهُ اللّ

اذان سننے والوں کومؤذن کے الفاظ کے جواب میں علی العبلوۃ اور حی علی العبلوۃ اور حی علی العبلوۃ اور حی علی العبلاۃ کے تو سننے والوں کو جواب ہیں یہی الفاظ تہیں بلکہ العول علی العبلوۃ اور حی علی العبلاۃ کے تو سننے والوں کو جواب ہیں یہی الفاظ تہیں بلکہ العول ولا قوۃ الا با اللہ کہناچا ہے اور فجر کی نماز میں جب مؤذن الصلوۃ خیر مین المنوم کیے تو سننے والوں کو جواب میں حک قت و کورش کا نہا ہا ہے۔ سننے والوا اگر نماز میں۔ پیشاب یا بانائے سے فراغت کر رہا ہو، بیوی سے مقاربت میں مصروق ہو فطیہ جمعہ میں شغول ہو۔ کھا تا بانائے سے فراغت کر رہا ہو، بیوی سے مقاربت میں مصروق ہو فراغت کر رہا ہو، بیوی سے مقاربت میں مصروق ہو فراغت کر رہا ہو، بیوی سے مقاربت میں مصروق ہو فرائل کی تلاوت کر رہا ہو، بیون پڑھ رہا ہو تو اس کو افران کا جواب دینا ضروری ہیں ،

افران کی تشرائے ط

٢٠) الفاظا ذان يح بعدد كرك اس طرح اداكرناكه بيج ميں لميا وقفه نه مواورز كَفناكوك ماك، ۱۳۱ و ذان عربي الفاظ مي مواس كاترجيه دوسري زبان مين نه بو ـ

رہی نماز کا وقت آجائے برہی افدان دی جائے۔

ده العناظ كى ترتيب الحيح يحصينه كى جائے -

ا ذاك دينے والے كى شراكط (١) اذان دينے والاملان بونا جائے . افتال دينے والے كى شراكط (١) صحيح العقل بونا جائے ، داوائى يا نشنے ياب بوشى

کی حالت میں افران دیناصیم نہیں ۔ (۳) مرد موناچا بیکے یحورت اور مختف کی افران درست نہیں (م) وہ نابا بغ لڑکا جس میں تیز کا مادہ بوخود یا کھی بائغ مؤذن کے إذن سے اُس کے بجائے إذان دےسکتاہے ۔

ا ذان ديتے وقت باوضو مونا۔ آواز ملبندا ور دل بیند اذان كيسنتين اورسنحبات مونا، اونجي مگه كھاس بوكرا ذان دينابيلم كرنهيں \_

فبلدرخ دمهنا سخةعلى الصلوة كبتے وقت واكمي طرف اورحى على الفلاح كبتے وقت باكيں طر چېرے اورگردن کواس طرح موڑ ناکیسسینه اورقدم نرطے ییجیرے وقت ہر دو تجیرے بعد علمزااور باقی سرحلے برتوقف کرنامتعب ہے، اِس کوترش کتے ہیں۔

اذان ہیں کیا باتیں منع یامکروہ ہیں مالت جنابت میں اذان دینا منع ہے عور آول اذان مینا منع ہے۔ مدن اصفری مالت **میں ا** ذان دینا۔ فاستی ( بدکار ) کا ذان وینا۔ حالت ا ذان ہیں قبلہ کی طرت سے منہ میثا تا ( <del>معیم</del>لی الصلية اورحى على الغلام كتة وقت محملاوه اذان كردوران كوئى اوربات كهنا الماحذر ببيط كرا ذان دينا غيرسا فركاسوارى برا ذان دينا ـ ا ذان بس داگ اورئے پيداکرنا دلينی زبروم كسابقة وازكواويخانيجاكرنا) كروه ب) وقت سي يبط مثلاً طلور اصبحسادق سي يبل في كيد سورج الح حلنے سے سیلے ظری اور غروب افتاب سے سیلے مغرب کی اذان دینامی سروہ ہے جمعہ کی بہلی اذان کے بعد کوئی دنیا دی کام کرنا بھی مکروہ ہے۔

نماز کے لئے کورے ہوجا نے کا طلاح دینے کانام "اقاست" ہے۔
الفاظ مت کی تعرفیت اس کے الفاظ افال کے الفاظ کارے ہیں جی سلی الفلاح کے بعد الفاظ حتیٰ کا مُن الفلاح کی الفلاح کے بعد الفاظ حتیٰ کا مُن الفلاح کیتے وقت وائیں ہا تیں مذکر نے کی قید نہیں ہے۔ منفی مسلک میہی ہے۔
ہاتی ائمہ کے مسالک ہیں تجمیری و وقع بار اور ہاتی الفاظ ایک یک بار اور قد تامت العسلاة "وجار کہنے سے اقامت کی مقدم اوام وجاتی ہے۔

اقامت کی سن مطیس اقامت کے شرائط وہی ہیں جواذان کے ہیں۔ اقامت نمازے اقامت کی کی سن مطیس متصل ہوتی ہے لہذا اقامت کے بعد کوئی اور کام کرنے گئا ہم میں ایکن اگرا قامت کو کر ہوایا نمائے۔ بہیں ۔ لیکن اگرا قامت کو کر ہوایا نمائے۔ اقامت می کوئی تعین ہیں ہے۔ اقامت می کوئی تعین ہیں ہے۔

جوباتیں افران میں بیان کی جا جی ہیں اور سنتی ہاں کی جا جی ہیں ان میں سے اقامت کی سنتی اور سنتی بات اور ہیں جا ا اور پی مگر بر کھڑے ہو کہ اور کا سنت ہے، اقامت ہیں جا دی ملدی اور کرنا سنت ہے۔ افامت ہیں جا در گرون کا میں افاظ براؤان میں موٹنا منت ہے اقامت میں ہنیں ہے۔ اقامت کہنے والا جہ ہے جا بی اصلاۃ کیے مقددی کو کھڑا ہوجانا جا سئے حنفی علمار کا مسلک ہیں ہے۔

افضل دقت کا کاظار کھتے ہوئے افان دینے کے افال دینے کا کاظار کھتے ہوئے افان دینے کے افال دینے کے افال دینے کے ا بڑھ لین بتمین ہے لیکن مغرب کی نماز میں افال واقامت کا در میانی وفقہ مختصر ہونا جا ہے گہر اتنا کہ اس میں تین آئیس پڑھی جا سکیں۔

اگرکوئی متطوع دبغرض فواب اذان دینے والا) ندموجود مونوبیت السال یا افران کی اجرت وقعت مال سے اُجرت مقرر کی جاسکتی ہے ، سپی حکم اقامت کہنے والے اور امامت کرنے والے کے لئے بھی ہے۔ تماز کے علاوہ اڈان دینا کان بس اقامت کے انفاظ کہنامتہ ہے۔ اس طرح آگ لگ مانے ۔ جنگ چطر جانے ۔ مسافر کے بچرا جانے براور کسی غم زوہ یامر کی کے دورے بس بتلاشخس کے کان بیں اذان دینامت ہے۔

افان دین کوردرود سینے کا حکم درود پڑھنے اور بحرد ما پڑھنے کا ورافان سننے والول کو اورافان سننے والول کو افران کے بعد مؤذن کو اورافان سننے والول کو افران کے بعد مؤذن کو جواب میں جوالفاظ سننے والوں کو کہنامسنون ہیں مضیر بھی بیان کیا جا چکاہے ۔ اس کی دلسیل انتخاب وسلم کا یہ ارشاد ہے افرانسدہ منظم المعوذن فقول و اسلم کا یہ ارشاد ہے افرانسدہ منظم المعوذن فقول و اسلم کا یہ ارشاد ہے اور سے مور ورجیجے کا کوئی ذکر نہیں ہے ، محمد بر درود جیجے کا کوئی ذکر نہیں ہے ، اگر مؤذن اور نے کا دور وربیجے کا کوئی ذکر نہیں ہے ، اگر مؤذن اور نے کا دور وربیجے کا کوئی ذکر نہیں ہے ، اگر مؤذن اور نے کا دور وربیجے کا کوئی ذکر نہیں ہے ،

وه نازی جوزش نازدن کے ساتھ یابعد میں بڑھی جاتی نماز تسطوع (حصولِ تواب) ہیں دوقعم کی ہیں،

راتبه (مقرره) اورغیرراتبد

راتبرکتیس دن اور دات میں دس ہیں. نازظریں دورکتیں فرض کے بہلے اور دورکتیں فرض کے بہلے اور دورکتیں فرض کے بعد دورکتیں اور نازفجریں فرض کے بعد دورکتیں اور نازفجریں فرض کے بعد دورکتیں اور نازفجریں فرض سے بہلے دورکتیں ۔ یہ تفصیل حضرت عرصی الله عند کی روایت کر دہ حدیث میں ہے ۔ انحوں نے فرلا الله علیہ میں نے نی صلی الله علیہ وسلم سے من کر دس الم عشر داکھات دس الم میں ہیں ۔ دس رکتیں یا در کھی ہیں ۔ دس رکتیں یا در کھی ہیں ۔

اور ان کی تفصیل ( مٰدکورہ بالا ) بیان کی۔

یرنمازیں سنّت موکدہ ہیں۔ اگر بررہ جائیں توان کی قضائی جا کے لیکن اگر یہ نمازیں وشیرض نمازوں کے ساتھ چھوط جائیں اور ان حجو فی ہوئی نمازوں کی تعداد زیادہ ہوتو اُسمنیں بعلور قصف پڑھنالازم نہیں ہے فجرکی سنّت اس حم سے شنٹی ہے اس کی قضا پڑھنا چا ہے اور قضا پڑھنے کا وقت زوال آفتاب سے بہلے ہے اس کے بعد ان کی قضا مائز نہیں۔ فرکی جاوت شرع ہوگئی ہوتا گری ہوتا میں شامل ہو اگر ہوگئی ہوتا گر جاعت میں شامل ہو جانے کی توقع ہوتو سنتیں پڑھ کر جاعت میں شامل ہو اگر جاعت ملنے کی اُمید نہ ہوتو اُسے ترک کر دینا چاہئے۔ اس کے بعد ان سنتوں کی قضا نہیں ہے دان سنتوں کی فضا فرض کے ساتھ ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا) پیمنفی مسلک ہے جوفر کے فرض پڑھ لینے کے بعد سنتیں بڑھنا مکر وہ قرار و نئے ہیں لیکن شافعی مسلک ہیں مکروہ نہیں ہیں ، اگر فض کے بعد می بڑھی جا ہیں۔

نماز برصنے کی مخل صورت نماز شروع کرنے وقت دل کودنیا کے کاموں اور خیالا سے فارغ کرمے اللہ کے سامنے ماضر کر دینا جا ہے اور یمو ہوکر کہنا جائے

ِ رَبِّ وَخَهُدُ وَجَهِى لِلَّذِي فَعَلَ الشَّمَا وَاتِ وَ الْاَرْضَ عِنْبُهُ فَا قَمَّا اَنَاهِ كَالْمُشْكِينَ الِنِّ وَخَهُدُ وَجَهِى لِلَّذِي فَعَلَ الشَّمَا وَاتِ وَ الْاَرْضَ عِنْبُهُ فَا قَمَّا اَنَاهِ كَالْمُشْكِينَ

یں نے ابنامند پوری توجہ کے ساتھ اُس ذات کی طرف کر بیاجس نے اسمالؤں اور میں میں میں میں میں میں ایک میٹر میں نام میں اور ا

زبین کوبیداکیا اور میں اس کے ساخد کسی کونٹر کی نہیں کرنا۔

ہوگا) ول سے نیت کرناخروری ہے زبان سے بھی کہدلے وبہترہے جیسے : نَوْنَیْتُ اَنْ اُصَٰرِلَی کَاکُعِتِی صَلَوْۃِ الْفَکْجِرِ وَوْصًا لَلْہِ ثَعَالَیٰ مُنَحَجِّہًا

إِلَى جِهَةِ الْكَعْبُةِ السَّوِيُفِيَّةِ \_

( میں دورکست نماز فجر میڑے گئے کی نیدت کرتا ہوں جوالٹرکے واسطے مجھ پر فرض ہے اور ہیں کعبہ شریعت کی طرف اینا رق کئے ہو کے ہوں )

کھڑے ہونے ہیں نہ توگردن عمکی ہوئی ہوا در نہ تنی ہوئی ہو، دونوں بیروں کے درمیان فاصلہ کم سے کم چار ا ٹنگ بااس سے زبادہ ہوناچاہتے : سگاہ سجدے کی جگہ ہر رہنا جاہتے، بھر دونوں ہا مقول کو کا نوں تک اعظاتے ہوئے تکبیر تحریمہ دانٹراکبر ، کہے ۔ ستھیلیاں تبلہ رُخ دیں ، مجیر کہنے کے بعد ہاتھ ناف سے اوپراس طرح باندھے جائیں کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی بیشت بر

واستنها تقرکی بتھیسلی رہے اور وائیں باتھ کے انگو کھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں باتھ کے گئے برگرفت موربا تعرباند صنے کے فور اُبعد اللّٰہ کی شبیع اس طرح کہی جائے ۔ سُربُحَا اَتُ اللّٰہُ خَدُ وَيجَمُوك وَنَبَادُتُ اسْتُكَ وَتَعَالَىٰ حِنَّ فَ وَلَا إِلْهَ عَنْدُوكَ (الماللة توبلقص سے پاک اور ہرتعریف کاستحق ہے تیرا نام برکت والا ہے تیری بزرگی سب سے برتر ہے اور تیرے سواکوئی برستش کے لائق بہیں ہے) اس کے بعد تعود ربعین اعود باللہ) اورت میہ (مین سبم الله) کهدرسورهٔ فاتحد البه عدادر فتم كرنے براستدے این كي بير قرآن كى كوئى سورة یا تین آئیس کم از کم تلاوت کرے اس سے بعد الله اکبر کہنا ہوا رکوع بن ما مے اور پی می می رکتین بار سبحان ربی العظیم' پڑھے۔ رکوع کی مالت میں دونوں با تقول کی کھلی انگلبوں سے آپنے مستنے براے دونوں بازووں کو بہلوے ملا کے رکھے سرکوزیادہ نرجمکا کے ، نہیٹے کوریادہ ادنیا ر کھے بلک سرسے کواپوں تک سطح برابر رہے تین کہ سے کمین بارورند یا بنے یاسات باریجی پڑھی جاسکتی ہے ب ركوع سي أعضة موسة مسيع الله لمن حدة كبتام واكمرا موماك - اوركوا بوكر تحييدالعيني كَنَبْنَا لَكُ الْحَمُدُ كِي دواؤل فقرول كالرَّجِم يرب دفكداني اس كوستا حس نے اس کی حدی) (۱ سے پر وردگار تیرے ہی لئے ساری تعریف ہے) امام کودولاں فقرے كمتاعاين بيلالبندا وإزساوردوسرا أستت اورمتندى كوصرف دوسرافقرة استد كبناجائي سُعدے میں اس طرح مانا مائے کہ بیلے گھٹے ذرش بڑھیں مجردونوں اتھ کے بنے کانوں کے برابرر که کرینان فرش برشی مائے اس طرح کذاک مجی زیس کو عجوتی رہے۔ باخوں کی انگلیاں لمی موئی اور بیرول کی انگلیوں کو قسلے کی طرت رہنا جائے انہن سے انھی موئی نہ موں کا انگاور کمنی فرش سے ابھی ہوئی اور بیٹ اور رانوں سے انگ رہنا چاہئے سجدے ہیں سرر کھ کرتین ہار اسبعان سربی الاعلی (میرالمبند ترمیرورد کار مرکی اور نقف سے پاک ہے) بڑھے۔اس کے بعدالله اكبركيدك مراحمًا كر بجراجي طرح بيله جانے كے بعدد و مراسيده كرے بيلے كا وقفہ اننا بواجس بيس يردُعاً بِرُحى مِأْسِكَ " اللَّهِ مَدّ اغْنِي لى دَانْرَ حَمْنِيْ وَعَا فِنِيْ وَ الْحُدِدِ فِن كان ثُن فَيْنِ وَاجْدِيرُ فِي وَامُ الْحَفِيٰ رَاحِ السَّيْمِ عِنْ وَسِهُ مِحْدِيرُ رَحْمُ كُرُمِرِ الْعُورُ معان كر محصسية ي راه برميلا محص ملال رزق دے ميري تكسته مالى دور كراور محصا وي الله

دونوں بحدے کرنے کے بعداللہ اکبر کہتا ہوا سبدھا کھڑا ہوجائے دینی بہلے بیٹانی فرش سے
اسٹے، بھرددان المحق المح کردان بر آئیں، بچر کھٹے زبین سے اسٹیں، دوسری رکعت بہلی رکعت بہلی رکعت ہی طرح بڑھے مصرف سبح وقعو ذکو ند کہ ہرائے کیونے دہ بہلی رکعت ہی میں ضروری ہے ۔ پھر
حسب سابق تنجیرات کے ساتھ رکوح ، قوم، سجد کا دلی، ملسہ اور سجد کہ تا نیر کرنے کے بعدا می طرح بیٹے کہ دام نا بیرانگلیوں بر کھڑا دہے، انگلیال قبلہ رُنے ہوں اور بایاں بیرمول کراسس بر بھٹے کہ دام نا بیرانگلیوں بر کھڑا دہے، انگلیال قبلہ رُنے ہوں اور بایاں بیرمول کراست بھٹے کو قعدہ کہتے ہیں۔ تشہد کے بیٹے ہاں۔ تشہد کے دوان اس بوٹے کو قعدہ کہتے ہیں۔ تشہد کے دوان اس بیٹے کو قعدہ کہتے ہیں۔ تشہد کے دوان اس بیٹے کو تعدہ کہتے ہیں۔ تشہد کے دوان اس بیٹے کو تعدہ کیتے ہیں۔ تشہد کے دوان اس بیٹے کو تعدہ کیتے ہیں۔ تشہد کے دوان اس بیٹے کو تعدہ کیتے ہیں۔ تشہد کے دوان اس بیٹے کو تعدہ کیتے ہیں۔ تشہد کے دوان اس بیٹے کو تعدہ کیتے ہیں۔ تشہد کے دوان اس بیٹے کو تعدہ کیتے ہیں۔ تشہد کے دوان اس بیٹے کو تعدہ کیتے ہیں۔ دوان اس بیٹے کو تعدہ کیتے ہیں۔ تشہد کے دوان اس بیٹے کو تعدہ کیتے ہیں۔ اسٹور کو تعدہ کیتے ہیں۔ اسٹور کیتے ہیں۔ اسٹور کو تعدہ کیتے ہیں۔ اس بیٹے کو تعدہ کیتے ہیں۔ اسٹور کی کو تعدہ کیتے ہیں۔ اسٹور کی کو تعدہ کیتے ہیں۔ اسٹور کی کو تعدہ کو تعدہ کیتے ہیں۔ دوان کی کو تعدی کیتے ہیں۔ اسٹور کی کو تعدہ کیتے ہیں۔ دوان کی کو تعدی کو تعدم کو تعدی کو تعدی کو تعدی کو تعدی کر تعدی کی کو تعدی کو تعدی کو تعدی کو تعدی کو تعدی کو تعدی کی کو تعدی کو تع

دل وجان سے اور مہم مال سے کی جانے والی بندگیاں الملائی کے لئے ہیں۔ اس بنج آپ پر سلام ہو المدی رحمت ہوا دراس کی برکشیں ہوں۔ ہم پر اور خدا کے تمام نیک بندوں پر سلام ہوئیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے واکوئی خدا ہمیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمداً سکے میڈس

الاندهفرت محداوراب كى الريعت نازل فراحس طرح توني حضرت الراميم اوراك كال يرمعت نازل فرمائي بيتك توسى لاكن تعريف اورهيقي برائي والا ب اسالمرهرت محد اور أب كي أل كوبركت عطافرما حبسى توت حضرت الرايم اوران کی آل کو برکت عطافهانی بنیک توہی لائق تعریف اور طرائی والا ہے ۔

اَلتُهُ مَّ صَلَ عَلَى حُجَيْدِ وَعَلَىٰ ال تخكنا كفاصَلَيْتَ عَلَى إَبْرَاهِ بِيَهُ وَعَلَى الِ إِبُواهِ يُمُ إِنَّكَ حَمِينُكُ تَجِيئًا ٱللَّهُ مَرَ الدِثْ عَسَلَى تَحْدَيُهِ وُعَلَىٰ الِ مُتَّعَمِّدِ كَمَا يَاسَ كُنتُ عنلى إنواجيئي ومشاكمة الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنْكَجَمِيْلٌ جَٰمِيْلٌ خَجَبُلُ -۱ بخاری)

در و د کے بعد بیدهٔ ما پر مصرح رسول اللہ کے تعلیم فرائی تنی ۔ دوسری دُعما کیں بھی آہے

مر<sub>ُها</sub> کرتے ہتھے. ٱللُّهُمَّ إِنَّ ظَلَمُتُ لَفَتْمِي ظُلًّا

كالندمج سيبس غلطبال سرزو ہوئی ہیں اور تیرے علاوہ کوئی گنا ہوں کو بخشنهيس كمتاليس تومجع إبنى ضأص خطابوشي كى صفت ميخش دے اور مجد بررحم فرمأا وربيتيك توسى تخشف والداور

كَتِّينُواً مَوْلَا يَغُفِئُواللَّهُ نُوْبُ إِلَّا اَنْتَ فَاغْمِعْمُ لِيُ مَغُفِرَاةً مِنْ عِنْدِكَ وَالْرَحَمْنِيُ إِنَّكَ أنت الْعُقُومُ الرَّحِيْمُ إ (مسلم ترمذی)

رحم كرنے والاہے۔

دعابر صف كي بعدواكيل طرف منه بجيرك السّلام عليكم ورحمة الله كجير بير بالكبل طرت منه کرکے سہی کھیے (کرتم برسسلام) ورالٹٰدکی رحمت ہو) سسلام بھیجتے وقت کام سسااؤں کی تیت کرے اور و شنول کی جو دائیں یائیں ہروقت موجود ہیں۔

نمازختم مونے كے بعداد كار سرفرض نمازے مونے كے بعد خاص وظائف برجے كأذكراً بإس ال كمنجذ ثبيس بار سبعان الله مَيْتَسِ بارالعهدالِلهِ يَنْيَسَ بارالنَّهُ ٱلْبُرُ اورايك باركا إلهُ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشْرَيَكُ لُهُ الْهُلُكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٌ فَكُويُنُ - بَرُّ مِنَاسِمٍ وَلَمَا لَعَ كَالْفَاظ

کا ترجمہ یہ ہے ؛

یاک ہے اللہ برنقص یاکوتا ہی سے (۲۳بار) ساری تعربیت اللہ ہی کے لئے ہے (۳۳ بار) الترسب سے طرامے یاساری طرائی اسی برختم ہے (۲۳ بار) وات واحد كيسواكونى معبود نهيس امس كاكوئى شركك نهيس اسى كى بادستاست سيدى توليف اورشکر کامستنی ہے اور مرج فراس کے قبضہ قدرت میں ہے (ایک بار) اس کے تبدیکے : اللَّهُمَّ لَا مَا لِنَحْ لِمَا ٱعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِئ لِمَامَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ثَاالْجَلِّ مِنْكَ الْحُبلُ " اے اللہ توجو کھوع طاکرنا جاہے اُسے کوئی روک نہیں سکنا اور صب چیزے نوروک دیا جاہے اے کوئی ہے بہیں سکتااورکوششش کرنے والے کی کوئی کوشش تیرے سلمنے بے سودے ۔ یرا ذکار فرض پڑھ چکنے کے بعد ہی شروع کردینا جائے یاسنّت واوا فل کے بعد۔ امام منبل رحمة التٰرطليه فرض كے بعدا ورسنتوں سے بیپلے پڑھنے کے قائل ہیں لیکن امام اپرحنیفہ ح کے نز دیک فرض اور سنّت کے درمیان اتنی دیر سے زیادہ آنوقف کرنا مکردہ ہے جتنی دیرلیں یہ کہا تھے۔ ٱلْلَهُمَّ أَنْتَ السَّدَكُمُ وَمِثْكَ السَّلَامُ نَبَاتُكُتُ بَاذَانْجِلَالِ وَ ٱلإِحْزَامِ (اے الله تیری فرات سیلامتی کا سرمینیر سے تیری ہی طرف سے سرا کی کوسلامتی ملتی ہے اور اے بڑائی والے اور احسان کرنے والے تیری فدات ہی بابرکت ہے۔ ستحب برب كمنتس ترهن كي بعدتين باراستغفار كرب، بترالحرسي اورمعوذتنين بار پڑھے برسیع و مجید و بحیروتہلیل (حس کا بیان کیاما چکا) کھے۔ استھرت اپنی د عامی وائے تَقِيُّ ٱللَّهُ مَدُّ إِنِّي أَعُودُ أُبِكُ مِنْ قُلْبِ لَا يَخْشَعُ (الالسِّين السِّول عيناهُ ماننگنا ہوں میں میں ضنوع نہ ہو ۔)

سال المن الضحل ( نمازج اشت ) برنمازئین المول کنزدیک سنّت اورامام مالک می که صلون الضحی ( نمازج اشت ) نزدیک سقب تاکیدی ہے، اس کا وقت سورج کے ایک نیزو بلند ہونے سے زوال سے پہلے تک ہے اور افضل یہ ہے کہ ایک جو تفائی دن گزیمنے بر بڑھنا شروع کرے۔ اس نماز کی کم سے کم دور کعتیں اور زیادہ سے زیادہ آٹے ہیں۔ امام ابومنی فرح می اسکتی ہیں۔ دودو یا چارج ارایک تسلیمہ ابومنی فرح می اسکتی ہیں۔ دودو یا چارج ارایک تسلیمہ

سے۔ بنی ملی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو بڑرھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لبض اور نفل نماز د ل کا ذکر حدیث میں کیا ہے مثلاً:

جومورج بحلفے کے مجد دیر بعد دور کھت نفل پڑھنے کو کہتے ہیں۔ نبی ملی اللہ ۱۰ نماز انشراق علیہ وسلم پڑھا کرتے ہتے۔

اس کی تعلیم حضرت عباس کودی تھی اس لئے سنت ہے۔

الم کوئی خازی ہجدیں واض ہوتو سنت ہے کہ دور کعت نماز تحییۃ المسجد کی نیت نماز تحییۃ المسجد کی نیت بناز تحییۃ المسجد کی نیت بنی اور چار رکعتیں دوسے افضل اسلیم کرتے ہیں۔ ٹراکط اس نمازے لئے بر ہیں کہ سجد ہیں واضل ہو ناممنو عدا وفات ہیں نہم منظ ہموری نمائے کے وقت یا نماز عصر کے بعد مالت صدف ہیں نہ ہو۔ ایسے وقت ہیں واضل منظم ام وجب جاعت کے لئے اقامت ہی جارہی ہویا خطیب جمعہ کے خطیہ کے لئے گھڑا ہوا ہو۔

تراز تحییۃ الوصوا ورسفر سے والیسی یاسفر کوروائی کے قت نماز خاصف اصغر سے پاک تراز نمازی کے بعد دور کعتوں کا پڑمنا مستحب ہے سفر پھاتے وقت اور سفرے والیسی بہی دور کعتوں کا پڑمنا مستحب ہے انحفرت علیہ والی ہے اسلام سفری افضل میں مربحت ہوں ہو کہ عندی جدید یو بد سفراً ذرایاتی العقد احداث میں جو بانے سے پہلے مندی جدید یو بد سفراً ذرایاتی العقد کر می والی دور کمتیں ہیں جو بانے سے پہلے بڑھی جائیں ) خیر مودہ اپنے کئی بی جو بانے سے پہلے بڑھی جائیں ) امام سلم نے کعب بن مالک ہے عدیث روایت کی ہے کہ تول الترام لی الترام لیے الم مسلم نے کعب بن مالک ہے عدیث روایت کی ہے کہ تول الترام لی الترام لیے الم مسلم نے کعب بن مالک ہے عدیث روایت کی ہے کہ تول الترام لی الترام لیے والی وارک کی ہے کہ تول الترام لی الترام لی الترام لی الترام لیے والی دور کمتیں ہیں جو بانے سے پہلے بڑھی جائیں ) امام سلم نے کعب بن مالک ہے عدیث روایت کی ہے کہ تول کے اس کا الم مسلم نے کعب بن مالک ہے صور دوایت کی ہے کہ تول کی استحد کے اس کا الم مسلم نے کعب بن مالک ہے سے مدیث روایت کی ہے کہ تول کے اسکا کے اس کے کہ تول کے اسکان کو اسکان کے کہ کو اس

د دپہر کے وقت سفرے والیس آیاکرنے تھے اور پہلے سجد میں جاکر دور کعت نماز اواکرتے ، بھر بسطنے ستے۔

رات ہیں حشامے بعد سے میں حادق تک جو نفل نمازیں اوالی جائیں وہ تہجد کی خانس خمار تہجی کہ مجی جاتی ہیں۔ رسول الناصلی اللہ علیہ دسلم رات کو دو تین کھنٹے سو کر بھراً مطاکر نے اور تہجّد کی نماز بڑھتے۔ طیرانی نے رسول الناصلی اللہ علیہ دسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے،

لابده من الصلوة بليل ولوحلب شأة (رات كى نماز ضرورى مع خواه اتنى بى دېر جوس بين بحرى دو بى جاسكى) رات كى نفل نمازون سے افضل م امام ملم فى درسول الترسلى التر عليه و تلم كابر ارشاد نقل كيا ہے: افضل الصلوة بعد العربية نق صلوته البيل (فرض نمازوں مع بعد سب سے افضل رات كى نماز سے اس نمازكى كوتير متعين مبيس بين بيار، چه المطح جوبى موسكين برصنا جا سي نماز خدا سي تعلق جور فريكيوى اور طانيت قلب بيدا كرتي نفس كى اعسلاح اور مصائب برصبر كرتے كى طاقت عطا كرتے بين معاد بعد بين معاد تاريخ من المرب المرب

ہوتی ہے سور کا مزمل میں ارشا در بانی ہے: إِنَّ نَا نِسْتُ لَهُ الْمَيْلِ هِيَ اَسَّنَدُ وَ طَافُ قَ اَقُومُ فِينِلاً ( بَيْنِك رات كُ اللّٰخِ مِنْ نِسْس كَى پامالى اور دل وزبان كامِيل بهت خوب موتاسے اور بات ( دعا انوب درست اداموتی ہے)

استغاره استغاب كي لغ دوركعتين بره كروماكرنا حضرت جابر بن عبدالله في روايت ما راستخاره سي تابت معن موايات ما مسلم كم ملاوه نهم محدثين في روايت كياسي وه

روايت ترجي كے ساتھ درج ذيل مے:

كَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلّم لَيْنَ عَلَيْهِ وسلّم لَعَلَيْهُمْ الله عَلَيْهِ وسلّم لَعَلَيْهُمُ السّمِرَة مِن مُولِّمُنَا السّمِرَة مِن العَمْلُ مُن اللهُ وَلَا اذا هَمْ اَحَدُالُهُ لِللهُ اللهُ مُر مُلكُونَكُمْ مُركَعَمُنيْنِ بِالْاَهُمْ مُلكُمْنَيْنِ

رسول الشرصلی الشرعلیه وسلم نے میں اسخارے کاطر بقداس طرح سکھا یا حس طرح قرآن کی سورت کھائے تھے آپ فرواتے تھے جب تم میں سے کوئی کئی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ دور کمت نماز مج معیم يددما برھے۔

ك النَّدين تير علم من خير كاطالب مول اور تیری قدرت سے طاقت مانگت بون اور تیریض عظیم کاسوالی مولی<sup>شک</sup> تجعيب قدرت باور مجع بجه قدرت نهين تجيسبطم ب ادرمج كو مجالم نېين تومىغىبىكى باتون كونوب مباريا م اے اللہ اگر یہ کام میرے دین مری زندگی میرے ابخام کے لئے دیاجلدیا بدیر میرے ی بس بھلاہے تو تھے اُسے کے نے کی طاقت دیئمیرے لئے ہی کو اُسان كرف عيراس مح مح بركت عطاكر اوراكر توجانتام كريه كام ميرے دين ميري زندگ اورميرے انجام كے لئے ( باجلديا بدير میرے حتیں) برائے واس سے مجھے باز ر کدادرالساعل کرنے کی توفیق دے جو میرے نئے اچھا ہوا ورمچر تو بھی اس سے ٱللَّهُمْ إِنِّي ٱسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اسْتَقُلِكُ لِكُالِكُ لِلْمُتَكُنَّ رَبُّكُ وَ اَسْتَكُتُكُ مِنُ مَصْلَكُ الْعَيْظِيمُ فَإِنَّكَ تَعْتُدِئُ وَلَا اَفْتُدِئُ وَ تَعْلَمُ وَلاَ اعْلَمُ وَالْكَتَ عَلَّامُ أَلْغُيُوبِ ٱللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ لَّعَلَمُ اَنَّ هَا لَهُ الْاَمُونَعَيْرٌ لِيْ في دِ نَيْنِي وَمَعَاشِي وَ عَافِتَ فَي أمرري (يا-عَاجِل أَمْرِي وَلَجِلِهِ) ناقتكم، لى وَلَيسَوْ كَالَى تَعْمَادِكَ لى نىيد دَ انُ كُنْتَ لَعَـُكُمُ ٱتَ هٰ ذَالُاهُرُ سُنَرٌ لِذِي ذِبْنِيْ وَمَعَاشِنِي وَعَاقِبُهُ أَمْرِي (يا ـ عَاجِلِ أَمْرِي وَالْجِلِهِ) فَاصْرِفُهُ عَنِينَ وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقتُكُاثُهِ إِنَّ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ نُنْءً الضِنِيْ بِهِ

ات نفرمایاک " يه كام كني وقت كام كانام ليناچائي ـ

نماز حاجت اوراس کی دُعا مورد درکت نماز پره کرد ماکرے ترمذی میں عباللہ اور اس کی دُعا مورکت نماز پره کرد ماکرے ترمذی میں عباللہ اور

سے روایت ہے کہ رسول النوسلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ كَانت له عندالله عامية او الی احدمن پٹی 'ا د م فلبتوضأ ويجسس الوضوء نشع نبيمل *ركعتين فع*ليفن على الله تعا ولمصلعلى المنبئ تثمليقل لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ اَلْكُونِيمُ سُبُحَانَ اللهِ رُبِّ الْعُرُسْ الْعَظِيمِ الْحُمَّلُ بِيَّهِ رّبُ الْعَالَمِينُنَ اسْتُلُكَ مُؤْجِاً مُحُمَّتِكَ وَعَزَّائِكُمُ مُغُفِمُ إِلَيْ وَ الْغَلِيْمُنَةَ مِنْ ثَكِلَ بِرِّهُ السَّلَا مِنُ كُلِّ إِنْتُمِ لَا تَنَدُعُ لِيُ ذَلْنَا إِلَّا عَنْنُ تُنهُ وَلَاهَمْنَّا إِلَّا نَرَّخِتَهُ وَلَاحَاجَةٌ هِي لِيُ بهِ شَا إِلَّهُ تَضَيُّهُمَا بِيَّا ٱلْحَمَ

الزَّاجِبيُنَ۔

جے النّر سے کوئی امتیان ہویائسی اُدمی سے کوئی کام لینا ہو تو اُسے چاہئے کہ وضو کرے اور ایجی طرح سے کرے بھردد کوئیش بڑھے بھر اللّٰہ کی تنا اور رسول اللّٰہ برورڈ کے بعد ہوں دعا بڑھے۔

فدا معلیم دکریم کے سواکوئی معبود
ہنیں۔ النّد کی دات ہنقص سے باک ہے
دہ عرش عظیم کامالک ہے اللّٰہ تمام تعربفوں کا
متحق اور سامے جہان کا بر دردگار ہے فعلیا
میں تجھ سے تیری رحمت کی توجۂ تیری مغفرت
کی نظر ہم طرح کی خیر ہیں اپنا حصدا ور ہرگٹ او
سے حفاظت مائکتا ہوں میراکوئی گنا وایس
مزیم جسے توقیے دور نہ
فرما دیا ہوا ورمیری کوئی بندید خواہ تالیی
فرما دیا ہوا ورمیری کوئی بندید خواہ تالیی
فرما دیا ہوا ورمیری کوئی بندید خواہ تالیی

سے بڑے رحم فرمانے دالے خدا۔ مرابعہ میں اور الے خدا۔

تین امام وترکی نماز کوسنت اور امام ابوطیف ده تا الله علیه واجب کتے ہیں اس مار وقرمی نماز کوسنت اور امام ابوطیف ده تا الله علیه واجب کتے ہیں اس مار وقرم کی نین رکعتیں ایک تسلیم دستی ہیں مدیت ہیں ہے کہ انحفرت صلی الله علیه وسلم و ترکی بہلی رکعت ہیں سورہ اعلیٰ دوسری ہیں سورہ کا فردان اور تبیری ہیں سورہ اعلیٰ دوسری ہیں سورہ کا فردان اور تبیری ہیں سورہ اعلیٰ دوسری ہیں سورہ کا فردان اور تبیری ہیں سورہ اعلیٰ دوسری ہیں سورہ کا فردان اور تبیری ہیں سورہ افعال بھی الله الله کا تھی تھیسری رکعت ہیں قرآت کے بعد ما سے اس محمد دعا سے تعنوت بھر دیا ہے تعنوت بھر دیا ہے تو ت بھر دعا سے تعنوت بھر دیا

ركوع بس ما ياماناب فنوت برأس دُعاكوكيت بي جوالله كي ننا وردُعا برشتمل بورسنّت به عيك وه دُعا برُ هي وحفرت ابن معود رضى النُرعند سے مروى سے د

اے اللہ ہم تیری اعانت اور تیری ہاہت کے طلب گار ہی تجھ سے منفرت جاشنہ ہی بھو دسرر کھنے ہیں اور تیری ابھی سے انجی ناکر تے ہیں تیرائٹ کر کرتے اور تیری نافر ان نہیں کتے ہیں ہوجہ سے روگرداں ہوتا تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے لئے تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے لئے نازی ہے عبادت کرتے اور تیرے لئے تیری طرف ہی دوٹر تے ہیں اے اللہ ہم نازی ہے تیرے سامنے بینیانی جھائے تیری طرف ہی دوٹر تے تیری رہت کی امیدر کھتے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بیٹیک تیراعذاب ناشنگروں بر اور ان کی آل پر رہت وبرکت نائل فرا اور ان کی آل پر رہت وبرکت نائل فرا اور ان کی آل پر رہت وبرکت نائل فرا

وترکونازعتاء کے بعد بڑھنا واجب ہے۔اس کاوقت طلوع فجرتک ہے، وتر ہیں دعائے قنوت بڑھا واجب ہے، وتر ہیں دعائے قنوت بادنہ ووہ تنوت بڑھا واجب ہے، اور سنّت یہ ہے کہ است بڑھا جائے اور جس کو دعائے قنوت بادنہ ووہ شمّت الله خرا فی حسّت و قناعت اب النّام ابڑھ ھے (اے ہما ہے بیود کار ہمیں و بنیا ہیں خوبی عطافہ ما اور اور ہمیں جہنم کے عداب سے بجائے اور یہ بھی یاد نہ ہوتو تمین بار الله ہماری مغفرت کر۔ اگروتری تمیری اور یہ بی باد الله ایماری مغفرت کر۔ اگروتری تمیری رکھت میں مورد و کا الله ماری مغفرت کر۔ اگروتری تمیری بڑھتے سے دو گئی اور دو مری کوئی مورت بڑھ کررکوع بیں بالاگیا بھر یاد آیا کہ دعائے قنوت بڑھ نی اور رکوع کا اعادہ نرکیا او

نماز پوری ہومائی اگر دوبار ہنوت سے نے کھڑانہ ہوا ہو توسسام کے بدر ہو ہو ہو کرئے۔ اگر خلطی سے سور کا فاتحہ پڑھ کر رکوع میں جلاکیا تولازم ہے کہ سورت اور قنوت بڑھنے کے لئے کھڑا ہوادر دونوں چیزیں پڑھ کر دوبارہ رکوع کرے اور آخریں ہجد کہ سہوتھی کرے ۔ نماز و نر کا جاعت کے ساتھ پڑھ تاماہ دمضان کے سوامنٹروع بنیں ہے۔

مصائب كے بیش آنے برصرت نماز فجریں تنوت بڑھنا سنت سے بیر رکوع سے اُ ملنے كے بعد بڑھی جاتی ہے۔ کے بنیں ہے۔ كے بعد بڑھی جاتی ہے ان نہیں ہے۔ فجر كى دوسرى ركعت بیں ركوع سے اُسطنے كے بعد بحود عائے قنوت بڑھی جاتی ہے، اُسس میں بدا لفاظ حدیث میں منقول ہوئے ہیں ء

الله مَ الْحَدِنَا فِي مَنْ هَدَايُتَ وَعَافِنَا فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتُولَّنَا فِي مَنْ لَوْ لَيْنَ وَبَاللَّهُ مَا قَضِيتَ مَا أَعُطَيْتَ وَقِناللَّهُ مَا قَضِيتَ إِنَّكَ لِقضى وَ لا يُقْفَى عليك إِنَّكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مَبَامَ لَكَ مَنْ وَالمَيْقِ مَنْ عَادَيْتَ لَسْتَعْفِينَ فَ وَلَا يَشِي تَعَالَيْتَ لَسْتَعْفِينَ فَ وَلَا يَشِي تَعَالَيْتَ لَسْتَعْفِينَ فَ وَلَا يَشِي مَنْ عَادَيْتَ لَسْتَعْفِينَ فَ وَلَا يَشِي مَنْ عَلَيْكَ وَلَا يَشِي مَنْ عِلْقَ وَيَعِفْدِ فَ مِنْ عَفْوَيْتِهِ وَ بِهِ فَافَ وَيَعِفْدِ فَ مِنْ عَفْوَيْتِهِ وَ بِهِ فَافَ مِنْكَ .

اے اللہ ہیں راہ ہدایت برحلا ابنی عافیت ہیں پناہ دے ہاری رضاکوا بی صاکو بی صاکو بی صاکو بی صاکو بی صافو بی سے ہمس ہیں برکت ہے ابنی عداب کی سختی ہے ہمیں محفوظ رکھ بیم دینے والا توجی دارتھ برکوئی ماکم ہیں ہیں ہوسکتا او جس برتیز عتاب ہوا است عزت ہیں ہوسکتا او جس برتیز عتاب ہوا است عزت ہیں ہوسکتا او ہمی دایوں ہوسکتا او ہمی دایوں ہوسکتا او ہمی دایوں ہوسکتا او ہمی ہیں ہوسکتا او ہمی ہوسکتا ہوا ہے ہوسکتا ہوں اور تیری مضافی بناہ ہمیں اور تیرے عداب ہے در کرتیزی معافی کا سایہ مانکٹے ہیں اور تیرے عداب ہے در کرتیزی معافی کا سایہ مانکٹے ہیں اور تیرے عداب ہے در کرتیزی معافی ہے کہا طالب ہیں۔

ے ماز تراوی کے نماز تراہ بے سنّت مؤکّدہ ہے اور جاعت سے ٹیرصنا سنّت کھا یہ ہے ہوگا۔ نم از تراوی کے نماز تراہ بے سنّت مؤکّدہ ہے اور جاعت سے ٹیرصنا سنّت کھا یہ ہے ہوگا۔ کے لئے پاکسی کا دُل کے لوگوں کے لئے یعنی اگر کا دُل یا محلہ کی سجد میں ترا ویج کی جاعت کچھ لوگوں نے بھی نہ قائم کی تو دیاں کے رہنے والے سجی لوگ قابل ملامت ہوں گے۔

ناز ترادی رمضان سے مہینے ہیں ٹرصی ماتی ہے اور اس کا وقت نماز عشاہر ھنے کے بعصب صادق تک ہے۔ اس کی رکعتیں بالاتفاق بیس ہیں۔ نبی کریم ملی اللہ طلبہ وسلم نے رمضان کی نین متفرق را تول رتبیسری - یانچوین اورستانیسوین شب کوسٹ کے ساتھ نماز ترادیج ادافهان يهليدن آپ ئيب كے ساتھ آ كھوركنتيں پڑھيں افق ركنتيں سب نے اپنے اپنے گھروں میں اداکیں جنا بخر ان کی اوازیں شہد کی تھی گی بمنجنا ہٹ کی طرح سنائی دے رہی تھیں ، دوسسے دن آئے نے سجد میں پہلے دن سے طویل اور تعیسے دن اتناطویل قیام فرمایا کہ مجض صابر کوسحری جیوط جانے کا تو ف بوا ،حضور اس کے بعد تراوی کے لئے نہیں کلے کہ مبادا یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اس کی کِعتوں کی نعدا دبس ہونا حضرت عررضی الٹرعنہ کے عمل سے واضح ہوتا ہے جس کی موافقت تمام صحابہ نے کی اور بعد کے ضلفائے راست دین ہیں سے کسی نے اس كى مخالفت نهيس كى حضرت عرب عبد العزيز رضى الله عند ني جو ١٦ اركفتيس برصا كر١٧٩ ركفتيس کردی تھیں اس کامقصدیہ کھا کرکھیہ میں ہرجار رکعت کے بعد طواف کیا جاتا تھا ا آب نے دوسرى مسجدول بين برطواف كيعوض جار ركعتين برها دبنامناسب جانا ورنترا ويحكي ركعتين امام الوصنيف امرام شافعي اورامام احدبن حلبل اورداؤدظا سرى رحمة الشرعليهم ك نزديك ببس بى بي اوراس كولمبرورا مت في اختياركيا م برجار ركعت كي بعد ترويم لين تقوراً أرام لینااور اس دوران دکراللی کرنامتحب ہے۔

جاعت سے ترادی بڑھنے والوں کو وتر مجی جاعت سے بڑھنا بہترہے۔

تراو رخ کے متحبات ترویج بعنی طبیئا ستراحت ہر جار رکعت کے بعد کرناصحابہ رضوان الٹر علیہم کے عمل سے نابت ہے اور اسی لئے متحب

باس مين كوئى وظيفريا كله طيب برهنا اولى ب- أوعام الكنا مديت مين نهي آيا -

بردورکوت کے بعدسلام بھیزامتی ہے، چاررکعتیں ایک سلام سے بڑھنایا تمام رکعتیں ایک سلام سے بڑھناا مام شافعی رحمۃ الشرطید کے نزدیک درست نہیں، باقی اماموں کے نزدیکا گرم دورکھت کے بعد قعود کیا گیا ہوتو نماز درست ہوجائے گالیکن مکروہ ہوگا۔
تراور کے ہیں پورا قرآن ختم کرنا بناز تراوی ہیں ایک بار پورا قرآن بڑھناسنت ہے۔
بنر اور وہ توش دلی سے سن سکیں۔ آئی جلدی جلدی نہیں بڑھنا چائئے جس سے نماز میں
ملل واقع ہو۔ ہر دور کعت کے آغاز میں نہیں کرنا اور تجبیر تحرید کے بعد قرآت سے بہلے دعائے

انتتاح (سبحانك اللهمدوبجهدك .....) يُرْصنا عِلْمِيْدِ

صلوة الجهعة ركعتين تهام (تهاك بني على الأعليه والم كار الاك على المعلقة والمعتين المام معلى المعلقة والم المعتبين المرادة والمعتبين المام على والمعتبين المام المعتبين المعتبين

صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم

قرآن میں اللر کا ارشاد ہے:

نمازجعہ کے فرض مین ہونے برسب کا جماع ہے اس کا وقت وہی ہے جوظمری نازگاہے۔ نماز جمعہ کے لئے روانہ ہونے اور خربد وفروخت بند کھنے کا وقت اذان وفطیب

اذان جوظیب کے سرا میں مراس میں موسل میں موسل میں میں ادان جوظیب کے سامنے کہی جاتی ہے سنتے ہی روانہ ہوجا ناچا ہے اس وقت خرید و فروخت حرام ہے۔
یہ نیوں اماموں کا مسلک ہے۔ امام ابوطنیفہ رحتہ الشیطیہ کے نزدیک جواذان ما فرنہ (افدان دینے کی ملک ہدی جاتی ہے اسے تسنتے ہی جبل بڑنا جا ہیے اور خرید و فروخت اُس کے بعد نماز ختم ہوجانے تک ممنوع ہے۔

علادہ اُن شرائط کے جو نماز کے لئے پہلے بیان کی جام کی ہیں کھرٹ طیس جمعہ کی شرطیں کی شرطیں اور نماز جمعہ صبح مونے کی شرطیں۔

ادم دموناد (عورتُ برواجب نهيس ہے۔ تاہم اگر جاعت بين شامل مشراك طروجوب بوجائے تو نماز درست ہوگی)

(۲) آزاد ہونا۔ (غلام آورملوک کے لئے وہی حکم ہے جوعورت کے لئے بیان ہوا)
 (۳) صحت مند ہونا۔ (مریض یا نابینا جس کامسجد تک بہنچیا حمکن نہ ہوان پر جعہدوا جب

(م) الیک ابادی میں سکونت موناجهان مارجعه موتی مورمسافر پرواجب مهیں ہے)

(4) بالغ ہونا ( نابالغ برا کے پرواجب نہیں ہے)

شراکطصحت نماز سب سے بڑی میدیں دہاں کے سالے سلمان نہا سکیں ہاکہ سکتا ہوں شہروہ ہے جس کی سراک طلق میں نہا کہ سکتا

آبادي والى كبتى بيس باره أدى عاقل وبالغ نمازير صفى والم بيون اوروبان روزمره استعال کی چیزیں مل جاتی موں توجعہ کی نماز بجا کے ظہر کی نماز کے پڑھنا صحیح ہے۔

+ وقت كاموجود بونا لينى الرفركا وقت كل جائ توجو جُعد مرفط الشيح نربوكا ـ

مو. نمازے بہلے خطبہ کا ہونا (حس کی تفصیل آگے آرہی ہے)

ہم۔ جماعت کا ہونا (اس کی تفصیل مجی آگے آرہی ہے ) تہنا جعد کی نماز میرصناصیح نہیں۔ ۵- امام کامونا (امام کے شرائط آگے بیان کئے جارہے ہیں )

الم صحت جعد کے لئے مسجد کی شرط نہیں ہے بلکہ میدان میں بھی درست ہے سشرطیکہ شہر سے اس کا فاصلہ ایک فرسنے سے زیادہ نہ ہواور حاکم شہر زامیر یا امام )نے وہاں نماز جعد کی

امازت دی پوبه

جماعت جس کے بغیر نماز جمعہ ورست نہیں ہے درست نہیں ہے اس برب کا الفاق ہے۔ البتہ جاعت کی تعداد میں رائیں مختف ہیں جنوی علماء کے نزدیک جاعت کی کم سے کم تعدادا مام کے سواتین ہونا چاہئے۔ شرطیہ ہے کہ وہ سب مر و موں ، و و سری سٹیط کم سے کم تعدادا مام کے ساتھ سجدہ اولی اواکر نے تک جماعت میں شریک رمیں۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی امام کو چھوڑ کر جلاگیا تو اس کی نماز باطل ہوگی ، و و سروں کی باطل نہ ہوگی لاسکن اگر امام کے سجدہ کو نے سے بہلے سب ہی جلے گئے توسب کی نماز باطل موجائے گی۔ اگر امام کے سجدہ کو نے سے بہلے سب ہی جلے گئے توسب کی نماز باطل موجائے گی۔ بھی حکے مطبعہ کا آغاز حمد اللی سے موتا ہے بھر تو آن میں کہا تو اس کے ارکان صب بی جلے گئے توسب کی نماز باطل موجائے گی۔ بھی ہوئی اس کے ارکان صب بی بی کوئی مکم یا نصیحت ہو، عذاب اللی سے خوت کی کوئی ایسی آبت تلاوت کی جائی ہے جس میں کوئی حکم یا نصیحت ہو، عذاب اللی سے خون کی کوئی ایسی آبت تلاوت کی جائی ہے جس میں کوئی حکم یا نصیحت ہو، عذاب اللی سے خون ان جاروں کو خطبہ کارکن فرماتے ہیں۔ امام حالک دیمۃ اللہ علیہ تحدیم تو تہیں۔ امام حالک دیمۃ اللہ علیہ تحدیم تو تو تیسی خطبہ کارکن فرماتے ہیں۔ خطبہ کارکن کہتے ہیں۔ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر اللی کو خطبہ کارکن فرماتے ہیں۔ خطبہ کارکن کو خطبہ کارکن فرماتے ہیں۔ خطبہ کارکن کیتے ہیں۔ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر اللی کو خطبہ کارکن فرماتے ہیں۔ خطبہ کارکن کو خطبہ کارکن فرماتے ہیں۔

جمعے کے دواول خطبول کے منسرالکط بہلے قطبہ کے بعد خطیب کو تھوڑی دیرکے شخصے کے دواول خطبول کے منسرالکط کئے بہلے نا بھر کھڑے ہو کر دوسرا فطبہ ٹرچھنا

إور دولؤل خطبول كانماز سي يبلي مونا \_

۷۔ تخطبے کی نبیت سے خطبہ بڑھنے تئے کھڑا ہونا۔ اگر نمازے خطبہ کی نیت نہیں کی تو وہ مام نقریر نتار ہوگی ۔

سو۔ خطبہ عربی زبان ہیں ہونا۔ اگر تھی آیت باحدیث کامفہوم یا کوئی دہنی حکم مقامی زبان میں تھادیا جائے تواس ہیں کوئی ہرج نہیں ہے نسکین اس کا لمحاظ رہے کہ وہ عربی میں کہی ہوئی باتوں کاہی اعادہ ہو، الگ سے کوئی بات نہ ہو، نیز خطیے کوئماز سے لمیانہ کیا جائے۔

ہ <sub>۔ دولوں خطبے وقت کے اندر ہوں۔اگر خطبے وقت نثروع ہونے سے پہلے پڑھے گئے</sub>

اور نماز وقت آنے بر بڑھی تو یہ درست بنیں ہے۔

۵۔ خطبہ المند آواز سے ہونا تاکہ حاصرین س مکیں اگر کوئی شخص بہرے بن کی وجہ سے
یابہت فاصلے بر ہونے کی وجہ سے نہس سکے تواس کے لئے سفنے کی شرط نہیں ہے۔
ید دونوں خطبول کے درمیان یا خطبول اور نماز کے درمیان سلسل قائم ر کھنا بھی شرط
ہے، درمیان میں کوئی غیر متعلقہ عمل درست نہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ تاخیر جائز
ہے جس ہیں دو ہلی رکھتیں بڑھی جاسکیں۔

خطیب کا مهر پر ا ذان مطیب کا حالت حدف سے پاک ہونا۔ خطیب کا ممر پر ا ذان خطیب کر جمعہ کی سنت خطیب کے وقت دائیں ہاتھ سے اپنی تلوار یا عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ، خطیے کے وقت رُخ حاضرین کی جانب ر کھٹا ، دولؤں خطبول کے در میان اتنی دیر کے لئے بیٹھنا جس ہیں تمین آئیس پڑھی جاسکیں ، بہلا خطبہ دل بیں اعوذ باللہ بڑھ کر اونجی آواز سے بٹر وع کرنا اور خطبہ کے ارکان متذکرہ بالا کے مطابق خطبہ دینا ، دوسرے خطبہ میں حدوثنا اور درودوسلام کے بعد ایم اسلام اور حاکم دونت نیز ایا تمدار مردول اور عور توں کے حق میں دعائے مغفرت کرنا۔ نائے دالجی اور ادر توفیق عمل کی دعاما لگئنا سنت ہے۔

خطیے کی محروبات خطیے کے دوران سننے دالوں کا کلام کرنا یا امام جعد کاکسی سے خطیے کی محروبات سننے دالوں کا کلام کرنا یا امام جعد کا کرنا کردہ ہے۔
جعد کے روزجا موریخب ہیں اُن میں اپنی ہمینت کو اعجا بنا نا ہمعہ کے مستنی نافن ترشوا نا موجیس کر دانا ' بغل دغیرو کے بال لینا ،غسل کرنا ،صاف سنھرے کیڑے بہنناا ورخوشبولگانا ، جعہ کے روزسورہ کہف پڑھنا۔ انتخارت میں درود شریف پڑھنا اور دُعا کیں انگرا مسلم شریف میں آنحفرت کی حدیث مردی ہے کہ:

جمد کے دن ایک ماعت السی ہے جس بیر کوئی مسلمان مبندہ اللہ سے جوگ عدا إنَ في الجمعة سَاعة لا يوافقهاعبدمسلميسأل ہانگے وہ قبول ہو کررہتی ہے مصور نے اہتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ بہت محقور اساو قت ہوتا ہے۔

الله تعالى شيئا الإاعطاه اياء والشائء ببيشك ه تقللها.

جعد کے دن مبود ہیں جانے کے لئے جلدی کرنا جا ہے۔ نماز ہیں شامل ہونے کے لئے صف کو چرکر جانا صب کو تخطی الرقاب (مونڈھے پرسے بچاند کر جانا) کہتے ہیں جائز نہیں اور خطبہ شروع ہوجانے کے بعد الیسا کرنا محروہ تحریمی ہے، الآ ہر کہ بغیر ہونڈھے پرسے بچاندے بیٹھنے کی عبگہ ہی نہ مل سکتی ہو تو یہ کرنامباح ہے اور اس صورت ہیں بھی مباح ہے جب ایسا کرنے سے کسی کو تکلیف نہ بہنچ یعنی نہ لباس کھلامبائے نہ بدن پررگر کے فیطیے کے بعد اور نمازے بہلے فالی مبلکہ کوئر کر کے کے کہا نہ کرما تا جائز ہے۔

جمعہ کے دن سفر پرر وانہ ہونا معنی نازلازم ہو اسے جعہ کے دن فجر کے بعد مغر کرنا جا کہ جا نام کردہ ہمنا جمعہ کی بہلی اذان ہونے کے بعد نماز بڑھنے سے پہلے سفر کے لئے نکانا مکردہ ہمنی جب برنا وال سے پہلے سفر کے لئے جا نام کردہ ہمنی جب کرنا ترجہ جس سے بہلے سفر کے لئے نماز ظہر کی نماز جب جمعہ کے بجا کے خواصر با تواس کے لئے نماز ظہر اس و فقت میں درست نہیں جب تک امام جعم کی نماز سے سلام پھر کرفار فی نہ ہوجا گا گرنما زید جد سے پہلے ظہر کی نماز بڑھ کی اور مام شافعی اور امام طبح کی لیکن جمعہ کو کرنے کا گنا ہ ہوگا اگر ادا ور امام شافعی اور امام خواس نماز جمعہ سے فار خ نہ ہوا تھا تو اس پر واجب جد تھا اور جعم بیں شامل ہوجا کے اس صور سے بیں پڑھی ہوئی ظہر کی نماز ناطی ہوجائے اس صور سے بیں پڑھی ہوئی ظہر کی نماز ناطی ہوجائے اس صور سے بیں پڑھی ہوئی ظہر کی نماز ناطی ہوجائے اس صور سے بیں پڑھی ہوئی ظہر کی نماز ناطی ہوجائے اس صور سے بیں پڑھی ہوئی ظہر کی نماز ناطی ہوجائے اس صور سے بیں پڑھی ہوئی ظہر کی نماز ناطی ہوجائے اس صور سے بیں پڑھی ہوئی ظہر کی نماز ناطی ہوجائے اس صور سے بیں پڑھی ہوئی ظہر کی نماز ناطی ہوجائے اس صور سے بیں پڑھی ہوئی ظہر کی نماز ناطی ہوئی گیا ہوئی نماز ناطی ہوئی گیا ہوئی نماز ناطی ہوئی کیا ہوئی نماز ناطی ناخ تھا تو اس سے ظہر کی نماز ناطی ہوئی گیا ہوئی نماز ناطی ہوئی کیا تھا تو اس سے ظہر کی نماز ناطی نام کی کیا تھا تو اس سے ظہر کی نماز ناطی ہوئی کیا تھا تو اس سے ظہر کی نماز ناطی کیا تھا تو اس سے خور کی نماز کا تھا تو اس سے خور کی نماز کیا تھا تو اس سے خور کی نماز کیا تھا تو اس سے خور کی نماز کیا تھا تو اس سے خور کی نماز ناطی کیا تھا تو اس سے خور کی نماز کیا تھا تو اس سے خور کی نماز کا خور کیا تھا تو اس سے خور کی نماز کا خور کیا تھا تو اس سے خور کی نماز کیا تھا تو اس سے خور کیا تھا

ہنیں ہوگی۔

صاحب مذر برنماز جدواجب نہیں ہے اُسے ظہری نماز بڑھ لینا درست ہے۔
امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جعد کے ختم ہونے کی نماز ظہر ہیں تاخیر کرناسنت ہے۔
جمعہ کے بچا سے ظہر کی نماز جاعت کے ساتھ بڑھنا شخص کی نماز جمحتی معذوی
سے یا بلا عذر رہ گئی ہواُسے نہر کے اندر ظہر کی نماز جاست سے بڑھنا مکروہ تنزیمی ہے ہاں
جس جگر جمعہ کی شرائط پوری نہیں ہوتیں وہاں جعد کے روز ظہر کی نماز جاعت سے بڑھیں
توجا مُزے۔

4 4

## عيدين كى نماز كاحكم اوروقت

عیدالفطرادرعیدالل کی سال ہیں ایک ایک بار آتی ہیں بعنی عیدالفطر شوال کی ہی تاریخ کوا درعیدال شی ذوا مجد کی دسویں تاریخ کو دونوں عید دس ہیں نماز مراس شخص ہر واجب ہے جس پر نماز جمعرا بنی شرائط کے ساتھ واجب ہے، فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ میں «خطبہ 'نماز سے بہلے اور عیدین میں نماز کے بعد موتا ہے عید کی نماز میں جماعت واجب ہے ترک کرناگناہ ہے۔ نماز عید کا وقت سے زوال آفتاب کے بعد تفل نماز کے جائز ہونے کے وقت سے زوال آفتاب تک رہتا ہے لیکن اس کے ابتدائی وقت سے تاخیر کرناسنت نہیں ہے۔ نتافعی اور مالکی فقماء ان نماز دن کوسندت موکدہ اور عنبلی فقم افرض کفا بہ کہتے ہیں۔

نما فرعید کی مشروعیت ابوداؤ دنے روایت کی ہے کہ "جب انخفرت صلی الدخیری میں شرو را ہوئی حضرت انس شے کہ اور کے مستروعیت وسلم مدینے میں تشریف لائے آود کھا کہ لوگ دودن کھیں تماشے ہیں گزار نے ہیں تضور ہے کہ دریا فت فرمایا کہ یہ کیسے ون ہیں کوگوں نے کہا کہ ہم جا بلیت کے ذمانے میں ان دون میں کھیل تماشے کیا کرتے ہتے۔ رسول الشرصلی الشرطیہ وسلم نے فرمایا کہ اسٹر نعب ان سے ان دو دون سے بہتر دن یوم الاضی اور یوم الفطر عطافر ما کے ہیں "لبندا اسٹلام میں صرت ہیں دودن جوارا ورحثی منانے کے دن ہیں ان کے علاوہ سلمان کو عید منانا جائز ہمیں۔

عیدی نمازدورکدت اس نیت کی ساتھ کہ بین عیدانفط اپنی لاگئی نمازدورکدت اس نیت کے ساتھ کہ بین عیدانفط اپنی لاگئی نماز دورکدت اس نیت کے ساتھ کہ بین عیدانفط اپنی لاگئی ہوں 'اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہ دولوں ہاتھ یا ندھ لئے جائیں اس کے بعدامام اور مفتدی تنا پڑھیں 'تنا کے بعدامام بلندا واڑسے اللہ اکبر کہد کر دولوں ہاتھ کانوں تک لیے جائے اور بھر بچوڑ دے ایسا تین مرتبہ کرے اور تمام مفتدی امام کی بیروی کریں نیسری بار ہاتھ جھوڑیں نہیں بلکہ باندھ لبن تعوذاور تسمید اس ہمتہ بڑھ کرامام بلندا واڑسے مورک فاتحہا ورکوئی سورت

بھر مے بھر کوع اور سجدوں کے ساتھ ایک رکعت اوری کرے اور دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوم ایک آہستہ سے سبم اللہ بھر حرکہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت بڑھ بھر بجیر کھر کر دونوں ہاتھ کافوں تک نے مائے اور جھوڑ دے ہیں تجیرات رکوع کی تجیر کے علاوہ میں ہیں ہر بجیر بیں ہاتھ امٹایا جائے بھر تجیر کہتے ہوئے رکوع بیں چلام اسے اور باتی نازمب دستور بوری کی مائے۔ یہ زمائی تکبیری ہجیر تھر بمداور کوع کی تنجیر کے ملاوہ ہر رکعت بیں تین ہیں، ہر بجیر کے بعد اتنا توقف کرنا چاہئے جتنے عرصی بی بن بجیر بر کہی جاسکیں۔

اگرگونی تخف نمازهیدین اس وقت شریک جواجب امام نخیری جمد جکا تھا تو اسے نیت کے بعد تین کیریں کمد جکا تھا تو اسے نیت کے بعد تین تخیری ماتے ہوئی تیری بعد ماتے ہوئی تیری بندر باتھ اس تھا کے بدین ایمان کے بدین کے

خارعیدین کی جماعت اور ان کی قضار عیدین کی ناز درست مونے کے لئے مازعیدین کی جماعت اور ان کی قضار جاعت خرط ہے مسرطرح جمدے لئے خرط ہے اگرامام کے پیمے ناز نہیں پڑھی جاسکی تو شرعًا اس کی قضار کامطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کو فق تخص اس کی قضا تہنا بڑھنا چاہے تو چار رکھنیں بغیر نا کہ مجیدات کے ٹیرھ کے۔

عید مینی کی سنتیں اور سنتیات عیدین کی شب ہیں عبادت، درود اور تلاوت وَاَن کرتے رہنا متحب ہے، انحفرت صلی الشرعلیہ وسلم کی صدیت طرانی نے اس طرح نعل کی ہے ؛ !!

من احیالیلة الفطرولیلة جوشف عیدین کی راتوں بین فلوص دل الاضمیٰ معتسیا لمربیت قلبه سرشب بیداری کرے اس کادل مُرده یوم تهوت القلوب میں القلوب میں کے دل مُرده موں گ

عیدین کے دن فسل کرناصفیوں کے نزدیک ستن اور باتی ائد کے پہال متحب ہے۔ اس دن خوش ولگانا، بہترین لباس زیب تن کرنا خوا ہ نیا ہو یا صاف دُھلا ہوا صفیوں کے نزدیک سننت ہے مردوں اورعورتوں دونوں کے لئے لیکن وہ عورتیں جونمازعید ہیں شریک ہونے کے لئے جائیں اُن کے لئے یہ امورستحب تہیں کیونکہ اس سے فتنہ پریدا ہونے کا اندلینہ ہے۔ عیدالفطرکے دن عیدگاہ کوجانے سے پہلے کی کھالینامستحب ہے مثلاً کم کوری یا چوہائے طاق عدد میں کھاتا۔ صدقہ فط نمازعید سے بہلے ہی دے دیناجا ہے یہ عیدگاہ کی طرف بیدل میل کرجانا اورجاتے ہوئے بی کہتے جاتا مستحب ہے، یہ تی کی نمازک شروح ہونے تک جاری دہے۔ یہی ستحب ہے کہ ایک را سستہ سے عیدگاہ میں اک اور دورے راستے سے والیں جائے جس کسی مسلمان سے ملے توجیرے سے خوشی اور بشاشت کا اظہار ہو۔

عیدالاضی میں عیدگاہ جائے وقت اواز کے ساتھ بچیر کہتے ہوئے جانا۔ نماز سے بہلے کہد نہ کھا نااور نماز کے بعد قربانی کے گوشت میں سے کھاتا یا جوجے میسر ہواسے کھائی لیناجا ہیے۔
نماز عید کی محروبات نماز عید کی محروبات اور میگاہ نام کو دہ نہیں ہے اصاف کے نز دہا مام کو خطبُرا قال شروع کرنے سے بہلے بیٹھانا کم وہ ہے گھر بیں سمروہ نہیں ہے اصاف کے نز دہا مام کو خطبُرا قال شروع کرنے سے بہلے بیٹھانا کم وہ ہے بخلاف خطبۂ جمعہ کے اس میں خطبۂ اول سے بہلے کئی قدر میٹھنا سنّت ہے۔

عیدین کی نماز کے لئے افران اورا قامت بہیں سے نماز عید کے نفادان یہ سیاری کی نماز کے لئے افران اورا قامت بہیں سے بر اقامت بہت بر سیار انسان سیاری کے خطب الاتفاق سنت ہیں اس خطب کا اکان عیدین کے خطب الاتفاق سنت ہیں اس خطب کا اکان وہی ہیں جہتے کے خطبوں کے ہیں۔ افاز خطبہ عیدین ہیں جہیر سے اور جمع ہیں جہتے کے خطبوں کے ہیں۔ افاز خطبہ عیدین ہیں جہیر سے اور جمع ہیں جمع جسے ہوتا ہے۔ ذکر اللی خطبے کا رکن ہے نوا ہول الدر الم اور المام شافعی رجمااللہ رسول الدو کی افران المراس میں درور کھیجنا لفظ صلاقے کے ساتھ، قران مکی کی کئی کیت کی تلاوت کرنا۔ تقوی اور اطاعت اللی کی ترغیب دینا اور دو سرے خطبے میں مسلمان مردوں اور عور توں کے لئے دماکرنا ارکان خطبہ میں در فعل کرتے ہیں۔

ایام تشریق عیدالاضی کے بعد مینی ۱۱، ذوا بجرسه ۱۱۰ ذو الجریک کے دون کو ایام تشریق ایام تشریق کمتر ایام تشریق کمتر بین کرفت کو نگر مین کرفت کرنا دریا کاٹ کرفت کرنا مین کا گاجاتا ہے، ان ایام میں پانچوں وقت کی نماز کے بعد تحریر کہنا سنت مے اور صنی ملماء کے نزدیک واجب ہے۔ اُن وگوں پرجو شہریں رہے ہوں یہ تکمیریں واجب ہونے کی تین شرطیں ہیں:

ا نماز فرض جاعت کے ساتھ اواکی گئی ، مور نہما پڑھنے والے برواجب نہیں۔ ۷۔ جماعت مردول کی ہوا اور فرض نماز ہو کوئی اور نماز ہو تو تحبیر واجب نہیں عورت اگر مقتدی ہوتو است سے بجیر کہے بلندا وازسے نہ کہے۔

مد مقیم ہومسافرنہ ہویشہریں ہوامسافریا قریدیں رہنے والے ہرواجب ہنیں۔
تجرات تشریق عرفے کے دن نماز فی سے شروع ہوجاتی ہیں اورعید کیج سے دن نماز عصر برختم ہوجاتی ہیں اورعید کیج سے دن نماز عصر برختم ہوجاتی ہیں اورعید کیج سے دن نماز الله الله والله اکبر الله اکبر سلام بھیرنے کے فور ابعد کہنا جا الله الله کی اور ایسا کرناگنا ہ ہے۔
کے بعد کلام کیا یا ارا دۃ کوئی امر ناقعنی وضو کیا تو تکریسا قط ہوجا کے گی اور ایسا کرناگنا ہ ہے۔
یہ تجدیم نماز و ترا ور نماز عید کے بعد نہیں کہی جائے گی اگر فرض فضا ہوجا کے توجب اسے برصاحاتے اس کے ساتھ تجدیم ہی جائے گی اگر امام تکبیر جول جائے تومقتدی تکبیر کہیں۔

نماز استسقار استسقارکمعنی بی بانی مانگنا۔ شربیت کی اصطلاح بین بندوں کا النہ کی استسقار استسقار کی جناب بیں بانی برسانے کی دُعا کرتا۔ یہ دُعاد ورکعت نماز کے بعد مانگی حاتی ہے اس کے بڑھنے کا وہی طربقہ ہے جعمدین کی نماز کا ہے امام ابوسنیفا ورامام مالک رمہما اللہ صرف اتنی بی بحیری جننی نماز دو گانہ یں مطلوب بی کانی کہتے ہیں جبکہ امام شافعی ا ورامام صنبل رحمها اللہ ببلی رکعت بیں سات ا ور دومری رکعت بیں ۵ نماز کی بعد امام وقت یا اس کا نائب دو ضطے بڑھے ۔ امام زبین برکھ ابو، ابتدیں کمان تاور یا عصابو، خطبہ آول کا بھے صفہ بڑھ کر ابنی جا در امام کو بیٹ لیٹ لیٹ ایا اور کا حصر نیجے اور نیج کا حصد او برکر لینا جا سے خطبوں سے فار ن ہو کر واجزی کے بیٹ لیٹ لیٹا یا اور کا حصر نے کو کو اجزی کے

سائداستغفار كرك وعامانكني جا ميك آنحضرت صلى الله مليدوسلم سے دعا مے يدالفاظ العرامي،

بار الباسمين فائد كخبش بارش ت ميراب كزفوش كارخوش منظرطراوت بخش موسلا دھار جھاجانے والی اور نفع تجش عبلد برسنے والی میں دیر نم جواے الدیزے علاوه كونئ الك نبيين بهم ير بركتين نازل فراا درجو تو برسائے دہ ہماری روزی کا <sup>بب</sup> ہوا درہارے نے کافی ہو۔

اللهمة استناغيثا مستغث حَنِينًا مُوكِياً مَرِيعًا عَدَمًا مُجَلِكُ سخاطبقادآ بثنا عاجلا غيراجل ٱلْهُمَّةُ لِآلِهُ إِلَّا أَنْتُ ٱلْزِلَ عَلَيْنَا مِنَ بَرِكَا تِكَ وَالْجَعَـلُ مَا ٱنْزَلْتَ لَنَا كُوْتًا ذَّبَهُ عَا اليٰ جيني.

مؤلًّا میں ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یانی کے لئے دعا فرماتے تو کہتھ خدا وندا اینے بندوں اور موکشیوں کو سيراب فرما ابنى رحمت كومجيلاد ك لين مرده شهرکوزندگی عطافرها.

نمازات سقاركاحكم قرآن كريمين ارشادب.

ألثهتم استي عبادك وببيكك

وَالْشُكُورِّ حُهَتَكَ وَٱخْيِي مَلِكَكَ

اپنے پردردگارسے مغفرت کے طالب ہو وومغفرت فرمانے والاہے تمہارے گئے موسلاد حاربارش نازل فرمائ كار

إسْتَغَغِنُ وَاسَ بَكُمُ مُ إِنَّهُ كَانُ غُغَّالِثا يُوسِلِ الشَّمَآءُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُالاً - (سور الوع أيدا)

كتاب وسننت سے ثابت بے كريد مغفرت اللي كى خواستىكارى الله كى حدوثنا اور دُعا م، ربی نازتوده امام الوحنيفة كنز ديك امر ستخب ب. يا في انكراس كوسنت موكده كيتے ہیں۔ بیتنہا بڑھنے والے کے اے بھی بغیرجاعت کے مشروع ہے۔

وه اوقات جن میں نفل نماز طرکھنامیا حربے اسھیں اوقات میں الاراسنسقار مبى برحى جاتى بيئ اگرايك بارير صفيي بارش ندجو

تومتواترتين دن يرهنامتيب م.

امام کوچائے کہ ناز کوم نے سے پہلے مستخب امور سے بہلے دوگوں کواستنفنار پڑھے صدقہ دینے اور طلع کی ہربات سے برہنے کرنے کی تلفین کرے۔ بڑھے صدقہ دینے اور طلع کی ہربات سے برہنے کرنے کی تلفین کرے۔ ۲۔ ایپس کی دشمنی دور کرنے کا حکم دے۔

سرد لوگوں سے کہے کہ تین دن روزہ رکھیں اور چو تھے دن امام سب کوئے کرنماز کے نئے ماہر نکلے۔

س\_ برانے معولی لباس بہن کر بحلیں۔

ہوڑھے مردوں اورعور توں اورمولیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر ناز کے لئے تکلیں ابتعور
 بچوں کا نکلنا بھی میا جہے۔

نماز کو کسوف سورج گرین کو کتے ہیں۔ گین کے وقت نماز پڑھنے کوصلوٰ قو کسون نماز کسوف کہتے ہیں۔ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شادہے:

ان الشهس والقهواليتان سين سورج اورجاندالله كانشانيولين مون ابات الله لا يُنكس فان الله سعده نشانيال بي كس موت بازندگ بر بهورت احديد و لا تشكير الله في الله الله الله الله الله في ال

نگوره مدیث اس عقیدے کے خلط موری اس عقیدے کے خلط موری دلیں ہے کر کسی مخلوق کی موت یا زندگی ہے کہن کاکوئی تعلق موری دراصل مورج اورجا نددونوں الترتعالی کی ظیم معتول ہیں ہیں جس میں جس مرکا تبوت ہے کہ اُن نعمتوں کو عطا کو نا اورسلب کرلینا الترکے قبضہ قدرت ہیں ہے، ہندا اپنی عاجزی اور بریسی کا اظہار خالص توصید کا قراد کما سوالی معبودیت کا انجاز کا انجاز کی اور بریسی کا اظہار خالص توصید کا قراد کما سوالی معبودیت کا انجاز کا زریعے ہوتا ہے۔

خارکسوف کا طریقت می فقهای نزدیک نازکسون کی دورکعتین مسلمان مسجدین ایر ایس بین اورنفل نازیس کوئی فرق جمع موکر باجاعت پڑھیں اس بین اورنفل نازیس کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی جائزے کہ چار رکعتیں ایک تسلیم با دوستیوں سے بڑھی جائیں۔ باتی تین انکہ دورکعتوں بیم بوجائے تو اُس دقت کی دورکعتوں بیم بیم خاص کے تو اُس دقت کی دورکوئ کی دورکوئ کی دورکوئ اور دوقیام برشتمل ہوگی مفلی مسلک ہیں ایک ہی قیام اور ایک بی رکوئ مرکعت دورکوئ مونا چا میک ہیں ایک ہی قیام اور ایک بی رکوئ مرکعت ہو

رم به به به المستون کی سنت بر به که نازکسون پس بحالت نیام کمی فرات کی جائے،
مازکسوف کی سنت بر به که نازکسوف پس بحالت نیام کمی فرات کی جائے۔
اس نماز میں اذان وافامت نہیں ہے، اَلصَّلوٰۃ کَامِعَۃ وَ نَاز نیارہ ہے) کہدکراَ واز دی جائے۔ اَم سِنت کے امام منبل رحمۃ اللّٰہ ملیہ اونجی اَواز ہے قراست کرنے کوسنٹ کہتے ہیں۔ جاعت میں امامت کے لئے شرط یہ ہے کہ جعد کا امام ہویا حاکم وقت نے کسی کو امامت کرنے کا اذن ویا ہو، نماز جامع مسجد ہیں بڑھی جائے، تنہا گزار کو اختیا ہے کے کسی کو امامت کرنے کا اذن ویا ہو، نماز جامع مسجد ہیں بڑھی جائے، تنہا گزار کو اختیا ہے

صلوٰۃ کسون کا وقت ہے۔ اگرالیا دون ہوجس میں نعن کاز ٹرِصاف ہوجائے تک نما زمسوف کا وقت ہے۔ اگرالیا دون ہوجس میں نعن کاز ٹرِصام منوع ہے تو صرف دُما پر انحصار کرناچاہئے۔

کرجہال چاہے نمازادا کرے

مار خسوون جاندگرین کی نماز کے مسائل اور طریقے وہی ہیں ہونمازکسون کے نئے ہیں. نماز خسوون یہ نمازم شخص ہے، اس ہیں جماعت مشہوع نہیں ہے اور ندجا مع مسجد میں پڑھنا سنت ہے، بلکہ وہ گھروں میں منفرداً پڑھی جائے۔ امام تنافعی رحمتہ اللہ علب ہے کے نزد کیب قرآت اُواز سے کرنا چاہئے۔ اگر چاندگہن کی حالت میں جھب جائے حسب ہی طلوع اُفتاب بک نماز پڑھتے رہنا چاہئے۔

**نمازکسوٹ وخسوٹ کی فضا**ر ۔ انگریہ نازیں کوئی نہ پڑجہ سکے تو اُن کی تضارہ ہیں ہے۔

حب حالت خون طاری ہومنلا زلزلہ امبائے۔ عبلی زور سے کڑکنے گئے ہنت ماز منوف اندھی اُ سطے کہ اندھی اِ جہاجائے۔ تیزاور طوفانی بوا کمیں جلنے گئیں یا ایسی ہی کوئی اور ڈراونی صورت حال بینی آئے جوعذاب اہلی جیسی ہوتو دور کعت نماز بڑھنا مستمب ہے کیونکہ یہ قدرت کی دہ نشانیاں ہیں جن کاظہور فرما کر اللہ تعالیٰ بندون کو تنبیہ فرما تاہے کہ گنا ہوں سے تو بحریں اور طاعت اللی کی طرف مائل ہوں توان اوقات میں اللہ کی جانب رجوع ہوکر عبادت میں مصروف ہوجا ناچاہئے تاکہ دنیا اور آخرت میں خش بختی صاصل ہو۔ اس نماز کی حنیت اوا فل جیسی ہے نداس کی جاعت ہے نہ خطیہ ہے اور نہ مسجد ہیں ادا کرنا سندت ہے لکہ گھروں ہیں اداکرنا افضل ہے المام ابو حنیف اور اہم الک رحمته اللہ عباکان براقت اللہ ہے۔

ارسورج طلوع محتب وقت

ار وه وقت جب سورج لضف النهار برمو

مد وه وقت جب سورج غروب ہونے سے پہلے مُرخ ہوما کے۔

بہلی معورت میں جب نک اُ فتاب لمبند نہ ہوجائے نازَممنوع ہے لہذا اگر کسی نے طلوع اُ فتاب سے پہلے نماز فجر مٹر وع کردی اور ابھی ختم نہیں کی بھی کے سورج طبلوع ہوگیا تو نمیاز باطل ہوجائے گی۔

دومری صورت ہیں زوال آفتاب ہوجانے کے بعد نماز ٹیرھی جاسکتی ہے۔ 'روال کے وقت پڑھنا تمنور ہے۔ تیسری سورت میں سورج سرخ ہوجانے برصرت اُس روز کی عصر (اگر پڑھی نہیں گئی ہے ) تو پڑھی جاسکتی ہے مگر کراہت کے ساتھا ور کوئی نمازغروب آفتاب نک پڑھنا منوع<sup>ے۔</sup> سجد ہُ تلاوٹ کا حکم بھی اس بارے ہیں وہی ہے جو فرض مازوں کاہے اور نماز حیناڑہ کا یہی حکم ہے۔

وه أوقات جن ميں اوا قن شرهة المحروه ہے بيہ ہا۔

۱۔ نماز فجرسے بہلے صبح صادق کے بعد نفل بڑھنامگردہ ہے صرف فجر کی سنتیں بڑھی ماسکتی۔ ۲۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نفل بڑھنامکر دہ ہے۔

سر عصرکی نماز کے بعد سور ی ڈوب جانے تک نفل بڑھنام کروہ ہے۔

ہم۔ حبب خطیب خطیہ کے نئے آجائے نونفل پڑھنامکروہ ہے۔

۵۔ جب نماز وض کی اقامت کہی مبائے سے تو بھی نماز پڑھنا مکر دہ ہے البتہ فجر کی سنت پڑھی جاسکتی ہے۔

لا عید کی نازی پہلے اور اس سے بعد محی نفل پڑھناممنوع ہے۔

لوا فل کی قضار کوئی نفل نماز فوت بوجائے تو اس کی فضایر صابعی نہیں ہے سوائے کو اس کی فضایل صفح نہیں ہے سوائے کے وفات تک پڑھ لینا جاہئے ۔ نفل نماز شروع کرے توڑدی گئی موتواس کی فضالازم ہے۔ نفل نماز شروع کرے توڑدی گئی موتواس کی فضالازم ہے ۔ نفل نماز پڑھنے کا افضل مقام مسلوا ایہا الناس فی بیورت ہے۔ م

فان افضل انصلوی صلوی انهر وی بدینه الا الهکتویت (خاری دام) بعنی اے لوگوا فرض نماز دل کے سواایتے گھروں ہیں نماز ہی پٹر ساکروکیونکر مرد کے لئے سب سے بہتروہ نمازہ جوانبے گھر ہیں ادا ہو۔ اس جم سے وہ نمازیں سنتنی ہیں جن کا جاعت کے ساتھ اداکر نامشروع سے مشالاً تراویج۔

## نماز کی امامت

امامت تمازی تعرفیت حب کوئی شخص یا جنداشخاص اپنی ناز کولعنی قیام ، رکوع کامرت تمازی اقتداد بیروی ہے مربوط کردیں تو مقد دیوں کا امام سے بدر بط امامت کہلا تاہے۔ اگر مقد دی کے ساتھ کوئی ایسی بات بیش آ جا کے جس سے اس کی نماز باطل ہوجائے توامام کی نماز باطل نرموگی لیکن اگرامام کی نماز باطل ہوجائے گی کیونکو اُن کی نماز امام سے وابستہ ہے۔

صحت اما مت کے لئے مقت ہول کی تعداد کسی ایک فردیا زیادہ افراد کے سے موجاتے سامات میں موجاتے سامات مرح موجاتے سامات سے موجاتی اگر وہ لڑکا موجوس شعور کو بہنے چکا موقو بھی امامت درست ہوگئ بررائے حتفی اور شافتی فقہالی ہے مالئی اور صنبی فقہا ایک لڑکے کے امام کے ساتھ شریک ہوجائے کوجاعت قرار نہیں دیتے ۔ اس امریس سب کا اتفاق ہے کہ تمام فرض امامت کا حکم نماز بنج گانہ کے لئے اس امریس سب کا اتفاق ہے کہ تمام فرض امامت کا حکم نماز بنج گانہ کے لئے اس امریس سب کا اتفاق ہے کہ تمام فرض بیں حضرت ابو ہریر کو ہم کی بہمدین منقول سے کہ آئے نے فرمایا "اس فرات کی قسم حس کے بیں حضرت ابو ہریر کو ہم کی بہمدین منقول سے کہ آئے نے فرمایا "اس فرات کی قسم حس کے اس حکم ہوں اور وہ اکسی کی جائے بھر کما کو ان کا حکم دوں اور وہ اکسی کی جائے بھر کما کا کہا کہ دوں جس کی اذان دی جائے بھر کمی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں بیں وگوں کا بیچیا کر دن جو لوگ گھروں میں ہیں اُن کے گھروں ہیں آگ ساگادوں نہیں وگوں کا بیچیا کر دن جو لوگ گھروں میں ہیں اُن کے گھروں ہیں آگ ساگادوں نہیں وگوں کا بیچیا کر دن جو لوگ گھروں میں ہیں اُن کے گھروں ہیں آگ ساگادوں نہیں وگوں کا بیچیا کر دن جو لوگ گھروں میں ہیں اُن کے گھروں ہیں آگ ساگادوں نہیں وگوں کا بیچیا کر دن جو لوگ گھروں میں ہیں اُن کے گھروں ہیں آگ ساگادوں نہیں وگوں کا بیچیا کر دن جو لوگ کی جو کمی کو کا کمیانی کیا کہ کیا کہا کہ کا کھروں ہیں ہیں آئی کے گھروں ہیں آگاں کے گھروں ہیں آگاں کیا کھروں ہیں آگاں کے گھروں ہیں آگاں کیا کہ کیا کہا کہ کے کہا کہ کی کو کا کھروں ہیں آگاں کے کھروں ہیں آگاں کیا کہ کو کیا کھروں ہیں آگاں کیا کہ کا کھروں ہیں آگاں کے کھروں ہوں کیا کہ کو کو کیا کھروں ہیں آگاں کے کہا کہ کو کو کیا کیا کہ کو کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کو کیا کہا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کے کہ کو کیا کہ کو کو کی کو کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کیا کہ کو کی کو کی کو کا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

اس مدیث سے جاعت کا فض ہونا نابت ہونا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیصدیث ابتدائے اسلام کے دمانے کی ہے اور اس کے اختتامی مجلد ہیں کا زعشا ہیں ماضری کا مذکور ہے۔ علاوہ ازیں برار شادنبوی کرصلو تا المجماعة تفضل صلوة العند بسیع وعشوین دس جقہ (جاعت سے نماز بڑھنا تہنا پڑھنے کی برنسبت ، اگنا افضل ہے) جاعت کی فرضیت کومنسوخ کرتا ہے اور افضلیت کی تائید کرتا ہے ، حفی فقہا کے نردیک با بخول وقت کی فرض نماز دس میں جماعت سنت عین موکدہ بعنی واجب ہے ماقل آزادا ور تندرست مردوں کے لئے لیکن ان معذور وں کے لئے جوکسی بھاری بیں مبتلا موں یا اُن کے پاس کیڑے نہوں تواقی سے دور نوایسے لوگوں کے لئے سنت نہیں ہے۔

جمعه کی نیازا ورعید کی نیاز اورعید کی نیازا ورعید کی نیاز میں جاعت شرط ہے۔ امامت نماز جمعہ وعب رہن میں نیاز تراوی اور نیاز جنازہ میں سنت کفا یہ ہے۔ اور نفتال نیاز ول میں محروہ ہے۔

امام بننے کی تنرطیس میں دوسری شرط بائغ ہونا ہے۔ ۱۔ دوسری شرط بائغ ہونا ہے۔

٣. عورت (ورضننی مشکل کی امامت صبح نهیں ہے۔

ہ ۔ بے عقل اومی یا جنون زوہ کی امامت صبحے نہیں ہے۔

۵. ناخواندہ تخص کاخواندہ کی امامت کرناصیح نہیں ہے بخواندہ کو کم ازکم اتنی قراُت ہے واقعنِ ہونا ضروری ہے جس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔

د بوشخص کسی معذوری میں مبتلا ہو ختلاً اسلمبل بول کا یا دائمی بیش کامریض ہو۔ ریا ت مسلسل خارج ہوئے ہوں، تحییر جاری رہتی ہوتو ایسے انتخاص کی امامت کرناصیح تہیں جوان امراض سے مبرا ہوں۔

ے۔ اگر مقتدی کے مُسلک کی روکے امام کی نماز صحیح نہیں ہے توا مامنت صحیح نہیں ہے۔ ۸۔ میلا اُومی باتلفظ فلط کرنے والے کی امامت بھی صحیح نہیں ہے۔

و مقتدى امام سے اگے برھ جائے توامامت اور نماز دولوں باطل باب۔

ام امت من لوگول کی محروه سے برعتی کی امامت مکروه سے تعنی وہ شخص جو امامت مکروه سے تعنی وہ شخص جو امامت مکروه سے متلاً آخر پردار، قرول برعبول اور جا درج الدار عبراللہ سے حاجت مانگے والا۔

٧ ـ فاسق بعنی وہ شخص جوکتاب وسنن کے ملاف عمل کرتا ہوا ورگناہ کے کاموں سے اجتناب نہ کرتا ہو ۔

مور جابل جوقر آن وسنت كاعلم ندر كهتا مور

م. اندها آدمی (جونه عالم بونه ما فظ قرآن)

ه. حرام کھانے والامثلاً ہنودخواں رشوت خوروغیرہ ۔

امام بنانے کی ترجیحات ہوا ورعامل بھی اس کے بعدوہ جو قرآن وسنت کاعالم بھی امام بنانے کی ترجیحات ہوا ورعامل بھی اس کے بعدوہ جو گوعلم زیادہ نہ رکھنا ہو

مگرمتبع سنت بور 🕠

علم دین رکھنے والے اگرموجوں نہوں تو وہ جوسب سے زیادہ صیح واور اجیما قرآن بڑھتا ہو' اس کے بعد وہ جومعاشی ضرور بات ملال طریقیے سے پوری کرتا ہو۔

بجرنس کی غمرریادہ ہو۔

*پیرجب کا خلائن سب سے اچھا ہو۔* 

بجروه جوزياده ماوقارا ورمعزر موبه

مقتدی کے احکام مقتدی تمام نمازوں ہیں اینامام کی بیروی کی نیت کرے مقتدی کے احکام میں احتمام کا انباع کرنافرض بے لین جوجزیں واجب سنت یا متعدی کو نمازے فرائض ہیں امام کا انباع کرنافرض بے تیجے سور کا فاتحہ بڑھنا باام م استہ سے آبین کہنا ہے مقتدی زورہ یا امام ناف کے باس احتمام کا نویس کوئی فرابی ندائے گی لیکن اگر مقتدی تجیہ تحریم ہوئی اور مقتدی تین طرح کے ہوتے ہیں مگر برگ ، مبوق اور لاجی ۔ مقتدی تین طرح کے ہوتے ہیں مگر برگ ، مبوق اور لاجی ۔ مصاور ہو ہے جو شروع سے آخر کی امام کے ساتھ نماز ہیں شریک رہا ہو۔ مصابوق وہ ہے جو شروع سے ناز ہیں امام کے ساتھ شریک رہا ہو۔ مصابوق وہ ہے جو شروع سے نماز ہیں امام کے ساتھ شریک رہا لیکن درمیان ہیں وضوافی طاحی وہ ہے جو شروع سے نماز ہیں امام کے ساتھ شریک رہا لیکن درمیان ہیں وضوافی طاحی وہ ہے جو شروع سے نماز ہیں امام کے ساتھ شریک رہا لیکن درمیان ہیں وضوافی طاحی وہ ہے جو شروع سے نماز ہیں امام کے ساتھ شریک رہا لیکن درمیان ہیں وضوافی طاحی وہ ہے جو شروع سے نماز ہیں امام کے ساتھ شریک رہا لیکن درمیان ہیں وضوافی طاحی وہ ہے جو شروع سے نماز ہیں امام کے ساتھ شریک رہا لیکن درمیان ہیں وضوافی طاحی وہ سے جو شروع سے نماز ہیں امام کے ساتھ شریک رہا لیکن درمیان ہیں وضوافی طاحی وہ سے جو شروع سے نماز ہیں امام کے ساتھ شریک رہا لیکن درمیان ہیں وضوافی طاحی وہ سے جو شروع سے نماز ہیں امام کے ساتھ شریک رہا لیکن درمیان ہیں وضوافی طاحی وہ سے جو شروع سے نماز ہیں امام کے ساتھ شریک رہا ہوں کے ساتھ شریک درمیان ہیں وضوافی طاحت کی ساتھ شریک درمیان ہیں وضوافی کی ساتھ شریک کی ساتھ ساتھ شریک کی ساتھ شریک کی ساتھ سے ساتھ شریک کی ساتھ سے ساتھ شریک کی ساتھ شریک کی ساتھ کی ساتھ سے ساتھ سے ساتھ شریک کی ساتھ سے سات

گیاا ور حباعت سے نکل گیاا ور بھروضو کر کے جباعت میں شامل ہو گیا۔

مسبوق نمار کیسے بوری کرے اخیاں امام کے ساتھ نوری کرئے جب امام کے ساتھ ملی ہیں امام کے ساتھ ملی ہیں امام کے ساتھ نوری کرئے جب امام سلام بھیرے تو کھڑا ہوجائے اور جبوئی ہوئی رکعت ویا گئی ہے توامام کے سلام بھیرنے بر کھٹر ارکعت والی نمازے اور اس کی ایک رکعت جبوٹ گئی ہے توامام کے سلام بھیرنے بر کھٹر المحوج وجوٹ گئی ہو جوٹ کوئی سورہ بڑھ کررکوع اور سجدہ اور فعدہ اور اور کی سلام بھیرے اگر دولوں رکعتیں جبوٹ گئی ہوں ربعنی قعدہ اخیرہ بیں نزیک موا ہو آئے بہی اور دومری سورۃ کے ساتھ اور رکوع وہ بحدہ کرے پوری کرے اور دومری سورۃ کے ساتھ اور دومری رکعت ہیں فعدہ کرے اور تشہدا در وداور کونا بڑھ کرسلام بھیرے۔

اگر بارکوت والی نازے اوردورگوت نک جھوٹ گئی ہے نواسی ترزیب سے اداکی ہوا وہ بیان کی گئی ہے لیکن اگر ایک رکھت جھوٹ کی ہوتو امام کے سلام کے بعد کھڑے ہوکو جھوٹی ہوئی رکھت جھوٹی ہوئی رکھت جھوٹی ہوئی رکھت بھوٹ جائے کی عمورت ہیں اوپر بیان کیا گیا ہے لیکن اگر تین رکھتیں جھوٹ کئی ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئی سمورہ فاتحہ اور سورہ بڑر ھرکے اور سورہ اور سورہ بائے کیونکے وہ ایک رکھت امام کے ساتھ بڑھ جو کا تی سورہ فاتحہ کے ایم اس کی دوسری رکھت ہے ۔ آت ہم میں ہوٹی سوزہ بھی بڑھ کے تیسری رکھت کے اعتبار سے ہوئی اس ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سوزہ بھی بڑھ کے کہ اعتبار سے ہوئی سی دوسری رکھت ہے اور امام کے ساتھ کوئی سوزہ بھی بڑھ کے اعتبار سے ہیں میں بیارہ نوام اس میں بیدے کے بعد نہ بیٹھے بلہ چوتی ملی ہوئی رکھت کے اعتبار سے تیم سی سے اس کے اس ہیں بیدے کے بعد نہ بیٹھے بلہ چوتی ملی ہوئی رکھت کے اعتبار سے تیم سی سے اس کے اس ہیں بیدے کے بعد نہ بیٹھے بلہ چوتی ملی ہوئی رکھت کے اعتبار سے تیم سی میں جھوٹ کی ہوں تو امام کے سلام ہیم نے کے افرا ہو کہ اور اس ہیں صورت کے بڑھے ۔ اگر تین رکھت والی بعد کھڑا ہو کہ وہ میٹھ جائے اور تیم میں کوٹ کے اور ہی کہ کھڑا ہو کہ کوٹ اور بیدہ کی دوسری رکھت کے اور ہوں کوٹ اور بیدہ کہ کے اور اس بیس بیٹھنا بڑے کے اور ہو کہ کھڑا ہو کہ کوٹ اور بیدہ کے خودہ اور جورکوٹ اور بیدہ کی کھڑا ہو کہ کے خودہ اور جورکوٹ اور بیدہ کی کے خودہ اور جورکوٹ اور بیدہ کے خودہ اور جورکوٹ اور بیدہ کہ کھوٹ کوٹ کے خودہ اور خور داکر سے اس طرح تینوں رکھتوں ہیں بیٹھنا بڑے گا۔

مسبونی کو چاہئے کہ دہ امام کے ساتھ سلام نہ تھیرے اگر مہوا ایک طرت سلام بھیراا در فولاً ہی یادا گیا کہ رکعت تھیوط گئی ہے تو دوسرا سلام نہ تھیرے اور کھڑا ، وجائے ۔ اگر دونوں طرت سلام تھیر دیا بھریاد کیا یاکسی نے یا د دلایا تو بغیر بات کئے ہوئے کھڑا ہوجائے اور رکعت بوری کر بے اور سجد و مہوتھی کرنے لیکن اگر بات جیت کرتے تو کا زدویارہ کچے صنا ہوگی۔

اگرامام رکوع میں تخاجب مقتدی شریک نماز ہوا ہر ایں طور کرنیت کرکے تجبر تحریمہ کہنے کے بعب د اللہ اکبر کہر کر رکوع میں سٹامِل ہوگیا تو وہ رکھت اُ س کو میل گئی ۔۔۔۔

امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اگرمقندی کا وضو لاحق نماز پڑھتے ہوئے اگرمقندی کا وضو لاحق نماز پڑھتے ہوئے اگرمقندی کا وضو سے بات چیت نہ کرے اور وضو کر کے بھرام کے ساتھ مل کر ابنی نماز بوری کرلے اگر وہ کوع یا بہلے سبحدے ہیں تھا اور وضو کی شرورت ہوگئی تو وہ رکعت دو ہارہ آکر وہ ہیں ہے نماز ہیں او ایک کرے جہاں سے جھوڑ کر گیا تھا اگر وضو کے لئے آنے جانے ہیں اتنی دیر ہوگئی کہ جاعت ختم ہوگئی تو بوری نماز اسی طرح امام کے ساتھ بوری کر تا بعنی اس ہیں اس طسر تو تو اور یہ نہ بڑھے جس طرح مبدوق پڑھنا ہے۔ تو اور تو کو جس طرح مساتھ بوری کر تا بعنی اس ہیں اس طسر تا تی تا بھر منے والے کے ساتھ شامل ہونا اگر ایک شخص تہا فرض نماز شروع تو نہا فرض نماز شروع تو نہا فرض نماز شروع کر دے اور کوئی دو سرا اس سے آکر میل جائے تو اسس پہلے تھی کو جائے کہ اگر جہری نماز سے تو زور سے بڑھنا سے ہو یا جہری ۔ آکر میل جائے تو اسس پہلے تھی کہ وہا ہے کہ اگر جہری نماز سے تو زور سے بڑھنا سے ہو یا جہری ۔

اگرجاعت سے نماز کرھنے والے صرف دو جماعت ہیں کھٹے ہونے کی ترتنیب ہوں بینی ایک امام دوسرا مقندی تو آگے بیچے کھڑے نہ ہوں بلکمقندی امام کے داہنی جانب ذراسا پیچے ہول کر کھڑا ہوا ب اگر کوئی تیسراشخص بھی جاعت ہیں شامل ہوتواگرامام کے آگے جگہ ہوتو اس کو آگے بڑھ یا کر وہ مقندی کے برابر کھڑا ہوجائے۔ اگرامام کے آگے جگہ نہوتو مقندی کو بیچے ہے آئے اوراسی کے برابرخود کھڑا اہوجائے اگر آگے پچھے جگہ نہ ہوتوا مام کے بائیں جانب کھرے ہوجا ناجا ہے اگر وہ نئیسراشخص امام کو آگے بڑھا تا یا مقتدی کو پچھے کھینے ناجول جائے توا مام کو تو وہ آگے بڑھ جا تا یا مقتدی کو پچھے مسط آنا چا ہیے۔ آگرا مام کی اقتدار کرنے والوں ہیں ایک مردا در ایک عورت ہوتو مردا در ایک عورت ہوتو مردا در ایک عورت ہوتو مردا مرا کہ ہوتو ہی اسی طرح کرنا چا ہے لیکن اگر ایک مردا در ایک عورت ہوتو مردا مام کو شروع ناز ہی سے آگے کھڑا ہونا جا ہیے۔ اگر صف بحر چی ہواور کوئی مقتدی ہوں نوا مام کو شروع ناز ہی سے آگے کھڑا ہونا جا ہیے۔ اگر صف بحر چی ہواور کوئی نامل ہونے کے لئے آگ کھڑا ہونا جا ہے کہ پچھے اکسیدا کھڑا انہ ہو بلک کسی مقتدی ہوجا نے کا دھیان رکھنا جا ہی ، آنحضرت صلی الدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مام کوجا ہے کہ دہ صف کے گر دریان صف طیڑھی نہ ہوگی تو دلوں ہیں بھی ٹیڑھا ہی نامر ہونا چا ہی با کہ ہوا ہونا چا ہے تا کہ اگر امام کوجا ہے کہ دہ صف کے گر دریان میں گڑا ہون دائیں با با کہ جا اہونا چا ہے تا کہ اگر امام کوجا ہے کہ دہ صف کے گر دریان ہوں کھٹر ابون دائیں با با کہ جا نہ ہونا چا ہے تا کہ اگر امام کوجہ ہو کہ وہ لائل ہو با کہ جو المن ہو جائے تو دہ ہوں اُن میں صف اقبل ہی کھڑا ہونا چا ہے تا کہ اگر امام کوجد ن دغیرہ لائل ہو جائے تو دہ امام سے کا بل جو سکیں اس کو است نے ایک ان کی بان ہیں آگر امام کوجد نہ دغیرہ لائل ہی ہو سکیں اس کو است نے دائل ہو ہو گئی گیا ہے۔

مقتدلوں کی صف بندی اس طرح ہونا جائیے کہ آگے مردوں کی صف ہوگان کے ہیجے نٹرکوں کی اور اُن کے بیچے عور توں کی۔ اگر بالغ مرد موجو دینہ ہوں تو لڑکے اگلی صف کوپوراکریں۔ امام کومفتدلوں سے اونجی جگہ ہر نہ کھڑا ہو نا چائیے اور ندائیسی جگہ ہرجہاں ہیلی صف کے لوگ اُسے نہ دیجے سکیں ۔

وضو کرنے والے کا تیم کرنے والے کے چھیے کا زیرصنا تیم کرنے نازیر دربا ہے ایک نازیر دربا ہے کا ایک میں میں میں ان کی ان کی میں کا دیر میں کیا ہے یا کسی مجبوری سے بیٹھ کرنازیر میں رہے تو اس کی امامت بلاکراہت درست ہے۔

وہ معندوریاں جن سے جماعت ساقط ہوجاتی ہے شدید بارش ہوا سخت سردی بڑرہی ہویاراستے بین اس قدر کمیم بوجوا ذیت کی موجب ہو۔ کوئی ایساوش لاحق بوکر مسجد تک جانا دشوار موکسی المام سے اندلیشہ ہو نا بدنیا ہوا ورکوئی سائتی نہ ہوان میسی صور آوں ہیں جاعت جبول کا جائے ہے۔ استخلاف فی الصلوق بڑھے بھرکوئی ایسا مریش آئے جو مقتد یوں کے ساتھ ایا ہو استخلاف فی الصلوق بڑھے بھرکوئی ایسا امریش آئے جو مقتد یوں کے ساتھ نماز بار مے بھرکوئی ایسا امریش آئے جو مقتد یوں کے ساتھ نماز بار منے والوں ہیں ہے کسی کو اپنی جگر بر کھڑا کر دنیا تعالیہ میں اور نہ تب کسی کو اپنی جگر بر کھڑا کر دنیا تعالیہ میں سے کسی کو ایمام کی جائے گھڑا کر دیں نہ تو بولیس اور نہ تب کی کھرا میں بے کسی کو ایمام کی جگر کھڑا کر دیں نہ تو بولیس اور نہ تب کی کھران سے رخ بھیریں ۔ فقد کی اصطلاح ہیں اس کو استخلاف کہتے ہیں امام یا مقتدی دونوں کو کھا ظر کھنا جا گئے کہ امام کا نائب کوئی نیک آدمی ہوا در امام کی بجائے نماز بڑھا سکتا ہو ۔

مشربعیت اسسادمی میں نماز کو احترام کا لمبند مقام حاصل ہے جب دب کا کنات سے را بط قائم ہوجا کے اور بندیے شتوع وخضوع سے اپنے رب کے حضور کھڑے اور بحدہ دیئر ہوں توجب تک نمازسے فواغ نہ حاصسل ہواس ہیں خلل نہ پڑنالازم ہے اگر اس دور ان کسی ایک سے مہو ہوجا کے پاکوئی ایسی بات بیشن آ مبائے حس کا اثر جاعت ہر پڑسکتا ہوتوحتی الام کان جاعت کو یا طسل ہونے سے معفوظ رکھا جائے اور سجد ہ مہو کرکے اُس کی تلافی کی جائے۔

علائے احنات کے نرویک اگرامام کو ہے اختیاری کی حالت است خلاف کا سیب میں صدت لاحق ہوجائے باخون یا کوئی نجس چیزجیم سے خارج ہوئے اخ ان کا نون یا کوئی نجس چیزجیم سے خارج ہوئے نے تو امام ا بنا خلیفہ کسی کو بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر نجاست لگ جائے جو نماز حباری کہ نے سے ما نع ہویا مام کا سستر کھل جائے اور اس حالت ہیں نماز کا کوئی رکن اوا ہوجائے تو وہ باطل ہوگا ، امام کی نماز فاسد ہوجائے گی اور ساتھ ہی مقتد ایوں کی نماز میں جائے ہی کو نائی بناناصیح نہ ہوگا۔ اگر امام زورسے بنسے یا جنون یا ہے ہوئی طاری ہوجائے تب ہی وہ کسی کو خلیفہ نہیں بناسکتا۔

كحى كوخليفه بناناأس وقت جاكزب جبكه امام مفلار فرض قرأت كرف سعاجز موساكر

ا مام کوخودکسی مصرت کایا مالی نقصان کااندلینته پیش آمائے تو اُسے نماز توڑدینا چاہیئے کسی کو نائب بنا ناما کزنہیں ہے۔مقتد اوں کواز سرلونمازیڑھنا ہوگی۔

امام شافعی امام مانک اورامام حدین منبن کے استخلاف کی شرعی حیتیت نزدی نمازی فلیفد امام بنانا ایک امر مستخب یا ایک امر جا نفر ہے جنفی فقہ ایک جیتیت نزدی نمازی فلیفد سنا دینا افغال ہے اور اگر فائن کا ایک امر جا نکر ہے جنفی فقہ ایک جیس کہ امام کے کسی کو اپنا فلیفہ بنایا اور مقت دوں نے کسی اور کو اپنا فلیفہ بنایا اور مقت دوں نے کسی اور کے بیامام بنالیا تو امام کے بنا کے بوے فلیف کے علاوہ کسی اور کے بیچے نماز شیصادی تو فمال دورت مقت دوں ہیں سے کوئی شخص خلیفہ بنائے بغیر آگر آگیا اور بوری نماز شیصادی تو فمال دورت بوری نماز شیصادی تو فمال دورت موجائے گیا اور بوری نماز شیصادی تو فمال دورت بورت کی ۔

عورتوں کی جماعت عورتوں کی جماعت عورتیں امام اور مقتدی دولوں عورتیں ہوں تو جعورت امام ہے اُس کو آگے نہیں ملکھورتوں ہیں امام اور مقتدی دولوں عورتیں ہوں تو جعورت امام ہے اُس کو آگے نہیں ملکھورتوں کے بیچ میں کھڑا ہونا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام مرد ہوتو اُس کو آگے اور عورتوں کو بیچھے کھڑا ہونا جائے 'مرد نہا عور توں کی امامت اسی وقت کرسکتا ہے جب نماز ہوں ہیں کوئی محرم عورت مثلاً مال بہن بیٹی وغیرہ ہو۔

سجار کی سہوکا بیان پیشانی زبین پرر کھنے کو کہتے ہیں ہے اصطلاع میں سجار کی سہوکے اسلام میں سجار کی سیات کے رہائی زبین پرر کھنے کو کہتے ہیں۔ سبوے معنے بھوں کرکسی بات کے رہائے کے مہائے کے مہائے میں ایا ہے کہ جب شیطان نماز ہیں تہاری توجہ سٹا کر تھلاوے ہیں جی اے تو نمیا ز کے خربیں دوسیدے کرلیا کروہ کا نتا نوغیجاً للشیطان اسلم شریعن پردونوں سجدے شیطان کو دلیا کرنے کے لئے ہیں۔

سجده مهر کاطرافید سیمده مهر کاطرافید دومبدر کرے اور ان کے بعد تشہد بڑھے اور سلام بھیرے۔ وه صورتین جدهٔ سهو واحب بونامے یہ بی:

سجد اس بواحب بونامے یہ بی:

(۱) خازیں رکعتوں کا زیادہ ٹرھنا یا کم بڑھنا اور نک بی بڑھ با اور بھر دھیان بڑھ با اور بھر دھیان بڑھ با اور بھر دھیان ایا کہ یہ یا بھی سرک سے کھڑا ہوگیا اور بھر دھیان ایا کہ یہ یا بھی رکعت ہے تو بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جائے اور سلام بھیر دے اور سجد اس کرے اس طرح اگر صرب بین رکعت ہے تو کر قعدہ کیا تب یا دایا کہ یہ تیسری رکعت ہے تو جائے کہ بیٹھ جائے اور اسے بورا کرئے تشہدا ور درود بڑھے بھر مجائے کہ جو بھی رکعت کے کھڑا ہو جائے اور اسے بورا کرئے تشہدا ور درود بڑھے بھر مجد اس کے مطابق علی کرنا جائے کہ جو سجد اس کے مطابق علی کرنا جائے۔

عیر سجد اس محر دینا جائے۔

اگر نمازختم کرنے نے بعد شک موک تین بڑھیں با چار تواس کاکوئی اعتبار نہیں البتہ اگر بھیں کے ساتھ یا د آجا کے کہ کوئی رکھت جوٹ گئی ہے اور اُس نے بات جیت نہیں کی ہے اور د صوبھی ہے نوایک رکھت بوری کر کے سجدہ سہوکر لے لیکن اگر بات جیت کرلی یا د ضو توٹ گیا تو مجرسے نماز پڑھنا چاہئے۔ فرض نماز د ل میں بھول ہوجا نے کی صور تیس یہ ہوسکتی ہیں۔ اگر دور کھت فرض کی نیت بھی لیکن بھول کر تیسری رکعت بھی بڑھ لی بعنی رکوع اور سجدہ بھی کر لیا بھر یاد آبا کہ بدر کعت زیادہ بڑھ لی تو کھڑے ہوکر ایک رکعت اور بڑھ لے توب جار رکعت نے بہلے یادا گیا جار رکعت اور بڑھ اسے بہلے یادا گیا جو دبیط کر نماز بوری کر لینا چاہ ہے۔

اگرچار رکعت والی نماز نہیں قعد ہاول مینی دوسری رکعت کے قعدے ہیں تشہدکے بعد محتول اور کھیار رکعت کے قعدے ہیں تشہدک بعد محتول اور وہمی بڑھ لیا بھریاد آیا کہ یہ تو دوسری رکعت تھی تو فور آ کھڑے ہوکر بانی دوسی ہوری کرے اور آخر میں سجد ہ سہوکر لے۔ اگر بھول کرسلام بھی بھیر دیا تو بھی بان چیت کرنے سے بہلے کھڑے ہوکر نماز یوری کرے اور سجد ہ سہوکرے۔

اگر جارر کعت والی وض مازیس دوسری رکعت میں بیٹھنا یا تشہید طرحنا بھول جائے اور کھڑا ہونے لیک لیکن یاد اُجائے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا مقتدی بیٹھ جانے کا اشارہ کردیں تو فوراً بیٹھ کرتشہید بطرحناچا ہئے اور نماز لوری کر لینا جا ہئے ' اس بیں ہجد ہو سہوکی ضرورت نہیں



ہے البتداگر اور اکھڑا ہو تو ہجرنہ بیٹے بلکہ نماز پوری کرنے اور آخری رکھت کے بعد ہجدہ ہو تھے کے۔
ایک صورت ہو بہت شاد و نا در بیٹی سکتی ہے بہتے کہ چار رکھت وض پوری بڑھ لی
اور آخری رکھت ہیں تشہد بڑھ کریہ ہو ہوگیا کہ دو ہی بڑھی ہیں اور کھڑا ہو گیا تو اگر اس بانچیں
رکھت کا سجدہ کرنے سے بیلج لفطی یا و کہا ہے کو بیٹے جانا جا ہے اور سجد کی سہو کر کے نماز سے اہر آجا نا
جا ہے۔ لیکن اگر یا بخویں رکھت کا سجدہ کر لیا ہے تو بسٹینا نہ جا ہے بلکہ کھڑے ہو کر ایک رکھت
اور بڑھ لیرنا جا ہے اور چھ رکھتیں پوری بڑھ کر سجدہ کہ سہو کر لینا جب ہے ہے ہے ہے ہو کری دور بات میں دو رکھتیں نفسال شیما رہوں میں اور چار رکھت فرض ہو جا سے گی وو ہارہ نماز بڑھنے
دور کھتیں نفسال شیما رہوں میں اور چار رکھت فرض ہو جا سے گی دو ہارہ نماز بڑھنے

۷۔ سنننداورنفل کی ہررکعت ہیں اور فرض کی صرت بہلی دورکعتوں ہیں سورہ فائخہ کے سابخہ کسی دوسری سورت کی کم از کم تین آئیس ٹرصنا ضروری ہیں اگر انھیں بڑھنا بھول جلئے نوسچد کی سہوکر ناچاہئے۔

سر نماز کے کسی رکن کوادا کرنے میں مثلاً قرات کے بعد رکوع میں جانے باتشہد بڑھ جکنے کے بعد دوسراژکن اداکرنے میں آئی تاخیر ہوجائے جس میں تبین اینیں بڑھی جاسکتی ہوں توسیدہ سہو واجیب سیعے۔

نہ۔ کسی کوسی کی سہوکر ناضروری مقام کو بھول گیا اور دولوں طرف سلام بھیر دیا تو اگراس نے بات جیت نہیں کی قور اُسیدہ سہوکر کے اور بھرنشسدا در ودا ورڈ مایڑھ کر دوبارہ سلام بھرے۔

۵۔ اگر ایک نازیں کئی مہوم و مائیں تب یمی ایک ہی بارسجدہ مہوکرنا صروری ہے۔

۱- نمازیں جو چیزیں سنت یا مستحب ہیں اُن کو چیوٹرنے سے بحدة مہرو واجب نہیں ہونا ، مثلاً ننا پڑھنا یا د نرمیا ، رکوح یا سجدے بیں تب یع پڑھنا سجول کیا ، در و داور د وا بڑھنا یا دنہیں آیا۔ فرض نمازی تجبلی دورکتوں ہیں سورہ فائخہ کے ملا وہ کوئی قران کی ایت پڑھ لی تو سجد کو مہونہیں ہے ، لیکن نقل یا وترکی کمی رکعت میں سورہ فائخہ کے ملاوہ کوئی دورری سورت نہیں پڑھی تو سجد کہ مہدو واجب ہے۔ ٨٠ د ما ك تنوت ترك بوما ك توسيره سبوكرناها شير مہ سجدۂ مہمومیں امام کی پیروی واجب ہے۔

بخاری اور سلم میں حضرت ابن عمر سے روایت آئی ہے کہ آنحضرت صلی انڈ علیہ وسلم قرآن کی تلادت فرمانے اور جب سجد بے وال سور بِرْ هِنْ تُوسِجد د فرمات اور ہم بھی سائھ ہی سجدہ کرتے بہاں بک کہ ہم ہیں سے بعض محص کو بشانی ليك ي جرانه بين ملتي عنى صلح المين المفرق كايداد شا دروايت كيا كيات.

اذا قرع ابن ادم السعبة فعيد ابن آدم جب آيت سيده بره كرميده كرا م توشیطان ایک طرف مط کررو نااور كبتام بائء غضب ابن أدم كوسجد كا عكم ہوا اور اس نے سجدہ كيالواس كے لئے حننت ومعجه سجدے كاحكم مواميں نے وہ کم ندماناتومیرے نئے جہنم ہے۔

اعتزل الشيطان يمكي يعول ياوبلذة أمِرُ ابن ارم بالسجود فْسُحُكَا فَلُهُ ٱلْحَيَّةُ وَ أُمِوتُ بألسعود فعصيت ككيى النَّامُ.

سجد ہ تنا وت واجب ہونے کی شراکط

مُمّت کا اس بات پراجا ع بے کہ فرآن میں بعض خاص خاص مغامات ایسے ہیں جن كريش صنى يرسجده كرنے كاحكم ب اسى كوسجد كا تدا وت كنتے ہيں۔

سجدے کی آبت بڑھنے والے اور سننے وائے دونوں برسجده تلاوت واجب بوجاليد مبحده نري كالوكناه كرناواجب سيعينياس سيزباده وقضة وعس بس تين أينين طرحى جاسكيس بهتريد بين كركسيت مجده مرصتے ہی سورت حتم کرنے سے بہلے سجدہ کرکے کھڑا ہو پھرسورت کو پورا کرنے اور نب رکوع بس ملے۔اگر سجد اُتلاوت نمازے باہرواجب ہواتو اُس کی ادائی بین گنائش ہے تا ہم انجر کر نامکروہ تنزیبی ہے اگر اُس نے حالت نماز میں نمازسے باہر تلاوت کرنے والے مکے منہ سے ا بت سیروسی تونمانسے فارغ مورسیده کرلے۔

بحابونا ،سی م ناوت کے لئے ترط ہے

جس طرح نماز کے لئے شرط ہے۔ البند آیت سجدہ سننے والے براگر وہ بطور او ایالبطور قصف سبحدہ کرنے کا ہل ہولواس برسجدہ تلاوت واجب ہوجاتا ہے جوشخص نشنے یا نا پاکی کی مالت بیں ہواس برسجہ ہوناتا ہے جو اللور قضا اُس کے بجالا نے کا اہل ج باں اگر پڑھنے واللکوئی مجنون ہے یا بچہ ہے جو حد شعور کو زہبن پا ہوتو اُس کے منسے سن کرسجہ ہوا اور جنہ ہوتا کی جنون ہونا شرط ہے اسی و تلاوت واجب نہ ہوگا۔ طوطا آیت سجدہ بڑھے یا فونو گراف ( آلدہ سبط صوت) سے سنائی ہے تو سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ اگر سجدے کی ایک آیت کئی بار بڑھی گئی جیسے قرآن یا دکر نے وقت نوایک سجدہ کرنہ ہوگا اُشہر طبیکہ وقت او ایک سجدہ کرنہ ہوگا۔ اُس کے انہ تا اور جگہ نہ بدلے۔

اگرایک ہی ملکئی آبات سجدہ پڑھی گئیں لوحتنی آیتیں بڑھی مائیں اتنے ہی سجدے داجب ہوں گئے۔

اس کاطریقہ پر ہے کہ دو تحبیروں کے درمیان ایک جدا سجدہ تلاوت کاطریقہ کیاجائے ہے کہ بیٹیانی کوزمین برر کھتے وقت اور دوسری تجبیر جدے سے اسطنے ہوئے۔ سجدے ہیں تین باڑ سبھان سربی الاعلیٰ کہناجائیں اس مجدے کے بعدتشہداورسلام نہیں ہے۔

وه آیات جن پرسجارهٔ تلاوت کیاجا تا ہے قرآن مجید میں چودہ مقالمت ایسے ریب کی جہاں سجد کی آیس ہیں۔ '

| 44 | رکو ع | تمبر ۲۰۲ | ا ما سورهٔ اعراف کی آخری آیت |
|----|-------|----------|------------------------------|
| ۲  | ركوع  | 10       | ۷۔ سورہ رعدی ایت نیر         |
| 4  | دكوح  | 59       | ۳۔ سورہ تخل ک آیت نمبر       |
| it | ركوع  | 1-4      | ه. سور که امراوکی آیت نمبر   |
| ۲' | دكوح  | ٥٨       | ۵۔ سورهٔ مریم کی آیت نمبر    |
| 1. | دكوح  | 44       | ٧- سورهٔ حج کی آیت نبر       |
| ۵  | ركوح  | ٦.       | ۵۔ سور هٔ فرقان کی آیت کمبر  |

| ۲ | 1 2 3                          | 40 | ۸ ـ سورهٔ نمل کی آیت نبر         |
|---|--------------------------------|----|----------------------------------|
| ۲ | رکوع ۲                         | 10 | ۵ سورهٔ مجده کی آیت نمبر         |
| ۲ | 1637                           |    | ۱۰. سورُون کی آبت نمبر           |
| ۵ |                                |    | ۱۱ ـ سورهٔ جمه کی آیت نمبر       |
| ٣ | 4                              |    | ۱۱۱ سوره بم کی آخری آیت نمبر     |
| 1 | ركوع                           |    | ۱۲. سورهٔ انشقان کی آبیت نمبر    |
| 1 | ركوح                           | 19 | مهاد سوراً علقٍ کی آخری آبت نمبر |
|   | اسننته سيهم كالأمام العواا يوا |    | \$ / (                           |

ا آیات متذکره میں سرایک کے برصف اور سننے سے سجده کرنا واجب موتاہے۔

ے باہرا داکیا جاتا ہے۔ یہجدہ ایک امرستھ ہے۔

والی نازوں میں قصر کرنادینی بجائے جارے دو بڑھنا) جائز ہے، امام شافعی اور امام ملک اسے کا فول میں ہے۔ امام الوصنیف رحمۃ الشرعلید کے نزدیک واجب ہے اور امام مالک اسے سند مؤکدہ فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسافر بجائے قصرے بوری نماز پڑھتا ہے تو واجب کا ترک لازم اتا ہے جوم کروہ ہے اور سنت کے ثواب سے محروی ہے۔

قرآن مدیف اور اجاع سے نماز میں قصر کرنا تابت ہے اللہ تعالیٰ نماز قصر کا تبوت کا ارشاد ہے ۔۔

وَإِذَا صَرَبْتُو فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ خِنَاحُ أَنْ تَعْضُرُوا مِنَ الصَّوْدَ

نساريه آيت په ۱۰۱)

جب زبین پرسفر کے لئے تکلوتو نماز قصر کرنے بیں کوئی ہرج نہیں ہے درآنحالیکہ تہیں کافروں سے فتنے کا اندلیشہ ہو۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نمازمیں قصر کرنے کا حکم خود ایکے صالات میں ہے۔ امن ى حالت بين اس كى منه وعيت صحيح حد منول اور اجماع سے نابت موتى سے بعبلى بن اميد سے روايت بي كما الخول فيحضرت عرض مع لوجهاء صالنا نفصى وقد امنا رامن كى حالت من ہارے نئے قصر کا کیا حکم ہے ؟) انحوں نے فرمایا:

ساً بت برسول الله صلى الله 💎 اس المصين بين تے مول النوسے يوجوا عنا، حدنور نے اربٹنا د فریا اکہ بیاک دیدقہ (عنایت) سے جواللہ نے تم پر فرمانی کے أتواس يعطا كوقبول نروبه

علمه وسلم فعال صداقة تصدّق الله بها سليكم فأفتبكؤا صدقته المسلم حنفرت عبدالله بن فركتے ہيں۔ اُ

میں آنحنبرت کا ہم سفرر اموں حنبور ئے کھی دو کِعنوں ٹے زیادہ نماز تہیں بیره می حضرت ابو کمبرا ورعمر اورعثمات کھی ایسا ہی کرتے تھے۔)

صحبت النبي صلى الله علمه وسلم فكان لا تزيد في السفر على سائعتين والونكرة عهر وعثمأن كذالك

یر می نابت ہے کہ نبی نے ہجرت کے بعدا ہل مکر کے ساتھ چار رکعت والی از طرحی اور دور عتول کے بعدسلام پھے دیا اکھ لوگول کی طرف می صب موکر فرما ان

اَ بَهُوا صَلَّوْ نَكُمْ فَأَنَّا قُومِ سَفَى ﴿ تُمْ يُوكُ إِنِي نَارِينِ يُورِي كُرُو مِينِ مَا فَرَجِلَ -فصرکے نشرعی حکم ہوئے ہیں اُمنٹ کا اہما ع ہے۔

وہ مسافرجوا بنے گھرسے انسی حکد حالے کا را دہ کھے وہ مسافر جوانیے گھرسے اسی صدحائے کا را دو ہے قصر کے بیمنع مہونے کی منسرط حواس سے گھرسے مرہم میں دور ہو۔ایک خِس اتنی مسافت یا اس سے زیادہ مسافت کے مفرکی نیت سے جول بن اپنی سبتی سے اہر بھے گا تھرانا م بٹر صفے کا مجا ر موجا کے کا زخوا و یہ فاصلکسی نیز سواری سے جلدی کیوں ندھے موجا کے رمشللہ موائی *جهانہ مے تب جی قصر کر ناصیح ہو گا۔* (روالمحناروفتاوی عالمگری<sup>۔</sup> قصرصن فرض نمازوں میں ہے سنّت اورنفل نماروں میں نہیں ہے

جب تک سفری نیت ندکی جائے قصر کر ناصیح نہ ہو گا۔ نیت کرنے والے کوکسی دوسرے کے ارادہ سفر کا تابع نہیں موناچا سے اگراب ہے تواس کی نین سے فصر عائد نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوران سفر کئی مگر بندرد اوم بااس سے زیادہ قیام کی نیت ہوتوجب کک سفریں معصیت کاصدور مے قصروان سفرکسی معصیت کاصدور ہومائے تو یرام رفصرسے مانع ہیں ہے۔

يره ربا موتووري زاز برهنا واجب سيميقيم مقتدی اگرمسافرامام کے بیچھے ہوتو اُسے بہرطال اپنی نماز آوری پڑھنا چاہئے۔مسافرامام کوا سلام بجبرنے سے بعد کہد دیناجائے کہ میں مسافر ہوں آپ ہوگ اپنی نازیوری کولیں۔

مسا فرجب گھردالیں اجائے یا کسی جگہ بندرہ دن یا اس سے زیادہ کھیرنے کارادہ کرتے وہ مقیم متصور

ہو گا اور فصر باطس ہوجائے گا۔

اگر حالت سفر میں کوئی نماز قضا ہوجائے اور گھر پہنے کر اسے بار ھے تو قصر ہی بڑھنا جائے اس طرح گھر براگر کوئی نماز نضا ہوگئی اورحالت سفریں اُسے اداکرنے کاموقع ملاَ توبوری نماز پڑھے۔

اگر کوئی شخص مربض ہے اورفوض نماز کھڑے ہو کر ٹر ھنے کے مریض کی نماز کا بیان قابل نہیں ہے تو ہیم کو ٹیرھے۔اگر کھڑا ہوسگتا ہے لکن اس مریض کی نماز کا بیان سے کسی اور مرض کے لاحن ہوجانے کا یامرض میں زیادتی ہونے یا شفا یا نے ہیں ناخیر کا اند نشر ہوتو بھی بیٹھ کر نماز بڑھنا مائز ہے اگر کسی کوسلسل بول کامرض ہو، کھڑے ہونے <u>سی</u>ینیا آجاتا مولكين ببطي كريرِ هے نوطهارت باقی رستی موالسی صورت من بین کرناز پر صناحا كزے ـ ایک تندرست و دمی جسے کھڑے ہونے سے بہوئی یا سرحکر انے کا عارضہ لاحق ہوجا نا ہولو تھی بیٹھ کر بڑھے اگر کوئی شخص بغیر سہار اکھڑے ہو کر نماز نہ بڑھ سکتا ہو توسہاںے سے کھڑے ہو کڑماز بِٹرھ سکنا ہے، مہدار اخواہ دیو آر کا ہو بالکّری دغیرہ کا جب اس طرح کھڑے ہونے کی قدرت ہونو

بیته کرنمازجائز نیس۔

جوشخص کھڑے ہونے سے معذور ہوا در بیٹھ کر نماز بیٹھ کر کار بیٹر صنے کاطرلیفنہ بیٹھ کر کار بیٹر صنے کاطرلیفنہ بیٹر سے توحنعی فقہا کے نزدیک قرآت اور دکوع کی حالت جس طرح بھی برآسانی بیٹھ سکتا ہو بیٹھ لیکن سجدے اور شہدی حالت میں دوزانو ہوکر بیٹھنا چا ہیئے 'اگر کوئی ہرج اور دشواری نہ ہو بصورت دیگر وہ طریقہ اختیار کر ناچا ہیئے جس بیں نیادہ آسانی ہو۔

اگر کھڑے ہونے کی قدرت نہ ہو تو مبیلا کہی رکوع دمبودا شارے سے کیا جائے اور سجدے سے اشارے میں رکوع سے زیادہ حجائی اواجب ہے۔

اگرگوئی شخص افعال نمازیس سے کوئی فغل ادا نہیں کرسکتنا بجزاس کے کہ اشارہ کرے یا دل میں اجزائے نماز کا نصور کرے توالیہ ہی کرنا واجب ہے۔ اگر اُسکھوں سے اشارہ کرنے کی قدرت ہے توقیض افعال نماز کا نصور دل میں کرلینا کافی نہیں ہے۔ حفی فقها کے نزد بک جو شخص محض آنکھ بلک یادل سے اشارہ کر سکتا ہے توالیہ صالت میں نماز سے بری الذم متصور ہوگا خواہ عقل قائم جویا نہ ہواور ایسے مربض برقضا واجب نہیں ہے بشر طبکہ فوت شدہ نماز دل کی تعدادیا نے سے نرادہ ندم وجائے لصورت دیگر قضا واجب ہے۔

اگرکوئی مریض نماز طرحنے ہیں سٹھا باب ہوجائے تواس نماز کوجاری رکھے اور حب طرح اور ایک نماز کو جا عث بیٹے کر اور کی قدرت ہوئی ہے اسی طرح نماز کو پورا کرے۔ جوشخص معذوری کے باعث بیٹے کر نماز پڑھ رہا ہوا ور اسی اشنا ہیں کھڑا ہوئے کے قابل ہو گیا تو نماز کو جاری رکھے اور کھڑا ہو کر باقی نماز پڑھ رہا بھنا اسی دوران وہ رکوئ میں نماز نوری کرے۔ اگر کوئی شخص بیٹے کر اشار وں کے ساتھ نماز بڑھ رہا بھنا اسی دوران وہ رکوئ تو اسی میں بھرھی ہے تو نماز نوٹر دے اور از مرفو نماز شروع نماز کوجاری رکھے ایک ناز شروع کے دوران نماز میں بھرھی ہے تو نماز نوٹر دے اور از مرفو نماز شروع کرے اسی طرح اگر کوئی شخص بیلو کے بل لیٹ کر نماز اشار سے بڑھ رہا ہواور دوران نماز بھنا جا ہے۔

جہاری میادت کی میادت کرنا آٹ مائی شریعت میں سفّت کا درجہ رکھناہے۔ مریض کی عبادت سلم غیر سلم امیرا غریب سب کی عیادت کے لئے جانا جائیے۔ نبی عبیدا سلام میہودیوں اور منافقوں کی عیادت کرنے بھی جایا کرتے تھے۔آپ کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کے دوسر سے مسلمان پر چوجی ہی جن میں سے دلویہ ہیں:

ا۔ جب وہ بیار ٹرے تو اُس کی عیادت کی جائے 'اور

ا۔ جب اس کا نتقال ہوجائے تو اس کے جنالیے میں شرکت کی جائے ۔

عیادت ہیں مریض کی خدمت کرنا اور اُسے تستی دینا بھی شامل ہے آئی نہ تعلی اللہ م علیہ وسلم جیب عیادت کرنے جائے تو تہجی تھی مریض سے فرمائے لا جاسب طبھوس ان شاواللہ گھبراؤنہیں انشار استدید بیما بی تہمیں گناموں سے پاک وصات کر دے گی حضرت عمالی نشہ فرماقی ہیں ہم میں سے جب کوئی بیمار بڑتا تو آج اپنا و امنا باسختہ مربین کے بدن پرمجیبرتے اور اور اُس کے لئے دُ عافر مائے :

جب التّركسى كا ورموت كى علامتيس معلوم موت كى علامتيس معلوم موت كى علامتيس معلوم موت كى علامتيس معلوم كوجب كى جاب كى وان بر صناجا بيئي سنت يت كرجب كى كا ونعت قريب آجائے تواس كا رُخ قبلے كى جائب كردينا چا بيئي البير طوركه اس كو دائيس كروٹ دلادى جائے اورمنہ قبلے كى جائب كردينا چا بيئي البير طيك البياكر فيمي اس كو دائيس كروٹ دلادى جائے اور با وَں قبلے كى جائب كرك شكلات نه ہو۔ اگر اس بات كا اندل بنہ ہوتوجت ليظے رہنے دياجائے اور با وَں قبلے كى جائب كرك مركسى قدرا و نجاكر ديا جائے تاكہ منہ قبلے كى طرف ہوجائے، ماللى كنتے ہيں البياكر نامستحب مع مركسى قدرا و نجاكر ديا جائے تاكہ منہ اور ابنى رُبان سے كلمہ اواكر نے ليگے۔ آئے فنرت صلى الله عليہ وليم كارت دياجا

بعی مرنے والوں کو لدالہ الدائد کی لفین کیا کروکیونکو کی مسلمان ایسا نہیں ہوموت کے وقت یہ کہے اور دوئرخ سے نجات کے بغیر روح ائے۔ لقنواً موتاكم لا اله الا الله فانه لبس مِن مسلم يقولها عند الموت الا انحته من انتار

اس مدیث کوحفص بن شاہین سے باب الجنائز میں حضرت ابن عرضے مرفوعًار وایت کیا ہے۔ مسلم نے ابوہر بررہ شمسے روایت کیلمے:

کھنوا موتاک شہادۃ اک لا اللہ الدائد لینم نے دانوں کو کائشادت کی تلفین کرو تلقین کی صورت یہ ہے کہ کائم شہادت بڑھ کر سنانے رہیں تاکہ وہ خود بھی بڑھ اس سے بڑھنے کے لئے کہا نہ جائے۔ اس کے ہاس سور کائیس بڑھنا بھی مستحب ہے اور پاسس بیطنے والے لوگوں کو اس کے حق ہیں دُعائے خیر کرنا چاہئے کیونکہ اس وقت کی جانے والی دُعا بر فرضتے این کہتے ہیں۔

میت کے اعضا کو درست کرنا مان نکل جانے کے بعد فور اُاس کے اعضا درست کر دینا چاہئے، آنھوں کو ڈھانک دینا چاہئے، آنھوں کو ڈھانک دینا چاہئے ہاتھ بیروں کو سیدھا کر دینا جاہئے، ایک کپڑے کی چٹ لے کر بیرکے دونوں انگو کھوں کو ملاکر بانده دیاجائے اورا بک جِٹ لے کراس کی داڑھی کے نیچ سے کال کر سرکے اوبر لے جاکر بانده دیں تاکہ دونوں ٹانگیں برابررہی بھیلنے اکھڑی ہونے نہ بائیں اور مذہ بندرہ اس کے بعد ایک جا در سے اس کا بررا بدن ڈھک دیاجا کے 'اعضا درست کرنے وقت یہ بڑھ ہے رہنا جائی "بسٹید اللّٰہِ وَعَلَیٰ مِلّٰۃ وَسُولِ اللّٰہِ ۔ اس کے قریب کوئی خشبود ارجے جلادی جائے جیسے او بان یا اگر بتی وغیرہ و حیض و نفاسس والی عور آوں اور ناباک مردوں کو قریب نہیں جانا چلہے جب تک غسل ندوید یا جائے دیت کے یاس بیٹھ کر قرآن بڑھنا مکو وہ ہے۔

میت کوغسل دینازندوں برفض کفایہ ہے بعنی اگر کچہ نوگوں نے اس فرض تحسل میدیت کو اس میں اور کے اس فرض تحسل میدیت کو انجام دے بیاتودوسرے انتخاص اس سے بری الذمتہ ہوجائیں گے۔ غسل دیناصرت کی باروض ہے برایس طور کہ نمام بدن پر بانی پہنچ جائے اور نمین بارغسل دینا سے لین مالکی فقہ اک نردیک مستحب ہے۔

(۱) مسلمان کوغسل دینا فرض ہیں ہے۔ متراکط غسل میبت مصن سنرائی کےطور پر دیاجا سکتا ہے۔

4. اسفاطست ده بیج کوغسل دینافرض نہیں ہے اسفاط سے مراد مدت ہمل پوری ہونے ہے 
بہلے بیج کارتم ما در سے خارج ہوجا ناہے۔ اب اگر اس میں جان بڑگئ تھی یا اعضا بن گئے
سے لیکن مردہ بیدا ہوا تو دونوں صور توں میں الم شافئی کے نزدیک غسل دیا جائے گا۔
ا۔ میت کے جسم کا کچھ خقہ مل گیا ہوت ہمی غسل دیا جائے گا جنی فقها کے نزدیک جسم کا
بدیشتر حصہ بالفعت حقہ مع مرکے یا باجانا ضروری ہے اس سے کم ہوتو غسل دینا فرض نہیں ہے۔
ہد میت شہید کی نہ ہولیتی اس کی جو اللہ کانام بلند کرنے میں قتل کردیا گیا ہو۔ آنحفر ت
صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے متعلق فرایا:

ا تضبی نسسل نددوان کابرزخم قیامت که روزرشک کی طرح مهکتا موگاان کی نماز نازه مجمی آپ نے نہیں پڑھی۔

له تغسلوهد فان کل جرح اوکل دم پینوح مسسکا بوم القبامة ولده بصل عبلهد پرمدین احمد نے روایت کی ہے۔ اگرپان دستباب نہ ہونے یا ہملانے کے قابل نہ ملنے کے باعث میت کوغسل دینا دشوار ہوتو اس کی بجائے نیم کیبا مبائے اگر کوئی شخص حبل کرمر گیا اور نہلانے ہیں جسم بھر جانے کا اندلینہ ہوتوجہم نہ دھونا جائے ہے اگر بانی بہانے سے جسم کے بھرنے کا اندلینہ نہ ہوتو تیم نہ کیا جائے بلکہ صرف پانی بہا کوغسل دیا جائے۔

میت کاستردیجین اور باحد لگانا کمی خص کونتر و بیکن اواجب ہے۔ نہلانے والے با نہدان اور باحد لگانا۔

میست کاستردیجین اور باحد لگانا کمی خص کونتر و بیکن اصلال ہے نہ باخد لگانا۔

نہلانے والے بر واجب ہے کہ ہاتھ ل بر کیڑالید بیٹ کرمقام سر کودھو کے ،خواہ سرخفیدن ہو یا سرفلیظ ہو، رہا بابی جسم آواسے ہاتھ بر کیڑالید بیٹے بنیردھونادرست ہے کسی مرد کاعورت کی میت کو خصل دینا یااس کے برعک ساتھ کہوی کو خصل دینا یااس کے برعک ساتھ کہوی کا ایک دوسرے کی میت کو خصل دینا یااس کے برعک ساتھ کہوی کو خصل دینا علال ہے، مالک اور شافعی مسلک اس مسلک میں متفق ہیں اس خرط کے ساتھ کہوی کا طلاق یافتہ نہ ہو جنتی فقہا کتے ہیں کہ اگر خورت کا انتقال پہلے ہوجا کے تومر دکونوسل دینے کا حق نہیں سے کیونکی کا رہے جو ت مرد کا عورت بر ہوجا تا ہے وہ موت کے بعدختم ہوجا تا ہے اسیکن اگر شو ہم جا کے تو بیوی اس کو خصل دینے ہو گاہو اس کی خوجہ اس موت نے بعلے طلاق رجعی دے دی ہو۔

ز وجیت اُس عورت کے حق ہیں باقی شفہ تو رہوگی ، اگرچہ مرنے سے پہلے طلاق رجعی دے دی ہو۔

ہاں جس کو طلاق با کن مل حبکی ہو اُسے جا کر نہیں ہے۔ صنبلی فقها کی رائے جی بہی ہو ۔

اگر کوئی عورت ایسی جگه دفات پائے جہاں کوئی او یورت نہیں ہے صرف مرد میں۔خاوند جھی نہیں ہے ادیکسی غسل دینے والی عورت کاملنا بھی دشوارہے۔ بیصورت حال دوران سفر بیس بیش اسکتی ہے الیسی صورت بیس حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اگر اس کا محرم کوئی مرد بھی موجود ہو توکہنیوں تک اس کا تیم کرے اور اگر محرم نہ ہوتو ، جنبی مرد با نظر پر کچو ابسیٹ کراسی طرح نیم کرتے لیکن کہنیاں دیکھنے سے آنکھ بندر کھے۔

آسی طرت اگر کوئی مرد ایسی مبگه و فات پا جائے جہاں عور توں کے سواکوئی مرد نہ ہواور ہوی مجمی نہ ہوتو جائے کہ کسی بے نفس معصوم طبع عورت کوغسس کا طرابقہ سکھا کوغسل و لو ادیس اورا گر ایسی عورت بھی موجود نہ موتو و مبی عورتیں کہ بنیوں تک اس میت کا تیم کر دیں ۔

میت کے سراور داڑھی ہیں گفتگی کرنا یا مونچدا وربغبل دغیرہ کے ہایوں کا ترا محروہ سیع ملکد اگران چیزوں ہیں ہے کوئی چیزالگ ہوجائے تو بھی اُسے ضالع نرکیا جلگ بلکد کفن کے ساتھ رکھ کردفن کر دینا چاہئے۔

غسل دینے کے بعد میبت سے نجاست خارج ہونا سے نجاست خارج ہواور بدن یاکفن اورہ جائے آوصرت اس نجاست کا صاف کرنا واجب ہے دوبار فسس نہ دیا جائے۔ میبت کوغسل دینے کا طریقہ اوپر بیان کیا جا چکاہے کہ میت کوغسل دینے وقت کسی میبت کوغسل دینے کا طریقہ میں بتایا جا چکاہے ہیت کے بیٹرے برر کھا جائے۔ دھونی دینے اور کیڑے اتارنے کا طریقہ میں بتایا جا چکاہے ہیت کے یاس غسل دینے والے اور اس

كے معاون كے سواكسى كونہ موناجا ميئے غسل دينے والدائيے ہاتھ بركيرالبيث كر تركے بہلے اگلی مجیلی شرم کا ہوں کو دھوئے بھروضو کرائے وضویس ابتدا چہرے کے وھونے سے ہو نی حائے ، کلی کر نااور ناک میں یانی ڈالنامکن بنییں اس کے بجائے کیڑے کی دھجی سے دانتوں ، مسور هوں اور نتھنوں کی صفائی کابیان پہلے بوچکاہے \_\_ سراور داڑھی کے بالوں کو وضو ك بعد توب مل كركسي ميل كالمن والى جيز (مثلاً صابن وغيره) سي دُهونا جاسي كاميت كوباكي كروط لطادياجاك اور دامنے بہلوكود هويا جائے اورسے ياكوں كى طرف تين بار بانى بہلا جائے، بیٹھ دھونے کے لئے صرف بہلو کی جانب اس طرح بلایا جائے کہ یانی تمام میکہ بہنے جائے مجرد اسمی كروت لا كرايك ببلوكواك طرح طك بلك بدن كومل كردهو ياجائ اورسرس بيريك تين بار یانی بہایا جائے ہدو عسل ہوگئے بندانے وا نے کوچا سے کرمیت کواپنے سمارے برر کد کر بھا کے اورآب ننه استريث برما ففر مهير اور ح كيه خارج مواس دهود الناس كي بعدميت كومايس كردث برلطاد باجائ اور بطريق سابق بانى بها ياجائ يتميراغسل بوكبا ابت دانى دوغسل گرم یانی سے اور میل کاملنے والی شے مثلاً ہیری کے بتے اور صابن کے ساتھ دیے جا کیں نیسرے غسل کے وقعت یانی میں کا فور استعمال کیا جائے اس کے بعدمیت کے بدن کو یوننے کرخشک کرلیاجائے اور اُس برخوشبومل دی جائے۔ بھروہاں سے دوسری حبکہ ہٹا کر کفنا دیناھا ہئے۔ میت کوکفنا نامسلمانوں برفرض کفایہ ہے گفن اتنا ہوناچا ہئے کہ ميت كاتمام بدن دهك جائع اكراس سيكم موا توفرش كفايسلان کے ذمہ سے ادانہ ہو گا۔ میت کاکفن اُس کے ماص ذاتی مال ہیں سے بو ناچا سیکے جس کے ساتھ کسی فیرکاحق والبته نه بور اگراس کاخالص مال موجود ته موتوجس پراس کی زندگی میں اس كانفقه وأجب تفائكن أستخص كےذتے ہے اگر ایسات ض تلی موجود نہ ہوتو بہت المال سے کفن کا خرج لیا جائے لبنہ طبیکہ مسلمانوں کا بیت المال مواور اس سے بینامکن موورزجاحی مقد درمسلانون برواجب ہے کہ اسے مہیا کریں جنازے کے دومرے افراجات اور دفنانے کے مصارف اسی ہیں شامل ہیں۔

ایک چادر (لفافر) ایک ته بند (ازار) ایک کرنا دکفنی) مرد کاکفن ہے۔ چادر مرد مرد کا کفن ہے۔ چادر مرد مرد کا کفن ہے۔ چادر مرد مرد کا کفن ہے۔ چادر مرد کا کفن ہے۔ چادر مرد کا کفن ہے۔ کا کو زیادہ بونا چا درجے ازاد کی چوڑائی چادر کے برابر اور لمبائی چادر سے بارم کا ہوں تک، اسس کو کی چوڑائی جادر اور ازار کی چوڑائی کے برابر اور لمبائی گردن سے شرم کا ہوں تک، اسس کو بیجے سے اتنا بچاڑ دیا جائے کہ اس بی مرجلا جائے۔

پین مذکورہ بالاکبڑوں کے علادہ دوکبڑے اور موتے چابکن ایک سربند دوسرے سینہ بند اسربندایک گزسے کم چوڑا اور ایک گزے کچوزیا دہ نمبا موناچا ہئے۔ سینہ بند کی لمبائی بغل سے گھٹنے تک اور چوڑائی ازار کی چوڑائی کے برابر رہے۔ اس طرح مردوں کے کفن کے لئے زیادہ سے زیادہ ۱اگز ادر عوزتوں کے کفن کے لئے ہ یا ۱۹گز کبڑا کانی ہے فیسل دینے کے لئے دستانے اور تہ بند کے کپلے ساس کے علاو بیں اسی طرح عورت کے بردے کے لئے چادر سی اس کے علاوہ ہے۔

کفن دینے کاطریقی اس کے اوپر از اروالا کیرا بجا دیا جائے اس کے اوپر کرتے کافست صفتہ بچھادیا جائے اور نصف لبیٹ کر سر بانے بھوٹر دیا جائے۔ بھرمیت کو خسل کے تختہ سے انتخار کر اس بر لے آئیں ، کر نے کا نصف لبیٹ ہوا صفتہ مزمی ڈال کر سر مگاہ تک بھیلات بھراز ارکی جا در کا بابال صفہ بھر دا منا حفہ لبیٹ دیں ایسا کرنے وقت وہ تہ بنہ جو نبنا تے وقت بندھا مقانکال دیا جائے۔ اس طرح جا در کو بھی لبیٹ ویں اور اس کے دولوں سروں کو وقت بندھا مقانکال دیا جائے۔ اس طرح جا در کو بھی لبیٹ ویں اور اس کے دولوں سروں کو ایک جبٹ سے باندھ دہی تاکہ کھلنے نہ بائے ، عورت کے کفن میں کرتا پر بنا نے کے بعد اس کے میر مزید کو اور دائیں جانب کا کو بیٹ کے بعد رشا کے بالوں کو دومقوں میں کر کے مینے کے اوپر لے آئیں جانب کا کو بیٹ جا بیں جانب کا اور دائیں جانب کا بائیں جانب ہو۔ سب سے زیا دہ لبند یہ دہ نہ مرنے کے بعد اس کا کفن بھی مراح ہے ، مرنے کے بعد اس کا کفن بھی مراح وہ ہے اور مرالیا اباس حس کا ببنا زندگی ہیں مباح ہے ، مرنے کے بعد اس کا کفن بھی مراح وہ ہے اور مرالیا اباس حس کا ببنا زندگی ہیں مباح ہے ، مرنے کے بعد اس کا کفن بھی مراح وہ ہے اور مرالیا اباس حس کا ببنا زندگی ہیں مباح ہے ، مرنے کے بعد اس کا کفن بھی مراح وہ ہے اور مرالیا اباس حس کا ببنا زندگی ہیں مباح ہے ، مرنے کے بعد اس کا کفن بھی مراح وہ ہے اور مرالیا اباس حس کا ببنا زندگی ہیں مباح ہے ، مرنے کے بعد اس کا کفن بھی مرح وہ ہے اور مرالیا اباس حس کا ببنا زندگی ہیں مور وہ ہے اس کا کفن بھی مکو وہ سے ببندا مردوں کو

رسیم زر دیازعفرانی رنگ کے کیٹروں میں کفن دینامکروہ ہےجبکہ عور توں کوالیسا کفن دینا جائز ہے کفن کی تمام چا در دں میں حنوط (خوشبو) لگانا ہہترہے۔

، مازجنازه جنازے کی نماز فرض کھایہ ہے اگریتی سے بعض لوگوں نے پڑھ لی اور کچھ نماز جنازه نے نبیں پڑھی توسب کے ذیتے سے فرض ادا ہو کیا اُلبتہ تواب نماز بڑھنے والوں ہی کو ملے گا۔

نماز برهانے والامیت کے سینے کے بالمقابل کھرا ہو بھرنماز جنازہ

نماز حبارہ کا طرافیہ اداکرنے کی نیت اللہ کہ عبادت کے لئے ہزار ہما الرحف الاکرے کی نیت اللہ کہ عبادت کے لئے ہزار ہما الرحف الاکرے کی نیت اللہ کہ بات کے عبادت کے لئے ہزار ہر صفال کرے کے اور تناشیما بات اللہ کہ اور تناشیما بات اللہ کہ باتھ اس کے بعد ہوت کے حق میں اور تمام مسابانوں کے لئے دعا کرے اس کے بعد ہوت کے تناز میں اور تمام مسابانوں کے لئے دعا کرے اس کے بعد ہوت کی تیجہ باتھ اسلام ہیں میت کوسلام اللہ دائیں بائی کے لوگوں کی نیت کی جائے میں اور تمام ہوت کو اللہ اللہ اللہ تعدد اللہ مائے تعدد اللہ میں میت کوسلام اللہ اللہ تا اور کہ سے کم تین صفیل بنا ناجا ہے ، زیادہ سے زیادہ جہاں موجہ اللہ زیس کے مار حیا اللہ نیت کو اللہ مناز اس کے ادر کا اللہ نیت کو سابارہ کی اللہ تعدد کو سے اللہ کا کہ تاز میں برکن نہیں جس طرح دو سری نازوں میں شرط مائے ہیں ، رکن نہیں جس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نیت لازمی ہے اس طرح دو سری نازوں میں نازوں کی نازوں کیا کی نازوں کی

نیت لازمی ہے اسی طرح جنازے کی ناز میں بھی لازمی ہے۔ بعض فقالیت میں یہ تعین بھی ضروری کہتے ہیں کہ میت مرد ہے یا عورت یا نابا نغ بڑکا یائٹر کی لیکن اگر کھی کو معلوم نہ ہوسکے تو یہ نیت کرے کہ ہیں اُس کے لئے جنازے کی نماز بڑھ میا موں جس کے لئے امام بڑھ رہا ہیے اور د عاجوننیسری تکمیر کے بعد مانگی جاتی ہے اُس میں بھی میت کی نیت کی جاتی ہے۔

دور دارکن تکبیرات ہیں ان کی تعداد تخبیر تحرید کوملا کر چارہے ، برکبیر ایک رکعنت کے برابرے اور تخبیروں کے رکن موتے پرسب کا آلفاق ہے ۔

تیسرارکن پوری نماز کامالت قیام ہیں پورا کرنائے۔ بلا عذر مبطہ کراگرنماز پڑھی تونماز مینازہ ادانہیں ہوگی اس میں بھی سب کوانعاق ہے۔ چوتھارکن میت کے حق میں د عاکر ناہے جو بائغ اور نا بالغ کے لئے الگ الگ طریقے سے بڑھی جاتی ہے۔

باینجواں رکن سیلام ہے۔ سیلام چوکتی تجبر کے بعد بھیراجاتا ہے، امام ابوعنبیطرح کے نزدیک یہ واجب سے رکن نہیں ہے لبندا اگریررہ جائے تو نماز باطل نہیں موٹی۔

دوسری تبیر کے بعد درو دپڑھنا تھی خفی فقہا کے نز دیک منّت ہے رکن نہیں ہے ہورہ فانو کی نماز جنازہ بیں تلاوت حنی اور مالکی فقہائے نز دیک محروہ ہے جبکہ شافعی اور حنبلی فقہاء اُس کا تکبیراو کی کے بعد پڑھنا افضل کہتے ہیں۔

نماز جبانه کی تشرطین ایک شرطیب کمیت سلان کی مواننداور اس کے نماز جبانه کی تشرطین کرسال اور قرآن عظیم برایان ندر کھنے والوں کے لئے اللّٰد کا

ارشادسے:

وَلَا نَصَلِ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ ابَدا اً (سورة توباكت ٥٨) ان كفارين سے جوم جائے أس بر كمبى ماز جنازه نديا مو

ایک ننرط مبیت کا نماز جنازه بڑھنے والوں کے سامنے موجود ہوناہے ،آنحفرت کا نجاشی کی غائبانہ نماز پڑھنا آپ کا مخصوص عمل متنا ،حنفی اور مالئی فقہامیت کی موجودگی کو مشرط قرار دیتے ہیں جبکہ شافعی اور صنبی فقہا غائبانہ نماز جنازہ کوجا نُرکھتے ہیں اگر میت اسس خہر کی سنہ ہو۔

ایک شرط پرے کومیت کوغسل دے کریا تیم سے پاک کیاجا چکا ہواس سے بہلے نماز خباز جائز نہیں اس پرسب متفق ہیں۔

ایک خرط یہ ہے کہ میت نماز پڑھنے والوں کے ایک جو یکھیے نہ ہواس پر بھی سب فقسا، کا آلفاق ہے۔

ا بک شرط یہ ہے کہ میت گائی پر یا کسی سواری پررکھی ہوئی نہ ہو رصنفی اور صنبلی فقها کا یہی قول ہے جبکہ شافعی اور مالکی فقها زنماز حبنازہ اس صورت ہیں ہی جا کر کہتے ہیں اگر میت

کسی جانور بریا ماسخوں برمو۔

ایک شرط په سه که شهیدی مین نه موکیونی شهیب دکوغسل دیناا ورنماز معناز و بگر هنا دونوں معان بس.

نما زجبازه بین تنا اور وع میم تحریم به کیبد شنا بر صفی بن و بی انفاظ ادا بون جو ما ترجبازه بین تنا اور وع ما مام نمازون بین که جائے بین و تعالی حداً الله کے بعد وحبل تناؤ الله بحی برصاحا با بیرے دوسری بجیر کے بعد درود حس طرح عام نمازون بی برخ صاحا تا بیری تجیری بعد دعا کے انفاظ بانغ مردا و عورت کے لئے بین ا

اے اللہ ہما ہے رندوں ہمائے مردوں ہمائے مافروں ہمائے نا ہوں ہمائے جیوٹوں ہمائے بڑوں ہمارے مردوں اور ہماری عور وں کو بخش دے اے اللہ ہم ہیں سے جس کو تو زندہ رکھے اُس کو اسلام برزندہ رکھا اور جس کومون ہے اُس کو اہان کے ساتھ موت اللهُ مُ اغْفِلْ لِحَيْنَا وَمَيْتِنِا وَ شَاهِدِهُ نَا وَخَا عُبِنَا وَصُغِبُونَا وَلِبِيدِنَا وَ ذَكْرِنَا وَ اُنْتَانَا اللَّهُمَ مَنْ اَحْيَنِيتَهُ مِنَا فَاحْيَهِ عَلَى الإسُلام وَمَنْ نَوْقَيْتُهُ مِنَا فَتُوفَنْهُ عَلَى الْإِنْهَانِ -

ک اللہ تولیخش نے کس پرریم کراس کو معان کرنے اوراس کواپنی صفا کلن ہیں کے کے اوراس کواچھا ٹھکا نائے اوراس کی قروبیع کر اور اُسے باتی برن اوراو کے سے دھونے اُس کوگنا ہوں سے ایسا پاک ما کونے جیبے سنید کیڑا امیل کچیل سے باک صان ہوتا ہے اُس کو ڈنیا کے گھرسے اچھا گھراوراس کے گھروانوں سے اچھے گھر اصاديق بين يدُما يَحِي اَنْ هَ: اللَّهُ مَ اغْفِرُلهُ وَالْحَمْهُ وَ غافِهِ وَاعْتَ عَنْهُ وَ اَلْمِهْ نَزُلَهُ وَوَسِّعُ مَكْخَلهُ وَاغْسَلْمُ بِالْمَاءِ وَالتَّلِحِ وَاللَّهُ وَلَقْهِ مِسَ الْخَطَايَا كَمَا بَنِقَ التَّوْبُ الْخَطَايَا كَمَا بَنِقَ التَّوْبُ الْخَشَايَا كَمَا بَنِقَ التَّوْبُ الْكَبُهُنَ مَن الدَّلَسُ وَابُولُهُ وَاراً خَيْراً قِنْ وَارِهِ وَ اَهْلُا خَيْراً قِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجُاخَكُواً

دالے اور بہال کی شرک زندگی سے انھی تر کی زندگی نصیعب کراس کوجنت میں داخل كراور قيراور دوزخ كيعذاب اس کوبھائے۔

يەتوبالغ مردوں اورعورتوں كے لئے دُعالمقى نابالغ تلا كے لئے يردُ عايرُ ھے. ٱللَّهُمُّ اجْعَلْهُ لَنَافَهُ طَأْ وَ اكْعِعْلُمُ لَنَا ٱلْجِهَارَّ ثُخُواً وَ الْحُعَلُهُ لَنَا شَانِعًا وَمُشَفَّعًا.

مِنْ نَرُوجِهِ وَٱدْخِلُهُ الْجَنَّةُ

وَأَعِدُهُ مِنْ عَذَابِ الْفَتِهُو

وعَذَابِ النَّارِ.

الالتراس الركوباري مغفرت كاذراعيم بنااوراس كوبهائ لئے اجرا ور آخرت كا سامان بنا اور اس كومهارا سغارشي بنااليها سفارشی حس کی مفارش فیول کی جائے۔

> اگرنا بالغ نڑی ہوتو یہ دعا پڑھی جائے گ ٱللّٰهَ مَد اجْعَلُهَا لَنَا فَرَطَّا وَاحْعَلُهَا لَنَا ٱخِمَا وَدُخُواُ وَاحْعَلُهَا لَنَا سَتَافِعَةً وَمُشَقَّعَةً \_\_

أسالله اس الرك كوبهارى بخشسش كاذييه سٹااوراس کو ہمایے لئے احراور ذخبرہ آخ<sup>ت</sup> بنااوراس كوبهارا شفاعت كننده بنااور اورانسا شفاعت كننده حس كي تتفاعت

نماز جدنانه کی تکبیرین بین نه زیاده نهم اگرامام جازنجیرون سے زیاده کیے نماز جدنانه کی تکبیرین تومقندنوں ومزید تکبیروں میں امام کی بیروی نبیں کرنا چاہئے اور انتظار کرنا چاہئے کسلام بعیرے اس طرح سب کی نماز صعیم بوجائے گی۔ اگر امام نے جارے کم بجبریں کہیں آؤاس کی اور مقت وں کی نماز بھی ماطل ہو جائے گی۔اگر مہواً تحبیر حجو سطے گئی تو اس کی تلافی نماز یں کی کی آل فی کالرح رفی جائے لیکن اس میں مجد ہ سہونہیں ہے۔

اگر كوئي مفتذي نماز حبّازه مين اس وقت مشامل مهواجب كدامام ايك يا زياده تبجيرين كهدجها بنوتواس مسئل كمتعلق حنفي مسلك يدسي كدمفنتدى كوئى تنجيرنه كجير بلكدامام کی بجیر کا انتظار کرے اور اُس کے ساتھ تبحیر کھے مسبوق کوچا میکی امام کے سلام بھیرنے کے بعد رہی ہوئی تنجیر دب کو یورا کرے ۔

مکرر نمازجناز و برصنا دوسری بارمیت برنمازجنازه برهنامکرده مین بیسلکخننی اورمانکی علی ملکخننی اورمانکی علیا، کامیدشادی نودیک می اورمانکی علیا، کامیدشادی نودیک می است دوسری بارنماز پرهنا ما کرنسخواه دفن کے بدیرشد

کے بھی بار مارجہارہ ہمیں پر سی اسے دوسری بار مار پرصا جا برہے واہ دس کے بعد پرسے مسیر میں نہازہ مسیر میں نمازجہارہ اور سجد دوں میں میں نمازہ مسیر میں نمازجہارہ لا ناجی سکروہ ہے، صرت شاخی سلک ہیں مسید کے اندر

ناز جنازه کومت عب کماگیا ہے، فرکو سامنے کرے نماز برھنام کروہ ہے۔

شہر بدر کابیان مواہو یا کئی باغی نے کئی وہماں کیا گیا ہو تواہ وجنگ ہیں تیں استیاب کے کابیان ہوتواہ وجنگ ہیں تیں بامسلمانوں یا ذمیوں کی حفاظت میں نہمیں کیا گیا ہونواہ اپنے جان ومال کی حفاظت ہیں یا مسلمانوں یا ذمیوں کی حفاظت میں نہمیں کیا گیا ہونو وہ دنیا وا خرت کا شہب ہو تی تھیں کامل ہے مسکہ یہ ہے کہ ایسے شہید کو غسل نہ دیا جائے لیکن خون کے علاوہ کوئی اور نجاست لگ جائے تو است ملام اور حدث اصغروا کر سے یا کی مورت کے لیے تیس مورت کے لیے تیس اسے یا کی خراص کی خوا است ما مورحدث اصغروا کر سے یا کی خورت کے لیے حق اس کے لئے عقب الور پر کہ سبب ہلاکت وار دہو نے کے بعد لیے تیس منتقل کیا گیا ہونے کے موت گئی ہو، نہ قست کی جگہ سے زندگی کی حالت میں کمی خور یا گھر میں منتقل کیا گیا ہونے سے حکم قصاص مرتفع ہوجائے تو بھی وہ شہید کامل ہے) اسے منتقل کیا گیا ہونے اس حکم قصاص مرتفع ہوجائے تو بھی وہ شہید کامل ہے) اسے منتقل کیا گیا ہونے کے دون کیا جائے اگر اس کے جم پر السی اشیار ہوں جوکھن کی صلا سے نہوں وہ منتقل کیا میں اس نہونو فراور روئی دار لباس بی میں بیاب کے خوال میں نہونو فراور روئی دار لباس بی بیاب کے خوال میں نہونو فراور روئی دار لباس بی بیاب کے خوال میں نہونو فراور روئی دار لباس بی بیاب کی کاملے میں میانہ کی میانہ کی میانے کا حکم فیتے ہیں ۔

زاگر کی مالی کے اعزان شہید کے جنانے بر نماز پڑھی جانے کا حکم فیتے ہیں ۔

زاگر الراجائے ، علمائے احمان شہید کے جنانے بر نماز پڑھی جانے کا حکم فیتے ہیں ۔

زائر اوا کے ، علمائے احمان شہید کے جنانے بر نماز پڑھی جانے کا حکم فیتے ہیں ۔

دوسراشهبدوه مع جوصرت شهيدة خرت موايدوه بعجو شراكط سألبقسس سيكوئي شرط

پوری نرکرتا ہو ، مثنا ظام سے قنل کیا گیا ہولیکن نا پاک کی حالت ہیں یاسبب ہلاکت وارد ہونے کے مقا بعد ہوت نرائی ہو ۔ نا بالغ یا مجنون ہو یا نادان تہ طور پر قتل ہوا ہو ا بسے لوگول کو شہید آخر کہ اجائے گا ۔ نیہ ست ہیں اُن کا وہی اجرہے جس کا وعدہ شہد اکے لئے کیا گیا ہے ، شہید آخرت کے زمرے ہیں وہ بھی ہیں جوڈ وب یا جل کر یا غریب الوطنی کی حالت ہیں یا وہائی امراض یا استنقا یا بچین یا نمونی وہ کمی سبل یا دق دلینی تب محزفہ اسے مرض ہیں یاز ہر بلے جانور کے کا شنے یا ایسے ہی کہی سبب سے وفات یا جا کیں ۔ طلب علم کے دور ان اور جعد کی رات کو مرنے وال بھی ایس میں ہیں ہیں جا بست ہدا کو غسل و یا جا کے افران اور جور کی بڑھی جائے اگر جہ آخرت ہیں 'ان کا جرفسہ را جیسا ہے ۔

"سیسری تسم "شہیددنیائے محض کی ہے اس سے دہ منافق مراد ہے جومسلالول کی صدی ہیں ا تتل کیا گیا ہو س کو غسل نہیں دبا جا ہے اُس کے کیٹروں ہیں دفن کیا جائے اور اس کی لماہری حالت کے جیٹی نظر تماز جنازہ پڑھی جائے۔

اوبر کھے گئے مسائل جنفی مسلک کے مطالق ہیں۔

جنارہ اس ان کے کاطری میں کو لے کر قبرستان تک جانا بھی غسل دینے کفن بنانے جنارہ اس کا مسؤن اور خارجازہ پڑھنے کی طرح فرض کفایہ ہے'اس کا مسؤن طریقہ صنفی سک میں یہ ہے کہ چارا دی اول بدل کر جنائے کو قبرستان تک لے جائیں بایں طور کہ برط ف سے جنازے کو کا ندھے برلے کر دس دس قدم جلیں بہتریہ ہے کہ بہلے دائیں بہلو کی بائتی کا ندھے برئے کر کا سرانہ ہے وائیں بہلو کی بائتی کا ندھے برئے کر دس دست قدم جلا جائے ، دو دھ جیتے ، بیچ یا دو دھ جیڑائی کے بعد فوت بوجائے و الے دس دست قدم جلا جائے اور اسی طرح باری باری باری سے لوگ اسے ہا تھوں بر اس کا حارت کو دفت کر جین اور سے ڈھکا ہو ای جو بائے ، اسی طرح قبر کو بھی عورت کو دفت ڈھکار کھا جائے بہاں تک کہ لیمدیں اور نے سے فراغت ماصل موجائے کو دی کے جین سے داغت ماصل موجائے کی دی کے دور سے کی جیز ہے۔

جنائے کے ساتھ جاناسنت کے متعلقہ مسائل جنازے کے ساتھ جاناسنت جنائے کے ساتھ جاناسنت جنائے کے ساتھ جاناسنت جنائے کے ساتھ جاناسنت جا اگرکسی وجہ سے بیدل نہ جا سکتا ہونو سواری بر چلنے ہیں مضائقہ نہیں لیکن جنا زے سے اولی ہے ، عورتوں کا جنازے کا ساتھ جانا مکو وہ تحربی ہے۔ جنازے کے ساتھ ضاموسٹس چلنا جا اگر ذکر اذکار کرنا چاہے ، تو آہے ، کرجانا بھی مکو وہ ہے ، روایا ت بین آیا ہے :

لا تلبعوا الجنائرة بصوت أسجنازت كسن من البند ولا تاير. ولا تاير.

نماز جنازہ سے پہلے والیس آجانا مطلقاً مکروہ ہے، باب نماز کے بعد اگراہل میت اجازت دیں تو والیس آنام کردہ نہیں ہے۔ جنازہ رکھے جانے سے پہلے بلاطرورت بیٹے جانا خلات سنّت ہے، جنازہ گزرنے وقت بیٹے ہوئے وگوں کا کھڑ، بوجانا کین اس مول کے زدیک مکروہ سے، شافعی فقیاد کا قول مختاریہ ہے کہ کھڑا ہوجانا مستحب ہے۔

میت برا وارسے رونے بیٹنے، گریبان بھاڑنے کی ممانعت ہے بغیراً واز کائے السو بہانے ہیں کوئی مضا گفتہیں، المحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا،

لیس مناهَ نَ مَطَمَ انْخُنْ وَدَ جَنَّهُ الْخِنْ الْحِمَارِ الْوَرَ وَشَنَّ الْجُنُوبَ وَدَعَارِ لَمْ عُوىَ كُرِيانِ لَ وَهِارْتِ وَهِ بَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْجَاهِلِيَّنَةِ - نهيں ہے۔

اگرکوئی شخص سمندر میں ساحل سے دورُکشنی کے ندرو فنات مبیت کی تلوین باکیا اور شتی کا ایسے مقام پر سلم اناجہاں رمین میں دفن کیا جا سکے دشوار ہوتو جائے کہ مبیت کے ساتھ کوئی بواری چیز باندھ کرغرف کردیا جائے۔ میت کو دفن کرنے کے لئے قبراتنی گہری مونا جائے کہ جو کم سے کم قبر بیٹانے کا طریقت ادسط درجہ قدوالے النان کے نصف فند آدم کے برابر ہواور

اس سے زیادہ گرائی ہوناا فضل ہے، یہ نفی فقہار کا قول بے شافی فقہار کہتے ہیں کہ فیر کی گرائی آئی ہوناسنّت ہے کہ اوسط درجے کے قد کا آدمی اسمان کی طرف ہاتھ اُسٹھا کو اِس ہیں کھڑا ہوجائے۔ قبری لمبائی چڑائ کم سے کم اننی ہوجس میں میت کی اور قبریس اُ تارنے والے کا گنجا کشش مُورَ اگر زبین سخت کمی نواس میں بحد ( بغلی فیر) بنا ناسنّت کے۔ بحد یہ سے کہ فیر*کے نیلے حقے* میں فسیلے کی جانب والے بہلومیں اتنالمبا چوڑا گڑ ھاکھو داجا نے حیس میں میت کورگھا جا سکے۔ صندوق نما تبرین میت کور کھنے کے بعد اوبرہے چیت بنادینا چاہئے۔میت کو قبر میں رکھ کررخ قبلے کی طرف کر دینا واجب ہے میت کو تبر میں دائیں بہلوے بل رکھستا سنّت ہے، قبریں رکھنے والا اس وقت کہنے لیٹ ہو اللہ کو عکی ولّتہ دسولِ اللہ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ يركبنا تمام المُرك نزديك سنون ب، مالى مسلك بيس اس يريد اضافہ ہے کہ یہ می کہا جائے" اللّٰہ مَدّ لَقَبُلُهُ مِا حَسَنِ فَبُوْلِ (اَے اللّٰہ اس کی بہرن پیرائی فرما) ایک اصافتیے کرمیت کو قبر ہیں لٹانے سے بعد اُس کا داہنا ہاتھ اس کے اوپرر کھ دیاجے۔ نیرکو ہند کرنے کے بعد حاضر بن جنازہ کے لئے مستنعب بیرے کہ اپنے دونوں باعظوں ہیں <sup>ہیں</sup> بحركمتى مين بارقبرك اويرواليس اورابت داسر بان كى طرف سے كرين بيلے لي بعرت يں گہيں مِنْها خَلَقْنا كُون ہم نے تم كواس متى سے بنايا ) دُور سے لب بَعْر نے ہيں كہيں وُ بِنَيْهَا لُغُيِيدُ كُور اسى بي تم كُول اليسك اور تيسرت لي بحرف بي كبين ومِنها تُخْرِقِيَكُم تَاسَ فَأَ أَمْضِى ودوسرى باريجرتم كواسى سے انتَفَا كَيْن كَــُـــ

قراون کی بیٹ کی طرح اُ بھری ہوئی اور ایک بالشت اونجی رکھنامت عب ہے، قبریر بھونے گئے سے سفیدی بھیر نام کروہ ہے، البتہ مٹی سے سائی کرنے ہیں مضائقہ نہیں قبر کے او بر چھر یالکڑی وغیرہ بطور زینت لگانا ناجا کڑھے۔ شانعی علم بہچان کی غرض سے سرہانے کی طرف بھر وغیرہ رکھ دیناسڈت کہتے ہیں۔ قبر پرکتبر لگانے کو تمام انکم کروہ کہتے ہیں اور قرآن کی ایس بھینا مالئی فقہا کے نزدیک حرام ہے، اگر قبر کا نشان مطاجانے کو فات اور نام بھا ہو اور بہان کے کوئی جزیاک تبریس برکسی بزرگ عالم یابہت بیکی کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بھا ہو الم بیابہت بیکی کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بھا ہو الم بیابہت بیکی کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بھا ہو الم بیابہت بیکی کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بھا ہو الم بیابہت بیک کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بھا ہو الم بیابہت بیک کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بھا ہو الم بیابہت بیک کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بھا ہو الم بیابہت بیک کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بھا ہو کہ بیابہت بیک کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بھا ہو کہ بیابہت بیک کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بھا ہو کہ بیابہت بیک کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بھا ہو کہ بیابہت بیک کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بیابہت بیک کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بھا ہو کہ بیابہت بیک کرنے و نات اور نام بیابہت بیک کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بیابہت بیک کرنے و ناب اور نام بیابہت بیک کرنے والے کی ناریخ و فات اور نام بیابہت بیک کرنے والے کی ناریک و فات اور نام بیابہت بیک کرنے والے کی نام بیابہت بیک کرنے کی بیابہت بیک کرنے کی بیابہت بیک کرنے کی بیابہت بیک کرنے والے کی بیابہت بیک کرنے کی بیابہت بیک کرنے کی بیابہت بیک کرنے کی بیک کرنے کی بیابہت بیک کرنے کی بیابہت بیک کرنے کی بیابہت بیک کرنے کی بیک کرنے کی بیابہت بیک کرنے کی بی

علمار کے نزد بک عالم اورعامی ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔

قبر برعمارت تعبر كرما اوراسى تسمى عمارت با چارد بوارى قبر بر بنانامكوه وه ب اور اگر تفاخر مقصود مؤلواس نيت سے جو تفق مكان مدرسه ، مسجد قبر كور بنت دينے كے لئے بنائے كادہ فعل حرام كام تحب موكا وہ زمين جو دفن اموات كے لئے وقف كى كئى جو ياس كام كے لئے في سبيل اللہ جبور دى كئى موجي مسبلہ كہتے ہيں اس ميں مكان بناناحرام ہے۔

نېرېرېنيلىنا ياسونامكروة منزيهي سے اور بېنياب دغيره كرناسرام مے . قېرول برعلېنامكر ده يخالبته اگرمېت كو قېرنك يېېنيا نا بغيراس بر چلے مكن نه جونور واسے ـ

جہاں موت واقع ہوئی وہاں سے سی اور ملاقطیں میت کو لے جانا <sup>ستی</sup>

ہوں ہے۔ کو میں ملاقے میں دفن کیا جائے جہاں موت واقع ہوئی۔ دفن سے ہہلے ایک شہر سے دوسرے فنہریں لے جہان کے بیضر وری ہے کہ لاش میں بو بیدا ہوجانے کا اندلیشہ نہ ہو۔ دفن کرنے کے بعد کال کرنے جانا حرام ہے ' بجزاس صورت کے جبکہ اُسے کسی ایسی زبین میں دفن کیا گیا ہوجونا جا کر طور برغصب کی ہوئی ہویا کسی نے بذر بعد حق شفعہ لی موا ورز مین کا مالک میت کے دہاں مدفون رہنے برراضی نہ ہویا میت کے سابخہ کچھ مال قصد آیا ہے جبری میں دفن ہوگیا ہوتو قرکھول کر وہ مال نکال لینا جا کر سے۔

ایک فیریس کمی میتوں کا دفن کرنا بلاضرورت ایساکرنامکروہ ہے لین اگرالیا ایک فیریس کی میتوں کا دفن کرنا جا کرنے ہوجائے، مثلاً عبدی کی سنگی ہو اموات میں جوافضل ہو اُسے قبلے کی جانب رکھیں اس کے بعد دوسرے درجے کی میت کو دکھاجائے، بڑے کو چھو طے برا در، مر دکوعورت بر تقدم حاصل ہے، مستحی یہ ہے کہ ہر دومیت کے درمیان میں دکھ دی جائے محض کفن کا فرق کا فی نہیں ہے ۔ منفرق مسائل منفرق مسائل ایساشف نه بوتو بجرمحلی پائستی کامام برهائے کسی دوسرے کو ولی کی اجازت کے بغیر نماز نہیں بڑھانا چاہئے۔

اگرایک وقت میں کنی جنازے ہوں تو ہرایک کی الگ الگ نماز پڑھنا چاہیے نسکین اگر مینوں کے دلی ایک ساتھ نماز بڑھائی جانے برمنفق ہوں تواب کرناجائز ہے۔

نماز جنازه بین اس منے دیر کرنا کرآ دمی زیادہ موجا کیں مکروہ ہے۔

قرستان میں گپ شب باتیں کرناروانہیں بلکموت کو یادر کھنا اور اپنے اسی بنجام کو دھسیان ہیں ر کھنا چاہئے۔

دفن کرنے کے بعد مجھ دیر کھڑے ہو کرمیت کے لئے دعائے مغفرت کرناسنت ہے فن کے بعد فرکر کاسنت ہے فن کے بعد فرک کے مربائے مور کا بقرہ کی ابتدائی آبات ادر بائنتی سور ہ بقرہ کی افری آبات بڑھی حاناچا سکتے ۔

. ترندگی میں اپنے لئے کفن تیار رکھنا توجائز ہے لیکن قبر بنار کھنا محروہ ہے اُسے کیا معلوم کہ دہ کہاں مرے گا۔

مرنے کے بعدم نے والے کی بُرائیاں یاد نہ دلائی مائیں اگر کسی نے اُس کی برائی کومثال سیحہ کرخو دَ وہی بُرائی اختیار کی موتواس کی قباحت قر اَک دحدیث کے حوالے سے بناویا اَصْروری میں اُن میاں اُن میں اُ

النہ تعالی مرنے والے کی مغفرت دیے اس کی خطاؤں سے درگزر فرائے اس کو اپنے وامن رحمت ہیں ڈھک سے اور اس مادنہ برالنہ آپ کومبرف اور اس کی موت کارنج سینے براک کو اجرف۔

تَحَفَرَالله تعالى لِمَيْتِكَ وَ تَجَاوَنَ عَنُهُ وَنَعَمَّلُهُ بِرُحِمْتِهِ وَمَنَ تَلِكَ الصَّبُرَعِلَى مُصِبَتِهِ وَاجَرُكَ عَلَى مَوْنِهِ. اسموقع برسب سعامي الفاظاه مبي جرسول التدف فرماكيد

إِنَّ بِنِتْهِ مَا أَخَذُ وَلَهُ مَاأَعُطَىٰ التَّدِكُو اخْتَيَارِ بُ بِوَجَابِ لِ اورجِ وَكُلُّ شَيِّ عِبْنُونَ لَا بِأَجَلِ عِابِ وس دس ايك مقرمه وقت برش شَسَمَىُّ - كُلُّ سَنِيْ

بہتر بہتے کہ تعزیت دفن کے بعد کی جائے۔ میت کے تمام اقربام دعورت بچوطے بڑے مب سے تعزیت کی جائے البتہ جوان عورت سے محرموں کے سواکوئی اور تعزیت نہ کرے۔ اہل میت کا پُرسالینے کے کی بیٹر امیر بیٹے نام کو وہ سے خواہ اپنے گھریں ہو یا کسی اور کے گھریں ہو۔ بُرسالینے کے لئے مرا اور فرش وغیرہ بچھانا جیسا کہ عام طور بردستور ہے بدعت اور ممنوع ہے۔ نین دن کے بعد تعزیت کے لئے ممانا ہمی مکودہ ہے البتہ باہر سے آنے والوں کے لئے تین دن کی قید بنیں ہے۔

مگر و بات برعت میں سے وہ رئیں ہیں جو حینازہ گھرے تھنے وقت یاقبر پر کی جاتی ہیں مثلاً، جانور ذرح کیا جانا یا کھا تا نفشیم کیا جانا اگر میت کے درن ہیں ایسے افراد موجود ہوں جوابھی بالغ نہیں ہوئے تو ایسا کرنا مکر وہ ہی نہیں بکہ حرام ہے۔

مستیب بیرے کہ بڑوسی اوراحباب اہل میت کے لئے کیانے کا انتظام کر کے تھیجیں۔
انتخفرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حیفی ابی طالب کی شہادت پر حضرت فاطری حفرمایا
مقا کی محفرے گھروالوں کے لئے کھانا تیار کرو ' اُن پر الیسی مصیبت آن بڑی ہے کہ رنج وغم بیں
کھانا مجولے ہوئے ہیں؛ لہٰ دا احباب اور بڑومیوں کوجائیے کہ اہل میت کو اصار کرکے کھانا کھائی کھونئی متن کے ماجا کہ ایک کھائی کہ دنگوشتہ ت غم میں کھانا کھایا تہیں جاتا تین وقت سے زیادہ کھانا نہ جب بنا جاہئے۔ لعض عور آئیں میت کے گھریں تین دن تک جو لیے ہیں آگ جلائے کو بڑا تھیتی ہیں۔ یہ خیال المحل عام المانہ سے اسس کو دلوں سے نعال و بنا چاہئے۔

فروں کی زیارت کرنا دلانے کی غرض سے مستحب بے خاص طور پر جمعہ کے روز دراس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد علمائے امت نے معرف کوعصر کے وقت سے لیکر ہفتہ کے دن طلوع آفتاب تک کے دفت کو ترجیح دی ہے۔ قبر کی زیارت کرنے والے کوچاہیے کد دُعاا ورزاری اور حصول عبرت میں مصروت رہے اور میت کے لئے تلاوت قر ان کر کے رعمت فی مغفرت کی دعا کرے اس سے میت کو اجر ملتاہے ، حدیثوں میں آیاہے کہ قبر کی زیارت کرتے وقت ہوں کیے :۔

ك التدورب سباقى يمن والى دوون ورفنا مون والحسمون كالجمر بالون بيشى كهالون اور بوسيده بله لون كاجواس دنيا سركيس اور تير سريرد بين أن برا بنى روح نازل فرما اور مراسلام أن كويبني -

اَللَّهُ مَّ مَنَ الْاَثْرُولِ أَلْبَالِيَةِ وَالْاَجْسَامِ الْبَالِيةِ وَالشَّعُورِ الْهُ تَنَهِزَقَةِ وَالْكُلُودِ الْهَتَقَطِّقَةِ وَالْعِظَامِ النَّحِلِ قِ الْسَجَى وَالْعِظَامِ النَّحِلِ قِ الْسَجَى تَحْرَجَتُ مِنَ الذَّ نِياوَهِي بِك مُوْمِنةً انْزِلْ عَلَيْهَادُوكَا بِك مُوْمِنةً انْزِلْ عَلَيْهَادُوكَا

مِنْكَ وَ سَلامًا مِنْيُ.

اے ایمان دارول کی بنی والو اتم ہر سلام ۱ انشار الشر ہم بھی تہا ہے سابخة المیں گے۔

قبرسستان میں آکر اس طرح کہنا بھی صدیث ہیں روایت ہمواہے: اُلستَ لَاَ مُ عَلَیٰکُڈ ڈائ فَوْمِ اے ایمان وارو مُوْمِینِیْنَ وَ إِنَّا إِنسَتَاءَ اللَّهُ بِلِکُهِ سلام؛ انشاء لاَحِهْدُونَ۔

قرسنان اگردور ہون تو مفراختیار کرکے زیارت کرنامستی ہے اور نبی کریم کی قربی کریم کی جرکی کی تحریف کے جرکہ کی تحر قرکی زیارت بہت زیادہ موجب قربت ہے، مردوں کی طرح عررسیدہ عور توں کے لئے ہم ستب ہے جن کے باہر شکلنے ہیں کئی فیننے کا اندلیثہ نہ ہولیکن اگر ایسا ہو تو قبروں کی زیارت کے لئے عور توں کا جانا حرام ہے۔

قر کی زیارت احکام تربعت کے مطابق ہونا جائے بعنی نہ تو قبر کاطوات کرنا جائے نہاستلام ہواور نہ دعا کے مذکورہ کے علاوہ کوئی اور مراد زیارت گا دہیں انگتا جائے۔

## ذكراوردءعا

ا وفات نمازیس توبنده اپنج بروردگار سرج ع موکراس کے ارکان محصوص بیت اور شراکط کے ساتھ بجالانا ہے اور خوش وسنت اداکرتا ہے ۔ لیکن الله کو بروقت یادکرنا ایک بنده مومن کا شعار ہے وہ گھریں ہویا گھرسے باہر سفریں ہویا حضر بین بیٹا ہویا لیٹا ہوا کاروبار کی تگ ودویس ہویا میدان جہاد کی ہما ہمی بین وہ ہروقت ہران اور سرمو قع ومحل براس کودل سے اور زبان سے یاد کرسکتا ہے ان عبادتوں کو تبیع و تہلیل انٹر علید و تکیر ذکر اور دُعا، استعاذ ہ اور استخفار کے ناموں سے تعبیر کیا جا تا ہے نو درسول الله صلی الله علیہ و تمام کے بارے بیس آب کے دیجھنے والوں کی شہادت ہے کہ بین کو تکل احیان کا آب ہے ہروقت خور ایک ایک جا در کے تھے ایک میار میں ایک میان نے تا دیکئے جس بر میں دا کما عمل برار میں ایک سے دورایا ۔۔

ایک صحافی نے آب سے عرض کیا کہ یارسول الله الیس بات بنا دیکئے جس بر میں دا کما عمل برار میں ایک درایا ۔۔

خہداکے ڈکرسے ہروقت تمہاری زبان ترریے۔

لا يزال نسماً نك رطباً صن ذكر الله.

سورة العمران ميس مع:

('العمران- آيت ۱۹۱۵

الَّذِينَ يَاذَكُمُ وْنَ السَّوْنِ مِنَّا وَلَعُودُ اوَّعَلَ مُؤْوِهِ

الى عصنى وه لوگ بى جو الله كو كھڑے بيٹے اورليٹے ہوئے ياد كرتے ہيں۔

اورارشاد ہے:

( احزاب ابي پريهي

اذْكُرُدِاللَّهُ وَكُرُاكِيْتُهُ إِنْ وَسَيْعُوهُ بَكُرَةً وَأَصِيْلًا

الله كوكفرت سے ياد كرواورم وشام اس كى باكى بيان كرو

عبادت كامغز دعام " الدعاء مُ صَغّ العبادة "مديث ترمدى اورالوداؤدف

يحديث نقل كى بيدكداك بأراب في فرمايا

دعاسی عبادت ہے۔

ٱلدُّعَاءِ هُوالعَبَادَةِ -

يە فرانے كے بعد آ يے نے قرآن كى يرايت تلاوت فرمائى :

وَقَالَ رَجُكُمْ ادْعُورَنَّ اسْتَجِبْ لَـكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُيْرُوْنَ عَنْ عِبَادَ قِلْسَيَدُ خُلُونَ جَهَمَّةَ وَالْجِوِيْنَ أَنَّهُ

تہائے رب نے کہا کہ مجد سے دَ عامانگویں قبول کروں گا جولوگ بری عبادت سے مرتابی کرنے ہیں عنظر بب ذلیل ہو کرجہتم میں داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ ،

دعا فطرت النانى كى بچارىيە ، قرآن نے اس فطرت كوان الفاظ ميں بيان فرايا ہے: وَاذَا مَنَ اَلِمُنَانَ فَاوُدَعَ رَبِّهُ مَنِيْدُ اللّهِ ( رَمِه آيت ، م)

جب انسّان کوکوئی کیلیت مجبوباتی ہے تو وہ اپنے ربکوپوری طرح رجوع موکر مکار اُسطِت نے .

وی خص ذکره د مایی معرون ربتا ہے جس کے دل یس پرس گیا ہو کہ ماجت رو کرنا اور تجریم کی علیف رفع کرناصرت اور صدت اللہ کے انتیاریں ہے تاکداس کی عظمت اور اس می عبت کا جذبہ ول بیس ہرو فقت بیدار رہے ہی اس کے حضور عاجزی و بے جار گی کمتری اور افتقار کی وہ کیفیت بیدا ہو جو ایمان کی روح اور استمام دیعنی کا مل ہردگی کا تقاضہ ہے۔ آدمی ابنا در دوغم اسی سے مجع ہو کچھ مانتے اسی سے مانتے ، اس کی نظر اللہ کے سوا اور کسی طرف ندا سے د نماز کے مرکب اور اس میں ہو کچھ بڑھ اجا تاہم سب بیں ابنی کیفیات کا اس کی ہر ہمیت نیام ، فعود اور اس بیں جو کچھ بڑھ اجا تاہم سب بیں ابنی کیفیات کا اظہار ہوتا ہے ، الحقوص سجدے کی مہیت اور سورہ فاتحہ کی قرآت ان کیفیات کو زیادہ نسایاں کرتی ہے اس کئے ہر کھت بیں سورہ فاتحہ کی مہیت اور سورہ فاتحہ کی اس جینے کے کہا تار کیا اور سورہ فاتحہ کی اس جینے کے کہا کہا ندازہ ایس صدیفِ قدسی کے الفاظ سے ہوتا ہم جو نبی کریم علید الصلو فا والتسبیم کی زبان مارک سے اوا ہم ت خف وہ امام سلم الوداؤد اور تریدی نے نقل کئے ہیں ، مبادک سے اوا ہم ت خفی دو ایام مسلم الوداؤد اور تریدی نے نقل کئے ہیں ،

قسمت الصلحة بهيني وبلين عبيدى نصعنين وبعيدى ماسأل فاذا قال الحق لله رب العلمين قال الله حمدتی عبدی و إذ ا قَالَ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ ٱتْنَىٰ عَلَيْ عَبْدى فاذا قال صالك يوم الدَّبِن قال مُحَبِّد نَى عبدى وُكِرَةٌ فَوَضَ إِلَى عَبُنِ مِي فاذا قال ايّاك نعبد واياك نستعين تالهذا بيني وبين عبيبي ولعبيبى ماسأل فاذا تكال اهدنا العواط المستفيم صواط الذين انعمت شيهم غير المغضوب علجه ولاالضالين تَنَالُ اللهُ هَذَا لِعَهِلَى وَ ىعىبدى ماشاك.

(التُدني فرمايا) بين في خازكو اين اور اینے بندے کے درمیان برابرسے تقیم کرویا ب ادرمیرے بندے نے جوا تاکادہ آسے ملاجب و والحد نيدرب العلمين كم تاب تو الله فرمانا مي ميب نبدت في ميري حمد بیان کی جب وه رحمٰن اور رحیم کهتا*ت تو* الله فرما تا ہے میرے نبدے نے میری تناكى كيرجب وه كبتاب مالك يوم الدب توالله فرماتاب ميرب مبندے نے ميري برتری اور بزرگی بان کی ۱ ایک حدیث میں مے کہ ایرے بندے نے ودکومرے الے كرديا يجدحب إك نعبدوا بأك تتين كنات آوالد فرازے يميساورمرسين كرازونيازكي إت بهجأس في مانكاوه كسے مل گبا . بيرجب وه ابدناالعراط المنتهم ے ولا ؛ رضالین تک مجتنا ہے تواللہ تعالی فواتا

الم يرسارا ميرك بندك احتسب الرحوكية أس ف الكاده ميرك ښد کود د پاگيا

بندے کی اس عابزی و خاکساری کا اظهارسے سے زیاد دسجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ يرحالت قرب خدا وندى كاسب سے مؤثر ذرائع بنتى ہے ارت دنبوى سے:

سجدے کی مائٹ ہیں ہوتا ہے تواسس مالت بس كفرت سے دعاكياكرو۔

كَفَّرُبُ مَايَحُونُ العبل مِن ﴿ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُا يَكُونُ العبل مِن ﴿ مَنْ اللَّهُ وَرَبِّ مُربَّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَنَا كُمْثِرُو المتنعَاءُ (المنتق عِلْمَهم والوداور)

تمام عبادات جن ميس الندكا ذكراور دعائيس شامل بي ان سب كالقصود مبند سكواسيني رب سے قریب کرنا اور اس سے گہراتعلق قائم کرنا ہے اکد حاجت مندلوں اور نیاز مندلوں کا تعلق مخلوق سے لوٹ کرخالق سے برج جائے اور اس کے دل میں حدا کی عبدیت کا احساس اتناراسنے موجائے کدوہ اپنے تمام مراسم عبودیت اپنے جسم وجان اپنی زندگی اور موت اور اپنی نتسام خواستیں محض الند کے لئے وقع کردے اور اس کی عظمت کے آگے سرنگوں ہوجائے اگر ذکرو دعا بورے شعورا ورجذ رئرحت کے ساتھ دل اور زبان سے نکلے تو اس سے ایمان میں حبلاا در حلاوت اطاعت وعبادت بين استقامت اورلذت پريه امونی ہے۔ قرآن مجيد ہي ذكرودعا محيحوالفاظ واردموئ بي اورحديث كىكتالول بين حضور نبى كريصىلى النَّدعليد وسلم كى زبان مبارک سے جو دعامیں اور اذکار منقول ہی اُن کو پورے شعورا ورحضور قلب کے ساتھ اپنی زبان ساداكياجائ توسرقسم كى بريشانى اوربيينينس اطمينان قلب اورسكون حاصل موكاكب ابسامحسوس کریں مھے کہ آپ کے اورخدا کے درمیان جننے بردے سے ودہرٹ گئے ہیں اورآپ براہِ راست بارگاہ البی میں کھٹرے موے عرض کررہے میں النّد آب سے دراہمی دورز می<del>ں ہے</del>۔ " نَحْنُ ﴾ أَفْرَبُ إِ لَيْهِ مِن حُسْبِلِ الْوَرِ يُلِهِ" (مُورة ق) يَعَىٰ يَربنك کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے فریب موں اورجب وہ مجھے پکار تاہے تو ہی اس کی بیا سکا جواب دينا بول أبحيْث مَعْوَة الدَّاعِ إِذَا وَعَانِ رُسورة بقره )

ذکراوردعایس قرق به سے کر ذکریس اللّه کی ثنااوراس کی عظمت کا اعتراف اُس کے احسا نات پرسٹنگراوراس سے عشق و محبت کا اظہار موتا ہے اس سے غیر معمولی سکون قلب حاصل ہوتا ہے اللہ سے اللّه سے قربت کا احساس توی ہوتا ہے ، ول ہیں سوز وگداز کی کھنیت پیدا ہوتی ہے ، دعا میں اپنی غرض اور حاجت کی طلب ہی شامل موتی ہے ، امام ابن تیم رحمة اللّه علب فرما ہے ہیں : .

ذکرد عاسے افضل ہے۔ ذکر الٹرنغالیٰ کی تمام صفتوں؛ درنعتوں پر اسس کی تعربین کا نام ہے اور وعابندے کا

المسنكر افضل من الدعاء فالذكر تناء على الله سزوجل بجمع اوصافته والاشته و ابنی حاجت مانگنے کے گئے سوال ہے تو دونوں کا کیا مقابلہ ہاسی گئے حدیث (قدمی) ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشا دفعل ہوا ہے کہ جو تفص میرے ذکر میں شغول ہوکر اپنی حاجت مانگنے سے رہ جائے تو اُسے ہم مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیں گے اور اسی بتا پر گوعا مانگئے والے کو بہلے اللہ کی حمدا ورشنا کر ناا ور اُس کے بعید ڈواما نگنا چاہئے۔

الدعاء سؤال العبد حلمته فاين هذا من هذا و لهذا حاء في الحديث من شغله ذكرى عن مسئلتى أغطيته فانضل ما اعطى السائلين و لهذا كان المستحب في الدعاء الن يبدأ الداعى حبيد الله تعالى والثناء عليه بينيدى حاحب الم

## ( الوابل الصيب)

بہت ی حدیثیں بن جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دُماکی قبولیت کے سلے بیضروری ہے کہ اس کا اعزاز ذکر اہلی تسبیح و مہلیل اور حدوثنا سے ہو۔

کے لئے مبعوف فربایا اور صغیں ہارے لئے نمونہ بنا کر بھیجا یہ وہ ذات گرامی ہے جوتمام طاہری ہور معنوی احسانات کی جامع ہے ہیں لئے خدا کی یاد کے بعداس مقدس ہتی کی یاد مسلمان کے ایمان کا جُرزے ہے ہی باد اذان کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اور اقامت کے ذریعے بھی نماز میں تشہد کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اور اقامت کے ذریعے بھی ایمان کے خریعہ بھی طرح مندائی یاد کے ساتھ اُس سے عبت میں طرح در مور کے ذریعے بھی طرح در میں ہوتی ہے کہ اس نے رحمت بنا کر بھیجا یعنی ماتم النبیین حضرت محدول اللہ صلی اللہ علیہ وصلی کیا دکے ساتھ بھی آ ہے کی ذات ہے محبت ایمان کا لازمی تقاضاہے 'آ ہے کے نام نامی سے قلب ہیں بھنڈ کی روح کو فرحت اور محبت ایمان کو لذت ملتی ہے جس طرح بیاس کی سفتہ ہیں بھنڈ ایانی بینے سے جسم وجب ان کو نصیب نربان کو لذت ملائی ہوتا ہے آ ہے پر درود وسلام بھیجنے سے وہی سکون روح ان تی کو نصیب میں نامی میں کہند و بہت ایمان کو نصیب میں نامی میں کہند و بہت کا طریقہ آ ہے کی ایک ایک سنت کا اثباع ہے اس انہا میں کہند و میں درود دکی کنزیت ہے ۔

آبُ نے فرمایاہے:

مَنْ صلى على واحدة صلى يعنى وفي الكراد ودوو منام جيبات الآلعالى الله على على الله ع

کسی محلیس ہیں آپ کا نام مہارک لیاجائے اور سننے والا آپ برور وو نربڑھے تو اُس کو آپ نے نجیل فرمایا ہے" البغیل الذی مَنْ دُکِنْ تُ عسندہ فلعد بھسلِ علیّ دُرمذی اُھ؛ یعنی نجیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیاجائے اور وہ درو د نربڑھے۔

ترمذی میں حضرت عمرضی الله عندی بدروایت نقل بولی سے ،

ان الدعاء موقوت بابن السماء والدي وعائس وقت تك زمين وآسمان كرديبال عمري الا بصعده منهالشيخ حتى تصلى على نبيت ويت باوراويرتهي والآب بالتراثير في بردرود وروه بعض المربة در ودوه بعض في المربة والمربة والمربة

صوم (روزه)

صوم کی تعرفی صوم کے تغوی معنی کمبی امرے بازرہنے کے ہیں اگر کوئی شخص اولنے سے صوم کی تعرفی بازرہنے کے ہیں اگر کوئی شخص اولنے سے اس کا رہے ہیں اور کے این میں ترکارہ بازی کی درکارہ کی منت مانی ہے واقع کی منت مانی ہے د خاموش رہنے کی پاکلام نہ کرنے کی)

اصطلاح شرع ہیں دن مجرکے لئے روزہ توڑنے والے اعمال سے بازر سناصوم ہے دن کی میعاد صبح صادت کے طاہر ہونے سے آفتاب غروب : وجانے تک ہے اور روزہ تولئے والے اعمال کھانا ، بینیا اور صنبی تعلق قائم کرنا ہیں۔

رمضان کاپورامهینهٔ ذرض روزوں کاہے:اس کی ادااور قضا دو ان وض فرض روٹرے بہن۔ اسی طرح کفارے کے روزے اور نذر مانے ہوئے روزے ہی فرض ہیں ،صنی ففہنا نذر مانے ہوئے روزے کو واجب کتے ہیں۔

ماہ رمضان کاروزہ اوراس کا نبوت ماہ رمضان کاروزہ ہرمکان مسان برجیں رمضان کا روزہ ہرمکان مسان برجیں میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، فرض مین ہے رمضان میں روزے رکھنا ہجرت سے ڈیڑھ سال بعدماہ شعبان کی دس ناریخ کو فرض ہوا اس کا فرض ہونا کتاب، سنت اور اجاع سے نابت ہے۔

قرآن مَكِيم بَين سَبِّ يَهَا الْهَذِينَ الْمَثَوَّاكُتِبَ عَلَّنْكُمُ الصِبَامُ السَلاف تم پر دوزے فرض كے كئے ہيں آگے فرما باستُف كه مُضَانُ الَّذِينَ آمنولُ فِيْبِهِ الْقُلْمَانُ اس آيت ہيں ستھى رمضان فبرہے اس كامبتدا محذوف ہے اور وہ ہے ہُوں ايپن جو دوزے تم بر فرض كئے گئے ہي وہ رمضان كے روزے ہي، رمضان كامبينہ وہ سب ہي قرآن نازل ہوا۔ مجراللہ تعالیٰ نے حكم دیا ہے فَهَنْ شُهِدُ وَمُنْکُد الشَّدَ هَى فليُصَلَّمُ جورمضا کامہینہ بائے اُسے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ (سورہ بقرو ۱۸۳ ۱۸۵) احادیث جن سے روزے کی فرضیت تا بت ہے اُن ہیں سے ایک حدیث جے بخاری اورسلم نے مطرت ابن عمر مِنی اللّٰہ عنہا ہے روایت کیا ہے یہ ہے :۔

اسلام کی بنیاد پانی باتوں برہے(۱)ان بات کا اعتراف کدائٹر کے سوائو کی معبود مہیں اور برکر محدد اللہ کے رسول ہیں اور زم) نماز قائم کرنا (س زکاۃ اواکرنا (م) حج کرنا اور (۵) ماہ رمضان کے لبن الاسلام على خيس. شعادة ان الاله الا الله و ان محدا سول الله واقام الصلوة و ايتاء الزكوة والح وصوم سمضان.

د ما اجماع توتام است محدیداس برمتفی بی که اور مضان کاروزه فرض بیمسلولوں بین سے کسی نے اس سے استعمال نور میں کے سات سے اس کا منکر کا فریدے۔

امام البحنيف اورامام حلبل رحمة التاعليها كے نزديك روزت كورے ورك كان كان كاركن صرف ايك ہے اوردہ ہے روزہ توڑنے والے امورت

بازر بنا۔ امام الک رحمة الله عليه نبت روزه کو بھی رکن کہتے ہیں ، خنفی فقهانیت کو نشرط کہنے ہیں ، خنفی فقهانیت کو نشرط کہنے ہیں ارکن نہیں کہتے۔

روزے کی شراکط روزے کی شرطین تین قسم کی ہیں (۱) روزہ واجب ہونے کی شرطیں ۔ روزے کی تشراک ط (۲) روزہ ادا کرنے کی شرطیں (۷) روزہ صحیح ۲ نے کی شرطیں۔

ا۔ روزه واجب بونے کی شرائط اسلام اعقل اُوربلوغ ہیں لہذا ہوتھ مسلمان نہ ہو الم مسلمان تو ہوئسیکن فاتر انعقل (مجنوں یا ہے ہوئن) ہو یاصغیر انسسن بچہ ہوتوروزہ واجب بنیں ہوگا۔

۲۔ ادائے روزہ کا وجوب صحتور اور مقیم برہے مرایض اور مسافر پر نہیں ہے لیکن موض دور ہومانے اور سفر تمام ہوجائے کے بعد قضاضروری ہے۔

سر روزه صحیح بونے کی ننظیں دو ہیں حیض ونفاس سے باک ہونااور رونے کی نیت کرنا۔

نیت کا دقت ہرروز آفتاب غرب ہونے کا بعد روزے کی نیت کرنے کا وقت سے انگے روز کے نصف انہارے پہلے تک ہے۔

ماه رمضان بین سرر وزر وزی کی نیت کرنا چائیے۔ سحری کھانا بھی نیت ہے لیکن اگر کھاتے وقت روزہ رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ سحری کھانا نیت بین شار نہ ہو گا۔

ندرمعین کے روز سے اوز تھنئی روز سے کے لئے زیادہ بہتر یہی ہے کہ رات کو تیت کی جائے اور روز ہ تھیں کے دارت کو تیت کی جائے اور روز ہ تھنے کی بنت کی جواہ نذر روز سے کی یا نفلی روز سے کی اور مہدینہ رمضان کا ہے تو وہ روز ورمضان ہی کا موگا۔ البتہ اگر حالت سفریس کمی واجب روزہ اوا اوکا کیونکے حالت سفریس رمضان کے روزے کی نیت کی درمضان کے اندر) تو وہ می واجب روزہ اوا اوکا کیونکے حالت سفریس رمضان کے روزے ترک کر دینے کی اجازت ہے۔

ماه رمضان کا تحقق دوطرح سے یقین کیاجا سکتا ہے کہ رمضان شروع ہوگیا. ۱۱، چاند نظر اُجائے مطلع صاف ہو۔ بادل دھند یاغبار جاند کھنے سے مانع نہ ہو۔

 (۲) شعبان کے تمیں دن بورے بروما ئیں ہدا س صورت ہیں جب مطلح مان نہ ہو انحضرت صلی الشرعلیہ وسلم کا ارستاد ہے:

صوصوالِوُ وَكُنَيْتِهِ وَأَفْطِلُ وَالْوَعِيَّةِ بِالدَّوْ يَهُ كُرُ وَرُوْرُهُ وَاوْرِعِ الدَّوْ يَهُ كُرُ وَرُهُ وَالْمُوالُورُ الْمُوطِلُقِ الرَّالُودُ وَالْمُوطِلُقِ الرَّالُودُ وَالْمُعِلِّدُ الْمُوطِلِقِ الرَّالُودُ وَالْمُعِلِّدُ الْمُعْلِقِ الرَّالُودُ وَالْمُعْلِقِ الرَّالُودُ وَالْمُعْلِقِ الرَّالُودُ وَالْمُعْلِقِ الرَّالُودُ وَالْمُعْلِقِ الرَّالُودُ وَالْمُعْلِقِ الرَّالُودُ وَالْمُعْلِقِ الرَّالُودُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الرَّالُودُ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ اللْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِ

شعبان تلاشين (نارى بروايت اوبريو) دن پوركرود

اگراسمان صاف ہوبعنی رویت ہلال سے مانع کوئی چیز نہ ہوتو ضروری ہے کہ ایک مجمع کیئرنے اس کود کھا ہو۔ و مجھنے والے امام یا قاصی کے سامنے یہ نفظ کہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان کا چا ندد بھے لیا۔

اگراسمان صاف نرموا (رویت بلال سے مانع کوئی چیز موجود مو) اب اگر کوئی شخص کہنا ہے کہ اُس نے چاند دیچے لیا اور وو شخص سلمان سراست بازی حاقل اور بالغ ہے تو اُس کی شہما دت کافی ہوگی ۔ مطلع ناصاف ہو تورویت بلال کے شوت کے لئے ایک مجمع کا دیچے ناخروری نہیں ہے۔ ایسانتخص جومقبول الشبهادة بهوماه رمضان کاجاندد یکھے نواس پرواجب ہے کہ قاضی کے پاس آکر اس کی شہادت دے اگر نشہر ہیں ہے۔ اور اگر قریبیں ہے نواس مقام کی سجد ہیں جاکرسب اوگوں کو مطلع کر دے خواہ جاندو کھنے والی کوئی پردہ کشین عورت ہی کبوں نہو۔

يرمساً كل ٢٩ شعبان كوچاند د يجيئے سے تعلق ہيں اكر جاند د كھائى نہ دے توسجوں نا جائي كہ شعبان تيس دن كاسبے اور تميسواں دن گزار كرروز وركھ لينا چائيے۔

کسی ایک علاقی رویت برال ثابت برونا کردیت بدال جب کسی مانتیات ایک علاقی رحمتان مانتیات می ایک علاقے ایک می مانتی

میں ثابت ہوجائے تو وہاں سے سرطرف کے قرب وجوار کے ملاقے ہیں اس نبوت کی بنا ہر رو زہ رکھناہ اجب ہوگا، تربیب کے علاقے دہ رکھناہ اجب ہوگا، تربیب کے علاقے دہ مانے جا ہیں گے جو جا ندر واقع ہوں، دور کے علاقے والوں پر روز و واجب نہیں ہوجا تا کہؤ کہ باہم مطلع کا اختلاف ہوتا ہے ۔

رویت بلال کے بارے ہی منجر کا قول سندنہ یں ستارہ شناس کی بات رویت ہلال نہیں ہے اس کے حساب کی بنا پرروزہ رکھنا واجب نہیں ہے کیونکہ شارع علیہ السلام نے روزے کومقررہ علامتوں کے ساتھ واب نہ کیا ہے حس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی دھلامتیں ہیں ہلال دمضان کا نظر آنا یا اہ شعبان کے تیس دن کا بورا موجا نا ۔

بیان در کھنے کی کوشت ش کرنا مسلمانوں پر یامر بطور قرض کفایہ عاکد ہوتا ہے کہ جاند در کھنے کی کوشت ش کرنا شعبان اور رمضان کی انتین ناریخ کو غروب آفتاب کے وقت یاند د کھنے کی کوششش کی جائے ۔

ما با بال کا تحقیٰ موجائے کے بعد مجر صالم کے فیصلہ کی ضرورت نہیں رمتی لیکن اگر حاکم کسی طریقے سے جواس کے مسلک بر ببنی ہو فیصلہ کر ہی دے تو نمام مسلمانوں برروزہ واہب موکا اگر جبراس کا فیصلہ ایک ہی معتبر ننہادت کی بنا پر ہوا ہو۔ جدید درا نکے خبرسائی سے جاند دی خبر اگر دیندارا در بربیزگار سانوں اور بربیزگار سانوں اور بربیزگار سانوں اور تیک خبر کے توسط سے ریڈ ہویا تیلی دیڑن اور ٹیلی فیرن سے جاند دکھنے کی خبر بین ان اور تیک دائے گا باتا مادہ انتخام ہوئے کہ تنک دشہر باتی ندر ہے تو ہاں کی خبر بات کی میں ایک دن کا فرق برجا تا ہو جیسے حجاز اور ہند و ستان ہیں ہے۔ جاز کی رویت کا ہند و ستان ہیں احتبار نہیں کیا جائے گا اسی طرح دو سرے ممالک کو بھی ہم جنا جائے۔

(برمامعدُ ازَمِر کے سیکن على مدعبدالرحن تان کی رائے نقل کی گئے ہے)

سحری جوکهانایا بان صحصادق سے بہدروزه رکھنے کی نیت سے کھایا یا بیامائے اس سحری کہتے ہیں۔ سحری کھانا سخت ہے اور سندن کا نواب ملتا ہے خواہش نہ ہونے بریمی کچھ سحری کی نیت سے کھالینا جا ہئے اور سحری دیر کرکے کھانا سنڈت ہے تاکہ کھانے کے فور اً بعد صحصادت نتروع ہوجا ہے سحری نہ کھانے کی بنا برروزہ ترک کرناگناہ ہے اگران کے دیر میں کھلی ہوی کا دقت گزرگیا اور وزہ نہیں رکھا تو بھی دن بھر روزہ داروں کی طرح گزارنا چاہئے اور در مفان کے بعد اس کی قضاصروری ہے۔

مورج ڈو بے کے بعدروزہ کھولنے کوافطار کہتے ہیں۔افطاریں جلدی کرناسنت افسطار ہے بعنی حب اس بات کا یقین ہومائے کہ سورج غروب ہوگیا تو فوراً روزہ افطار کرلینا چاہئے 'دیرکرنا مکردہ ہے ججع ہاسے یا کھجوریا بانی سے افطار کرنا بہترہے افطار کرتے وقت یہ دُما پڑھنا چاہئے:

الله فَد لَكَ صَمُتُ وَعَلَى رِزُولِتَ السَّرِيسِ فَيْرِ مِه التَّرَوِي فَي السَّرِيسِ فَيْرِ مِن الْعَلَاوِر الْفُطَنْ تُ - يَرِي دِي مِن وَي روزي سافطار كيا.

اگریدیقین ہوگیا کہ سورج ڈوب گیا اور افطار کرلیا اس کے بعدمعلوم ہواکہ ابھی سورج نہیں ڈوبائٹا تو اس رونسے کی نفنا رکھنی ٹےسے گی ۔

میدا که خروع بن تعربیت بیان کی جاجی ہے، صحصادی سے فروب آختا اللہ میں اور میان کے اور مباشرت سے بازر کھنے کا نام روز ہے کھائے

پینے میں برہمی شامل ہے کہ کسی اور طریقے سے جمی غذا یاد واسم میں داخل نہ ہو، مہاشرت میں نام صورتی جو بالارادہ ہوں شامل ہیں ۔ احتلام اس محکم سے خارج ہے کیونکو اُس میں ارادہ نہیں یا یا جاتا۔ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت، نفل نماز ہمیلیغ اور جہا دہیں وقت گزار ناہم ترہے۔ فضول یا توں میں نگے رہنے سے مونا چھاہے۔

ماه شوال كالتحقق عيد كاجاند نظر آجائد توقد ق طور پرشوال كام بيد نابت موجائه كا- ٢٩ رمضان كوجاند د كليفى كوسنس كرنا چاسيك جس كاذكر بيلي

ہو جکاہے۔ مطلع صاف ہو تو مجھ کشر کو جاندنظر آئے گالیکن اگر بادل وغیرہ کے باعث مطلع صاف نہ ہو آؤد و معتبر مردوں یا ایک مردا ور دوعور توں کی شہادت سے رویت ثابت ہو مباتی ہے جو شخص جاند کی شہادت دے وہ یہ کہے کہ ہیں گواہی دیتا ہوں کہ ہیں نے آج جاند دیجھاا ور مجھے اس میں کوئی ششہ نہیں ہے۔

یوم الشک بعینی مشکوک دن کاروره بوم شک سے مراد شعبان کا آخری دن (۳۰۰۰ ایرام) الشک میدی دن (۳۰۰۰ ایرام)

مونے کا احتمال ہوا ور اس کی رات کو معللے ابرا کو رہا ہو (بعنی ۲۹ شعبان گذرنے کی نشب کو) توالیسی صورت ہیں اگر طانبوت نفری پر تقین کرکے کہ بدون رمضان کلہے روزہ رکھ لیاجا کے تو وہ روزہ مکر وہ تحریکی ہوگا اور اگر اس تر دو کے ساتھ روزہ رکھا کہ روزہ رکھے لیتا ہوں اگر رمضان ہوا تو بہترور نہ اطلب ہے۔

ممنوع روزول کابیان عیدین نے روزاور ایام تشریق کے تین دان ہیں روزہ رکھنا مردہ تحریم ہے البتہ ج کرنے والا یہ روزے رکھ مکتا

> ہے ، حنفی مسلک یہی ہے شافعی فقهاان دنوں میں روزہ مطلقاح رام کہتے ہیں۔ ایک کرین مسلک یہی ہے شافعی فقہاان دنوں میں روزہ مطلقاح رام کہتے ہیں۔

۔ کسیعورت کا اپنے ٹنوبرگی اجا زت یا اس کی بضامت دی کے بیٹے نظی روزہ رکھنا منع ہے سوا اُس صورت کے کہ نٹوبہموجو دینہ ہو یا حالت احرام یا احتکاف ہیں ہو۔

مُ اه محم کی نواوردس تاریخ کے روزے خبیں تاموحا اور ماشورا کہتے ہیں نفلی روزے خبیں تاموحا اور ماشورا کہتے ہیں ا برروزے امام مالک رحمۃ النّروليہ کے نزد کیک ستحب اور باقی تین ائمہ کے نزدیک سنّت ہیں ۔نفلی روزوں کے نٹجلہ ہراہ کے تین روزے ہیں اورستیب یہ ہے کہ یہ روزے ایام پیض میں مجول بینی عربی مہینے کی ۱۲سمار اور ۱۵رتاریخ .

بریفظ دوشنبهاور بعرات کوروزه دکھنام سنی ان روز ول سے بوصی سے بانی مامل موتی ہے دہ منی بنیں ہے۔ حدیث ہیں آیا ہے کہ نقل روزوں کی اقدام ہیں سب سے افضل روزوں کی اقدام کے دوروزہ رکھ اجا کے اور دوسرے دن نہ رکھ اجا کے دوروزہ بین کی اور سے گزار نام کو وہ میں ہو کہ اور می واضح موکد اشہر کرم جارہی، دوالفقده، دوالمجہ اور محم اورایک جمید روجب کا۔

ماہ ستوال کے بچدون بعنی (سٹسٹس عید) کے روزوں کے متعلق صفی اور مالکی مسلک یہ ہے کہ بیروزے متفرق دلوں ہیں موں مثلاً ہر سفتے ہیں ولدون۔

ره معرفه کاروزه ماه ذی الجدی نوین تاریخ کوجے عرفه کا دن کهاجا تا ہے روزه رکھنا مستعب بے بیروزه ان کے لئے مستعب ہے بیروزه ان کے لئے مستعب ہے جرجے ہیں نہیں ہیں۔ حج کہنے والے کوعرفہ کے دن روزه رکھنا مکرو دہ ہے اگر اس سے کمزوری لاحق ہو تا ہو اسی طرح لوم تروید بعینی اکھویں ذی المجد کاروزہ بھی مکروہ ہے۔

نفلی روره رکی کرنور دین نفلی روزه رکه بینے کے بعد اگر توردیا تواس کی تضاواجب ہے ا خالی روره رکھ کرنور دین حنی علمالفنلی روزه تورد نے کومکروه تحریمی اور اس کی تضا خرر کھنے کو مجی مکرده تحریمی کہتے ہیں۔ اسی فقہا کے نزدیک وہ روزه وقولی نے بطور تعلوی عرک ا جوا در اس کے ماں باب میں سے کوئی یاسٹین مربنائے شفعت روزه افطار کر لینے کا حکم دیں تو تورد دینا جا مرزم اور اس کی قضا نہیں ہے۔

بوم ماشورا کاروزه جس کے ساتھ نویں یا معض **روزے جومکروہ تنزیہی ہ**یں گیارھویں تاریخ کاروزہ ندملایا گیا ہو مکروہ تنزیبی ہے اس طرح بوم نوروزا در اوم مہرجان کے روزے ہیں بشرطیکہ یہ اُس دن دافتے نه بوسے بون جس دن وہ تخص بیلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو۔ دائمی روز سے رکھنا جس سے جہانی از دری لاحق ہوجاتی ہے اورصوم وصال لینی مسلسل رات دن کھانے پینے وغیرہ سے خود کو بازر کھنا بھی مکروہ ہے۔ مسافر کوروزہ رکھنا جبکہ روزہ آس پر شاق ہو مکروہ ہے۔ آس مخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کادن روزء رکھنا جبکہ رشابہ ہے اس لئے اس دن روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ مربیق اور مسافر کی طرح اگر حاملہ عورت و دودہ بلانے والی اور عرر سبیدہ مردوعورت بن دودہ و بلانے والی اور عرر سبیدہ مردوعورت بن برر وزہ رکھنا باعث مشقت ہو یا ضرر کا اندلینتہ ہو آتھیں بھی روزہ رکھنا مکردہ ہے کہونے وض کی ادائی نفل سے روزے کی قضا واجب ہوتے ہوئے نفلی روزہ رکھنا مکردہ ہے کہونے وض کی ادائی نفل سے زیادہ ضروری ہے۔

جن باتوں سے روزہ فاسد موجاتا ہے وہ دوتنمی ہیں ایک وہ جن سے مُفْسِد ارت صوم میں ایک وہ جن سے مُفْسِد ارت صوف اور کفارہ دونوں لازم کے بعد میں ہے۔ موسی وہ جن سے تضااور کفارہ دونوں لازم کے بہرے۔ میں ۔

ہے ان تمام صورتوں ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ادر اس کے بدلے میں ایک روزہ قضا کارکھنا پڑیا۔
قضا اور کھارہ دولوں واجب ہونے کی صورتیں بنیکسی عذر خری کے کوئی غذا
یا غذا جیسی کوئی غیاستعمال
کی یعنی کھائی یا بی اور بیٹ کی طلب پوری کی ای دونوں صورتوں
میں بیٹراکط ذیل کھارہ واجب ہوگا:

بِهِلَى شرط یه که روزه دارم کلف هواور آس نے رات سے زوزهٔ رمضان کی نیت کر لی ہو۔ دو سری شرط یه که کوئی ایسا امر لاحق نه جوا هوجس بیں روزه توڑ دینار واہم مشلاً نوایش -تئیسری شرط به که روزه اپنے ارادے سے مجوثتی خاطر رکھا ہو مجبور کرکے روز ہ رکھوا یا نگ ایو پ

پوسفی شرط بد کرروز ، بالاراده توا بوسمول باخلطی سے نالوط گیا مو۔

اگریه شرطیس نه پائی جائیس تو کفاره و اجب نه بوگامشلاً رات سے روزهٔ رمضان کی نیت بنیس کی بویا کسی مجیلے روزے باگر شنته رمضان کے روزے کی قضا کی نیت بهواور روزه رکھ کر توڑ دبا بویا سی بھلے روزے کے بعدر وزه نوڑ دیا بویا بھولے سے یاکسی ضلطی سے روزه توطی کیا بوتو کشار مساقط بوجائے گا اسی طرح اگر مباشرت بالارا ده نه کی گئی مؤشر مگاہیں باہم نه ملی بون توجی کفاره واجب موگاجس نے اپنے نفس ملی بون توجی کفاره واجب میں کی انران ہوجائے کہ مورتوں برکفاره واجب مے لیکن انزال ہوجائے کی صورت میں قضا واجب موگی ۔

دھوال دینے والی اشیار حقہ سگریٹ وغیرہ) پہلی قسم کے نواقض صوم ہیں ہے کیونگال سے طبیعت کی خواس پوری ہوتی ہے، اس طرح حصول لذت کے لئے عورت کا اوس نے کر سے طبیعت کی خواس ناتھی اسی حکم ہیں ہے، تو ان باتوں کے بالارادہ کرنے سے کفارہ لازم ہوگا۔
دوزے میں کوئی ایب اکام کیا جس کا کرناجا کزہے جیسے سرپین نبل ڈالنا، خوشہوں نگستا ہوی کا بوسدلینا، ان ہیں سے کسی عبل سے روزہ نہیں ٹو ٹیتا۔ اگر جول کر بہیں بھر کھانا کھالیا اور عورت سے منالازم ہوئی لیکن اگر اور انزال ہوگیا توصوت روزے کی قضالازم ہوئی لیکن اگر اور بربیان کئے گھے کسی علل

کے بعدرورہ اس خیال سے قصد آافطار کرلیا یا مجامعت کرلی کررورہ ٹوٹ گیا ہے توقفااور کف ارہ دونوں ادا کرنا بڑے گار رمضان ہیں اگر غیرعمدی طور پرروزہ ڈٹوٹ جائے تو واجب ہے کردن کے باقی حصے ہیں نواقف ِصوم سے بازرہے۔

تضاروزه می قضا به واکرنے کا وقت مہینوں کے اندر کی ماسکتی ہے در صان بیرکسی دو سرے روزے کی نیت کرناھیے نہیں ہے اگر گذشتند رمضان کے روزوں کی فقت ا واجب ہوا ور دو سرار مضان آجائے تو پہلے اس دمضان کے روزے رکھے پیھر تصار وزے بورے کے نصار وزہ رکھنے ہیں دیر ترکزنا چاہئے اگر زیادہ ہوں توسلسل رکھنا ضروری نہیں ایک یادونا خر کرکے ایرے کئے ماکتے ہیں۔

روز کرد و بینے کا کفارہ اورے کے بدلے بیں دہ مہینے کے سلسل دوزے کا کفارہ ایک اورا ہوتا ہے۔ اگر درمیان میں ایک روزہ ہی جھوٹ گیاتو بھرسے دو مہینے مسلسل روزے رکھنا ہوں گیاتو بھرسے دو مہینے مسلسل روزے رکھنا ہوں گئاتو بھرسے دو مہینے مسلسل روزے رکھنا ہوں گئاتو بھر سے دو مہینے کے اوراس کی بیٹے کے دوراس کے بعدرے قری ہینے کے دوراس کی بیٹے کے دوراس کی بیٹے کے دوراس مہینے کے دوراس مہینے کو نورا کر کے اسلے بورے باہ کے دورے دیکھنا اور بھر بھرس مہینے میں انتے دن رکھنا بھا ہے کہ بورے باہ کے دورے تیس دن ہوجا بین اس کا خیال رکھا جائے کہ بیٹے مہینے کے دن ملاکر بورے تیس دن ہوجا بین اس کا خیال رکھا جائے کہ بیٹے مہینے کے دن ملاکر بورے تیس دن ہوجا بین اس کا خیال رکھا جائے کہ بیٹ کا بیٹ اس کا خیال رکھا جائے کہ بیٹ کی بیٹ اس کا خیال میں دورہ دوران میں اورہ بیٹ آگیا آو اس سے تسلسل ہمیں توسطی کی درمیان میں اگر عورت کو حیض کی مدت ختم کرکے فوراً روزے دورے کرد بنا جا ہے جو تکہ یہ قدرتی اور دائی عذرہ ہمینے بیٹی نہیں آتا۔

الموران کو اجازت دی گئی ہے۔ البتہ اگر نفاس کی وجہ سے دوزے جھوٹ جائیں آو کفارہ صفح نہ مورتوں کو اجازت دی گئی ہے۔ البتہ اگر نفاس کی وجہ سے دوزے جھوٹ جائیں آتا کھوٹ ایس کے میان ایس کے مورت ایس کے میان اور دائی عذرہ ہمینے بیٹی نہیں آتا۔

الموران کو اجازت دی گئی ہے۔ البتہ اگر نفاس کی وجہ سے دوزے جھوٹ جائیں آو کفارہ صفح نہ ہوگا کیون کے بیعذر ہم میں خیش نہیں آتا۔

الموران کو اجازت دی گئی ہے۔ البتہ اگر نفاس کی وجہ سے دوزے جھوٹ جائیں آو کفارہ صفح نہ ہوگا کیون کے بیعذر ہم میں خیش نہیں آتا۔

الموران کو اجازت دی گئی ہے۔ البتہ اگر نفاس کی وجہ سے دوزے جھوٹ جائیں آئی کو کھوٹ جائیں آتا۔

۱۳) اگرکی ہیں سکا تار دو مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہوتو بھرسا بھ مسکینوں کو دونوں وقت بہت بھر کر کھا نا کھلادے یا بھرصد قذف طریس جننا غلہ دیاجا تاہے اتنا غلہ یا اس کی قیمت برایک بکت کو دبدے اگر اسطاسا بھرسکین نرمل سکیس نوجتے بھی مل سکیس دورا نہ اسمفیس بہت بھر کر کھا نا کھلاتا ارجے بہاں تک کرسا بھر کی تعداد بوری ہوجائے۔ ایک ہی آدمی کو ساتھ دون کھا نا کھلانا کھلانا ارجے بہاں تک کرسا بھر دن کا غلہ دینا بھی جا کرنے مگر ایک آدمی کو ساتھ دون کا اکھا غلریا اُس کی قیمت یاد وزا نہ ایک ہی دن دید بینے سے کھارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی کے تین جارر وزے ایک رمضان کے مول و دو کھا ہے دین ہوگا۔ اگر ایک آدمی کے تین جار روزے دور مضان کے مول و دو کھا ہے دینے ہوئے۔ رمضان کے علاوہ اگر کوئی نشل روزہ توٹر دے تو کھارہ داجب نہیں ہے آسس کی دین چا ہیئے۔ وضا یوری کرینی جا ہیئے۔

روزہ توطیع کے جا کر عدر مرض یافتات تکیف کے سبب روزہ توڑ تاروا ہے۔ اگریہ اندیشر ہوکہ روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جا کے گا

یا جلد ارام نهموگا با سخت کلیف کاموجب بن مبائے گاتینوں اسام دام احدین حنبل رحمته الله به علید کے علاوہ )متفق ہیں کہ روزہ تو روہنا مبا کرئے ' اسام صنبل' کے نزدیک روزہ تو طردینا سنست اور رکھنا محروہ ہے ' اگر بلاکت باشند بیرمضرت کا قوی گمان ہوتوروزہ نوطردینا واجب اور رکھنا بالقاتی حسب ام سے ب

سفرنی حالت میں روز و ترک کرنامبارے بشرطیکه سفراتنا ہوجس میں قصر واجب ہوتا ہے یعنی مهمیل ( ہم ، کلومیٹرے زیادہ) سفر پیدل ہویا رہل کا یا ہوائی جہاڑ کا لیکن اگر سفوین کلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا بہترہے ارشاد خداوندی یہ ہے تو اُٹ نصو مُف اَخَدُونِ کُکُمْ ( بعنی اگر امالت سفریں) روزہ رکھے تو تمہارے کئے بہترہے۔

جس مسافرتے رات سے روزے کی نیت کی ہواورطلوع فجرے بعد سفرشروع کیا ہوتوروزہ توڑناحرام ہے اگر توڑلیا توقضا واجب ہے کھنارہ نہیں ہے بحنفی مسلک مہی ہے۔

روره ترک کرنے کی جا کر صورتیں حاملہ یا دودھ بلانے والی عورت کو اگر یا ندیشہ بوکر وزہ رکھنا اس کی اپنی جان کے لیے

کے لئے یاد وافل کے لئے مضرت رساں ہوگاتو اُس کوروزہ ترک کرنا جا کڑے ایسی عور آوں پر بشرط طاقت قصا کرنا واجب ہے، نہ فدیہ واجب ہے اور نرسلسل قصا کے روزے رکھنا واجب ہیں۔ دودھ پلانے والی بیچ کی ہاں ہو یا اُجرت پر دودھ بلانے والی عورت دونوں ہیں کوئی فرق ہمیں کیونکو اگر مال ہے توشر قااس پر دودھ بلانا واجب ہے اور اگر اُجرت پر رکھا گیا ہے تو معاہدے کی روسے دودھ بلانا واجب بھمرا ہ

حیف ونفاس کی مالت پس روزه ترک کردینا واجیب ہے اور روزه رکھنا حرام نیکن جوں ہی پاک ہوجائے اُسے روزہ شروع کردینا چاہئے اور جوروزے چھوٹ جائیں اُن کورمضان کے بعد اوراکرلینا چاہئے۔

روز میں سخت محبوک یا پیاس کاغلبہ اگر مبوک یابیاس کا انتخاب کا علیہ اس مالت بیں روز ورکھنا برواشت سے باہر ہو ما باہر ہومائے نوابسی مالت میں روزہ توڑ ویٹا مائز ہے اور قضا واجب موگی۔

عرسیده نعیت العمری کے باعث ترک صوم عرسیده نعیت ونالوان شخص جوسال بھریں موروزہ رکھنے کے قابل نہ ہو روزہ ترک کو کھانا کھلائے میں حکم روزہ ترک کو کھانا کھلائے میں حکم اس مریش کا ہے جسے عت کی توقع نہ ہو۔ فدید دینے کے بعد بھر قضا واجب نہیں۔ اگر کو کی شخص ماہ رمضان ہیں روزہ رکھنے کی توری اس کے لئے فدیر نہیں ہے۔ ہوتو اس برداحیب ہے کہ اس وقت قضا رکھے اس کے لئے فدیر نہیں ہے۔

ایک ممتاح کواتنا خلد دیناجتنا خلصد قر فطی دیاجا تا سے بعنی پونے دوسر فریس کی مقدار گیہوں اور فریس مقدار گیہوں اور جیس سے کسی ایک کی قیمت اگر گیہوں اور جو کے صلاوہ کوئی اور خلد فرید میں دیاجائے توجو قیمت بونے دوسر گیہوں یاسا ڈھے بین برجو کی بنی ہواسی قیمت کا دوسر اُخلد دیاجا سکتاہے۔

فدیدیں اگر خلدنہ وے بلکہ ایک ممتاح کودونوں وقت پیٹ بھرکر کھا، وسے آو اس سے میں فدیہ اوا ہوجائے گامگر وہی کھانا ہوج خود کھا تا ہے۔ فدیہ کا خلدیا خلے کی قیمت کئی ممتاج س کو

دیناہی صبا نزسے۔

میرست کے قصار میرور میں اگر مرنے والے نے قدیدا واکرنے کی وصیت کردی ہو میرست کے قصار میں کا کہ حصیت نہی ہوا ور وارث بالغ ہوں آو انفیس فدیدا داکر دینا جا ہیں ہیں سے میت کو آخرت میں فائدہ اور وارثوں کو تواب ماصل ہوگا مگر نا بالغ وارثوں کے جصے سے فدیر ندا داکرنا چا ہیے۔

اعتکاف کا بیاف دن اعتکان بی رسخ کی نیت کی گئی ہو آتے دنوں دنیاوی کارو بار دن اعتکان کہا تاہے جنے اور بی کا بی کارو بار اور بی کی بی کا بی کارو بار کا موں اور نوسانگ ہو کر نماز کی حجم کے گزارے جاتے ہیں اس کا فاکرہ یہ ہے کہ تمام دنیادی کاموں اور نوسانی نواہشات سے انگ ہو کر بہہ وقت خد لکے ذکر اور اس کی عبادت ہیں معروت رہنے سے تعلق بالنہ استوار ترجوتا ہے جو لب ودماخ بی اور سے اب کور اور اس کی عبادت ہی سقت بر علی دسلم رمضان کے آخری دس دن مور بی اعتکان فرائے اور صحابہ کر آم بھی آب کی سقت بر عمل کرتے ہے ، پسٹت موکدہ کا تو پر سکت کو گئی ہو کہ بی بی سقت بر موجائے گئی اگری کے سے اس سنت کور مضان ہیں اواکرے کا طریقہ بہت کہ ۲۰ رمضان کو عمر کی کا تو پر کہ کی اور کہ بی کہ کا اور کی بی سقت کو وقت بروہ کا کور مضان ہیں اواکرے کا طریقہ بہت کہ ۲۰ رمضان کو عمر کی کا نواہ اپنے سالم بی اور کی بی مقتل برائے ہوائے اور ایک بروہ بائد ہو کر سبور کے ایک کوش ہیں بیٹھ جائے اور ایک بروہ بائد ہو کر سبور کی ایک موجور تیں گھرکے کئی بھی صان سقرے مقتم میں احتکان کر سکتی ہیں آن کے لئے موجور تیں گھرکے کئی بھی صان سقرے مقتم میں احتکان کر سکتی ہیں آن کے لئے موجور تیں گھرکے کئی بھی صان سقرے مقتم میں احتکان کر سکتی ہیں آن کے لئے موجور تیں گھرکے کئی بھی صان سقرے مقتم میں احتکان کر سکتی ہیں آن کے لئے موجور تیں گھرکے کئی بھی صان سقرے مقتم میں احتکان کر سکتی ہیں آن کے لئے موجور تیں گھرکے کئی بھی صان سقرے مقتم میں احتکان کر سکتی ہیں آن کے لئے موجور تیں گھرکے کئی بھی صان سقرے میں احتکان کر سکتی ہیں آن کے لئے موجور تیں گھرکے کئی بھی صان سقرے میں احتکان کر سکتی ہیں آن کے لئے موجور تیں گھرکے کئی بھی صان سقرے میں احتکان کر سکتی ہیں آن کے لئے موجور تیں گھرکے کئی بھی صان سقر میں مشکل کرتے ہیں احتکان کر سکتی ہیں آن کے لئے موجور تیں گھرکے کئی بھی صان سقر میں مشکل کرتے ہیں آن کے لئے موجور تیں گھرکے کئی کو کھرکے کی موجور تیں گھرکے کئی ہو کہ کو کھرکے کو کو کئی کرنے کی کئی کرنے کر کئی کرنے کی کئی کرنے کی کئی کرنے کی کئی کرنے کر کئی کرنے کرنے کی کئی کرنے کرنے کرنے کی کئی کرنے کی کئی کرنے کی کئی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کئی کرنے کرنے کرنے کی کئی کرنے کرنے کی کئی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کئی کرنے کرنے کرنے کی کئی کرنے کرن

اعتیکا مت کی قسمیں اور مبیعاد (۱) اعتکان داجیسے اگر اُس کی ندرمان ٹی گئی ہو۔ (۲) اعتکان سنت کفایہ موکدہ ہے درمضان کے آخری عشرے میں (۳) اعتکان مستمب ہے درمضان کے ملادہ اور دلاں میں 'اعتکان کے لئے کوک میعاد وقت مقربہیں ہے۔ مالئی مسلک ہیں ایک ون اور ایک رات کم سے کم میعادہے۔

اعتکان کی شرط مسلمان ہونا ہے، ہندا کا فرکا، مجنون کا اور برشور

بیق کا اعتکان درست نہیں۔ ایک خرط یہ ہی کہ اعتکان میں ہو یہ مبید بھی وہ جہاں نجو تت ماز باجاعت ہوتی ہے، امام اور کو ذن مقربہوں یہ مجم مرد کے لئے ہے، عورت اپنے کم ہیں ہو جگا نماز باجاعت ہوتی ہے، امام اور کو ذن مقربہوں یہ مجم مرد کے لئے ہے، عورت اپنے کم ہیں ہو جگا نماز باجاعت ہوتی ہے، امام اور کو ذن مقربہوں یہ مجام مرد کے لئے ہے، عورت اپنے کم ہیں ہو جگا نماز کر کے بیان کہ میں مقام کے طاوہ ہوگھ میں نماز کے لئے بنائی ہے کسی مکودہ تنزیبی ہے اور یہ می درست نہیں کہ اس مقام کے طاوہ ہوگھ میں نماز کے لئے بنائی ہے کسی اور مگدا عنکان کرے۔ خرائط اعتکان درست ہمیں اعتکان درست ہمیں ہو جنابت اور چین و نفاس سے باک مونا بھی خرط ہے بینی ایسی صاحب نے شرط ہے دستی مسلک اس کرنا حمام ہے محیض و نفاس سے باک ہونا عنکان واجب کے صبح ہونے کی خرط ہے۔ اعتکان واجب و بسی کرنا حمام ہوں موردہ رکھا نہیں جا کہ درست نہیں ہو۔ ہوئی نفر مانی ہواس میں روزہ رکھنا بھی خرط ہے اور روزہ جینی دفاس سے باک جو نہیں خراج ہوں کے درست نہیں ہے۔ داختکان کرنا بغیر شو ہرکی اجازت کے درست نہیں ہے۔ داختکان کرنا بغیر شو ہرکی اجازت کے درست نہیں ہے۔ داختکان کرنا بغیر شو ہرکی اجازت کے درست نہیں ہے۔ داختکان کرنا بغیر شو ہرکی اجازت کے درست نہیں ہے۔ داختکان کرنا بغیر شو ہرکی اجازت کے درست نہیں ہے۔

وه باتیس بسے اعتکاف معند اسے باتیں جن سے اعتکاف ٹوط جاتا ہے یہ ہیں: ۱) مباشرت کرنا ۲۲) مسجد سے بلا خرورت باہرا جانا (۳) حبول اور بے ہوتنی (۲۷) نشہ اور اسٹیار یاشن کر دینے والی چیزوں کا استعمال (۵) گٹ اہ کیرہ کا ارتیکاب (۲) ارتداد۔

چا ہیکے اورخطبہ اور نمازے موکر فوراً والبس؟ جاناچا ہیکے ، فرض کے بعد بڑھی جانے والی منت نمازمقام احتکاف میں بڑھنا جائیے۔ جنازے کی نمازختم ہموتے ہی لوٹ آناچا ہیے۔ با ہر طہز نا یا کسی سے باننیں کرنامعتکف کے لئے منع ہے۔

اعتکان کے اواب نیادہ تروقت تلادت کلام اللہ اللہ اواکوئی کلام نہ کرنا۔ بیں گزارنا امادیث رسول اورعلوم دبنی کامطالعہ کرنا۔ اللہ کی تبیع و تحمید اور استعفار کرت سے کرتے رہنا اعتکان کے اداب ہیں۔ یہ امریجی آداب اعتکاف ہیں سے ہے کہ اعتکان کے سے استحد کا انتخاب کیا جائے جوسی سے آبھی ہو، دنیا ہیں سب سے ایجی سی معروم م بھر سید نہوی بچر مسجد اقصیٰ بھر ہر شہر کی وہ سید جس ہیں سے نیادہ نمازی جمع ہوتے ہوں اور امام ومؤون مقرر ہوں۔

اعتکات کے مکروبات بیشدورانشغل دخواہ وہ تدریس ہی کیوں نہو) میں نیادہ ملے گامکردہ ہے۔ بیشدورانشغل دخواہ وہ تدریس ہی کیوں نہو) میں نیادہ مصرون رہنا ہمی مکروہ ہے مسجد کے قریب گھر ہونے کے سبب اُس میں جانا ہامریض کی مزاح بُری کے لئے جانا، خرید و فروخت کرنا یا تجارتی معاہدہ کرنا، جینے کی فرض سے مال سجد میں

لانائیسب باتیں اعتکات کی حالت میں کرنام کو وہ ہیں۔ درمضان کے آخری دس دنوں میں ایک رات الیں آتی ہے جس میں بڑی خیرو تشریب فیدر مرکت ہے اس کا ذکر قرآن کی ایک مورۃ میں ہے جے سورہ قدر کہتے ہیں۔

مدین میں ہے کدات نے فرمایا بر

تحروا ليلة القدى في الوتر

لیلة العتدرکودمضان کی آخرنی دس راتوں پس تلاش کرو۔

من العشر الاكو اخر راتون بين تلاش كرور السي المستائيس يأ اس سي يمعلوم بواكه يمقدس دات دمضان كى اكنيس بيئيس يجبيس ستائيس يأ انتيسويي شب كوبوق بيد ايك بادرسول الترصلي التهايد وسلم نے دمضان سے دوتين دن بيلے فرما يا كه درمضان كا فهرين أربا مين اس بين ايك دات اليسي م جو بزارم بينول سع بهنرم

جوتنخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلا یکوں سے محروم رہا یہ

النرتعالی نے نرقواس رات کو متعین طور برطا ہرکیا ہے نہ اس کی بہج پان بتائی۔ اس لئے بندوں کو اس کی بہج پان بتائی۔ اس لئے بندوں کو اس کی تلاش و مستجوان را تقل میں کرنا جا ہے جن کا ذکر اوبر بھی صدیت میں کیا گیا ہے۔ ان را توں میں زیادہ سے زیادہ یا دائی میں مشغول رہنا جا ہے جب اس کے قلب بر فرحت در ورادر توجد الی المند کی کیفیت خالب ہوگی تو اس کا ذوق اور وجد ان مسوس کر اے گا کہ یہی لیلة العندر ہے اس رات نفل نمازوں کے ملادہ یہ کو ماکٹرت سے بڑھنا چاہئے :

ٱللَّهُمَّةَ إِنَّكَ عَقَوُ كَتِبُ الْعَفْوَ ﴿ لِيهِ النَّرُومِ إِلَى عَوْبِ اور معان كَاتِج لِبِرَد فَاحْدَتُ عَنِي مِ

بول تورمضان کے مبارک مہیئے ہیں ہزیکی کا اجرکئ گنازیادہ مُتاہے ہیں ن صرف فرطر ان کے حلادہ دسول الله صلی الله حلیہ وسلم نے خاص طور پرصد تدفیط درمضان کے روز سے ختم ہونے ہردینا ہرسلمان کے لئے ضوری قرار دیاہے ، حضرت عبداللہ اس سعوداور حضرت عبداللہ بن حباس دوملیلِ القدر صحابیوں سے روابہت ہے ،

رسول الدُّرِسِلى النُّرِعليد وَسِمْ فَ سِدَنَهُ فَطَرِينَا الاَثِمْ قَالِدُ وَيَاجِ تَاكُرُ رَمِضَانَ بِينِ جِفِطْطَى سے بيكار بانين ہوگئ ہِن يا بُرے فيالات آئے ہوں آن سے روزے باک ہوجا يكن اورغوبوں كے كھانے كاسامان مجى ہوجا كے ۔ فَرَهَنَ مَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْدٍ وَسَلَّمَ ذِكُونَةَ الْفِطْرِ طُهُ إلى يصيّامٍ مِنَ اللَّفُو وَ الرَّفِيْنِ وَطُعُمَةُ لِلْمَسَالِكِيْنِ الرَّفِيْنِ وَطُعُمَةٌ لِلْمَسَالِكِيْنِ (مشكؤة)

ایک صارع بُریاقی دگیہوں کی دقیبیں) یا ایک صارع کجور یا چوکازا واورخلام کی اوت ٱقُوُا صَاحًا مِنْ بُرِّ اكْوَلْمَيْجَ ٱ وُ صَاعًا مِنْ تَهَرِ إُوسَنْعِيْرِعَنْ كل حراوعب ل صغيرا وكبير مصفحاد جولام ويابرا اداكرور

فقهائے اصاف صدقہ فطرکو واجب کہتے ہیں فرض ہنیں کہتے۔ واجب ہونے کی تین خرطیں ہیں (۱) مسلمان ہونا (۲) آزاد ہونا (۳) ماجات اصلیہ سے بقد رلفاب، فاضل مال کا مالک ہونا۔ صدقہ نطریں بقدر لفاب فاصل مال کے خاص عرص تک باتی رہنے کی قید بہیں ہے جس طرح زکا ہیں ہے۔ لہذا آگر کوئی تحص صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد نصاب کا مالک مقامیح اس کو اوا کرنے سے بہلے وہ مال جا تار ہاتو اس کے ذمہ سے وہ صفر فطر ساقط نہ ہوگا، اسی طرح بالغ اور حاصل ہونے کی بھی شرط ہنیں ہے بہتے اور فاتر العقل فطر ساقط نہ ہوگا، اسی صدقہ فطر داجب ہے بہاں تک کہ ان کے ولی اگر صدقہ فطر ندی الیس تو متحب گناہ ہوں گے اور بالغ ہونے یا جنون سے افاقہ پانے کے بعد سکینوں کو صدقہ فطر دریا واجب ہوگا۔

صدقد فطرعیدالفطرکی فیرطلوح ہونے وقت واجب ہوتا ہے اور اس کا ادا کرنا اسسے پہلے اور بعد ہیں بھی درست سے تاہم سنتعب یہ ہے کرعبدگاہ جانے سے پہلے صد وفطر نکال دیاجائے کیونے استحفرت صلی انڈ علیہ وسلم کا ارشادہے:۔

اغنوهم عن السوال في مناج *ل كوعيد كروزسوال سي ب*نياز هذا البيوم كردور

صدقہ فطرکا داکرنا اپنی طرف سے اپنے چھو کے بچوں کی طرف سے اپنے خادم اورالیے بڑے بیچے کی طرف سے جومجنون ہو واجب ہے، بیوی اور بائغ اولاد کی طرف سے صد قد فطر دینا واجب ہنیں ہے لیکن اگر دے دے تو اس کو تواب ماصل ہوگا ،اس طرح ماں پر مجوب کا صد قد فطر واجب ہنیں ہے۔

 دوسیگیرموں یا آثا دینا جائے اور اگر بجو دے تو ، مرتو ہے سے سیرسے اس کادوگنا تعنی ساٹھے تین سیبر بھر یا آثا دینا چاہئے۔

گیبوں اور جُرکے علاقہ واور جِننے اناج ہیں ان سب کا حکم یہ ہے کہ بونے دوسرگیبوں یاسا را ھے تین سبر کوکی قیمت لگائیں بھراس قیمت سے وہ غلہ خربدیں جوصد ترک فطہب دیا ہے جننا ملے اتنا ہی دیدینا جائے۔ گویا اصل چیز لوپنے دوسیر گیہوں یا ساط ھے تین سر جُو یا اس کی قیمت ہے علہ اگر ند دیں اور مہمی قیمت صد قد فطریں دیدیں تو بھی جا کڑے لمکہ اب کرنا بہترے اس سے مساکین کوریا دہ فائدہ ہے۔

چند لوگوں کاصد قر فطراحتا عی طور پر کسی ایک ممتاج کو دینا جا کر ہے جس طرح یہ جا کر ہے کہ ایک محتاج کر دینا جا کر ہے جس ارت ہے جا کر ہے کہ ایک محص کاصد قد فطر کے مصارت دی ہیں جس کا ذکر آیت آیت آیت کا الحصّد وَ قات لِلْفَقَلَ آیّ ہیں ہے اور جو باب زکو ہیں آگے کہ رہائے۔ ایس جس کا ذکر آیت آیت آیت الحصّد وَ قات لِلْفَقَلَ آیّ ہیں ہے اور جو باب زکو ہیں آگے کہ رہائے۔

## زكوة

عربی بین زکو قائے معنی اور اس کی تعربیت میں بین زکو قائے معنی پاک کرنے اوڑو زکو قائے معنی اور اس کی تعربیت میں بانے کے ہیں ، دونوں معنوں بیں استعمال کی مثالیں ذیل ہیں دی جاتی ہیں بہ

قَدُ أَفُلَحُ مَنْ نَرَكُما هَا الله عَلَى الله عَلَيْ نَسَ وُلِنَد كَى عَبِالَكِيا

وه بينيك فلاح ياب موار

س كا الغيرع أراعت مين نشوونما بوئي

سربیت کی اصطلاح میں اس کے معنی مخصوص مال کوفاص شرائط کے ساتھ کسی مستحق شخص کو اس کا ما تھ کسی مستحق شخص کو اس کا مالک بنا دینے کے ہیں مطلب برہ کے جولاگ نصاب زکوا قا کے الک ہیں مین کے دو سرے حقدادہ کو جن کی تفصیل اگے آمری ہے اپنے مال میں سے ایک مقدار ضاص کا مالک بنادیں۔ یہ ضاص مقدار مال زکوا ہ کہنا ہا ہے اس کو زکوا ہا اس لئے کہا جا تا ہے کہ اس سے ادمی کا بقید مال پاک ہوجا تا ہے اور اس کی نیکی میں منوا ور ترقی ہوتی ہے۔

اداک زکو 6 کا حکم اوراس کا نبوت نیمون استان کے باغ ارکان بی سے
ایک دکن سے ادر براس خصی فرضین
سے بوشرائط کو پوراکرتا ہوجن کا ذکر آگے آر ہائے۔ زکو ہ سلہ عین فرض ہوئی اس کی
فرضیت کتاب سنت اور اج اعت نابت ہے وشران ہیں ہے دانوا الزکو ہ وزکو ہ
اداکرو) اور فِیْ اَمْدَالِهِ مُرحَقٌ مَعْلُومٌ لِلسَّا مِلِلُ وَالْمَعْنُ وَمَ رُولُوں کے مال ہیں موال
کرتے والوں اور ناداروں کامقرر میں ہے ) دسود کموارج آید ہم،

سنّت سے انفرت صلی النّرمليدولم كاارشادم ادبُ آبٌ نے فرايّا كَبَى الاستلام على خەس اسلام كى بنياد بارخ اموربىم، إن بين سے ايك ايتناء مراكفة كاذكر فرايا۔ خطبہ عجنة الوداع بين آبٌ نے فرايا:

اجداع بین تام امت اس پرمتفق ہے کرزگاہ ارکان اسلام ہیں سے ایک دکن ہے حس کی ماص سنسرائط ہیں۔

است العميس ركوق كى المهيت كديها دوم اورتولاة تينون فرض عبادتين بين فق يه المدا المسلط عين ركوق كى المهيت كديها دوعباد تين جسما في بين اورتنيري الى دومرا فرق يرب كريها دوعباد تين جسما في بين اورتنيري الى دومرا فرق يرب كريها دوعباد تين جسما في بين اورتين وكوة ان النوكون برفض مين لكين زكوة ان النوكون برفض مين المورد وفره وكي ضروريات بورى كرنے كے بعد بكافر اور دوره ورف خدا كاحق بين اور زكوة بين خدا كر حتى اور ذكوة دين كاكليد قرآن بين كثرت سى كاكئ بسرا فرق يرب نماز بلا هذا النوكوة والنوكا التوكوة والمنوكوة والمن كالنا اور مجل كى مذموم صفت سيامنس كو باك دكوة من مقصود مال كى حص اور محتب دل سے نكالنا اور مجل كى مذموم صفت سيامنس كو باك دكونا بي مدالى دولت كے ويصوف عناب كى دعيد دوكم كى الله ندى ميان الدين تكافية وي المنافذة و المؤلفة المؤلفة و ا

(سورة توبه ایت. بهم)

جولوگ سونا جاندی جمع کرکے رکھے ہیں اور کے اسٹری راہ میں خرچ بنیس کرتے اُن کو بڑے صد تاک عذاب کی خروید میے جولوگ مال رکھتے ہوئ دکوٰۃ ادا بنیس کرتے وہ اپنے مے تیامت میں بڑا مذاب تیار کر رہے ہید

ابع مون کی شرط می این موناز کوة واجب مونے کی شرط ہے کوئی بچے مالدار موتو اوجب نہیں ہے۔ ایک شرط عاقل مونا ہے بنا

مجنوں برزگواۃ اداکرنا واجب نہیں صفی علماء کہتے ہیں کہ ان کے دلیوں سے ان کی زکوۃ اداکرنے کامطالبہ نہیں کیا جائے گا البتہ ان کے مال سے قرض اور نفظ کا داکر ناواجب ہے کیوئئر یہندوں کے حفوق ہیں تا ہم عشر (زمین کی بیدا وار کا دسوال حصتہ) اور صدفہ فطر واجب ہے۔ فاتر العقل کے مال کا وہی حکم ہے جو بیچے کے مال کا ہے ایک شرط یہ ہے کہ مملوکہ مال نفیاب کو ہیں گا ہوا ور ایک شرط یہ تھی ہے کے صاحب مال کی مدت گزر ہی ہوا ور ایک شرط یہ تھی ہے کے صاحب مال کا میں گرہنے گیا ہوا ور ایک شرط یہ تھی ہے کے صاحب مال کی مدت گزر ہی ہوا ور ایک شرط یہ تھی ہے کے صاحب مال کی مدت گزر ہی ہوا ور ایک شرط یہ تھی ہے کے صاحب مال کی مدت گزر ہی ہوا ور ایک شرط یہ تھی ہے کے صاحب مال

سونایا جاندی یا مال و اسباب کی ده مقد ارسباب کی ده مقد ارسب برد نصاب اور ایک سال کی مقرت دکوة و اجب بونی به ای خربید بین نفساب کلته بین اور جس کے پاس وه مقد ارم وجود بواس کوصاحب نصاب کلتے بین ۔ اگر کسی کے پاسس ساڑھے باون تولہ بیاندی یا ساڑھ سات تولسونا بوتواس برزگؤة و اجب بوگ اور مسس کو جالیسوال حصد ذرکوة بین کالنا بوگا، غرض مال کی وه مقد ارجس کوصاحب شرع نے وجب کی صدر اردیا بوخواه وه نقد زروسیم کی صورت میں بویا کسی اور شکل بین و مبی نفداب کی معتد اردیا موالی ذکوة کالفال بوداجد اسے جس کی تعقیب آگے آر ہی ہے۔

ایک سال کی مدت گزرجائے کا مطلب بیرے کد رکواۃ اس وقت تک واجب الدوانیں موق ہے۔

موق ہے جب بک کمی تفص کو اس مال کا مالک بنے رہنے کی مدت ایک سال نہ بوجائے۔
سال سے مراد قری صاب سے سال ہے میں صاب کا سال بین ۔ تمری صاب سے ایک سال بین سوچون دن کا بوزا ہے ، وجوب زکواۃ کے لئے شرط یہ ہے کہ سال کے دونوں سروں پر نصاب بورا ہور ما ہو وقع نظراس کے کہ سال کے درمیان نصاب کا مل رہا ہو بانہ رہا ہولہ ندا اگر کوئی شخص سال کے آفاز میں بورے نصاب کا مالک تھا اور اسی حال ہیں بور سال گزرگ تو نو کو قادی ہوگئی تب ہی بوستورز کواۃ واجب ہوگی ہاں اگر مال کی تی افیرسال تک جاری رہی اور سال گزرگیا تو دکوات واسل کر دران میں مال میں کئی افیرسال تک جاری رہی اور سال گزرگیا تو الحب نموگی۔ اگر کوئی تعص سال کے آفاز میں نصاب کا ، ک خذا بھر دوران سال مال میں اور اضاف ہو آتو اس کو اصل مال میں نشامل کیا جاری ، ک

برزكاة واجب موگى۔

بوراسال گزرجانے کی شرط کھینی اور کھیلوں کے ملاوہ دوسری استبہاء کے لئے ہیں۔ کھینی اور مھیلوں کے لئے سال گزرجانے کی شرط نہیں ہے۔

صاحب مال کا آزاد مبونا ورقوس سے بری ہونا مرادکسی کاغلام داجب بنیس ہے، اگرجہ وہ مکائب ہور ہمارے زمانے میں اس طبقے کے لوگ پائے بنیں جاتے ، اس طرح ساحب مال کے ئے بہمی خرط ہے کہ قرض واجب الادا اس کے ذمہ نہ ہوئیس اگرکسی برائنا قرض ہے جمال نصاب کے برابر ہویا اتنا ہو کہ ادائے قرض کے بعد بھدار لفا اب مال باتی نہ رہے تواس تحص پر زکوۃ واجب بنیں ہے۔

وه اموال جن برزگوة عائد تهبین بونی کاون ساانه فان بهننے کے اور ون استعمالی

سھیا۔وںاورایسے ظون جوسیاوط کیلئے ہوں اور سونے جاندی کے نہوئ ان سی جیزوں پر زکو قواجب نہیں ہے اسی حرت جو اسرات مثلاً ہموتی یاقت زبرحد وغیرہ برزگاۃ نہیں ہے بشطیکہ وہ تجارت کے لئے نہ زوں میشہ ویاند آنات اور علمی کتابوں برزگاۃ نہیں ہے بشرطیب کہ وہ سخارت کے لئے نہ موں ۔

ات یار کی شمیں حین برز کوہ واجب ہوتی است یار کی شمیں حین برز کوہ واجب ہے ہے پانچ قسم کی ہیں:

ا۔ جو یائے بعنی یائے جانے والے جالور.

۲. سونا ، جاندی باسوناجاندی کے بجائے چلنے والے سکتے۔

بىرە سامان تىجارت -

ہر کان سے نکلی ہوئی اسٹیا راور دفینے۔

د . زرعی بیدا دار اور میل ـ

برايك قسم كابيان اورزكاة اداكف كاطريقدالك الك لكهاجا تاب-

واضع موكدىس كديلومبانورون برزكؤة ہے، وحتى مبانورمث مَّا نيل كُلَ اور مرن وغیره بر منهیں ہے۔ اونٹ، کائے، بھینس اور کری دخواہ نر بول یا مادہ) ان پرزکوۃ عا مکرمونے کی دوشرطیں میں بہلی بیکدوہ سائمہ موں بعنی سال کے زياده ترحضين ميدان ياحنك كي كهاس جركر بادر ختول كي بني كها كرجيتي بون اوران كوياره کسی مجی دیاجاتا مواور دوسری برکران سے باربرداری سواری کیبتی باڑی کا کام زلیا ماتا ہوجیسے گھوڑے نچ راور مبیل دغیرہ ۔ اونٹ أتعَدادهِس يرزكوٰةُ ہے کم ہے کم تعداد سے جاریک ایک مجری یا کمرا بااس کی قیمت مبں ہر رکو ۃ دے ہلک ۱۰ سے نها تک دو مکریاں یادو سکرے. عائد ہوتی ہے دایے واتک یا پنج ہے ۲۰ سے ہم ہو تک اونٹ کا بیسالہ ماد د تبحیہ ما اُس کی قبیت ۲۵سے۲۵ تک ۲سے ہم تک اونتك كادوسالير مرم بربم سے ۱۶ تک اونٹ کانین سالہ ، الاست ۵۷ تک اونٹ کاجارے نہ ء دوسال کے دو بیجے ، ۷۷ ہے۔ ویک

۱۲۰ اونٹوں کے بعد بھراسی طرح حساب چلے گا بعنی ہر بارخ پر ایک بکری اور ہردس پر دو مکر باں بڑھنی جانیں گی بعنی ۱۲۵ اونٹوں پر ۱۳ سال کے دواونٹ کے بچے اور ایک بکری زکوٰۃ ہیں دینا ہوگی اور بہم اراونٹوں پر تین تین سال کے دواونٹ کے بچے اور نین بحریاں ہوں گئاس طرح جتنے اونٹ بڑھتے جانگی گے زکوٰۃ اسی حساب سے بڑھنی رہے گی۔

روسے ، ہوریک

تین نین سال کے دو بچے

| شرح زكوة                                           | مداد <i>جس برز</i> کو قدواجی <del>ت</del> | نساب تغ             | گائے مینس وغیرہ کی زکوٰۃ کا<br>ابتدائی نضاب نیس       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| مجيريتيس                                           |                                           | اسے ۲۹ تک           | ابتدائئ نضاب نيس                                      |
| سال کا بچه یااس کی قیمت<br>سال کا بچه یااس کی قیمت | ایک -                                     | ۳۰ ېون تو           | ہے اس سے کم پر<br>زکاۃ نہیں ہے                        |
| ه دوسال کا بچه ،                                   |                                           | به ہوں تو           | رکوہ نہیں ہے                                          |
| ے رال کے دو <sup>ت</sup> یجے ہ                     | ایک ایک                                   | ۲۰ بون تو           |                                                       |
| ، کاایک اورانک سال کاایک بچیر                      | دوسال                                     | . 4 بور تو          |                                                       |
| کے دویجے                                           | ۲سال                                      | ، ۸۰ ہموں تو        |                                                       |
| ، کے دوبیج ،<br>پ سال کے تین بیچ ،                 | ا يك ايك                                  | ۹۰ مون تو           |                                                       |
| کا ایک اورایک سال کے دویجے ۔                       | دوسال ً                                   | ٠٠ إميول لو         |                                                       |
| ے گی۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ                          | لوة تحبی زیاده موتی ر                     | ائے گی اُن کی ز     | جنتني نعداد طرحتي ج                                   |
| ربئوان برماراوربم كحاعنيك                          | مصاريا دوحبتني تعداد                      | بأكءا ورسيامة       | مهرا وربهم تومعيار بزالياء                            |
| کی زکوٰ ق ہے اور دوسال کا                          | ىال كاايك بحير جو . م                     | اً ٤٠ ميں ايك -     | مص ركوة تكالى جائے مندا                               |
| ادىرزكۈ ۋىنيارنە كىھا _ ئىر                        | ئی کے درمیان کی تغیرا                     | ديناها ڪئے، ديا     | ایک بخیرجو به کی رکوٰۃ ہے                             |
| ہم بچے ایک ایک سال کے                              | ،مثلاً ۱۲۰موں تو یاتو                     | لۈة دىجا <i>ت</i> گ | بلکه صرت ۲۰ ، ۲۰ ، ۵ کی زگر                           |
| •                                                  | ن صورتیں جائز ہیں۔                        | وسال کے دونو        | - دے جاہیں یا نبین کیے دور                            |
| م شرح زکوة                                         | ىداد <i>جى برزۇ</i> ة فرض.                | ئاب تىد             | بعير بحرى زكاة برنه                                   |
| بر کو کنیں                                         | اسے وہ تک                                 | I                   | نصاب کی تعدد جالیس سے<br>شروع موتی ہے اگر تام بیٹر بر |
| ایک                                                | ہم سے ۲۰ تک                               | . (                 | شروع موتی ہے اگرتام بیٹرر                             |
| رو                                                 | ادے وو ایک                                | ']                  | بمون توركوة بين حصوصيت                                |
| تين                                                | ۲۰ سے ۳۹۹ تک                              |                     | ست بعیهٔ دینا ہو گی اور اگر تمام                      |
| چار                                                | ہم بورے ہو <u>ئے ہر</u>                   |                     | بكرماي بي توزكوة بي مكرى كاني                         |
| ہرسوپرایک                                          | م سے زیادہ ہوں تو                         |                     | طِئے گا اگر مشترک ہوں وجن کی تعد                      |
| الے کو اختیار ہے کہ دقیموں                         | به توزکواة وصول كرنے و                    | كرتعداد برابر       | زياده ہوگ رکواۃ میں دی جائے گئ <sup>ا</sup>           |

میں سے بوقسم چاہے وصول کرے۔ اوبر کی جو تعدا دزکا ۃ فرض ہونے کی کھی گئی ہے ان فویضو<sup>ں</sup> کے درمیان کی لند ادمعان ہے۔

سونے چاندی کی زکوہ کابیات اوبر سنصاب اور ایک سال کی مذت ' کے سونے چاندی کی دہ مقدار جس پر ركاة واجب موتى سع بيان كى جاجى مورسونے ك نصاب كى مقد أربيس مشقال م اورجاندى کے بضاب کی مقدار ۲۰۰۰ درہم منتقال اور درہم کا وزن تو بوں اور ماشوں میں لانے کی عملیار نے چھفتن کی ہے اُس کے مطابق ، ارمنقال کوساٹر ھے سان تو لے کے ہرا ہرا ور دوسو درہم کو ساڑھے باون نولد کے ہم وزن ما ٹاکیا ہے بہبشتی زیورمؤلفہ مولانا ، ٹرون علی صاحب بیں ہی ورن قابل اعتماد لکھا ہے ۔ لیس جشمف سونے اورچا ندی کے ان نصابوں کا مالک ہو اسس پر واحب سے کدان کی زکو ہ دسویں حصے کی ایک جو تھائی دہنم انکا کے قطع نظر اس کے کرسونا ، چاندی سکے کی ٹیک ہیں ہو یانہ ہو۔ نضاب مذکورہ بالذسے کم سونے یاچاندی پرزکوٰۃ فرض نہیں ہے بعنی دونوں میں سے جوچیز نصاب کو پہنچ جائے ہمں پر زکو ڈواجب ہوگی سونے اور چاندی کی بى بوئ مبتى چېرس بول أن سب كا يخم سونے اورجاندى كاب متلا زيورات خواه وه مردول کے ہوں یاعورتوں کے تراش کرہنے ہوں یا مجھلاکر، برتن ہوں یاسخاگوما، بچکا یاسونے چاندی کے تاركاكام كبرو بركيام وابخواه يدجزي امتعمال كي جانى بوك بانه كي حاتى بوك اكر بقدر نصاب ہی توان برنکوۃ واجب ہے۔ ٹرکوۃ کامضاب وزن کے اعتبارے سے فیمت کے اعتبار سے ہنیس ہے۔سونے اور جاندی کی زکوٰۃ میں سونا اور چاندی دی جائے یا اُس کی قیمت دونوں صورتين جائزين ـ

سونے چاتاری کی مخلوط اشیاکی زگوہ کابیات اگرسونا یاجاندی کسی اور دھات میں منوط میں منوط میں منوط میں منوط ہوتو ان پر کرانہ کا بیان میں منوط ہوتو ان پر کرانہ مائدنہ ہوگ تا وقتیکہ مضر سونے یاجا ندی کی مقدار جودوس کی دھات ہیں شامل ہے نصاب کو پر دانہ کرے ملاوٹی اخیار ہیں اس دھات کا کہا ظ کیاجا کے گاجس کی مقدار نیادہ ہوخواہ دہ سونا ہو یا جاندی یاکوئی اور دھات، ہذا سونے کے ساتھ جاندی ملی ہوئی انہا م

یں اگرسونا زیادہ ہے توسوئے کے مطابق زکواۃ اداکی جائے۔ اور اس پوری شے کوسونا تصوّر کیا جائے اور اگر جاندی کی مقدار زیادہ ہے تو اس پوری شے کوجا ندی تضوّر کیا جائے گا۔ اگر نضاب پورا ہوتا ہوتوزکواۃ کالی جائے ور نہ نہیں۔

سکول کی قبمتنیں اور ان کی زکوہ کے سختی طرح کے ہوتے ہیں ایک توسونے اور جائدی سکول کی قبمتنیں اور ان کی زکوہ کے سکے دجیے دار بونڈ ریال دنیار دفیرہ) دور کا خذی سکے دشلا اور بانڈروغیرہ) تیسرے دھاتوں کے سکے دجیے دیز کاری ہیں رویے دور دیے اور اس سے کم کے سکے رائج ہیں )

سونے اور جاندی کے سکوں کا حکم وہی ہے جواویر بیان کیا گیا۔ سه

کاغذی سکول اور دوسری دھ انول سے بنے سکول کا بیان سیونگ رفیل ایک سیونگ رفیل اور دوسری دھ انول سے بنے سکول کا بیان سیونگ رفیل ایادہ سری دھاتوں سے بنے انتی تعداد ہیں جمع ہوجا میں جن سے بقدر نھاب جاندی خریدی جاسکتی ہوتو اس کا جالیہ واں حصد زکوۃ بین کال دینا چاہئے ، اگر قدر نھاب سے زائد ہوجا کے توجتنی جی بیٹنی ہوگئ اس کا بلے زکوۃ میں نکالا جائے گامتلاً ہو بیں ڈھائی روبے ہزار میں ۲۵ روپے ۔ دو ہزار میں ، در دی در سرار میں دوسو بچاس روپے وعملی بنالقیاس ۔

روپوں کی اور سُونے جاندی کی زکوۃ نکالٹ اُسی وقسنٹ واجب ہوگا جب بدو مباتیں بائی حباکیں:

اد يهكه وهضرورت سے زيادہ ہو۔

۱۰ برکداس رویے کو اُس کے پاسس آئے ہوئے ایک سال ہو چکا ہو۔

ضروریت سے زبادہ ہمونے کامطلب سروریات دوطرے کی ہوتی ہیں ایک بنیاد<sup>ی</sup> ضرورتیں جیسے کھا ناکبڑا ، مکان ، مدادی سرورتیں جیسے کھا ناکبڑا ، مکان ، مدادی بیشہ در آ دمی کے اوز ار۔ تو اگر کھی کا مکان ہارسٹ ہیں گرگیا ہے ادراس کو بنوانے یا مرمت کرانے کے لئے رکھے ہیں تو اُن برزگڑہ واحب ہنیں ہے۔ یا مکان تنگ ہے اوراس میں توسیق ک ضرورت ہے، یا کسی مہلک ہیاری ہیں مبتلا ہے جس کے علاج کے لئے روپ ہے جمع کرنا ضروری ہیں با وہ بیشہ ورہے حس کے لئے کالات فرید نا خروری ہیں ، غرض کہ بنیادی خرور توں کو پورا کرنے کے لئے جور وہیدر کھاگیا ہو اُس روپے ہر زکواۃ واجب نہیں ہے ۔صاحب در محنار کے اسس جلد (وفاس غ عن حاج شدہ الاصلاب ہے) کی تشریح علامہ شامی نے ہی کی ہے۔

و دسری غیربنیادی یا کم اہم خرور توں مثلاً شادی بیاد ، ختن ، عقیق یا اور کوئی تذہبی کہنے کے اس کے ایک میں اور کوئی تذہبی کہنے کے ایس اس کے ایک روپیس توسال گزرنے ہران کی زکوٰۃ واجب ہے ، اس طرح اگر ج کرنے ، کستا ہیں خرید نے یا پنجوں کواعسائی تعلیم دلانے کے لئے روپیہ جمع کیاجائے تواس صورت ہیں بھی روپوں کی زکوٰۃ واجب ال واسے ۔

روہ سے سر سعی بین ی بیات میں ہے۔ قرض بیں دیئے ہوئے مال برزگوہ کی مقدار نصاب کے برا برہے اور اس برایک مال گزرمائے تو اس کی زکوہ نکالنے کے احکام یہ ہیں ،۔

ا۔ اگرنقدروپے قرض دیے ہیں یاسامان سیج دیاہے اوراس کی قیمت کا باتی ہے تواس روبے کی رکوۃ اس وقت دینا ہوگی جب وہ اُس کو واپس سل جائے اب اگر وہ کئی برس کے اکھٹا وصول ہوئے تو اُل تمام برسوں کی زکوٰۃ اداکرنا ہوگی جتنے دن مقروض کے پاس رقم باقی رہی تھی اور اگر بھوٹری تھوڑی کرکے وصول ہونے والی رقم نصاب زکوٰۃ کے پاسے اُت نے کی زکوٰۃ ویتے جانا چاہئے۔ البتہ اگر یہ وصول ہونے والی رقم نصاب زکوٰۃ کے پاسے میں کم ہوتو بھرزکوٰۃ واجب ہمیں۔

۱۔ فرض کی دومری صورت بدہے کہ مقروض پرایسی چیز کی قیمت بانی ہوجس پرزگؤۃ نہیں ہے۔ مثلاً انگھر کافر پنج نر بہننے کے کیڑے اسواری کا گھوٹر انہاج نتنے کا سیسل۔اب اگر ان ہیں سے کوئی چیز پیچ دی اور قیمت باتی ہے اور وہ لفقدر لفیاب سے بینی اُس سے بقدر لفیاب چاندی خریدی جاسکنی ہے توجب قیمت وصول ہوزگاۃ دینا چاہیے اگر اکمطا آئی مقدار دصول نہ ہو توزگاۃ واحب بنیں اگر قدر نضاب سے زیادہ رقم باقی ہو مگر کئی سال کے بعد وصول ہو تو ان تمام برسول کی نرکاۃ داجب ہوگی کیو کر سال گزرنے کی مذت کا اعتبار اُس وقت سے کیا جائے گا جب سے کہ وہ نصاب کامالک ہوا نہ کر اُس کے وصول ہونے کے وقت سے۔

۳۔ تیسری صورت پر ہے کہ مال اس کے قبضے میں آونہ جولیکن ملنے کی توقع ہو جیسے مہر کاروپیریا الغیام کار دبیہ تواس براس وقت سے زکوۃ واجب ہوگی جب ملنے کے بعد ایک سال گزرما کے۔

ہم۔ چوتھی صورت بہ ہے کہ قرض ہو مرکز اُس کے ملنے کی اُمید نہ ہو مثلاً مجلدار درختوں کی نتجر کاری کے کئے قرض دیا گیا ہو تو ایسے قرض پر زکو قانبیس ہے اگر بعد میں وصول ہو مائے لوپوری مدّت کی زکو قد دہنی ہوگی۔

تنجارتی مال برزگوه میده بویاسان و تجارت کے لئے ہوخواہ دہ کسی دھات کا بنا ہوا ہو یا اکٹری کا میرہ ہویا سالہ کاغ نہویا کتا ہیں، کیٹرے سِلے ہوں بابے سلے ادر

تهم ده سامان جوکسی کارخانے ہیں تیار ہوتوان تمام چیزوں پرزگوۃ واجب ہے ابتہ طبکہ ان بربورا ساں گزرجائے اور وہ تجارت کی تیت سے رکھی گئی ہوں۔ پوراسال گزرجائے کارطائب مساحب نصاحب بول کے بعد ایک سال پورا ہونا ہے جارت کی نیت کا مطلب برہے کہ وہ جنہیں اپنے استعمال کے لئے باکہ سال پورا ہونا ہے جی خرک گئی ہوں۔ اگر کسی نے اپنے گرکے لئے بڑی بڑی بھی بھیل بندیوں اور بوز وہ اور جو اسٹاک کیا گیاسب بر ہے۔ اگر کارخانے بین کوئی مال تیار کیا جاتا ہوتو جنا مال خوضت ہو اور جو اسٹاک کیا گیاسب بر نواق واجب جنہیں ہے۔ اگر کارخانے بین کوئی مال تیار کرنے کے آلات برزگوۃ نہیں ہے۔ اسی طرح پیشروصند کار منائد گھڑی ساز، بڑھی ، لوبار، موٹروں اور سائیکلوں کی مرمت کرنے والے اور ان جیبے دو سرے بیشروروں کے استعمالی اور اربہ بھی ہے۔

سامان جمارت کانفاب بینی وه مدجهان سے زکو ق کا وجوب موتاہے وہی ہے جوروبے بیے کے گئے۔ کے لئے کے ایک ہوتاہے دین جم اسکتی محمد کرنے کا است جو توزکو قا واجب جو موائے گی اور اس کے بعد حبتنامال بڑھتا جائے گا،سب کی قیمت کالج زکو قبیں

بكالاجا مح كا ، موف كنصاب كعمطابق مال نجارت كى قيمت لسكانا بحى جا تنسع ليكن غريون ا ورُسكِبنوں كوزياده فائده بينجانے كے لئے جائدى كے نضاب كى قيمت سے صاب كرنازيا دومنا سب واضح بوكراصسل مال تجارس كى تيمت لنكا كرزكؤة ا داكرنا واجب ہے، تمسام مال کی قیمت نگاکر باہم اکھٹا کرلینا جا سے نواہ وہ مال منلف نوعیت کے ہوں سٹ ہی ہے۔ كيرااودتا في يبتل كاسالمان اسى طرخ بر دوران سال مال تمارت معجو نفع ماصل مواس كويمى مال كى فيمت بى شامل كراياجا كنيز تجارت كعلادهكى ومطر لقي سع ومال حاصل مومشلاً: وراثن يابهد وغيره سے تووه منافع اوريه مال سبكوملاكريضاب كامالك سب كى زكوة سال پورا ہوجانے برنکائے بنترطیک سال کے خاتمہ بنصاب بورا ہوا در کم نہ ہوگیا ہو رغرض زکو ۃ کے واجب ہونے کا انحصار اورے سال بھرتک نصاب کے قائم رہنے برہے۔

کھیتی اور کھلول کی زکوة دیمن سے آگ والی چیزوں برزگاة کی فرضیت ملاده اس عام دلیتی اور کھلول کی زکرات در است کا م دلسيل كے جو شروع بيں بيان ہوئى، كتاب وسنت سے

ایک خاص مکم کے دریعے بھی تابت ہے اللہ تعالیٰ کا ارتفادیے (مور کا انعام آبت ١٦م١) و 'اَنْقُلْحَقَتْهُ يَوْمَ حَصَادِم لِين نَصَلَ كَاشِينَ وَتَ اَسَ كَاتَ دَيَّا كُور

ا در انحضرت صسلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے:

مأسقت السماء ففيله العشر ليني وكيتىآب بارال عيراب واس يردوال وماً سفى غرب (دلو) اود البية صمة اور دولوول إجرسام يني كني بوأسس بي ( دولاب) ففیه لضعت البشورِ وموی عضکانصف (بُم) واجب ہے۔ اس مدین میں مذکورہ آیٹ کی تفصیل ہے۔

زبين كى بدا دارس جوزكوة تكالى جا لى ب أس شريدت بين مُشركت بين اس كوا داكر ما مِرُس مىلان برزض بے جوز مين سے بيدا وارحاصل كرے خواہ وہ مردم و ياعورت يانابان بجة ـ مافنتل ہو بامجنون ۔

زمین کی پیداوار میں کیا گیا جیزی شامل ہیں نمین کی پیداوار میں ہروہ جزشامل مجوز بین سے ادمی فائدہ ماصل کرتا ہے قرآن کریم میں ہے:

## يَاتِهَا الَّذِينَ المَثْوَا الْفِعُوامِنَ طِيْبِ مَاكْمَتُمُو وَمِثَا الْخَرَجُنَا الْكُوْمِنَ الْأَضِ

## (بقره آیت ۲۷۷)

اے ایمان والوندائی راہ میں ان ایمی چیزوں میں سے خرب کر وج نم نے کمائی میں اوران چیزوں میں سے جہم نے تہائے گئے زمین سے نکائی ہیں۔ برقسم کا غلّہ برقسم کے معیل اور میوے اور مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں جن میں ترکاریاں ، خراوتہ ہ تراوز اککڑی سٹکر قندگناوغیرہ شامل ہیں سب میں تُحشروا جب ہے، قرائ مجید میں ان چیزوں کو اس طرح بیان کیا گیاہے۔

وَهُوَ الَّذِي كَنَ أَنْشَأَ جَنْتِ مَفْرُوشَتِ وَغَيْرَمَعْرُوشِي وَالتَّحْلُ وَالنَّرَةِ مُفْتَلِقًا الْكُلُ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَفَافِعٌ وَغَيْرَمُتَقَابِهِ فَنُوزِينُ ثَنْدَ قَادَ الشَّهْرَ وَالْفِاحَةُ فَيَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تَشْرِفُوا أَنْ فَلِيجِهُ الْمُسْرِفِينَ \*. (مورة العام آيت ١٨١١)

دہی النّد جس نے با فات بیدا کے دہ جو کمٹیوں برجیٹر حاکے جاتے ہیں (جیسے انگور) دفیرہ اللہ جس انگورا دفیرہ اور دہ جس جو ٹلیوں برجیٹر حاکے درخت اور کھیتی جن میں محتلفظی اور وہ جس جو ٹلیوں برخیر اور زیتون اور انار باہم مثنا برجی اور فیرمثنا برجی ان سب کی کھانے کی بیٹریں ہوتی ہیں اور زیتون اور انار باہم مثنا برجی اور فیرمثنا برجی ان سب کی بیدا وار کھا وجب وہ کی کھانے دی اس کی لطح اس کا طبح اور تو سے دا جب وہ اس کا طبح اور تو سے مت گزر دائی بیٹنا اللہ صدے گزر نے والوں کو بیند نہیں فرای ۔ والوں کو بیند نہیں فرای ۔

عُسْم اورزگو قامیس فرق سامان تجارت ، سوناجاندی دغیره کی زکوة اور عُشری فرق یر بر اور ناجاندی دغیره کی نصاب مقرر مهمی می اور ندایک سال کاگزرناع شرواجب مونے کے نئر طبع جبکدرد بے بیسے کی زکوة میں یہ دونوں باتیں شرط بیس برکاری دغیرہ جبندون سے زیادہ باتی نہیس دھ کتیں مگران میں عشر ہے۔ زمین کا مالک مونا میں شرط نہیں ہے ، اگر کوئی تحص دوسرے کا کھیت لگان پرنے کردو تناہج یا کسی قسم کے بیل یا میں کے باغ کو مجل اور میوہ تیار ہونے کے زمانے تک فرید تاہج تودولوں میں فصل کی کے باغ کو مجل اور میں قرائے وقت عشر دینا ضروری ہے۔ یہ سائل امام الوصليف رحمة الشرعلیہ کے کھائی کے وقت اور میں قوت عشر دینا ضروری ہے۔ یہ سائل امام الوصليف رحمة الشرعلیہ کے

مسلک کے مطابق ہیں وومرے انکہ کامسلک آگے استدراک کے عنوان سے بیان کیا گیاہے۔ بطائی کا محم بنائی برکھیتی کرنے کی صورت میں ہر صددار کو ابنی اپنے حصر کاعشرانگ الگ میں جا کڑے۔ بھی جا کڑے۔

عن رکا لئے کا طریقہ جوار اربر اور خریدن کی دوری فصلیں۔ یا دریا کے کن رب اور خریدن کی دوری فصلیں۔ یا دریا کے کن رب اور خریدن کی دوری فصلیں۔ یا دریا کے کن رب اور خریدن کی دوری فصلیں۔ یا دریا کے کن رب اور خریدن کی دوری فصلیں۔ یا دریا کے کن رب اکا لنا ذخل ہے اور ایک من یا دس بھی بیان کے بھی ایک من یا دس بھی بیان کے خوالے کا گا۔

اگر یہ بیدا وارسینچائی کے ذوریعے ہو ہی ہے ، مثلاً کنویں سے خول یار م ب کے ذوریعے یا تالا سے بانی کھینچ کویا ٹیوب و بل یا نہرسے تعیتاً بانی ایکر کھیت یا باغ کی بینچائی کی گئی موقوان تمام صورتا کی میں بیسوال مصریعی نصل بو ، میں بیسوال مصریعی نصف محروریا خون ہے بیدا ہوتے ہیں ان سب میں بیسوال حصرے لیکن اگر بانی بہنچائے کے لئے کوئی انتظام آب دسانی کا نرکز نائے سے بلکہ تالا ب، چشمہ یا ندی سے کا ط کو کھیت میں بہنچا دیا جائے تو اس میں دسوال دینا ہوگا بیسوال نہیں۔

جہاں دونوں صورتیں جمع ہوں مینی اگر کوئی فصسل ایسی ہوجس ہیں بینچائی بھی کی گئی ہو اور بارسٹس کے یاتی سے بھی فائرہ بہنچا ہو تواس کی تین صورتیں ہیں:

اد اگراس فصل کا زیادہ حصتہ مین خاتی کی وجہ ہے ہوا ہے توبیبواں دینا ہوگا۔ سینینے کے بعد اگر بارش ہو بھی جائے تو اُس کا اعتبار نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر سینجا نہیں تھا کہ بارش موگئی اور اسی بارش سے فصل نیار ہوگئی توبیبواں ربینی نصف عشر ) کے بجائے وسوی حقہ بنا ہوگا (بعبی مُشر)

۱۰ د وسری صورت یہ سے کرزیادہ حسربارش کے بان سے بابغیر بارسش کے ہوا ہوآ ترفصل میں یا شروع فصل میں ایک محد بار بانی مبلاد یا گیا ہوتو بھر اُسے دسوال (حشرا ہی دینا

مو گا جیسا کردهان کی فصل میں ہوتاہے۔

۳۶ نیسری صورت برمے کہ خرایت کی فصل ہوجی اور پڑھی توجو بارش کے ہائی سے لیکن آخر پیس دو تین بار پانی دینا پڑا ہو'الیسی صورت بیس عشر کے بجائے نضعت عشر الیم ، دبن ا بڑے گار

اعشریانصف عشر (حبیبی بھی صورت ہو) پوری بیڈا وارسے لیلمائے گا۔ ہمرایات ہل بیل ،سینیائی ،مزدوری اور بیج دغیرہ کا خرچ وضع نہیں کیا جائے گلادر منار) ۷۔ حس بیدا وار میں سے عشر دینا واجب ہے اُس کو استعمال کونے سے بہلے عشر کا لینا صروری ہے اگر بغیر عُشر کا لے استعمال کرے گاتو اس کے لئے نامائز ہوگا۔ البتہ اگر عشر نکالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو بھرنا مائز نہیں ہے۔

رجوا برالنتره میں ہے آلا افراکان المهالات عازمًا علیٰ اد اوالعنتی سد اگر کوئی شخص عُشرادا کرنے سیلے فوت ہوجائے تواسٹلامی حکومت اُس کے جبوالے ہوئے میں ہوئے مال سے عُشروصول کرلے گی یا اُس کے در تلاد بدیں توسب سے بہتر ہے۔
مہد فصل کا طخے سے بہلے یا باغ کے بھیل توڑنے سے بہلے فصل کو یا بھیلوں کو بیچ دیا تواس کی وصورتیں ہیں (۱) اگر اس نے کھیتی اور بھیلوں کو بہتے سے بہلے بیچا ہے تو عُشر خریدار پرواجب ہوگا دی اگر کی کرتیار ہوجانے کے بعد بیچا ہے تو بینچے والے پرعشرادا کرنا فروی ہوگا۔
مور عُشر پیدا وار میں سے ہی نے اللجائے گا۔ چاہے اُسی کوعشریں دیاجائے یا اُس کی قیت کو دونوں صورتیں جا مُزہیں۔

4۔ گھر کے اندر لگائے ہوئے درخت کے مجیل یا گھر کے صحن ہیں بوئی ہوئی ترکاری ہیں عُشر نہیں ہے۔

،۔ پیدا دار بھتنی مجود سی ہی عشر میں دینا چا ہیے اور حتی الاسکان اجھامال دینا چا ہیے۔ امام ابومنیف رحت الدُولا کے دولؤں خاگر دامام ابوبوسف اورامام محد کا اور امام شافعی وام احدین صنبل رحمۃ النوطیع کا مسلک یہ ہے کہ پانچ وسن کے کم بیدا وار برزگؤۃ (یعنی عُشر) واجب نہیں ہے۔ پانچ دسن کا وزن انٹی تولے والے سیسر سے ۲۵ من بون به ۲ سر بونا مے - ترکار بول کے بارے میں بھی ان حضرات کی رائے ہے کہ اس بر
زکاۃ (عشر) نہیں لینا بھا ہے کہ ونکا ایک حدیث میں ترکاری کا عُشرے متنتیٰ ہونا تا بت ہے۔
لیکن عام فقیدا امام ابوطیف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کواس لئے ترجیج دیتے ہیں کہ حدیث میں
یہ مطلق حکم موجود ہے کہ ' جو کچے زمین سے بیدا ہوا میں بیں صدفہ ہے' دوسرے انکہ کا اندلال
یہ ہے کہ آئے نے حکم کے بعد ترکار بول کومسنٹنی کردیا ہے۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے
درعی اجناس اور بھبلول کی زکاۃ واجب ہونے کے لئے دو شرطیں بڑھائی ہیں؛ ایک یہ کہ
دہ فتے ذخیرہ کرنے کے قابل ہو' دوسرے برکہ وہ نے نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی ہوا ور نضاب
کی مقدار باغ وسی ہے کوون کر آنحفرت صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لبيس فى حَبّ ولا تهرصل قنة يعنى والول داناج، بين اور كمورين صدفه عنى تبلغ خمسته اوسق. بنين عب تك إن وتن ل مقدارة مجائد

الدايك وسنى مقدارسا كاصاع مربر بان مجوان دان مدينيس رائح مقاد

مصارف زکوق کی طرح قرآن و صدیف مین نرکون اواکرنے کے احکام بین اس طرح زکون مصار می آگات کے احکام بین اس طرح زکون کے حقداروں کا ذکر بھی کردیا گیا ہے ، انٹر تعالیٰ کے اس ارشاد میں آ گاتھ مے کے لوگوں کواس کا مستنی قرار دیا گیا ہے:

إِنْهَا الصَّدَةُ فَاللَّهُ الْمُعْتَرَاءُ وَالْسَكِيْنِ وَالْعَيْدِيْنَ عَلَيْهَا وَالْتُؤَكَّفَةُ فَالْوَلْهُ وَلَى الْوَقَابِ وَالْفَارِدِيْنَ عَلَيْهَا وَالْتُؤَكَّفَةُ فَلَوْلُهُ وَلَى الْمُؤَلِّدُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَكِيْرٌ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَكِيْرٌ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَكِيْرٌ عَكِيْرٌ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَكِيْرٌ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْلَالْمُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِقُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْ

ان آتھ انسام ہیں سے ہرایک کی تعریف اوران کے متعلقہ احکام بیمیں: فقر امر ۔ فقر کی جمع ہے جس سے دہنمف مراد ہے جس کے پاس مال نساب سے کم یا نصاب نے برابر ہوا وراس کی ضروریات کے لئے ناکانی ہو مقدار نصاب کا مالک ہوتا فقر کے زمرے سے خارج مہیں کرنا ماحب علم فغزام حقلیل درائع آمدنی برگزر کرتے ہیں اُن برخرچ کرنا زیادہ ایجھاہے، قرآن کریم میں ایسے لوگوں کوجواللہ کے کاموں میں مصروف ہوں اور زمین میں جل بھر کرروزی کمانے کامو قع کم ملتا ہو فقرام کے نفظ سے یاد کیا ہے اور اُن کا حال یہ بیان کیا ہے کہ ،

مُسْتَهُمُ المَمَاعِ لَ الْمُعْلِينَا مَن المُعَقِّينَا تَعْرِفُهُ وبِيناهُ عَوْلا يَسْتَلُونَ الكَاس الْحَافاز (بقره الهنام ١٤)

ناواقت لوگ ان کونہ مانگنے کی وجسے مطمئن اور بالدار سمجنے ہیں تم غور کرونو اُن کے جہر طبشرے رہے بہویان لوگ کر دم طبئن نہیں ہیں لیکن ووگڑ گڑا اکر کسی سے نہیں مانگنے۔

مساكین مشيجين كى جمعت سے و فضص مراد ہے جد بے دوز گار ہو - گذارہ كرنے اور تن طعائے: كے لئے كچەن جو ياكسى مادنذكى دجہت بنى دست ہوگيا ہو يا خود روزى كمانے كے صلاحيت كھوچكا ہوا، بر صليے ياكسى بيمارى كى دجہت ، ايشے مسكوسوال كرنا حلال ہے بخلاف فيشرك كراگراس كے باس ليك ون كى خوراك ادر تن في ھائيكنے و بيل سے نواستوال كرنا صلال نہيں ہے ،

عاملیس مامل و شخص کهد تا بخس کوامام دحکومت افرکس کام پرتگایا ہو بہان رکؤ قد وعشر وصول کرنے وائے کارندے مراد ہیں کام کی نوعیت کے مطابات اُن کی اجرتیں زکو قد کی مدست دی جائیں گی اگر ایسا نظام مسنون بنالیں .

مؤلَفْت القُلُوبِ بدوه لوگ بن كواسلام كى طرف ماكل كرنے بادلجونى كرنے يا اُ خيس دشمنوں كے فقنے سے بازر كھنے كے لئے كچه ديا جائے توزكوۃ ياعشر سے ديا جاسكتا ہے ، حضرت او بكر رضى الله عنهٔ كعبد ميں مؤلفة القلوب كوزكوۃ اواكر نے سے روك ديا گيا تھا

رفاب بر بر رفبدی جمع ب رفید کے معنی گردن کے بہیا یہاں وہ لوک مراد بیں جود ورروں کے افسا میں بیا گئے مثل اُجگ میں گرفتا رست داکئے مکن نہ جو اُن کی مدد رکوۃ سے کی جا سکتی ہے ۔

غارمین - غارم و خصص برحس برکوئی بار بابوجو مومنگارض کا باضرائت کا بار اوراس کیاس اتنامال نه جوکدادا کے قرض بازرضائت کے بعد بمندار نصاب مان رہ سکے الیے شعص کی مددر کو فا سے کی جائے گی۔

فى سبنيك التاري مراوا بسامة مندا تناس بي جوالتدى راه بين جهاد ك التي الني تعلقين كو

کوچوڑ کرنتھے ہوں یاکسی دین کام کے لئے جارہے ہوں توا یسے نیک کام میں اُن کی امدا وزکو ۃ سے کی حالے گی۔ کی حالے گی۔

این السبیل، وه ب جو فریب الوطنی بی این مال ب جدا بو کرره گیا بوا ورمسافرت کی حالت بیس خردت بیش آگئی بوگوده گفر کا مالداری کیون نه بواس کی مدوز کو قد سے کرنی جائے ماجت کے مطابق ہی دینا مبائزے اور نے زکو قد شکر لئے والے کو اختیا رہے کہ سب بی قدم کے مستحقین کوجن کا اس آیت ہیں ذکر ہے دیے یا بعض کودے یا کسی ایک ہی تقدم کے مستحقی کواوا کرے اگر زکو آق کی مقدار نصاب سے مجمد ویا جائے کہ دو مال دینا بہتر ہے۔ ا دائے قرض کے لئے جس کو زکو آق دی جائے تومستی سے کہد دیا جائے کہ دو مال دیا بہتر ہے۔ ا دائے قرض کے لئے حس کو زکو آق دی جائے تومستی سے کہد دیا جائے کہ دو مال در کو آق کو قرض ا داکر نے کے لئے کام میں لائے۔

کن لوگول کورکوق نمیس دین جاری است این اصل کولینی مال باب وادا وادی بنانا،
بنیں اور درایی شاخ بینی بیٹا بیٹی پوتا بدی واسانواسی اوران سے اوب کوگول کو دینا جا کنے
بنیں اور درایی شاخ بینی بیٹا بیٹی پوتا بدی واسانواسی اوران سے نیچے کے لوگول کو دینا جا کنے
اسی طرح بیوی کورکوق دینار وانہیں ہے اگرچہ وہ روجیت سے جلیارہ بہو کر حدّت میں بھوا ور بہوی
کے لئے بھی جا کر نہیں ہے کہ وہ زکوق کا مال اپنے شو ہر پر خرج کرے یوس کے باس بقدر لفاب
مال ہواس کو بھی زکوق وینا نہیں جا ہے مالدار کوی کی نابانع اولاد کورکوق و دینا جا گر نہیں ۔
مال زکوق کا مسجد یا مدرسہ کی تعیر عمل کو تا کو مال زکوق کا مالک نہ نبایا گیا ہو صرف کر نا جا کر نہیں .
ایسی شکل میں جس میں ستی زکوق کو مال زکوق کا مالک نہ نبایا گیا ہو صرف کر نا جا کر نہیں .

رگوا قرابینے کے حقد ار سب سے پہلے اپنے قربی دختہ دارمتلاً بھائی مجتبع بھیجیاں ہب بہنوئی بھانچ محالم بھانچ بھانچ بھانچاں بھیارچی خالہ ،خالو بھوبھی بھوبھی بھوبھا، اس

ممانی، ساس، سسسر سلک، واماد اسوتیل باب اسوتیسلی مال دان کے ملادہ چوبھی قربی عزیز ہوں اُن کو دینے ہیں کہ ہزانواب ہے، ایک زکوۃ دینے کا، دوسراصلدر سی اور نیک سلوک کا، ان لوگوں کے بعد ملِ وسیول اور احباب کا حق ہے بھرانیے شہر یا اُ بادی ہیں دوسرے شتھوں کا بھر حن کو دینے ہیں دین کا فائدہ ہومثلاً طالبعلوں، مبلغوں اور معفوں کو کمی مالدار کے بالغ لڑے کوجو فقیرد حاجتمند، ہویا مال دار کی بیوی کوجوممتاج ہوز کوٰۃ دیناجائز ہے۔

مال زکوٰۃ ایک شہرسے دوسرے نہرکومنتقل کریا نکوٰۃ جہاں کالی جائے ایک شہرے دوسرے شہر کو منتقل کریا وہی خرج کی جائے ایک شہرے دوسرے شہریں نے جائا کمروہ ہے جزاس صورت کے کہ کوئی عزیز یادوست دوسرے مقام بررہتا ہویا کسی وجہ سے جائا گیا ہوا ورمد دکاستی ہویا کوئی طابعلم گھرچھوڑ کردوس خہریں مال زکوٰۃ ہے بہاں تک کہ اگر مالک کسی اور شہریں ہے اور مال تابل زکوٰۃ دوسرے شہریں مال زکوٰۃ کا مال رست داروں کے بجوں تب کی خوال کی جہاں مال ہے۔ زکوٰۃ کا مال رست داروں کے بجوں یاکسی خوش خری دینے والے کو العام وغیرہ ہیں اگر دیا جائے توجا کرنے تھاریب اور عدید کے مواقع برمحتاج مردوں اور عورتوں کو مال زکوٰۃ ہیں سے دینا جائزے البتہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائزے البتہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائزے البتہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائزے البتہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائزے البتہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائزے البتہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائزے البتہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائزے البتہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائے سے دیا جائزے البتہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائے سے دیا جائزے البتہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائزے البتہ دمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائے سے دیا جائزے البتہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائے سے دیا جائزے کر کو تا سے دیا جائزے البتہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائے کہ جو اس کری جائے گائے کی جائے کا کھوں کو تا کو تاب کر کو تاب کر کو تاب کری جائے گائے کی جو تاب کری جائے کر کھوں کو تاب کری جائے کر کھوں کری جائے کی جو تاب کر کھوں کو تاب کری جائے کی کوئوں کے خوالے کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کیا جائے کوئوں کر کے تاب کوئوں کو

ساوات بنی بائنم برزگوہ حلال بنیں بے بخلاویفل صدفات اور مال وقت کے کہ پرساوات کو دیے ماسکتے ہیں ۔

اگرکہیں اسلامی حکومت کی طرن عُشتر وزکوۃ کی وصولی کاحسکومتی اوارہ سے عشر وزکوۃ اکتفاکرنے کا انتظام ہو توابنی زکوۃ حکومت کے حوالے کر دینا چاہئے جہاں مناسب ہو گا وہ خرچ کرے گی ۔۔ نبی کر مے صلی انتدعلیہ دسلم اپنے ما ملین کوعشر وزکوۃ وصول کرنے اور اُسے تعلیم کرنے کا حکم دیتے تو فرماتے:

توخذ کَ من اغذبا مُنهد و تُرَدُّ کُن کابدوں نے زکاۃ وعشروصول کیاجائے اور عَسَلَیٰ فقر اٹھے۔ کہ کہ کان کے غربوں پرتفشیم کر دیاجائے۔

رکوہ مال کی حیثیب نگرہ میں جورال کالاجاتاب وہ رکوہ کے مقداروں کا ہوتا ہے اللہ مال کی حیثیبیت اس سے زکوہ نکالنے والے کویہ اچھی طرح مجمد لیناچا بینے کہ یہ مال اُس کا مضابی نہیں اور وہ اُسے متحقین کو مینچا کر احسان نہیں کرریا ہے بلکہ اللہ کا

مائد کردہ فض بجالار ہاہے، اصان مند تو وہ نود النہ کا ہے جس نے اس کورکوۃ نکا سے کی توفیق عطافرانی اور اس کو دربعہ بنایا غربیوں اور ستحقوں کو مدد فینے کا ۔ زکوۃ نکا سے دالا اللہ سے اجرو ثواب پانے کا منزا وار تنبہی ہے جب وہ زکوۃ ادا کرکے اپنے دل میں سمجھے اور زبان سے مجمعی کھے کہ اس نصرت فرض اداکیا ہے کھی پراحسان نہیں کیا ہے اللہ تعالی ابسے ہی لوگوں کو احسردے گا:

اَکَذِینَ یُنْفِعُونَ آمُوَالِکُف فَ سَیِسُلِ اللّٰیِنِیَّوَلَایْشِعُونَ مَا اَلْعَقُوٰامَتُّا وَلَآدَی الْکَشُو آجُرُهُ فَدِینْ اَرْتِهِ فَرَهُ وَلَا حَوْقُ عَلَیْهُ مُولَاهُمُ یَعْزُنُونَ ﴿
بِحُولُ اینامال حَداکی راه بِس فرچ کرتے ہیں۔ بِحرفر چ کرے احسان نہیں جنائے اور نہ لینے والے کو کلیف بہنچاتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجمعے اُن کوٹر فوق ہے اور نہ وہ ریخبیدہ ہول گے۔

جولوگ صدقہ دے کراحسان جنلاتے اور تنکیف دینے ہیں اُن کے با مے میں کہا گیاہے:

قَوْلُ مَعْرُوْفُ قَمَعْفِرَةُ خَيْرُقُينَ صَدَّتَهِ يَتَنْبَعْهَا أَدَّى قَاللهُ غَينَا حَلِيْتُو ﴿

ایک بھیلی اور مسیمٹی بات اورکسی کی علی کو معاف کردینا اس صدقے سے بہتر ہے حسب کے سیھیے کوئی کی کلیف وہ بات کہی جاستے اللہ بے نیاز اور بڑا کر دبارہے۔

الله تمباری نفرشون اورکوتا میون کودیجتا ب اور دنگذرکرتار متاب تمباری گرفت کرک فراس کو ایداند بین اور احسان جتا کر فراس کو ایداند بین پاور احسان جتا کر اس کا بانت نه کرو اس سے تمباری زکان وخیرات برباد موگی اور نسیکی کا اجر بانے سے محروم موجا کے اللہ الله کا اللہ بانے کا ایک سے محروم موجا کے اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

لَا تُنْطِلُوْاصَدَةْ يَكُوْبِالْمَنِّ وَالْاَذَىٰ كَالَذِى لِيُغَفِّى مَالَهُ رِثَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُؤُمِلُوْنِ مَّمَكُهُ كَنْشَلِ صَفْوَانِ مَلَيْهِ تُرَّابُ فَأَصَابَهُ وَابِنُ فَكَرَّهُ صَلْدًا

(سورة لِقره ١١٤٣ ) ﴿

اپنے صدفات کو احسان جناکر اور دکھ بہنجا کر بر بادنہ کر و کس می کی طرح جو ابنا مال اوگوں کے دکھانے کے لئے فریح کرتا ہے اور کس کو نہ تو خدا پر بھین ہوتا ہے نہ اور کس

برا اُس کی مثال بھر کی جٹان جیسی ہے جس برمٹی جی ہواور بارسش ہو بڑے۔ تو ووصات چٹان رہ جاکے (جس بر کچہ بویا نہا سکے)

اگرصدقد وخیرات میں خالص حبادت کی نیت اور خدا کی دخام تصود نہ ہواور احسان دھرنایا ضرور تمند کا استحصال کرنام دفظ ہوتو ایساصد قداور خیرات محض دکھا واسے اور ایساہی بیکار ہے جیسے جٹان کے اوبر مٹی اسی لئے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ذکو ہ کاروپیم ستحقین کو دیتے وقت پر بتانا ضروری ہیں سے کہ زکو ہ کاروپیم ہے اور نره لی الاحلان دینا جائے ہیں کی بہتر طریقہ ہے کہ بچوں کو الغیام یا عصیدی وغیرہ کے نام سے دیا جائے کیسکن بالکل نائجی بچل کو دینا درست نہیں ہے متوسط حال کے بعض لوگ جو واقعی ستحق ہوتے ہیں ایکن نائجی بچل مائٹ اور اس نام سے کوئی دے تو ان کو تعلیم ناجا ہے اور دوسروں کی خربت و تعلیم کو تعمیم بنا جائے۔ مائٹ اور دوسروں کی خربت و تعلیم کو تعمیم بنا جائے۔ میں اور دوسروں کی خربت و تعلیم کوئی کرروزہ صدقہ فران کی تعرب ہے اس کاذکرروزہ میں نیا داجب ہے اس کاذکرروزہ میں نیا داجب ہے اس کاذکرروزہ کے بیان میں کیا جائے ہے۔

ائمئوفق کان اور دفینوں کا بیان بین منتف ہیں۔ سونااور جاندی اگر قدرتی کان سے برآمد ہوتو تین اماموں کی رائے ہیں اگران کی مقدار نصاب کو بورا کرتی ہوتو رکو ہ کا حکم نافر ہوگالیک اگر دفید ہے بعینی سالبی زمالے ہیں زمین میں دفن کیاگیا سامان ہے خواہ کسی ہی چیزی اس ای دفید ہے بعینی سالبی زمالے ہیں زمین میں دفن کیاگیا سامان ہے خواہ کسی ہی چیزی اس میں سے برآمد ہوں اُمخیس مال خیرت قرار دے کرخمس لینی پانچاں حصر شکالنا واجب ہے حنبی فقہا کان اور دفینے سے برآمد ہونے والی اشیار برزگاہ کا اطلاق بنین کرنے کیو کو ان میں زکو اُل کی خواہ سے برآمد ہوں اُن بھی نظری کو اُل استعار شال کا حکم دیتے ہیں۔ مالئ جا بول اُن اور نمک اور اگر بلو اُل بین نہ بھیلائی جائے والی استعار شال ہیں جو اہرات ہے اُل استعار شال ہیں جو زمین کے اندرے دستیاب ہوں مثلاً بہندیا اُل وزار گر بلوسامان برتی دخیرہ تو ان تمام برخس و آب جو زمین کے اندرے دستیاب ہوں مثلاً بہندیا اُل وزار گر بلوسامان برتی دخیرہ تو ان تابت ہو جا کہ مطالبہ بنہیں۔ موگا ورج چیزی ممندر سے محال مائیں جسے عبر موتی میں موجیزی ممندر سے محال مائیں جسے عبر موتی میں ہو کوئی مطالبہ بنہیں۔ موگا ورد و چیزی تو اس برکوئی مطالبہ بنہیں۔ موگا اورج چیزی ممندر سے محال میں جو جا ہو نا تابت ہو جو با کہ میں موجوزی مطالبہ بنہیں۔ موگا ورد و چیزی تو طوب ہو گا جب و قیت غیر اسلامی جو مدی کا باورنا تابت ہو جا کہ حدی ہو تا ہو نا تابت ہو جا کے دورہ کی مطالبہ بنہیں۔ موجوزی میں موجوزی کی مطالبہ بنہیں۔ موجوزی میں موجوزی کی مطالبہ بنہیں۔ موجوزی میں موجوزی کی مطالبہ بنہیں۔ موجوزی کا موجوزی کی مطالبہ بنہیں۔ موجوزی کی مطالبہ بنہیں۔

3

حیج الیی عبادت ہے جس میں جسمانی آوا نائیاں اور مال ودولت دولوں ترب کرنے بڑتے ہیں جب بید دولوں چنریں کسی مسلمان مردیا عورت کوئیتر فول آواس پر ج کرنا فرض ہے۔ حجے سم معدر اسلام المصال الفت میں ج کے معنی کسی" بڑے مقصد کاارا دہ کرنا" ہیں ۔

منجے کے معنی **اور تعربیف** شریعت کی اصطلاح میں اس تفظ سے دہ فاص اعمال مراد

بِي جِوْمُ صُوص المام مِن ابك خاص حكَّه اورَ خاص طريقية سادا كنَّها كين.

خاندوزه اورزلاة اليي مباديس بين جواگلي شريعتون بين المحييت اورفعي بات من خرص هين جس فرص هين جس فرض هين كوادا كرنے بيلے اک سے معنی اس فریشے كوادا كرنے بيلے اک سے معنی اور بعض اور باوجوداس كر كرنزك ان بين راه يا گيا ها ارات دن قتل د فارتگرى اور فراب لؤسى اور دوري براي سے باز دوري من براي مول مين مين اور امن وسكون كے ساتھ مين كوئى زيادتى نه مولى دينے و كے ايام بين مين كي نامناسب دوايات ابھوں نے داخل كر د كئى تقيين منتلا كياس دوركر كے طواف كرنا اور مدود حرم بين شوك كى محفلين منعقد كرنا و فيرو ي شركي كي مخلين منعقد كرنا و فيرو ي شركي كي ايان و داعال جي بين وغيرو ي شركي كي مخلين منعقد كرنا و فيرو ي شركي مين اور د داعال جي بين وفيرو ي شركي مين اس كوياك كرديا۔

ج كرمساكل اوراس كانبوت جعم بحريس ايك باربرسلمان برمرد بو ياعورت بخرط استطاعت اداكر نافرس به اوراسس ك

فرضيت قرأن مديث ادراجاع سنابت معدقر أن بي ارتادم.

(العمان- ۹۴)

ويلهِ عَلَ النَّاسِ عِجْ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سِيلِيلًا

خالص خدائی خوشنودی کے لئے اُن لوگوں پر السُّر کے گھر کا ج کر نافرض ہے جو دہاں کے کی بیننے کی استبطاعت رکھتے ہوں۔

بهن مشهور مدیث به تبنی الاسساد م علی خهس، نیعنی استسلام پارخ رکنوں پر تم کیاگیاہے ،

ُ إِس صديث بِيس نماز اروزه اور ذكوة كربعد حِس كُن كاذكر ہے وہ حجه سع اربا اجاع تو تهام أمست كاس كے فرض ہونے برا تفاق ہے لہذا اس كامنكر كافر ہے جيسا كہ اوپر كھى أيت لينى سور اُ آل عران كى آيت نبر ٤ كا آخرى فقرة ؤ مَن كفراً فَإِنَّ اللَّهُ عَنِى عَنِ الْعَلَى حَدِين الْعَلَى حَدِين سے ظاہر ہے دجی خص اس فرضیت كامنكر ہوتو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے عنی ہے )

اس بأت كا ثبوت كرج عربيريس ايك بار فرض المنظم التدعليه وسلم كاارشاد سه: يا ايها الناس قد موض عليكم الساك المداوكواتم يرج فرض كيا كيام بهذا

ج کباکرد" اس پرایکشخص نے کہا "کیا سسال پارسول اللہ ع" پی خاموش

رہے اُس نے نین باراہی بات کو دُمرایا حب آب نے فریاید اگر میں بان کوریت

تباب حدولية الرين عن مبدي توبرسال ج واجب بوجا تااورتم

موسكتا -

يا ايها الناس قده فوض عليكم العج فعجوا، فقال سرجل اكُنَّ عَامٍ يَاسَسُولَ الله فَسَكَتَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوة و استلام تَوْثَلُنُ نَعَمُ لَوْعِلَبَتَ وَ استلام لَوْثَلْنُ نَعَمُ لَوْعِلَبَتَ وَلَهَا اسْتَطَعُتُمُ -

صاحب استطاعت مسلمان برج کی فرضیت کے مقاصد بیں سے ایک کے سیم مقصود مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو ایک ہی خطر ارض میں جمع ہو کر خدائے واحد کے حضور میں اپنی عبادات اور جذبہ اطاعت و فرماں برداری کے مبین کرنے کامو فع فراہم ہو۔ دین اسٹلام اخوت اور باہمی تعاون کا دین ہے 'ج نہی اور پر مبنے گاری میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنے گی تربیت دیتا ہے اربیگ ونسل اور وطن کے اختلافات کو مثا کر سب کو ایک دین کے رسٹ تہ میں بروتا ہے 'ج کے مناسک اور ارکان ج کرنے والوں کے سب کو ایک دین کے رسٹ تہ میں بروتا ہے '

ذہن میں پرشعور بیدا کرنے ہیں کہ وہ ایک بلند و ہرتر اور قادر طلق پر ورد کارکے حضوری ماہم ہیں جس نے اسمنیں بیدا کیا اور رزق دیا اور اپنی بے شارمخلوقات پر برتری اور فضیلت عطاکی۔ پر فریضہ تج یا و دلا تاہے کہ موت ضرورا ہے گی اور سب لوگ الٹر کے سامنے بیش ہوں گے ، جہاں صرف اعمال صالحہ اور ہر حالت ہیں خدا کی اطاعت و فراں بر داری کرنے کے جہ زب کے ماں لباس بیش کرتا ہے اور میدان حشر کا تعتور انتھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ سب اللّٰہ کی طرف رج و ج ہوتے ہیں اُس سے عبت اور فراں بر داری کا اقرار کرتے ہیں۔

جی کب فرض ہوجا تا ہے۔ جس کمان مرداورعورت میں اس فریضے کے واجب مج کب فرض ہوجا تا ہے۔ ہونے کی پوری شرائط پائی جائیں اسی وقت اُس برج فرض ہوجا تا ہے اب اگر وہ اُسی سال جس ہیں جے فرض ہوا ہے۔ بغیر کسی معقول مذرک جج کرنے میں تا خیر کرے توامام شافعی رحمۃ الشرعلیہ کے ملاوہ باقی تینوں امام اس تاخیر کو گئاہ وت سرار دیتے ہیں۔

ایک مسلمان کابایغ، عاقل از در بونااورصاحب استطا در برین برین

ن واجبب ہونے کی سرتیں ہوناج کے داجب ہونے کی شرطیں ہیں۔ لہذا جو بجہ س بلوغ کو زبہنچا ہواس پر جج واجب ہہیں ہے، انحضرت صلی الٹر طلیہ وسلم کا ارشادہے: ایما صبی جے عشہ حجیج شعر سمسی بچے نے دس ج بھی کئے بجر الغ ہوا تو مبلع نُعَدَیْنے حَجف الاسلام. اس پرلازم ہے کہ اسلام نے جوج فرض کیا سے اسے ادا کرے۔

مجنون (فاتر العقل) ہرج داجب نہیں وہ اس بارے میں بے شعور لڑکے کی طرح ہے۔ مزاد ہونا مجی ایک شرط ہے جنا پخہ خلام ہرج واجب نہیں ہے، اگر اس طبقے کے لوگ اب مجی کسی خطۂ زمین ہیں یا کے جائیں تو اُن ہرج کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اسنطاعت کے مسامل جس بین استطاعت نه ہواس پرج واجب بہیں ہو اسنطاعت نه ہواس پرج واجب بہیں ہو اسنطاعت کے مسامل اس بالے ہیں سورہ ال عران کی آیت ، و کا حوالہ دیا جا جا کا ہے استطاعت کے معنی ہیں فادر ہونا ، مطلب یہ ہے کہ سفر اور سواری کے خرج کا مفا ہوا ور یہ اس وفت مکن ہے جب بنیادی ضرورت سے فاضل مال ہو۔ بنیادی ضروری مولیت کی نفضیل ہیں کیا گیا، خرض واجب الاد ا ، رہنے کا گی ضروری مولیت ، بیشہ ورانہ الات سخیار ، نیز اتنا مال کہ گھرسے جانے اور والیس آنے تک اہل وعیال یا اُن لوگوں کے نان نفقہ کے لئے کافی ہوجن کی ذمہ داری ہیں پرہ سواری کے تعین ہیں اس کا لی اظر کہا بنان نفقہ کے لئے کافی ہوجن کی ذمہ داری ہی برہ اس مورت ہیں ہو، چنا بچہ اگر کوئی تخص اور کی ہیٹے پرسوار مہیں ہوسکتا اور محل کا کرا یہ ادا نہیں کرسکتا اور صرف یہی سواری مکن الحصول ہے کی ہیٹے پرسوار مہیں ہوسکتا اور محل کا کرا یہ ادا نہیں کرسکتا اور موجد ہو ناچا ہے۔

یا اس سے زیادہ کی مسافت پر ہولیکن جو خص قریب ہے اس پر جے واجب ہے گوسواری کا برندہ یا اس سے زیادہ کی طاقت اور لازمی اخراجات کے علاوہ زادرا وہ جو دہ ہو ناچلہ ہے۔

اگر کوئی تخص اہا ہے یا فانج زدہ بااتناضعیف العم ہوکہ مواری پر بیٹے نہیں سکتا ایسے لوگوں پر برصی واجب بہیں کہ اپنے بدلے ہیں کسی اور سے ج کرنے کے لئے کہیں۔ نابینا شخص جوزادرا ہ اور سواری کابندولیت کرسکتا ہے لیکن کوئی راہم میسر نہیں اُس پر نرخود جج کرنا واجب ہے نیر جج بدل کرانا ۔

د و سرے وجوب حج کے لئے ضروری ہے کہ راست محفوظ ہوئینی بالعموم سلامتی کے ساتھ سفرکیا جاسکتا ہوخواہ وہ سفر بری ہو با بحری ۔

تیسرے عورت کی صور کت ہیں متو ہر کا یا تھی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے محرم سے مرادود شخص ہے جس کے ساتھ نکاح حرام ہے ہتواہ لنسب کی وجہ سے بیااز دواجی رفننے سے اسے کہ رفتے سے محرم کامعتمدا عاقل اور بالغ ہونامجی شرط ہے، پیری مجمی اس صورت ہیں ۔ مسارک تین ہوم بااس سے زیادہ مسافت پر ہو۔ تین ہوم یا اس سے زیادہ مسافت پر ہو۔

## چ*و تھنے یہ کہ عورت عدّت میں نہ ہوا عدّت میں جج کر*نا منع ہے۔

ج کے صحیح مرونے کی تنرطیں جج کے مصیح ہونے کی بہای شرط مسلمان ہونا ہے خواہ جے کے مصیح مرونے کی بہای شرط مسلمان ہونا ہے خواہ در کرے ا دوسرى شرط تمير دليني باشعور مونا) يد جنا بخصبى ميز (باشعورالم) اگرج كرے اورامال ج بجالاسع تو ج صفح مو گاجس طرح نماز صفح مو گی لیکن جُربی بهنوز ذی شعور نهیں ہوا تھا یا كوئي هجنون ( فا نرالعقل بسي تواس كا حج صحى نه موكا ، ندان كااحرام درست سي اورنداعال ج بیں سے کوئی عمل علیک موگالیکن ایسے اشخاص کے ولی برلازم سے کر اُن کی طرف سے احرام باندهے اور بردوران ج برموتع بران كوساتور كم طوان اورسى ان كوساتھ كركريد اور عرفات سائھ لے کرجائے ییسر کی شرط صحت جج کی اعمال جج کو اُن کے خاص اوفات میں ادا کرتاہے۔ اس سعم ادوه اوقات ہیں جو وقوت برعرفات اورطوات زیارت کے لئے مفر رہیں۔ وقوف کاوقت يوم عرفه کے زُوال شمس کے بعدسے یوم مخرکے طلوع فجر کے ہے اورطوان زُبارت کا وقت یوم نحر کی فجرسے شروع ہوتا ہے بعنی طواف زیارت عرفات ہیں دقوف کے بدکسی وقت ہے، ہوسکتا ہے يس اكر كوئي شخص طواف زيارت سے بيلے عرفات بين نهيں عظيم انوطواف زيارت ضيم فرمو كار و وقت جس سے بہلے اعمال ج بین سے کئی فعل کا کرنا درست نہیں وہ یکم ماہ شوال سے ماہ ذر لقعدہ ادردی الجد کی دس تاریخ مک ہے اگراس سے پہلے طوات کیا یاسعی کی و درست ہنیں سے لیکن احرام اس سے سنتی سے ناہم ان اوفات سے پہلے احرام با تدھنا مکر وہ سے۔ وقوت کے لئے مقامِ عرفات اورطوان زبارت كم ليح مسجدحرام كامونا شرط تعت باور احرام باندصنامجي شرط ب ، حنفى مسلك كرمطابق صحت ج كى نين خرطيس بي.

۱) احرام بعنی نیت جی کامخصوص لباس (۲) جی کادقت اور (۳) جی کی عبگه به خرالکتا وجوب جی کے لئے بھی ہیں ۔۔ رہاصا حب شور ہونا۔ ہرچنید کہ بعض انگر اس کو صحت جی کی خرط قرار نہیں ویتے لیکن حقیقت ہیں بہ خرط ہی ہے کیونی جوصاحب شعور نہواں کا احرام باندھنا حنفی فقہا کے نزدیک درست نہیں۔ ار کان سی مفاوم وہ کے درمیان سی احرآم، طوآئی زبارت جس کوطوان افاصر کہتے ہیں۔
صفاوم وہ کے درمیان سی اور عرفات ہیں وقوف ان ادار کان ہیں سے
اگر کوئی ایک رکن مجی رہ جائے تو جے باطل ہوجا کے گان بین اماموں کااس براتفاق ہے، امام
ابوصنیف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک جے کے صرف دورکن ہیں (۱) عرفات ہیں وقوف کرنا (۲) طواف
زیارت کا بیشتر حصتہ (بینی سات ہیں سے جارج کر) رکن ہے۔ بانی حصتہ (بین مجر) واجب ہے،
رہا (۲) احرام تو وہ صحت تح کی شرائط ہیں سے ہے رکن نہیں سے جیسا کہ بتایا جا جکا ہے اور
(۲) صفاوم وہ کے درمیان سی کرنا واجب ہے رکن نہیں ہے۔

اصطلاح شرع می احرام کی تعرفی اصطلاح شرع می احرام کے معنی جے وعروبین شامل ہونے کی احرام کی تعرفی تعرفی نظام کی تعرفی نظام کواپنے اوپرلازم کر لینے سے اور احرام دوباتوں سے بندھ جا تاہم، ایک نیت کرنا دوسرے اس کے ساتھ تلبیہ کہنایا قربانی کے جانور کے گئیس قلاوہ ڈال کرقربانی کے لئے بیش کردینا (یہ مجمی تلبیہ کاقائم مقام ہے)۔ اگر محض نیت کی اور لبدیک اللہ عد لببلگ اندکہا اور ندقربانی کے حافران بین کے اعرام نہیں بندھے گا۔

البيدكهنا احرام باند صف كمنفس بى سنت بروون بين فاصله نهونا جاسيك.

بہاڑی دادی میں واقع ہے اس پہاڑی کا نام عرف ہے اور دادی کا نام وادی عقیق ہے۔ مدينے دالوں كے لئے ميفات ذوالحكيف سے يو وہ جگر سے جہاں سے تبيلہ بني جشم كے لوگ یانی لیاکرتے سخ اس کامدیز منورہ سے یا بخ میل سے کم فاصلہ ہے ایرمیقان مکر کے لئے سب سے زیادہ دور واقع ہے کیونکر دونوں مقامات کے درمیاں نومنرل کا فاصلہ بینی نو دن کی مسافت ہے۔ اہل مهندا درا ہل مین کے لئے میقات کینکم سے یہ کوسستان بہرامہ کی ایک ببہاڑی ہے جومکہ سے دومنزل کے فاصلے بروا قعمے نیمدوالوں کے لئے میفات قرن ہے به بھی ایک پہاٹری ہے جوعرفات میں واقع ا ورمکہ سے دومنزل کی مسافت برہے اِست فرا المنال<sup>ک</sup> بھی کہتے ہیں۔ لہذا جو مخص ال میقات یا ان کے محا دسے بہ اراد ہُ اعمال مج گزرے تو و باک پر احرام باند صناواجب ہے۔ بغیراحرام باند سے میقات سے گزرناحرام سے اور اس کی تلافی میں قربانی دینالازم ہے بسترطیکہ اس کے اُسٹے جہاں سے اس کو گزرنا ہے کوئی اور میقات نہواور اور افضل مبی مع کدیملے ہی سے احرام باندھ نے بشرطیکہ وہ اپنے نفس کی طرف سے پور ا اطینان رکھتا ہوکہ منافی احرام کوئی حرکت سرزد نہ ہوگی اگر یہ اطینان نہ ہوتو آخری میقات پر جهاں سے اُسے گزرناہے احرام باندھا جائے کوشخص کے میں ہوخواہ وہ مکہ کا باستندہ ہویا نہ داس کے لئے شہر مکہ ہی میقات مے ہوشخص مواقیت کے اگے اور مکے سے پہلے رہتا ہے اس کے لئے وہی میقات ہے جہاں وہ رہتا ہے۔

احرام باندھنے سے مہلیج امور مطلوب ہیں جج کے لئے احرام باندھنے سے
احرام باندھنے سے بہت جہام ور مطلوب ہیں جن میں
عدیم سنّت ہیں اور بعض ستے ہیں جنا نج عسل کرنا سنت توکدہ ہے گومحض وضوکر لینا
اصل سنّن کا قائم مقام عمل ہے لیکن غسل افضل ہے پیغسل سنتھ ان کے بیش نظر ہوگا
یاک ہونے کے لئے نہیں جیض و نقاس کی حالت ہیں بھی (احرام کے لئے) عنسل کرنا جہا ہئے۔
انگر بانی دستہاب نہ ہوتو غسل ساقط ہوجا کے گااس کے بجائے بتم کرنا منہ وع نہیں ہے ،
کیونی ستھ انی ہو غسل سے مطلوب ہے وہ تیم سے ماصل نہیں ہوتی۔ نافن تراش لینا اور
بالوں کا کا طن کا حکم ہے نہائے سے بہلے ستی در نہ بالوں میں کنگھا کر لینا

چاہئے؛ برمجی مستعب ہے کہ اگر کوئی امرمانع ہو فربیوی سے ہم سنتری کرلے تاکہ زیادہ عرصہ گزنے سے کوئی ایسی حرکت مرزدنہ وجائے جو احرام کو فاسد کردے ۔ جامر احرام ایک ازار اور ایک پر دابین کے ازار سے مرا دوہ کیڑا ہے جو نات سے لے کر گھٹوں سے سے دور داسے مرادوه جادر ہے جو بیٹے بیٹے اور دوکوں موٹڈھوں برڈال لی جائے مسنخب یہ ہے کہ ازار اورردانع كبرك مون بالاهلاموا باك كيرامواورسفيدمون وسنبوا كردستياب موتواس کالکا نامستحب ہے بسترطیکہ ٹوسٹبود ارجیز کا نشان بدن اورکیڑوں پر نہ رہنے پائے بھر دوركعت نمازاداكرك بشرطيكمكروه وقنت نهوايد نمازسنت سع افضل يدس كدببهلى ركعت يس سورة فانتحدا ورسورة كافرون اورد وسرى ركعت بيسورة فانحرا ورسورة اخلاص بڑھی جائے اگر احرام کوئی فرض نماز ادا کرکے باندھا گیا ہو تؤو ہی نماز اس کی فائم متام بهاوريك ربان ساوردل بين مجى يدكه اللهُ خَ إِنَّ أَبِ بِيلٌ الْحَجَّ فَيَسَبَى إِلَى وَ تَعَنَّبُلُهُ مِنِي (بار البايس نے ج كار اده كيا ہے تو اسے مجھ براً سان كردے اور ميراج قبول فرا) اس كى بعد تلبيد كونسيدك الفاظ برئين لَبَيْكَ ٱللَّهُ مَ لَبَيْكَ اللَّهُ مَ لَبَيْكَ } شَكِيكَ لَكُ لَتَكُ أَنَّ الْحَمُدُ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلُكُ لَا شَيْرَيْكَ لَكَ ( إِلَّ لَيَمِيرِ عَالَمُهُ إسبه شبه تمام تعربين اورخوبيال نيرب لقيهي رباد شاب نيرى مع وتيراكوني منزيك نہیں البیکرے کے بعد آہت اوازے درووٹر ھے اور ہرفرض نمازے بعد حبال تک ہوسکے زیادہ سے زیادہ للبیکرے،اسی طرح جب کوئی سواری لنظر آئے یا چڑھائی پر حراصنے نے یا دادی میں اُ نرف لئے اور سرص کو اس کو کفرت سے کہتا دہے بنیٹ دسے بیدار ہوکڑمواری بربیظتے یا اُ ترتے و دَت بھی المبیر کرے اور سمیٹر اونچی اوانے سے بڑھے لیکن اوری طاقت

حالت احرام سی کیا کیا کرنا منع ہے جاع بنکار، خوسنبویہ دہ خاص امور بیں جو حالت احرام میں ممنوع بس مجلہ ان باقوں کے جن سے احب شریدت نے احرام کی حالت میں منے فرایا ہے ان میں سے بعض حلال نہیں ہیں اور معمل کردہ ہیں۔ احرام کی حالت میں تین اماموں کے نزدیک عقد نکاح حرام ہے۔ امام ابوصنیف رحمۃ النّرطیہ کا کہناہے کہ احرام باندصا حورت کوعقد نکاح کی صلاحیت سے النہ نہیں ہوتا البتہ ہم ب شری ممنوع ہے، عقد نکاح کی ممالغت نہیں ہے، جاح کی طرح حالت احرام ہیں دواعی جاع مثلاً ہوسر لینا، بدن سے بدن ملانا اسی طرح تمام وہ امور جرج کے علاوہ اور داؤں ہیں ہجی حرام ہیں حالت احرام ہیں ان کی ممالعت نریادہ سخت ہے۔ اپنی اتھی اور اوکر دون سے آ کھینا ہجی حرام ہے کیون کہ النّد تعالیٰ کا ارتاد ہے:

فَسَنْ فَوْصَى فَضِيَّ الْحَبَّةِ فَلَالَفَتَ وَلَأَنْسُونَ وَلَكُومَ الْآنِ الْحَجَّ (سوزه بقره - ١٩٤)

جن ایام ہیں جے فرض کرلیا تو بدوران جے رُفُٹ فسوق اور مدال کی امازت نہیں ہے۔ رفٹ کے معنی حماع اور اُس بر اُمجار نے والی کوئی حرکت اور فحشس کلامی کے ہیں ۔۔ فسوق کے معنی حکم اللی کی نافر مانی اور راستی سے روگر دانی کے ہیں۔ اور حبدال الرائی مجمع کراے کو کہتے ہیں۔

بری جانوردن کے نشکار کے در ہے ہوتاً اُسمیس مارنا اور ذربے کرنا مجی حرام ہے اور اگر شکار نظر کر ہا ہوتو اشارے سے اُسے بتا نایا نظر نہ آتا ہوتو اُس کا رسند بتا نایا کوئی اور حرکت مثلة، انڈوں کو توٹر نا حرام سے خواہ وہ جانور ملال ہویا نہ ہوالیت دریائی جانور کا شکار ملال ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَصِلُ لَكُوْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَلْمُ مُتَنَاعًا لَكُوْ وَلِلسَّيَّانَةِ وَعَيْمُ مَلَيْكُو صَيْدا البَيْم المُتَلَّةُ

فرمانه و المائدة البيته - ( ما نده و البيته -

تمہا سے لئے حالت احرام میں دریائی جاؤروں کا شکار اور اُس کا کھا ناحلال ہے۔ تاکہ تہمیں اور دوسرے مسافروں کو فائکرہ مند ہولیکن حشکی کے جانوروں کا شکار بدوران احرام حرام ہے۔

بری جاگورہ ہاں جن کا توالدو تناسن شکی ہیں ہوگو دہ بانی ہیں ہی رہتے ہوں۔ بحری جا نور ' ان کے برعکس ہیں دلینی جن کا توالدو تناسسل دریا ہیں ہوگو وہ خشکی میں بھی رہتے ہوں) تین اماموں کی یہی رائے ہے، امام شافعی کے نزد یک بحری جانور وہ ہے جوبانی کے مواکمیں سنہ رہ سیکہ یہ حالت احزام میں خوشبوکا استعمال کرنامثلاً مشک کاکپڑوں پرملناحرام ہے اس کے ملاؤ ناخن اور بال ترشوانا ، مُردوں کو سلے ہوئے کپڑے پہننا ابو بدن پرنیٹے جا میں جیسے قمیص پاجامہ ، گپڑی ، قبا یا اجکن وغیرہ اورخُف (جرمی موزے) پہننا حرام ہے ، سراور چہرے کا بورا یا کھی قدر مصر ڈھکنا کھی خفی اور مالئی مسلک ہیں حرام ہے۔

عورت کے لئے حالت احرام میں مندا ورسر فرھکنے کامسکلہ حارت کے لئے ماکزے کہ چہرے اور ہاتھوں کو ڈھک کے بشرطیکہ غیروں سے منہ چیپا نامقصود مولکین چہرے کے سامنے محمی چیز کی آڈ کر لینا جائے جہرے سے ندلگنے بائے۔

عورتیں بھی انغیس آواب کے ساتھ احرام باندھیں جن کا ذکر کیا جاچکا ہے صرت بین باقوں میں اُن کے اور مردوں کے احکام میں فرق ہے۔

(۱)عورتیں احرام کی حالت بین سمی سسلام اکبرااسی طرح بہنیں جس طرح احرام سے بہلے بہنتی مغین اُن کے کبروں میں کوئی ایسی خوشبو زائگی ہوجود وریک بھیلے۔

۱۲) حورتوں کوئس طرح بہلے سراور بالوں کا کھولنا حرام متنا اسی طرح حالت احرام ہیں بھی حرام ہے ملکہ زیادہ گناہ ہے اگر کھ سل جائے ، البتہ جہرہ کھکا رہنا جا ہیئیے۔ نامحرم کے سا منے سی جزے اڑکولینا جا ہئے مگرچہرے برکٹیرا وغیرہ ڈالنا یالیٹینا منع ہے۔

رم، مرد تلبید لبن کراواز سے کہیں اُور دورتی استدا اُستا اُن کی اُواز نامحرم کے کانوں تک مدیبہضے بائے ۔

ایسے زنگین یا خوست بود ارکیرے ایسے زنگین کیرے بہننا احرام بیں حرام ہے جس بین نوشو میں میں کا نوشو میں یا خوست بود ارکیرے ہوئے ہیں ہیں ہو عصفر العنی گل خیرو) کی کلیوں یا درس دجو بین بیں بیدا ہونے والی سرخ رنگ کی بوئی ہے ) بازعفران یا اورخوشبودار جیزوں سے رنگے ہوئے کیرے کا بہننا ہی حرام ہے ہاں اگر اے اس قدر دھویا جائے کہ اس کی خوشبوجاتی رہے تو اس کا بہن لینا احرام کی حالت میں جائز ہے۔

ٔ عطرمونگھنایا *اُس کو باس ر*کھنا مالىت احرام بىم محروہ ہے۔ ایسے مکان ہیں کھ<sub>ر</sub>ناجہاں حطر

ک خوسٹبونسی ہوئی ہوئا حرام ہا تدھنے کے بعد محروہ ہے،عورت کے لئے مہندی لگانا مجی کودھیے۔ ایسی چیزجس ہیں خوسٹبوملائ گئی ہو کھانا احرام والے کوجا کُرنہیں، ندایسا مرمدلگا ناجا کُر ہے جس ہیں خوسٹبوڈ الی گئی ہو۔

بالول كاكتوا ناياً الخيس كسى اورط نقيه سع دوركرنا مندوانا كتوانانواه وه

محی مجکہ کے ہوں حرام ہے اگر کسی شخص کی آنکھ میں بر بال ہواوروہ اُسے تعلیت کے سبب تعلوا دے توم اکر ہے معراس کے لئے ایک قربانی عائد ہوگی۔

احرام و الے کُومېت دی کاخضاب کرناجاً کرنهیں نواہ وہ مُرپیں ہویا ہا پھٹوں ہیں ہویا جسم کے کسی اور حصتے ہیں۔

حرم کی گھاس اور درخت وغیرہ کاٹنے کے مسائل حرم کے مدودیں جودر ہیں اسفیں کاٹنے اکھائے

مبارحہے لیکن بال نرکائے جا ہیں ' بلاٹ ورت فصد اور پھینے مکروہ ہیں۔ اسی طرح بدن کو اور بالوں کو ڈکڑ کو ملنامبارے ہے بشہ طیکہ بال اور چو ہیں گرنے نہ پائیں ۔میں کیسیل دور کرنے کے لئے اپنے سرّاور بکدن کو پانی سے دھونا مبلے سے بہٹر طیکہ پانی میں کوئی الیسی چیز ملی نرم وجھے ہیں کوماردے۔ میں کا طغے والی کوئی چیز غسل کرنے ہیں استعمال کی جاسکتی ہے لیکن اسس
سے جو ٹیں نرمر نے پائیں رصاصب احرام کودرخت ، فیمہ ، مکان ، محل یا جھتری کا سابہ کر لیبنا
جا کر ہے لیکن چھتری کو سریا چہرے بر بڑنے نردیا جائے کیونکو سرکھلار کھنا واجب ہے۔
احرام والے کو مکمیں واخل ہونے کیلئے کی اکرنا چا ہیئے ۔ امورم بلاسفے سے پہلے ہو
کیا جا جکا ہے ، وہ غسل جو مکے ہیں داخل ہونے کے لئے کیا باب سنت ہے وہ سخرائی کی غرض
سے ہے طوات قدوم کے لئے نہیں ہے اس لئے حیض و نفاس والی عورتیں بھی سخرائی کی غرض
سے غسل کرسکتی ہیں لیکن طوان نہیں کرسکتیں مستحب یہ ہے کہ دن کے وقت مکے ہیں داخل
ہواور بلندہا نب سے آئے ناکہ تعظیار رخ قبلہ کی طرف رہے۔ داخلہ ہیں دروا زے سے ہو
ہوباب معلی کے نام سے ہوسوم ہے ، بھر سامان سنجھا لئے کے بعد سے درام کارخ کرے اور باب
السلام سے سے دہیں داخل ہواس وقت عاجزی اورخشوع سے تلبیہ کہنا رہے جب بہت اللہ
برنظر چڑے نوا بھے کو بلند کرے اور تکبیرہ تہدیل ہیں مصرون ہوجائے ہو کہے ؛

ا الله اس گهر که شرف عظمت عزت شان و دبد به اورخوبی کو بلز حا اور چوخفس کا مج یاعره اس کی عظمت و بزرگ عزّ د بسیت اورخوبی کے بیش نظر بجالاے اس کی عظمت و شان میں اصافہ فرما۔

ٱللَّهُمَّ نِرِهُ هِلْهَا الْبَهَيْتَ تَلَتَّرِلُهَا وَ تَعْطِيبًا وَ تَكُرِبُما وَمَهَا بِنَةً كَ بِرَّا كَوْمِرُهُ مِنْ عَظْهَ تِبِهِ وَشَيَنِهِ مِهَّنُ بَجَهُ اوِ اعْنَهُ وَهُ تَعْطِيمًا وَ تَنْشِيرُهُا وَ تَكُرُمُ ا وَمَهَا بَدَّ وَيَرْأُ

حنفی فقها کیعیے کو دیکھ کر ہاتھ اُسٹھانے کومکر دہ کہتے ہیں اور دُسٹا کے الفاظ جو اَ نُناریس وار د ہوئے یہ ہیں :

اے اللہ تو ہرنقص سے پاک ہے اور توہی سلامتی بختنے والا بے لیس لے برورد گاڑ ہیں برائعوں سے پاک زندگی مطافر ما۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَا مُرُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ فَحَيْبَنَامُهُمْ بِالسَّلَامِ ـ

اس ك بعد جوجى چاہے دُعامان كا ورطواف قدوم كرے \_ ج كے ارادے سے آنے والے

کے لئے بیرطوا ون ستست ہے۔

اس کی دو نترطین ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہ سے باہر کہیں سے آنا ہوا ہوای کھلا سے اس کا نام طوان قدوم ہے۔ دو سری نترطیہ ہے کہ طوان کا وقت باتی ہونے ہوتو دقوف ( برمرقر) کے لئے روانہ ہوجا ناچا ہئے۔ وقون سے رہ مانے کا ڈر ہوتو سردست الوان قدوم کو ترک کرد ہے۔

طواف کی تین قسی بین جن بین سے ایک قسم کا طواف کا تین قسین بین جن بین سے ایک قسم کا طواف اور کال می کی سے دوسرارک اور کان سے جس کو نہ کیا توج باطل ہوگا۔ وہ سے طواف اور سے اواف مدر سے تیسری قسم کا طواف میڈ دوسری قسم کا طواف میں کا دی اور بر ہوا۔ تیسری قسم کا طواف میڈ کا اور بر ہوا۔

طوات إفاضه حج كياراركان متذكره سابقي سي ايك ركن طواف افاضه السياك المحاص في مناسب المات ا

طریفذے جہاں تک اس کے رکن ہونے کا تعلق ہے وہ اس کے جار میر بن باتی جی رواجب ہیں جار حیکر کرنے توطواف کا بیشتر حصر بورا ہو کر رکن ادا ہوجا تاہے یہی صنفی مسلک ہے۔

طواف افاضه كاوقت كغيملاركتي بن كطوات افاضه كاوقت يوم نخودسوي دى الجد، كواف افاضه كاوقت كريام و المحروات

میں اس وقت کے اندرص کا بیان اکے آرہاہے وقون نہیں کیا توطواف افاضر مجی صحیح نہ موگا اور حج باطل ہوجائے گا۔ اگر کسی نے وقوف کرنیالدیکن طواف افاضر ۱۰ رار اور ۱۶ زی الجدکو مجی نہیں کرسکا اور پورام بین گرزگیا تو اس پر لازم ہے کہ ایکی ساف حج کے تین مہینوں دشوال ذوالقعدہ ، ذوالجد ) میں سے کسی ایک مہینے ہیں طواف افاضہ کرلے۔

حجے فراغت میدریاطوا میں وُد اع مجے فراغت کے بعد جب سی مکرمہ سے رفصت ہوئے لکے تو کعبہ کا طوات کر لیٹا واجب ہے اس کوطوات محدر یاطوات و داع کہتے ہیں۔ مکرمعظمہ کے رہنے والوں کے لئے نہ طویت فندوم ہے اور نہ طواف وداع۔ آفاقی تعنی محسے باہر کے رہنے والوں کے لئے ضروری ہے طواف کا مسئون طریقہ کے دوہ محت بہنے کے بعد سب سے بہلے مسجد حرام بی نہا احترام اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوں اور جیسے ہی بیت اللہ برل ظریرے تکبیر و تہلیل اور درود نشریف بڑھ کریے دعا کریں :

الله المَّهَ الْمُ عِزُلِي وَ لَكُوْ فِي وَ الْمُنْخُ لِيهِ السَّدِيرِ عَلَا مِوں كومعان كرد اور لِيَّ اَبُوابَ سَ حُمَتِكَ ... مير الحَرمت كورواز عكول في .. اس كربعد وبال سے نكل كرطوان كى نيت كريں مسجد حرام سے نكلتے وقت زبان برب

اے اللہ ایرے نئے اپنے تصل وکرم کے دروازے کھول دے اوررزق کے ڈرائے میرے لئے آسان کردے ۔

حلدافسام طوا ف کے لئے چندشر اِلطاب جن کے بغیرطوان صحیح نہیں مونا۔

طوات کی شرطیں استرعورت بینی بدن کے دہ حصے جن کا ڈھکنا نمازیں واجب ہے ان کو ڈھکنا -

ار صدت اور خاست سے پاک موناحس طرح مازیں موتے ہیں۔

ٱللَّهُمَّ افَكُمْ لِي ٱبُوابَ

فَصَٰلِكَ وَسَهِـّ لُ لِئَ ٱبُوَابَ

س ۔ طواف کی ابتدا اپنے بائین بیہلو کو حجر اسود کے محاذبیں رکھ کر کرنا با یں طور کہ بدن کا کوئی حصہ حجر اسود سے بچھ بھی آگے نہ ہو طواف کے خاتمہ پر بھی حجر اسود کے محاذبیں اسسی طرح ہمائے ۔

ہ۔ طوان کے وقت کعبہ کا نظر آنے والاحصة بائیں جانب ہوا ورطوان کرنے والاحجراور شافرروان سے باہر ہواں سے مراد وہ تعیرہے ہو کعبہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ دوان کے سات جگر ہوں اگر تعداد میں کمی کا ننگ ہوجائے نوجس فدر حکیر کا لیقین ہے۔ اسی کی بتا برسات اورے کرے۔

کے طوان مسجد کے اندر ہوخواہ کیے سے کننے ہی فاصلے پر ہومبحد کے باہرسے طوا صنہ

درست نه موگار

٥ . به دوران طواف كسى اور كام كى جانب برمرات

ر ۔ طوا ف زیارت کے لئے نیری کرنا طواف کی نیت کے وفت مچر اسود سا کھنے ہونا اوراس سے اعجے نہ بڑھنا۔

طواف کے بعدد ورکعتیں طوان افاضہ اورطواف قدوم کے بعد سنون ہیں بسنحب یہ ہے کہ پہنی رکعت ہیں سور کہ فاتحہ کے بعد سور کہ کا فرون اور دوسری رکعت ہیں سور کہ فاتحہ کے بعد سور کہ اضلاص بڑھی جائے۔ بہنماز مقام ابرا ہیم کے پیچے بڑھنا اور ملتنزم ہرجا کر دعا مانگنا مستحب ہے، ملتزم مجراسود اور باب کعبہ کے در میان کی جگہ ہے۔

جوبانیں شرائططوات میں بیان کی ہیں ان میں طوا ت میں بیان کی گئی ہیں ان میں طوا ت میں بیان کی گئی ہیں ان میں طوا ت کے واجہات اور منتیں سے طوا ت مسجدے اندر مونا ، طوآ ت افاصلہ کا وقت محمد کا فرے شروع ہو کو وقوت بدع فی استان مونا ، امام الوحنیف رحمته اللہ علیہ کے نزدیک شرائط ہیں باتی باتی باتی طوات کے واجبات میں سے ہیں یاست ہیں۔

طوامنے کی سنتوں ہیں چند ہاتیں اور ہیں منجلہ گان کے یہ کوطوان شروع کرنے سے بہلے چادر کا ایک سرا دائیں بغیل کے نیچے رکھ کر دو سرا اپنے بائیں کندھے پر لحال لیں اس کو اصطباع کہتے ہیں اور یرعمل ہرمس طوان ہیں کیا جاتا ہے حس کے بعد سعی کرنا ہو جیسے طواف قدوم۔

ایک سلّت یہ ہے کہ چھوٹے قدم ای اکر تیز طلاح اے اور مونڈھوں کو حرکت دی جائے اسے کوئل کہتے ہیں۔ رُمّل صرف ابتدائی تین چکروں میں کیاجائے۔

خجرامودکا استدام بعنی باخ لگانا اور مرحکرکفاتے براس کوبوسد ویناسنت ہے اگر کس سے بیمکن ندم ہونوعصا وغیرہ یا اس جیسی چنرسے چھوئے اوراس چزکو بوسر نے اگر بہمی ممکن نہ ہونو مجرامود کی جانب رُح کرکے کھڑا ہو اپنے ہاتھ اس طرح اسطائے کہ چھیلیاں مجرامود کی جانب دہیں اور تحبیرو تہلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمدو تنابجال سے اورا تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور دور کعتیں جوطوان کے بعدمقام ابراہیم کے پیچے پڑھی جاتی ہیں بڑھ کوسسی کے لئے صفائی مارث جلنے سے بہلے زمزم برآئے اور اس کا بان خوب میر ہو کریئے اور ڈول میں بجا ہوا بانی کنویں میں ٹوال دے اور یہ مُوما کرے <sup>۔</sup>

> اللُّهُدِّ إِنَّ ٱسْتَكُثُ دِلْتُا قَ اسِعًا وَعِلْمًا ثَافِعًا وَسِنْفَا وَمِنْ فَأَوْ مِنْ كُلُّ دَايُو.

بارالهابين تخدس فراخي رزن اور نفع كنن عسلم مانگتاموں اور ہرمرض سے نتفاک دعا کڑتا ہوں۔

اس کے بدرہیے ملتزم کے پاس اے بیمرصفائی جانب جائے۔

طوات کی ٹیت

تَقْتُلُهُ مِنْيُ.

خدایا س تیرے محترم کھر کاطوان کرنے کے ارادے سے کیا ہوں کواسے میرے کئے مسان کردے اور اس کو قبول فرما لے۔

شرور الشرك نام سے سارى تعریفیں

م می کے لئے ہیں وہ سب سے ٹماہے۔ درود

اورسسلام ہوالتار کے رسول برر

حجرامود كاستلام كرنے سے پیلے دونوں ہاتھوں كواس طرح الحا كے كد دونوں منھيلياں جراسود کی طرف ہوں تورید بڑھے:

لِبسُمِ اللهِ وَ الْحَمَٰكُ لِيْهِوُ اللَّهُ ٱلْكُرُ وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱبِهِيْلُا طَوَاتَ

بَلْيَتِكَ الْمُحَرَّمِ فَلَيْشِرُهُ لِلْ وَ

عَلَىٰ سَسُولِ اللهِ

اسستلام كے بعد يردعاً بڑھ.

ٱللهُمَ الْمَانَا لِللَّهُ وَ إِنَّهَا عَالِسَنَةِ بَيْبِيِّكِ عَمَدَ لِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اے انٹریس تجدیر ایان رکھتا موں اور یہ طحات واستثلام تيرب شيصلى التدعليه لأم کی بیروی میں کررہا ہوں۔

مقام ابراسم بردوركعت نماز بره كريد دُماكريد:

ٱللهُ مَ هُلُ المَقَامُ إِبْرَاهِيمُ الْعَاكِدِ اللَّاكِدُ بِكَ مِنَ النَّنَايِرَ حَرِّمُ لَحُوْمَنَا وَ\_

اے الندریتیرے خلیل حضرت ابراہیم کامقام مصبخوں نے تیری بناہ اس وقت ڈھونڈی

اورمهارالياجب كافرون نے انفين اگ بي

بسَثَّرَتَناً عَلَىَ النَّامِ\_

والالساس طرح توني اكس بيايا بهارس گوشت ديوست كومي دوزخی آگ سے بھا۔

بحرملتزم برجيت كريه وما باقد بهيلا كوهنور قاب سيرشع.

اے قدرت والے اے عزت والے مجھ

سابني وونعمت مرجهيننا جوتوني عطا فرمائی ہے۔ میزاب رحمت کے پاس بینچے تواس کے نیچے کھڑے ہو کرسوز دل کے ساتھ یہ دعاکرے ہ

الدالله بين تجه سع الساليان مانكتامون جر مجه سے مدانہ مواور ایسالیقین مانگنا ہوں جوختم ندمواور قيامت ين نيرك نبي محمد

صلى التدعليه وسلم كى رفاقت جابتا بون اے اللہ مجے تیامت کے دن لیے عرش

کے سام میں مِگ دے اس دن تیرے مرش کے ملاوہ کمیں اورسلیہ تموگا اور میصلی

التدعلبدوسلم كي بياك س مجعداليها نترب

بلاكداس كے يعكمي باسانه مول (نعيى جومن کوڑے) يَا وَاحِنُّ يَامَاجِهُ لَا تُزُّلُ عَبِنِي لِغُمْمَةٌ ٱلْعُكَيَبَهَا

ٱللُّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلَكُ إِيمَانًا لاَّ يَزُوْلُ ءَ يَقِيْبُنَّا لَاَ يَنْفَدُ وَ مُزَافَقَةُ نُبِيِّكُ مُعَنَّدٍصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ أظِلِّني نَحْثَ ظِلِّ عَرُشِكَ يَوْمَ لَاظِـلَّ إِلَّاظِلُ عَرْشِكُ وَ اسُفِتِنَى بِكُأْسِ مُعَرَّدٍصَلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةٌ \* لَّهُ ظُمْهُ كَا لَعْنَهُ هَا آنِهِ أَ-

ر سعی ، صفااور مروه دوبها طیال بین ان کے درمیان سی کرنالینی سعی سیر ، کارام سور ر بھیرے سگاناہی ج کاایک رکن سے بندا اگرکس نے برندیا

توج باطل ہوگا۔ امام الوعنید رحمہ اللہ علیہ کے ندیک سعی رکن نہیں بلکہ و اجب سے کی وات کے بعد ہوا ورسات بھیرے ہوں اور یا بیاد ہ ہواور بر پھرے کی ابتداصفاسے کی حائے اور مردہ بر خَمْ كياماك، واحب كره وجانى سے ج باطل نبيس موتا البت فديد لازم أتا من جينا نجد اگر بلاعذر سوار موکرسی کی تودو باره کرناموگی با بیمر قربانی دینالازم موگی اور جو بیرامرده سے شروع کیاجائے گاوه بیر بیانتار نهیں موگا۔

صفاومروہ کے درمیان معی کے شراکطا ورمنین اور سخیات صحت سعی کی شرط یہ ہے کہ وہ طوان کے بعد ہوا کر سخیات ہے کہ وہ طوان کے بعد ہوا کر سعی طوان سے پہلے کی گئی تو وہ شماریں نہیں آئے گی اُسے بھرسے کرنا واجب ہے۔ سعی کی سنتیں یہ ہیں کہ طواف اور سعی سلسل ہود اگر درمیان ہیں وقفہ بڑگیا نواہ وہ طبیل وقفہ ہوتو سنّت رہ جائے گی اور یہ کہ دونوں شم کے عدف سے پاک ہود صف ونفاسس کی حالت ہیں سعی اوجہ معنہ وری بلاکرا بن ہوجائے گی۔

طریقہ سعی کا بہ ہے کہ صفا اور مردہ کی اونجائی پر چڑھے اور میلین اُفضرُ بن کے در میان چلے جن ہیں سے ایک منون با جلی کے بنچے ہے اور دو سرار باط عباس کے سامنے اور دولؤں کے در میان ہر ولد کرے ( تیزیز قدم اعلائے) تکبیر و تبہلیل اور درود کا ورد کر تارہے اور جوجی چاہے دعاما بھے۔ صفا اور مردہ پر بہنج کر کھیے کی طون رخ کرے اور سعی کا اُفاز کرنے ہے بہلے چراسود کا استلام (جس طرح طوا ف کی سنوں ہیں بنایا جا چکاہے) کر نیا ہو۔ افضل یہ ہے کہ باب صفا سے باہر نکلے وقت بایاں قدم بہلے نکالے اور مستحب یہ ہے کہ صفاوم وہ بر دُعا کے وقت آسمان کی طرف ہا تھ آ کھا کے اگر طواف یاسی کے دور ان نماز کھڑی ہوجائے تو بہلے نماز بڑھے اور اس سے بہلے جننے بھیرے کر گئے ہیں اُس سے دور ان نماز کھڑی ہوجائے تو بہلے نماز بڑھے اور اس سے بہلے جننے بھیرے کر گئے ہیں اُس سے تاکے کا عمل ہورا کر ہے ہیں اُس اُسے دور ان نماز کھری وہ ہیں۔

چ کابیو تقارکن "عرفات میں وقوف" بونائے اس رکن کے صحور برادا بونا

كى شرط واجبات اورسنتى فقهائے احناف كے نزديك حسب ذيل ہن :

نشرط تو برہے کہ" وقوت'، شریدت کے مقرر کردہ وقت کے اندر ہوا ور بہ وقت نویں ذی المجہ کے دل زوال آفتاب کے بعد سے یوم مخرکی فجر تک ہے لیس جو شخص ال اوقات ہیں عرفات ہیں ہمنچ گیا اُس کا حج درست ہو گیا۔ دوسرے انکہ عقل و ہوسٹس ہیں ہونے اور حاضری عرفات کی نیت کوبھی شرط صحت قرار دیتے ہیں جبکہ صنی فقہال س کو داخل شرط قرار نہیں دیتے اور سونے کی یا بیداری کی حالت میں وقوت کرنے کو کافی گر دانتے ہیں۔

واجب یہ ہے کہ اگرمیدان عرفات میں کوئی دو بہرکو بہنچ گیا آو آفتاب غروب ہونے تک رہے، رات میں بہنچنے والے برکچہ واجب نہیں۔ دن کو وقوف کرنے والدا گرسورج غروب ہونے سے بہلے عرفات سے چلامائے گا تو اس بر قربانی واجب ہے۔

وقون عرفات کی سنتی بیدی دامام کے لئے دو فیلے دینا ، ظراور عصر کی نماز اکسٹی بڑھنا اس کے بعد غروب آفتاب تک اُرکنا۔ روئے سے نہ ہونا ، با وضو ہونا۔ یہ بھی سنت ہے کہ سیا ہ بھتروں کی چٹالؤں کے قریب عظری نے بعد میں المد علیہ وسلم نے وقون فرما باسیخالؤں کے قریب عظر نے کی کوشنش و تون فرما باسیخالگر و باں پر عظر نا دستوار ہوتو تی المقدور اس کے قریب عظر نے کی کوشنش کرے اور یہ اپنے دو لؤں ہا مقد کھول کر بلید کہ کے انتہا بیا ور در دو کے بعد دعا کرے اپنے اور اپنے مورج غروب ہونے تک حدوثنا انہ بلیل و تبدیح اور تلد پیشوع و مشہرے کی ملکہ پر تلب کے سامتہ ماری رکھے آئے خریب ملی اللہ علیہ وسلم پر در و در کے سامتہ ضوع اور فلوص قلب کے سامتہ ماری رکھے آئے خریب میں اللہ علیہ وسلم پر در و در کے سامتہ اپنی صابحات بیری ہونے کی دھا کی لئے خاص الفاظ کا با بند ہونا صرور ٹی دھا کے لئے خاص الفاظ کا با بند ہونا صرور ٹی نہیں ، اپنی حاجات نہیں ہوں ۔

انٹرکسواکوئی معبود نہیں ہے وہ یکتاہے اس کاکوئی شرک نہیں ہے، اسسی کی سلطنت ہے وہی شایان حمدہے وہی مہلا تا اور مارتلہ وہ زندہ ہے اُسے ہوت نہیں تمام مجلائیاں اس کے دست قدر میں ہیں اور وہ ہرتے ہے قادر ہے خدایا میرے دل میری آنچے اور میرے کان کو منور کو دے اور میراسین کھول دے اور لاً إللهُ إلاَّ اللهُ وَحَدَةً لاَشَوْكِ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْعَمْدُكِيْ وَيُمِينُ وَهُوَ حَىٰ لاَيمُوشَ بِيَهِ إلْخَيْرُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْئُ بِيهِ الْخَيْرُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْئُ تَدِيرُ اللَّهُمَّ الْجَعَلُ فَى تَلْكِى نُوس أَوَى تَصَرِى تَوْس أَ وَ فِيْ صَدِيرَى وَ لَيَسِوْ لِيَ فِيْ صَدَارِى وَ لَيسِوْ لِيَ

## میری مشکلات اسان کردے۔

امري

اوبرارکان مج اور بررکن کے خصوص شرائط ، داجبات اورسنتوں کا بیان مخااب جے کے دہ واجبات ہوکسی ایک رکن کے ساتھ خاص بنیں ہیں بیان کئے جاتے ہیں ۔

اررات کوع فات سے جل کرمنی جائے ہوئے مزد نفیس فرکش میں ایک سواری سستاسکتی ہوء کے عام واجیات ہوتا کم ان وقت کے لئے جس میں ایک سواری سستاسکتی ہوء وفات میں وقوت کے بعد غروب آفتاب ہوتے ہی بینے نماز بڑھے حاجی مزد لفہ کے لئے روا نہ ہوجائیں، یہاں مغرب وعثاری نمازیں بینے کسی وقف کے بڑھیں۔ ارذی الحج کو طلوع فجر سے پہلے مزطلفہ میں موجودگی و اجب ہے آگر میر وگئی تو ایک قربانی لازم ہوگی بنہ طبیباس تا فیکا سبب کوئی خاص عذریا مرض نہ ہو، فجری نماز جاعت کے ساتھ بڑھی جائے، نماز کے بعد جبافیح کے باس امام کھڑا ہوگا اُس کے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہوکر دُعا کریں گے، یہ دو سرامقام ہے جہاں رسول النہ صلی اللہ طبیب نے کھڑے ہوکہ دُعا فرمانی ہے، اسے سند حرام کہتے ہیں۔ ارذی المجہ کی جب کو سور رہ نمانے سے پہلے مئی کے لئے روانہ ہوجائیں سات کنکریاں لینے ساتھ کے لیں۔ است کنکریاں لینے ساتھ کے لیں۔

ے کنری میں نے والے کے اور جرہ کے درمیاں یا بخ ذر اح ( باتھ ) کا فاصلہ ہو کسنکزی اگر جرہ سے دور فاصلے برجابٹری تو وہ کافی نہیں ہے اس کے بجائے دوسری کنکری میں نیکناواجب ہے یہ بھی سنت ہے کہ ہرکنکری میں نیٹین وقت بسم النٹر اللہ اکبر کہا جائے ، ایام تشریق کی جین راتوں میں سے مبیشتر راتیں منی میں گزاری جائیں لیکن میں حبلدی ہوا ور دور اتوں کے بعد لیمنی عبد کے تعمیر سے مبیشتر راتیں میں کھرنی میں کھرنی اس کا دائی دون میں معمد کی طوت دوانہ ہونا جا ہے تو نفیسری رات کو منی میں کھرنی اساقط ہوجائے گا۔ اللہ تعالی کا در شاور ہوتا ہے ۔

فَهُنْ لَّعَجَّلَ فِیْ یَوْمَیْنِ فَلَاَّ ہِیِنْمِی جلدی کے خیال سے دوہی دن اِنْتُمَ عَلَیْہِ – مِنْمُ سَالِہِ مِنْ مِنْ کُھُرے آواس پرگنا، نہیں ہے ۔

سد گوم نخراد ارفی انجر) میں رمی کے بعد قربانی کرنا اور سرمنڈوانا یا بال کتروانا واجب ہے، اس کوطن کہتے ہیں۔ دمی جارا ورطق کے درمیان ترتیب کا لحاظ اور قربانی اورطق کے لئے مقررہ وقت اور جگر کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، عور توں کے لئے بال منڈوانا منع ہے صرف انگلی کے باقدرمر کی لاٹ سے بال کا تراست دینا کافی ہے۔

ہ۔ طواف صددمنجا۔ واجہات کے ہے جوشتے سے دخصت ہوتے دفیت کیاجا تاہے اسس کو طواف وُد ارح بھی کہتے ہیں ۔

داجهات ج عنفى فقماك قول كمطابق يرباع بايس بن كاذكركياماجكا

۱۱) صفامروه کے درمیان سمی (۱) اوم مخرکو فجرسے بیلے مزدلفہ بیں ہوتا (۳) رمی جمار۔ رم، ملق بعنی بال منڈوانا (۵) طواف صدر۔

ان اموری تفصیل جن برقر بانی دنینا برقی سے جنایات انج دُرج کی فروگزاشتوں ) کے بیان میں اُکے گی۔

جج کی سندول کابیان مج کی سنتوں میں کچہ تو وہ ہیں جن کا تعلق احرام سے ہے جوج کی فرید کا بیان کا بیان کے دائر نا ہوتی ہیں اور بین جن کا تعلق داکر نا ہوتی ہیں اور کے دہ ہیں جن کا تعلق طوان اسمی یا وقون عرفہ سے ہے ان کا بیان سابقا ہوجکا ہے ان کے علادہ حج کی باتی سنتیں یہ ہیں جن کا ذکر ضمثا واجبات کے بیان میں مجی اُجکا ہے۔

(۱) ایام نحرک را تیں منی میں گزارنا (۲) قربانی کی رات عرفات سے نطنے کے بعد رات کوم زدلفہ میں رہنا اور (۲) مز دلفہ سے اقتاب طلوع ہونے سے بہلے منی کور وانہ ہوجا نا (۲) رمی جرات میں رہنا اور (۲) مز دلفہ سے اقتاب طلوع ہونے سے بہلے منی کور وانہ ہوجا نا (۲) رمی جرات میں تبذیل مقامات پر ترتیب کا کاظ رکھنا۔ رمی بدات خود و اجب ہے۔ منجما سنتوں کے بر بھی ہے کہ جب وادی محتسر سے گزرے تو رفتار تیز کردے اس وادی کانام حسرت (ناکامی) سے نسبت رکھتا ہے کیو کئی ہیں برابر ہر کا ہا تھی جسے وہ کعبہ کو طوحال کے لئے لایا تھا ناکامی سے دوجا رہوا ہم ورف میں براور عصر کی نمازوں کے لئے اللہ کا ترک کی نازہ شنا کے ساتھ بعد ورف کے دن ایک ہی وقت میں بطور جع تاخیر کے بڑھنا اور ظہرا ورعصر کی نمازوں کا قصر کرنا ان لوگوں کے لئے سندت میں جو مزد لیف کے بطور جع تاخیر کے بڑھنا بھی سنت میں عشار کا فقر کرنا ان لوگوں کے لئے سندت میں جو مزد لیف کے سند والے نہ ہوں۔

م حبفیں منتبات ہی کہ اجاسکتا ہے کئی ہیں: مثلاً ج کوجانے سے بہلے اپ اور سے اور مثلاً ج کوجانے سے بہلے اپ خوار سے دور سے جب برہ سے دور سے جب در قصابل حاصل ہوں من من بی ایونی معاملہ الکا ہوائس سے صفائی کر لے جو عباد ہیں رہ گئی ہوں اس من بی ارزی حلال ماصل کو سے دور سے در در کھے در قصابل حاصل کے سے حرام مال سے ج کوئی آفاب ہیں ہے کسی نیک اور کی ابزار فیق سفر ہائے تالجب بال کی فرد گزار شت ہووہ بتا تارہ بر بست کے وقت وہ مدد کار ہوا در آب کی دینے والا ہو، عورت اور کوئی اور جا کیوں سے رفصت ہو تو اُن کی دعاؤں کا طالب ہو۔ گھرے ج کے لئے نظنے وقت دور کوت کا زیر ہے اور ہرہ ما کرے:

اے التر تیری طرف کیس ہوکریں نے ابنا رخ کیا ہے تیر اہی دامن بکڑ اسے تجی ہر میرا بھروسہ ہے اسٹار تیری ذات بر میرا کیہ ہے اور تجی سے امیدر کھتا ہوں اے انٹر مجے محفوظ رکھ ہرغم انگیز بات سے اور براس د شواری سے جس کی طرف میرا اللهُمَّ النيكَ كَوَجَّهُتُ وَ يِكَ اعْتَصَمُّتُ وَعَلِيكَ ثَوَكَنْتُ اللهُمَّ الْتُ ثِيقَتِي وَانْتَ مُرَجَّافًى اللهُمَّ الْعِنِي مَااَهُمَّي وَمَاكُ الْهُتَمَّ يِهِ وَمَاكُ الْمُتَ اعْلُمُ يِهِ مِنْيَ عَزَجًامُكَ اعْلُمُ يِهِ مِنْيَ عَزَجًامُكَ

وَلاَ إِللهُ غَيْرِكُ اللّهُ خَارِيُ اللّهُ خَارِيَ التَّعْوَلِيَ التَّعْوَلِيَ اللّهُ خَارِيَ اللّهُ خَارِيَ الْحَكْمَةِ إِلَى الْحَكْمَةِ الْمَلْ الْحَكْمَةِ اللّهُ خَارِيَ الْحَكْمَةِ اللّهُ خَارَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

خاندُكىدى سلىنى الكَوْلِ كِيهُ وَاللَّهُ الْمُنْكِدُ الْمُنْكِدُ الْمُنْكِدُ الْمُنْكِدُ الْمُنْكِدُ الْمُنْكِدُ

دهیان نه دا در و که سے بہتر اُسے جانتا ہے۔ تیری بڑی بارگاہ ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے خدا یا بھرمیزگادی کو میرا ذا دسفر بنا میرے گذا ہوں کی مففرت فرا میری توجہ صرت نیک کاموں کی طرت فرا میری توجہ صرت نیک کاموں کی طرت میں اساز گاری و فراغت کے بعدت کا ات اور اہل وعیال اور مال کوناخوت گوار مالات پہنٹی کے نب سے تیری پناہ انگتا ہوں۔

النّد کنام سے اور ساکنٹ کا مزاد الالتٰہ کا مزاد الالتٰہ کا م حسن نے ہیں اسلام کا داستہ دکھا یا اور قرآن کا مغر دیا اور محمد سنی النّر طیدو سلم کو جینے کرم پر احسان فرایا اس النّد کا شکر سے بہت ساری استوں ہی سے بہت کا فرد بنایا۔ وہ ذات پاک مبارے ہے سمخ میا در کا اللہ بر وردگار کہاس ہی کو طالب ماری تعریف اللّه کے لئے ہیں جو تمام ماری تعریف اللّه کے لئے ہیں جو تمام ماری تعریف الله ہے۔

ك الشُّول فَحَرَة الْحَرِبُ اور يحرم يَبراحرم بِ

اور بناہ تیری بینا ہے اور ی**ے گ**رہے جہاں بنا و مانگنے والے جہمے تیری یاه مانگتے ہیں۔

ركنين يا فين (كيي ك دونون كونون) كدرميان يركيد.

اے ہارے پرورد کارہیں دنیا میں اور أخرت مين خوبي مطافرما اور هذاب دومغ

مُ بَنَّا اللَّهُ نَيَا هِنَ الدُّهُ نَيَا حَسْنَةً وَّ فِي اللَّخِرَةِ حَسَنَةٌ قُتِنَا عَــٰ فَا إِنَّا النَّامِ ـ

وَالْحَرُمُ حَرَمُكَ وَالَّامِثُ

ٱمْنَكُ وَهُلُهُ امْقَامُ الْعَآئِدِ

بهي جِنَ النَّامِ -

رمی جارے وقت کیے:

ٱللَّهُ خَيًّا مَهُ بُرُوْمِ أُوَّ ذَنِكًا مَّغُفُونِ ٱ وَسَعْيًا مَنْتُكُونِ ٱ ـ

سعیصفاومروہ کے دقت کے:

م بِ اغْفِرْ وَالْهُمْ وَتَجَادِيْنُ عَنَّنَا لَقُلُمُ إِنَّكَ انْتَ الْاَعَزَّ أَ

ٱلْوَكُومُ ـ

زمزم كابا نى خوب شكم سير، وكر تبلدرخ كفري موكريجيا وركي ٱللّٰهَمُّ إِنَّ لَلْعَيْنَ عَن نَّبِيتِكُ

> مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهُ قَالَ مَآءُ مَهُ مُؤْمَ لِهَا

> سَرِّرِبَ لَهُ وَ أَنَّا اَشَرْبُهُ لِسَعَادَةِ

الكَّانَيَا وَ الْاَجْرَةِ اللَّهَمَّ فَالْعَلَ.

ے نمات دے۔

بارالما أميراج يروث بنادے يُكناموں کومعاف فرا بھاری کوشسٹوں کولیندیدہ کرہے۔

اب برورد كارمغفرت فرمااور رح كراور مار خامیان جوتوخوب جا نتائے درگز کرے

بلات برتوعظم ترين م

ك الله تيرك بني كايه ارشاد مجه مك بيبني ہے کہ آپ نے فرمایا زمرم کا یافی مس مراد ك الله بيا ما كم كا وه يورى بوكى بن اس ونياا ورہنرن كي خوش بختى كے لئے بى را بون سومیری به مراد پوری فرمادے۔

بحراللد كانام لے كراسے يكياور بينے كے دوران مين بارسالنس لے اوركنوي كي طرت بانامُ س كاديكيمنا اور ذول سے پانى كالناادر اپنے يہرے سراور سينے كواس سے دھونا اور راستے کے لئے کے کیانائیرسب باتیں مسنون وستحب ہیں۔ ممنوعات ج كابيان مينوعات ج كابيان بي ينى ان كارتكابسة فاسدموما تاب اوربين ايديس جن برتر إلى لازم اتى بي بين الورايديس بن برتاوان عا مكرموتا بيدي صدقه، طعام وغيره -

مفسدات ج كابيان مناتين مقرره ادقات كاندرد قون زكيامائ توج بنين مفسدات ج كابيان موج المان ين ساكوني ركن روجائ تو

قی فاسد ہوجا نامے۔ جاع سے جی فاسد ہوجا تاہے خواہ وہ ہجول کر ہو یا قصداً ہؤ بیاری یں ہو یاسوتے یں افتیا سے ہو یا مجبوری سے اگر بر حرکت دقون عرفہ سے پہلے ہوئی ہو ۔ یہی رائے فقہ ائے احنان کی ہے کو نکران کے نزدیک وقون عرفہ کے بعد ج کوفا سر کرنے والی کوئی بات باتی ہمیں رہتی ہجا ہے سے جی فاسد ہوجائے تب ہجی لازم بر ہے کرنے کے تمام اعمال پورے کئے جائیں اور ایکے سال جے دوبارہ کیاجائے اور مزکلیوں ہیں سے دو نوں پر قرباتی لازم ہوگی اس کے لئے ایک بحری کی قربانی جائے ہے ہی مجلس ہیں اگر ایک سے زیادہ بار جاع کیا تب ہمی ایک ہی بحری کافی ہے کا گر متلف مجلسوں ہیں کیا تو ہرد وفعہ کے لئے ایک ایک بکری دینا ہوگی۔

وہ باتیں جن پر فدید واجب ہوتا ہے جمیں فدیر بھیر بکری وغیرہ کاذبے کر نا ہے پیپندا مورسے واجب ہوتا ہے۔

ارمحرکات جاع کاار کیاب دمتلاً لیشنا ابوسدلینا ، شہوت کے ساتھ چیشانا یامس کرنا دائزال مویانہ مو) شرمگاہ کود کیمینا۔ ایسے خیالات کا دل ہیں لانا جس سے انزال ، و حباک تبطین (کیڑالیپیٹ کرجاع) تعنید در ران برمسک کریاجالور کے ساتھ بدفعلی کرکے انزال ہونے کی صورتیں فرمانی کو واجب کرنی ہیں۔

۷۔ سُریاداڑھی کے ایک ج تھائی بال کا ٹا۔ گردن کے بالوں انبل کے بالوں آریرناف کے بالوں اور کرنا جگر دور کرنا جبکہ بنیر کی معذوری کے ایسا کیا جائے تو قربانی واجب ہے سب بکن اگر کسی عذر سے ہونتا کہ بالوں میں جو تیں بڑگئی موں جن سے اذیب مونی ہوتو اس صورت

بي تبن بالول بي سعايك بات كرنا موكى.

ا عانور فریح کرنا (۲) تین دن کے روزے رکھنا (۳) چھسکینوں کو کھانا کھل نادم کین کو کھانا کھل نادم کی دھنا ہے ۔ مسلب سے اللہ تعالیٰ کاارت اوسے:

فَهَنْ كُلْنَ مِنْكُوْ مِنْ الْمُوَا وَمِنْ وَالْهِ هَنِوْنَدَهُ فِنْ صِيَامِ اَوْصَدَمَّةَ وَالْمُلُونَ (بقرو السرو) المرائ الموانا المرائد تم ميس سے كسى كوم ل احق جو ياسرين كوئى اذبيت وہ شے جونے كى وجرسے بال كوانا برائي تو اس كا صند بدد در وزے ركھ كرصد قردے كريا قربانى كركے

مد مردکوسسا ہو اکبر ابہنا عورت کواجازت ہے جوجاہے بینے نیکن اپناچہرہ الیی شہرے نہ

د ھکے جوجہرے کے ساخد لگتی ہومیساکہ پہلے بتایا جا جکاہے ۔ واضح ہو کہ مرد کوج چیز ممنوع

ہے وہ عام لباس ہے لہندا اگر کسی نے سلام واکبر ابہنا نہیں بلکدا و برڈال لیا یا بدن پر
عام طریقہ لباس کے خلاف رکھ لیا تو اس پر تا وان عائد نہیں ہوتا ۔ سبلا ہوا کرتا ، باجامہ
موزہ یا عمامہ وغیرہ بغیر کئی معذوری کے بہن لے گاتو اس پر فدیر دیا واجب ہوگا۔
مر سرکوڈ ھکنے والی عام چیزوں ہیں سے کسی چیزسے پورسے دن سرکوڈ ھکنا عورت کے لئے فدیر کو واجب کرتا ہے۔
اور چہرے کا ڈھکنا عورت کے لئے فدیر کو واجب کرتا ہے۔

ن اعضَائے النان میں سے کسی بڑے عضو مثلاران بہنڈ لی ہاتھ بچہرہ سرپاگردن بریا کہوے کے ایک بائشہ جھرہ سرپاگردن بریا کہوے کے ایک بائشت حصے برخوشہو کی کوئی چنر ملی جائے تو فد برواجب ہوگا۔
خوشنبو میں عصف فرزعفران اور مہندی شامل ہے۔ مہندی اگر سرپر اس طرح لگائی کہ مرکی جلد و حک گئی تو دو قریا نیال دینا ہوں گئی ایک نوشنبوا سنعمال کرنے کے لئے دورری سرکو و حکنے کے لئے کھی ایک عضو بروغن زیج ن یا تل کا تنہ ل بلاعذر لگانا اسمی خوشنبولگانے کے مائن در سے ب نشر طیکہ علاج کے لئے ندلگایا گیا ہو۔
میں خوشنبولگانے کے مائن در سے ب نشر طیکہ علاج کے لئے ندلگایا گیا ہو۔
مداخ در مرد نشر اللہ میں دور میں اور دون اس میں اور دون اس میں اور دون اس میں دور میں دون اس میں دون اس میں دون میں دون اس میں دون میں دون اس میں دون اس میں دون میں د

ں ناخنوں کا نرسنوانا۔ فدیہ واجب کرتاہے ایک پاؤں یا ایک ہاتھ کے ناخن ہوں یا دونو ہاتھ پیروں کے۔ اگر ہیک وقت ایک ہی مجلس ہیں کاٹے گئے تو ایک قربانی لازم ہے اور اگر مختلف مجلسوں (لیعنی وقت اور جگر ہدل ہدل کر) تمام ناخن کاٹے گئے توجب ار قربانیاں ہوعضو کے لئے لیک قربانی کے حساب سے عامکہ ہوں گی ، - طوات قدوم پاطوات صدرکوترک کونار عرب کے پیروں میں سے کسی بھرے کا چوط جانایا واجبات ہو پہلے بیان کئے گئے ہیں اُن میں سے کوئی واجب اگررہ جائے تو فدیہ واجب ہوگا۔

واجب بوهامرام کی مالت ین تملّل سے پہلے کسی جانور کا امرام کی مالت میں تملّل سے پہلے کسی جانور کا شکار کر ناجا کر نہیں ہے۔ اگر کسی نے شکار کیا اور اور ان ما کر بھا۔ تحلّل کی تشریح یہ ہے کہ جے سے فارغ ہونے کی جو تین بائیں ہیں بین جر وعقبہ بر کنگریاں مارنا ، ملق کرانا دبال اور طواف کرنا۔ ان ہیں سے دو بائیں کر کی جا کی تو تعلل اول ہو گیا لینی ابتدائی درجے ہیں جج کی پابندیاں ختم ہوگئیں۔ بائیں کر کی جا کی تو تعلل اول ہو گیا لینی ابتدائی درجے ہیں جج کی پابندیاں ختم ہوگئیں۔ اگر تحلّل سے پہلے خشکی کا جانور حرم کے اندر شکار کیا ہو د مالت احرام ہیں ناجا کر اس کی قیمت و تربانی بیال پہلے کیا جا جکا ہے) تو اس پر اس جانور توں ہیں سے کسی ایک صورت سے فدید دیا جا سکتا ہے۔

ا۔ اس کی قیمت سے قربانی کا جانور خرید کر ترم ہیں ذرج کیا جائے۔
۲۔ اس کا کھا تا خرید کرتی نخس نصف صارع کے اعتبار سے سکینوں کوصد فذکر دیا جائے۔
۳۔ ہرنصف صارع کے بجائے ایک ون کا دوزہ رکھا جائے بطنے بھی دوزے اس طرح سے
۱۹ جب بوں اُن کا لگا تا در کھنا ضروری نہیں سے نہ یہ لازم ہے کہ جبیرا جانور شکارکیا
گیا اُسی کے مانٹ درجانور فذیبہ کے لئے لا یا جائے بلکہ اس کی فیمت ادا کرنا کا نی ہے۔
۱ انڈ تعالیٰ کا ارشا دسے ؛

لَيُتُهُا الّذِينَ المَنُوالاَ تَعْتَلُوا الصَّيْدَ وَالْمُعْرُومَنْ قَلَدُ مِنْكُونَتَ وَمَنْ الْمُعَوِينَ المُعَو يَعْلَمُ هِ وَوَاعِدْ إِنْ مِنْكُورٍ \_ وَالْمُومَ الْمُعْرِدِ مِنْ الْمُعْرِدِ وَالْمُومَ الْمُعْرِدِ وَالْمُ

اے ایمان والو! احرام کی حالت میں شکار نرماروراگر تم میں سے کسی نے شکار دانستہ مارا تو اُس کا تا دان مارے گئے جانورے مثل ہے حب کا فیصلہ تم میں سے دومنصف مزاج صاحبان کردیں ۔ سفظ متعداً سے مراد نسکار کی ٹیت سے مارنا ہے اور مثل سے ظاہری نہیں بلکہ معنوی مثلیت مراد سے بعنی جا نور کی قیمت جس کو دومنصف مزاج مناسب سمجھتے ہوں، یہ حکم ہس صوت میں ہے جبکہ اس جانور کا کوئی مالک نہ ہو لیکن اگر مالک ہے تو دوجانوروں کا فدید واجب ہوگا، ایک تا وان کے طور پر دومرااس کے مالک کے لئے ۔ صدود حرم ہیں شکار کیا ہوا جانور کھا تا بھی جرام ہے، اگر جانور کا کوئی عضو بیکار ہوگیا یا بال بی گئے گئے یا ایسی ہی کوئی اور خرابی ہوگئی تواسس کا فدید وہ قیمت ہے جواس کی وجہ سے کم جو تکی حضرات الارض بھرا تنائی ملی جیونٹی سیسی سانب فدید وہ قیمت ہے وہ بیک کا فدیر نہیں ہے جرم کی گھاس کا فیمت کی تامور میں واجب ہے۔ نصور عمل کوئی مقدار میں گئے میں خوشہوں گئا۔

ایک دن سے کم عرضے کے لئے قنیص میں لینا ، یاخوسٹبو لگا ہواکیرا سینے رہنا۔ یا سُرڈ حکار کھنا۔ ایک چوتھائی سے کم سرکے یا داڑھی کے بال کاشنا۔

بینگرلی یا بازوکے بال یا دو ایک ناخون تراشنا حدث کی حالت بیں طواف قدوم یا طواف مک کرنا - کسبی دو سرے شخص کے سرکے بال کا ٹناخواہ وہ حالت احرام ہیں ہو یا نہ ہو، طواف صدر سکے ایک بھیرے کا ترک ہوجا نا -

نصف صاح سے کم جس امریس صدقہ واجب ہوتا ہے ٹیڈی کا مارنا ہے اگرایک ٹیڈی ماری سے آواس کے عوض صدقہ دے دیا جائے جس قدر بھی جاسے اور دو تین ٹیڈیاں ماری ہوں تولیب ہے کھاناصد تے ہیں دے دیا جائے اور اگر اس سے زیادہ ہوں آونصف صاح دیاں زمیع۔

عرہ کے تغوی معنے زیارت کے ہیں۔ اصطلاح شرع بیں خاند کعبہ کی زیارت ضاص \*\* خرا کط وار کان کے ساتھ کرنے کو کہتے ہیں۔

عمره كى حينيت عمره امام مالك اورامام الوطيف رحمة التُرطيبها كنز ديك سنّت مؤكده عمره كى حينيت سيدابن ماجه في الخطية التُرطيد وسلم كاار شاد نقل كيام: المحجم منكتوب و العمرة تطوع. حج فض م اورهم و رضا كارانه عبادت م

باقی دوامام مگرے کوفرض کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعبالیٰ کا ارشاد ہے: وَ اَیْتَقُوالُحَیَّ وَالْعُهُرَّةَ لِلْہِ۔ لینی تج اور عرے کوپیری طرح انجام دو ہرعبادت جب خروع کی جائے تو اُس کاپورا کرنا واجب ہوتا ہے 'اس ہمیت کا یہی مفہوم منی اور مالکی فقہانے لیا ہے۔ رہاجے کا فرض ہونا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے تابت ہے ۔ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلْمَانِس بِیْجَ الْبَیْنِ ۔ اور اللّٰہ کے لئے لوگوں پر ج بیت اللّٰہ ہے۔

عمره كى تشراكيط اور اركان عمرے كى شرطين و بى بين جوج كى بي حفى ملاك فقد كے مخره كى تشراكيط اور اركان فرد كيداحرام شرط ہے اور سعى بين الصفاد المرده واجب ہے اس نہيں ہے البتہ طوات كي اركور سے كرن نہيں ہے البتہ طوات كي اركور سے كرن نہيں ہے البتہ طوات كي اركور سے كرن الكن ہے ۔

عمرو کی مبتقات عرب کی میفات زمانی بوراسال می یا تمام سال بین کمی وقت بھی عمرو کا احرام با ندصنا درست ہے۔ میفات مکانی دہی ہیں جوج کی میفات بین ابتر معنظ میں رہنے والے لئے احرام با ندصنی میفات وجگی حلاقۂ جل ہے۔ ارض حرم کے علاوہ باقی تمام جگرم ل ہے۔ بیرون حرم افضل حجگین نعیم اور جبراً اُنَّم ہیں یا نعیم وہ جگر ہے جیسے سجد ماکشہ کہا جاتا اور جبراً اُنَّم ہیں یا نعیم وہ جگر ہے جیسے سجد ماکشہ کہا جاتا اور جبراً اُنَّم می اور حبراً اُنَّم ہیں۔

عرے کی میقاتِ زمانی جہباکہ ہمی بنایا گیا پوراسال ہے لین بعض مالات ہیں عربے کے احرام باندھنے کی ممانعت بھی ہے، فقہائے احنان عرفہ کے دن زوال سے پہلے اور بعثول راج اس کے بعد عرب کے نئے احرام باندھنا میروہ تحربی کہتے ہیں، اس طرح عید قربال اور اس کے تین دوز بعد کے احرام باندھنا منع ہے۔ اہلِ مکرکے لئے جج کے میدوں ہیں عرب کا احرام باندھنا مکردہ ہے اگر اسی سال جج کا ارادہ ہو۔

اگرکسی مختے رہے والے نے عمرے کا احرام علاق درم میں باند حا اور احرام کے بعد حرم سے باہر حل اور احرام کے بعد حرم باہر حل کے عسلاقے میں نہیں گیا تو یہ احرام صبح ہوگا ،البتہ میقات ہر احرام نہ ندھنے کی بادات میں قربانی دینی موگی لیکن اگر طواف اور سعی سے بہلے علاقت حل میں جا کرمیقات براحرام باندھ لیا تو قربانی مائد نہ ہوگی۔

عمر میں میں اور مفسدات عمره میں میں امور واجب ہیں جو ج عمرے کے واجبات سنن اور مفسدات میں ہیں۔ اس طرح عره کی سنتیں میں وہی ہیں جو ج کی ہیں۔ احرام کے احکام میں قرائض ہیں محرات محروبات اور مفدات ہیں بھی كونى فرق بنيس ہے تاہم بعض المورس عروج سے مختلف ہے مثلاً (1) عمرے ہیں وقت مفرر نہیں ہے ا دروہ فوت نہیں ہوتاء فات ہیں وقوت اور مرد لفرمیں رہنا کنکریاک مارنا اور دونما رُوں كواكه طاكرنا عرب بين بنين موتا اطواف قدوم اور خطي مي عرب مين نهين بين عرب سكسك غيرحرم كاتمام علاقه احرام باند صفي ميقات المبي خواه مخ كرمين والع مول يانه موس بلان ج كرميخ والول كيائي ج كى ميقات حرم ب- ج كى طرح عرب مي طوات وداع محى نهين ب عج اورعرہ کاارادہ کرنے والے کے لئے ج کی تین صورتیں جا کز ہیں جے چلیے حج قِران تمتع اورا فراد كمتعلقه مسائل اضتیار کرے، قران یا تمنع یا فرادر جج قران بافی دونوں سے افضل ہے اور تمنع افراد سے بہترہے، قران كاافضل مونا أس حالت مي ح جبكم منوعات احرام ميس سي كسى امرمنوع ك سررد موطاني كالندسينه ندموكيونكه حج قران بي لميع ع ك عالت احرام بين رمنا موتات أكرابسي كسى بات كے سرز و ہونے كا اندليتہ موتو تمنع ہى سب سے افضل ہے كيونكہ إس بيس مقور ہے دن حالت احرام میں رہنا ہوتاہے اور انسان کے لئے اپنے نفس برقابور کھنا آسان ہے۔

إفراديه بي كمصرف حج كے لئے احرام باندھاجائے۔

قران نعن میں دو چیزوں کے جمع کرنے کو کہتے ہیں اصطلاح شرع میں جے اور عمرہ کو جمع کے کا احرام مرادہ ، جا ہے ایک ہی وقت اور ایک ہی احرام میں جج وعرہ کو جمع کہا جا اے یا جا احرام عرب کے احرام کے بعد ہو بھران کے افعال کو اکتھا ہجا لا یا جا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ بہلے عرب کا احرام ہے اندھا جائے بھو طوات عرب کے جاریجے ہے لگائے سے قبل جج کا احرام ہج باندھ لیا جائے۔ اگر طوات کے جاریجے ہے لگائے کے بعد باندھا تو اس صورت میں قران نہ ہوگا باندھ جو اس موات میں جا ہو بہت و سے مواج و بہت و سے کہا تھے جو گانوں ہو جمورت وسکے نہا م جے میں واقع ہوا ہو بہت و سے کہا تھے قران ہوگا نہ ہے جمعے۔

تمقع اصطلاح شرع بس برب كرايام عج مين عره كااحرام باندها جائ ياس سيبل باندها مائے لیکن طواف عرو کے بیٹر پھیرے ایام ج کے اجائے برکئے مائیں اس کے بعد تج كااحرام ابك بى سفري باندها جائ باي طور كرغرب كربعد ياتو قطعًا سين مقام بروابس نه كام ويا كام وسيكن تهدمكرين دوبانون ك اليك واليس كالمطلوب مولعتى .

ا . قربًا في بيج دى إلوالسي صورت بي يوم تخري بهل تحلل منوع ب-

ر یاسر شار نے سے بہلے اپنے شہریں آگیا ہوا وریکیل کے لئے بھر حرم میں والبی قطعی ہو كيونكوَ عَلَى علاقة حرم بي واجب مع جِنَا بِخدارُ كسى نے بَدِي (قرباني كاجَانور) رواز كئے بغير عرو كياا ورسرك بالأتروا ك بغيراني فنهريس وابس أكياتواس كالحرام باتى رب كاربيع أرَّحانَى كرائ بغيروابس إكيانواس كاحج تمنع مومائ كار

ا گربیلے ج کا حرام باندھا پر طوات قدوم سے پہلے عرب کی نبت كرلى توده مجى قران موجائے كاليكن اقص صورت بين س ك كئے

طواف قدوم کے بعد قربانی دینا ہو گی۔ تارن کا احرام میقات پر با ندھ اتبا کے یاس سے پہلے وہ احرام صحیح موگانسیکن احرام کے بغیر میقات سے ایٹے بڑھنے بدخربانی لازم ہوگی بحزاس کہ حمام بالمده كر بعير وبال والشركراك جهال ميقات سي توقر بأنى واحب نر بوكى مرجبه كرتارن كاليام ح ين اور اس سے بيلے على احرام باند صنادرست بيلكن ج وقروك إقى اعمال كا يام ج بين واقع موناخروری ہے۔سنن برے کہ جج قران کا احرام باند صفے کے لئے یہ کہے:

بارالما میں رعرے اورج کاارادہ کیا وَ الْحَجَّ فَيُسِّرُهُ مَا لِي وَلْقَبْلُهَا ﴿ جِ ان كُومِرِ عَلَى ٱسان كرو اور میرے مرے اور ج کو قبول فرمالے۔

ٱللُّهُمَّ إِنَّ أُرِيدُهُ الْعُهُوَةُ

ستحب بدم كرنبت بس عرب كانام يهلي آمج اورواجب م كديها عرب مح لقيمات بجيرے طواف كے كرے اورابتدائى تين كبيرول يس رمل كرے بعنى شانوں كو طاتے ہوئے تنزقدم جلئ يرطوات باس كم مبنيتر بيجرب لازى طوربرايام مج بس واقع مون طوات كالعد عمرے ہی کے لئے سعی کی جائے عمرے کے اعمال یہاں فتم ہوجاتے ہیں لیکن چونکہ حج کا احرام بندھا ہوتا ہے اس لئے تحلّس نہ کیاجا کے لینی سرندمنڈا باجائے بلکہ اعمال جج سے فارخ ہونے نک نوفف کیا جائے اگر اس سے پہلے سرمنڈ البانودو احراموں کی خلاف ورزی ہوگ اوروو قرانیاں لازم ہوں گی۔ اعمال حج کی انجام دہی عمرے سے فارغ ہوئے کے بعد شروع کی حیائے۔

فران كے ميم مونے كى سات شرطين مين .

ا۔ ج کا احرام، عرب کاطوان پوراکرلینے بائس کے بیٹتر پھیرے کرنے کے بعد باندھاتو وہ ج قران نہ ہوگا البداعرے کا پوراطوان یا طوان کے بیٹتر پھیرے کرنے سے بہلے ج کا احرام باندھنا جا ہے۔

٧. حج كالرام أس وقت باندهاجا كحجب عره فاسدر موامو

ا عرب کاطواف و توف برعرفات سے پہلے کرلیا جائے اگر طواف نہ کیاا ور زوال آفتاب کے بعد عرفہ میں و قوف کرلیا توعرہ جاتار ہا اور قران باطل ہو گیاا ورعرب کی قربان جو لازم محق ساقط ہوگئ جال اگر طواف کے بیٹنز بھیرے کر لینے کے بعد عرفہ میں وقوف کیا توطواف نریارت سے پہلے باقیماندہ بھیرے یورے کرلئے جائیں۔

ہم۔ ججاور عمرہ دونوں مضدات سے مفوظ ہوں مثلاً وقوت بعرفہ سے بہلے مضابعل سرزد ہوگیا اور طوات عرم کے بیشنز پھیرے نہ ہوئے توقران باطل ہوجائے گاا ور قربانی ساقط ہوجائی۔ ۵۔ عرب کاطوان یا اُس کے بیشتر بھیرے ایام ج کے اندر ہوئے ہوں اگر بہلے کئے گئے توقیران نہ ہوگا ۔

ہد قران کرنے والا منے کا باشندہ نہ ہو۔ یخے کے رہنے والے کا قران اُس وقت درست بوگا جنب وہ ایام حج سے پہلے کسی اور علانے بیں جلاجائے۔

ے۔ وہ جج فوت نہ ہمؤاکر ج فوت موکیا تو وہ قارن نہ رہے گا اور قربانی ساقط ہوجائے گی۔ صحت قران کے لئے بیسٹ رطانہیں ہے کہ اپنی اہل کے کممز د معولی اختلاط) بھی نہ ہواگر کسی نے عرب کا طوات کر لیا اور بغیر تعلل کے گھروالیں آگیا تو قران باقی رہے گا۔ تمتع کے مسائل اگر جی تمتع کرنے والے نے قربانی کا جانؤر وانہ کرنے کے ساتھ مر و کہا محت کے مسائل مجرا گر قربانی دوم نحزیک ملتوی رکھی او تمتع صبح مو کا اور قربانی کے سوا

اس براور کچھ واجب نہ ہوگا خواہ وائیں النے گھرا یا ہو یا نہ آیا ہو۔ لیکن اگر ذبیر کر نے میں جلدی کی اور اپنے گھروائیں آگیا توائس برمطلقاً کچھ واجب نہیں ہے خواہ اس سال جج کرے یانہ کرے لیکن تمتع باطل ہوجائے گااوراً گرنے گھروائیں نہیں آیا توجج نہ کرنے پر کچھ واجب تہنیت اور اگر جج کیا تو دو قربانیاں لازم ہی ایک توجج تمتع کی قربانی اور دو مری وقت ہے

پیلے تخلسل کی قربانی ۔

قرام سے بہلے طواب عرہ یا اُس کے بیشتر پھیرے کرلینا، عربے بیل عرہ کاطوان، جے کے احرام سے بہلے طواب عرہ یا اُس کے بیشتر پھیرے کرلینا، عربے کا احرام جے کے احرام سے بہلے با ندھنا، اپنے اہل کے ساتھ صبحے معنوں ہیں اِلمام نہ کرنا، عرہ اور جے کا فاسدنہ ہونا گھا ورعرہ ایک ہیں ساتھ صبح معنوں ہیں اِلمام نہ کرنا، عرب کا فاسدنہ ہونا گھرے کا طواف ایام جے ہیں کرنیا گیا الیکن جے دوسرے سال ہیں کیا تو ہہ جی تمقی نہ کو گا اگرجہ وہ گھر ہیں نہ کیا ہوا ورا گھرسال تک احرام ہیں رہا ہواور ہیکہ وہ صحکے کا باشندہ نہ ہو فہذا اگر عرب کیا بیر سنتقل طور پر کھرنے کا ارادہ کرنیا تو تہنے ہواور ہیکہ وہ ایک کا باشندہ نہ ہو فہذا اگر عرب کیا ہوسنتقل طور پر کھرنے کے ارادہ کرنیا تو تہنے ہیں اجرام کے مقیم ہوتو ہمی تی تمقیم ہولیان طواف عرب کیا ۔ اور یہ کہ ایام جے کے علادہ دونوں ہیں گئے ہوں احرام کے مقیم ہوتو ہمی تی تمقیم ہولیان طواف عرب کے بین کی ہوں۔ ایام جے کے علادہ دونوں ہیں گئے ہوں۔ ہولیاں سے فارغ ہو کر سرکے بال اُنرہ اکو کہ اس صورت ہیں سے کہ ایام جے کے علادہ دونوں ہیں گئے ہولیاں ہوجا کے لئے اس احرام میں نوبی تاریخ ہوئے کا احرام باند ھئے کا ہے اس احرام میں نوبی تاریخ ہوئے دی کہ دون کو اور کی کہ تا ہوا میں نوبی تاریخ ہوئے کا حرام باند ھئے کا جوابی کے اور یہ کہ ایام کی کے احرام باندھنے کا ہے اس احرام میں نوبی تاریخ ہوئی تاریخ ہوئ

﴿ رَجِ قِرَان اور جَ تَمَعَ دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے جو بر وعقبہ بر کسنگریاں انے کے بعد کی جائے اللہ لغالی کاارشاد ہے:

خَتَنُ تَتَقَعَ بِالْعُنْدَةِ إِلَى الْحَيْجِ فَسَااسْتَيْدَرَينَ الْعَدْيِ فَضَنْ تَوْيَدِدُ فَصِبَالْ ثَلْنَةَ إَيَامٍ فِي الْحَجّ

بقره - ۱۹۴)

وَسَبْعَةِ إِذَارَ حَبْثُهُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

اگر قربانی میسر موتوقران والے برتمت والے کی طرح قربانی واجب سے اگر قربانی میسر نہ ہوتو تین دن کے روزے واجب ہیں ان کے ملاوہ مزید سات روزے اعمال ج سے فارغ ہونے کے بعدیہ یورے دس روزے ہیں۔

نین دن کے روز سے متوائر رکھناافضل ہے ایام مج کے اندر عرب کا احرام با ندھنے کے بعد اور مزبید سان روز سے اعمال ج سے فارغ ہونے کے بعد واجب ہیں ان کو بھی سلسل رکھناافضل ہے تین دون ور وں ہیں بہاں تک تاخیر کرناجا کر ہے کہ عید ہیں تین دن سے زیادہ باتی ندر ہیں بہاس سکتے کہ اگران ایام سے بہلے قربانی کا جانور میسر ہوجائے تو قربانی کی جائے روز ہوئے کی نفرورت ہی ندر ہے گئے اور لیوم مخر آگیا تواب صرف رکھنے کی نفرورت ہی ندر سے اگر تین دن کے روز سے ندر کھے گئے اور لیوم مخر آگیا تواب صرف روز سے جائز ہیں کی جاسکتی۔

اگرفزبانی کامقدورند موتوصلال موجائے بینی ممنوعات احرام سے سسبکدوش ہوجائے۔ ایسے شخص پر دوفر با بناں دہب گی ایک توفران با تمتع کی دوسری قربانی سے بہلے صلال ہوجائے گی۔ بربات بتائی جا جی ہے کہ حسرم ہیں رہنے والے کوقران اور تمتع کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(موده بقرمه ۱۹۴)

ذلك لِمَنْ لَوْ يَكُنْ آهَلُهُ حَافِيرِي السَّجِدِ الْعَوَامِ "

یداس کے لئے ہے حب کا گھر بار مبد حرام کے حدود ہیں تہ ہو۔
حافرین مبحد حرام سے مراد وہ نوگ ہیں جو تواقیت کے اندر اور حرم کے علاقیس ہے ہیں۔
مہری کی تعرفیت کے بیٹر بکری خربانی حرم ہیں کرنا ہو یہ اونٹ گائے بھیر بکری
مہری کی تعرفیت سے ہوسکتی ہے باونٹ وہ جا نزہ جو یا بخ سال کا ہو کر جیلے سال
میں واخل ہو گیا ہوا ور گا کے ہیں وہ جو دو سال بورے کر کے تعیہ ہے سال ہی واخل ہوں۔
بھیر بحری سال بھرسے کم کے جائز نہیں البتہ اگر بھیر اتنی فرید ہو کہ کو صے سال کی بھیر اور سال
بھر کے جانور ہیں فرق نہ معلوم ہوتا ہوتو کہ دھے سال کی بھیر بھی جائز ہے۔

مری کی تین تسمیں ہیں : بہلی تسم وہ قربانی ہے جو جے اور عرب کے اعمال مری کی تعین ہیں : بہلی تسم وہ قربانی ہے جو جے اور عرب اس میں وہ قربانی اس میں وہ قربانی ہی دہ قربانی ہی شامل ہے جو جے کے کسی واجب کے ترک ہوجا نے پر لازم ہوتی ہے۔ دوسری قسم وہ قربانی ہے حس کے کرنے کی نذر مانی کئی ہوئی نیز دور ی ہونے بر واجب ہوتی ہے۔

تيسرى فسم تُعلوع (نفسلى قربانى سع جواحرام باند صف والانجى مجد كركري\_

قربانی کے وقت اور حبہ کا بیان تربانی کتین دن تقریبی عبد کادن اواس کبعد کر باتی کے دودن یہ دن قران یا تمتع کی قربانی کے ہیں جسے جروع عقبہ برکنگریاں مارنے کے بعد ذرع کرنا جائے جو قربانی ایام نحریس کی جائے کے منی میں ذرع کرنا میائے جو قربانی ایام نحریس کی جائے کہ منی اور جی ذرع کرنا جائے توافضل جی می می اور جی ذرع کرنے کی بابندی نہیں ہے، قران اور تقتی کی قربانیوں کے مسلادہ کسی اور قربانی کے وقت کی بی بابندی نہیں ہے، قران اور تمتع کی قربانی اگرائی مخرکے بعد ذرع کی گئی تواس تا تیر پر بھی قربانی لازم ہوگی۔

جانۇرىس نەمو ناچامىكىر.

احصاراور فوات دکن ج اداکرنے میں دکاوٹ کے ہیں اوراصطلاح شرع بیں تخرِم کو دکھاراور فوات دکن ج اداکرنے سے بیلے اعمال واجدی بجا اوری میں رکاوٹ پٹنے کو کہتے ہیں، فوات اصطلاح شرع میں وقون عرف سے رمجانے کو کہتے ہیں۔ احصاری بی اعمال ج کی بجا اوری سے دو کئے دانے اسباب دوطرح کے بوسکتے ہیں۔

‹‹› خرعی اسباب مثلاً ایک عورت احماُم باندھنے کے بعد اپنے خاوند یائخ مُ سے محروم ہو جائے یاخا وندہوی کونھنلی رج سے منع کردے یاکوئی شخص اخراجات جے سے محروم ہوجائے اور پریل سفر کرنے سے معذور ہو۔

اب رہاسئلہ فوات کا بینی عرفہ میں وقوت کا وقت گزرجانے کے بعد وقوت کیا توجا ہے۔ کہ طواف ا درسمی کرکے تعلّل کرلے اور اکٹندہ سال اس کی قضا کرنے اس برقربانی واجب ہندہ ہے۔

عبادات کی بین قسیس ہیں:

ج كرے اس كوج بدل كيتے ہيں۔

مجے بارک (۱) محض بدنی عبادت جیسے نماز اور روزہ اس میں مال کو دخل نہیں ہے بلکہ اسٹری رضا کے لئے نفس کو ما جزی اور قروتنی ہیں ڈ الناہے۔

٧١، محص مالى عبادت جىسى زكاة وصدقة برالله كے بندوں كى مالى امدادكرنا سے ـ

(۳) مالی اور بدنی دونون قسم کی عبادت ج سے جس میں طواف اور سی فتوع و خصنوع مجی سے اور اللّٰد کی راہ میں مال مجی خرج کرناہے۔

پہلی قسم کی عبادت ہیں اپنے بجائے کسی دوسرے کوعبادت کے لئے ٹا ٹپ بنانے کی گنجائش نہیں ہے کسی شخص کے لئے مائز نہیں کہ اپنی بجائے کسی اور کو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لئے کچے ایسا کینے سے کچے صاصد بی نہ ہوگا۔

دوسری تسم کی عبادت میں اپنا نائب کسی دوسرے کو بنانے کی گبخائش ہے، مال کے الک کو جا کڑے کہ اسٹی ہے، مال کے الک کو جا کڑے کہ اپنے مال کی زکوۃ شکانے بائے مال ہیں سے صدقہ دینے کے لئے کسی اور کو نائب بنا ہے۔ تیسری قسم کی عبادت (بعثی جج) ہیں ہیں امام حلاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس ہر متنق ہیں کرجے وعرہ ایسے اعمال ہیں جن ہیں کو دوسرے کو نائب بنایا جا اس کے بدا کر کوئی شخص ان اعمال کواد اگر نے سے عاجز ہے تو واجب ہے کہ وہ کسی کو اینا نائب بنائے جو اس کے بدلے ہیں

ا کوئی الیسی معذوری لاحق بالعموم مرتے دم تک ایک میزل صحیح مرتے دم تک ایک میزل سی می مرتے دم تک ایک میرک مرتے دم تک نہ ہو مثلاً الیام صحیح مرف کی آمید نہ ہو مثلاً الیام صحیح الیا کے سبب اعضائے حبم کا اس قدرضعیت ہو حبا ناک کہ طاقت بحال ہونے کی توقع نہ رہے اگر الیا شخص کسی کو ایٹا ناکب بنا دے کہ دہ اُس کی طرح سے جج اداکر نے وار فریضہ کی اس معذور کے ذیتے سے ساقط ہو جا کے گا۔ لیکن ایسام لیص جسے شفایا نے کی امید ہویا جو قید ہیں ہو اگر کسی کو ناکب بنا کے اور وہ ناکب ہی کہ انب ہے جو اداکر لے، بعد میں وہ شفایاب ہو جائے یا قید سے رہائی میل حاک تو فریضہ کے اُس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا۔

ا ج کرنے والے کی طوف سے ج کی نیت کرنا بھی شرط ہے بیٹی نیت ہوں کرنا جا ہیئے کونلال فخص کی طوف سے احرام باندھتاا و زلبیہ کرتا ہوں ، یہ نیت دل میں کرلیٹا بھی کافی ہے ،
انک نے ج کی نیت آگر اپنی طوف سے کی تو ناکب بنائے والے کی طوف سے ج ادا نہ ہوگا۔
اور جس کی طوف سے ج بدل کیا جائے ج کے بیٹر اخراجات وہی برواشت کرے گاا گر کسی تنسی میں موات سے ج کرنے کی وصیت کی ہو ہاں آگر کوئی ایسی وصیت نہ متی بلکم متونی کے وار توں بی سے کسی نے یاکسی دوست نے از خود کی کے فیال سے اس کی جانب سے ج کے گیا توات ارائٹریں جاس کی طرف سے قبول ہوجا کے گا۔

م. جی کرنے کی کوئی اجرت مقردنگی جائے جی کے اخراجات کے لئے جورقم دی گئی ہے اگراس بیں اخراجات پورے نہ موں توزا نکر تم کا مطالبہ جی کوانے و الے سے کیا جائے گا اور اگر اُس بیں سے کچھ زیج رہا تو جی بدل کرنے والے کوچا شیے کہ باتی رقم جی کوانے والے کو واپس کر دے ، جی کی اجرت مقرر کرکے جی کرنا سرے سے جائز نہ موگا ،اسی طرح دور ی عبا دات بیں بھی اجرت باطل ہے ہاں بعض ضروریات اس سے ستنی ہیں ، مثل اُتعلیم نے اذات بنج قنہ دینے اور اما دے کرنے کی اجرت ۔

ہ کج کولنے والے کی نشرائط کے مخالف جے نہاجائے \_\_\_\_ مثلاً جے افراد کے لئے کہا گیااو م اس کے بجائے جے قران یا جے تمنغ کیا تو وہ مج کولنے والے کی طرف سے اوا نہردگا۔ اور جو اخراجات ہوئے ہیں اُن کو واپس کرنا ہوگا۔

ہد احرام ایک ہی با ندھاجائے بعنی یہ نہ ہوکہ ایک احرام جے بدل کا اور دو سرااحرام اپنے جے
کا ماندھا تو دونوں ہیں سے کسی کا جج نہ ہوگا ہاں اگر جے بدل کر دیا بھرا ہنی طرف سے عمرہ
مجھی کر لیا توجا کڑ ہے البنہ ادائلی عمرہ کے اخراجات نائب کو اپنے مال سے کرنالازم ہے۔
دو اشخاص کی طرف سے احرام باندھنا اور بچ کرنا بھی درست نہیں ایسا کرنے بعدہ دونوں
کے اخراجات کے کی والیسی کا ذمہ دار ہوگا۔

ے۔ جج بدل کرنے والا اور حسب کی طرف سے ج کیا جار ہاہے دونوں کا مسلمان اور عاقل ہونا مشرط ہے۔ ہاں اگر جج واجب ہونے کے بعد جنون لاحق ہوا آوکسی کو تج کے لئے روا نرکز ادر موگا ، بشرطیکه حج بدل کرنے والاصاحب شعور مور حورت اور خلام بھی حج بدل کرسکتے ہیں اور وہ شخص مجی جس نے اپنا فریضہ عج ادانہ کیا ہو۔

مد اگرج بدل کرنے والے سے کوئی الیاام سرندم وجوج کوفاسد کروے تواگریہ امر وقوت و فاسد کروے تواگریہ امر وقوت و فاسد کردے والے برہوگی اور اگر و فوت عرفہ کے بعدالیا امر سرندہ واتو یہ ذرواری مائکر نہ ہوگی تا ہم فلطی کا کفارہ ج بدل کرنے والے کے ذمہ ہے کیون کہ وہ خود اس کا سبب ہے البتہ احصار کی صورت میں قربانی کے اخراجات ج کرانے والے برہوں محکیون کیا حصار ہیں ج بدل کرنے والے کو کھے اختیار نہ تھا۔

ج کرنے کی دصیرت کو بورا کرنا اگرکسی نے دصیت کی کدوفات کے بعد اس کی طرت میں اس کے افراجات کی مقدار

اور مقام جہال سے ج کے لئے جا نام منفین کر دیا ہے تو اس کے مطابق وصبت کو پورا کرنا واجب ہے آئرید دونوں ایس منعین نہیں ہیں تو دیکھا جائے کہ اس کے مال متروکہ کا ایک نہائی حصتہ ج کے اخراج ات کے لئے کافی ہے ۔۔۔۔۔ ہوجہاں سے ج کرنے میں وہ مال کھنا ہت کرے وہاں سے ج کیا جائے ۔۔۔۔۔ اگر کسی جگ سے بھی دہ مال اخراجات جے کے لئے مکتفی نہ ہو تو وصیتت باط سل متصور ہوگ ۔۔۔۔۔ ہوگئی

اگرایک نهائی مال ایک سے زیادہ مج کے لئے کانی ہوا ورمتوفی نے ایک کے کی وصیت کی ہے تھے ایک ہے گئی وصیت کی ہے تو اق کی ہے تو باقی باندہ مال وار توں کا حق ہے اگر ایک کے کا تعین نہیں کیاتواس بال میں جیننے کے ہوسکتے ہیں سب کو ایک سال ہی کرالیتا اس سے افضاں ہے کہ متعدد کے مختلف سالوں میں کرائے ما کیں۔

«روفته میرنه ی ایک جوکور جگه کا نام بے بہاں جُربول کر زیارت روضته اطہر کک مراد ہے مین دوارض باک جہاں نزول وی ہوتا تعالمهاں سے دعوت می دی جاتی تھی جہاں ہے ہدایت کی رشنی ضلالت کے اندھے دوں کومٹا باکرتی تھی،

اخلاق فاصله کی تربیت دی جاتی تفی اور شربیت کی تبلیغ کی جاتی تھی حق وصدا قت کی صدائیں گونخاگرتی تغیس رسول الله کے خطبے حس مبرس سنے جاتے تھے وہ حجرہ جوات کی قیام گاہ تھا اور اب ابدی ارام گاه ب به وه حصر زبین مے مس کوخاص شرف اور برتری حاصل ب اور زبار كالصل مقصداً خرت كے تصور كوتازه كرناہے ابل دل جب آن حضرت صلى الله عليه وسلم كى نبرمبارك برحاصر بموت ببي تواكر چ حبم اطر برده و خاك بي مستور سے ليكن آپ كے معنوى ولمجاد كى شهادت وبال كاذره دره ديراب كم أي بيهال بيطة تفييهال ارام فرات تفريهال نساز برصت من بهال وضوفرمات مفربهال كوف بوكر خطيرديت مفي أب ك فيوض وبركات دبال جول کے توں موجود ہیں جن سے زیارت کرنے والے کا دل فیض حاصل کر تاہے، احکام رسائست کی بجا اوری کی طرف راغب اور رسول کی نافرمانی پر شرمسار موتلینید امر تقرب اللی کافرایعه ے۔ وہ سلمان جے تج بیت اللہ کی توفیق موئی سے اور وہ نبی کر برصلی الله وسلم کی فرمبارک بر ما ضربونے کے قابل ہے اگرزیارت سے محروم رہے تواس کے دل کو قرار وسکون نہیں ماصل موسكتا اورصاحب مقدوك سئ تومكن بى نبيس ب كرمك بين ماضر بواور مدين بيني كرنز ول وى كرمفا مات اور دين حليف كرسرت مول كامتبابره نه كري، نبي صلى الته عليه وسلم في ايني مجد میں نماز بڑھنے اور اپنی قرکی زیارت کی خود تاکید فرمائی ہے کہ سلانوں کارسٹند کمنت آب سے ٹوٹنے نہائے اب نے فرایاجس نے ج کیااورمیری مسجد کی زبارت بنیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا واک دو سرے موقع براہ کے فرایا ۔ حض نے میری قبر کی زیادت کی اس نے حویاْ نندگی بی*ں میری زیارت کی۔ مسجد ق*نباحیں بیں سب سے پہلی نماز باجا عنت آپ نے بڑھی مسجد قبلتين جهان فبلد بدين كاحكم باركاه ايردى سعصادر موارستون الولبا بجهال المخول نے اپنے کے باندھ دیا تھا بہاں تک کران کی نوبر قبول ہوئی سنون منا ناجس سے رونے کی واز اُفی تقی ، جب آب نے خطبہ دینے کے لئے منبر کو اختیار کر نیا تھا۔ بینع اور اُحمد جهال بڑے بڑے عظیم صحابہ کے مزارات ہیں پیرسب مقامات فلب وروح کے لئے وہ کون بی اور اللرسے قرب پیدا کرنے والے ہیں۔

فقہامنے ا داب زیارت مفرِّ رکئے ہیں متلاً میرکد مکتمعظم سے طواف ود اع کے بعد

مدید منوره کے لئے روانہ ہوجانا ، تمام راستے کثرت سے سلام اور درود بڑھتے ہوئے میانا ، راستے ہیں جومبحدیں اکبی اُن میں نمازاد اکرنا اور جب مدید منوره کی فصیل فظر کے تو یکہنا ، ٱلتَّهُمَّ هُذَا حَرَمُ نَلِيّكَ فَالْجَعَلَةُ

اے اللہ! برتیرے بی کا حرم ہے اس ى بركت سے مجھ جہنم كاك سے بيالے ادرهذاب وتختى مماسه سعامن بس دکھ۔

الدالة محد براوران كى ال بررحت كامله نازل فرما، بارالبايرے گناموں كومعان فرماا ورمير بسامغه إبنى

رحت کے در والے کول نے یا الداس دن کوتیری طرف متوجه بونے والول میں

بهترين توجه كادك اور تيرا قرب حاصل كميز والول بي بهترين قرب مامك كرف كا

دن باوے جس نے تیری وات پر

بمرصه كياا ورتبرى بضا برجلاده نحات يأكيا

وِتَايَتُهُ لِنَ مِنَ النَّاسِ وَ امَا نَا مِّنَ الْعَلَ إِبِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ. مبحدنبوی بیں واض ہوتے وقت پہلے وایاں قدم اندرر کھے اور کیے: ٱللّٰهُ حَمَلَ عَلَى مُعَكَّلُ وَّعَلَى ۗ الِمُحَمَّدِ اللَّهُــمُّ اغْفِرُنِي ذُكُونِي وَانْتُكُمْ لِيُّ ٱلْبُوَابُ

مُحْمَتِكُ ٱللَّهُمَّ الْمُجَلِّنِي الْيَوْمُ مِنُ أَوْجَهِ مَسَنُ نَوْمَتِهُ إِلَيْكَ وَأَفْرُبُ مَنْ تَكُنَّبُ إِلَيْكَ وَٱنَّجُعَ مَنُ

أعَالَ واُنْبَنَّغَىٰ مَرَضَاتَكَ نَم

بحرمبرے یاس دورکست بڑھے منبر کاسستون د ایس شانے کے محاذیس بیے کیے بی کے ایسانسلام يهال كور مروت محفي يحلي قر شريف اورمنرك ورميان م، نما ذك بعدجود عامياب ما نظے بعروبان سے جل کرا مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مبائب اے مسر بانے کی طوف قبلدرد كل الموجرة بستين جاربا كفرك فاصلير يهني مائ اس م المح زراهم الر کی داوار بر کا تف نه رکھے ادب سے کھڑا ہو مضور کا نصور کرے گویا آی مرفدیں امراحت فرائي اود اُس كى موج دكى كوما نتے اور بات كوش رہے ہيں ، بعرسسلام برمے حسس كى

آ دا ززیاده اد سمّی مونه دهمیی به السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ

اے اللہ کے بی اب برسلام اوراللہ

كى رحمت ا ور بركمتين بول بيرا دو بول ك بلاستنبرات الشرك رسول بسات نے رسالت کاحن پوراکردیا اللرکی امانت اوا فرمادی آمند کونصیحت فرما ئی اور الشركى رأه بين جهاد كرتے رہے بهاں ىك كەاللىنے أب كى قابل سىتاكن اورجمودروح كوافي باس كمين ليا التر أت كوجزائ فيرمطا فرمائ بمك نمام محوثول برول كاطرت ساور ببرين اورياكيره درود ورحت اوركال ترين سلام آب برمور اے الله بمارے نى كوتيامت كدن سب سے زمادہ قرب عطافراا ورأن كيمام سيهمكو ايا يانى يلاكرأس كي بعدياً سسن تكے اور مہیں اُن كی شفاعت نصيب كراور تیامت کے دن اُن کے ساتھ والوں یں شامل کردے اے اللہ نبی ک فرازار برسمارى يرماضرى أخرى ماخرى نربتا بلکداے ٹری شان اور ٹری فرت والے

وَمَرْحَنَهُ اللَّهِ وَنَبِكَانُّهُ ٱلشَّعَلُ أَنَّكَ مُسَوِّلُ اللَّهِ فَعَتَلْ لَبُّغْتُ الرَّسَالَةَ وَ أَدُّ يُهِيَ ﴿ الْأَمَانَةُ وَنَصَفَتُ الْأُمَّةُ وَجَاهَدُتَ فِنَ ٱمْرِ اللَّهَ حَتَّى فَفَ اللَّهُ مَ وُحُكُ حَبِيدًا ۗ مُّحَمُّوٰداً وَحَزاكَ اللَّهُ عَنْ صَغِيْرِينًا وُلَهِ يُرِينًا خُيثِرَ الْجُنَّ أَعِ وَصَلِّ حَلَيْكَ أَفْضَلُ الصَّلوُة وَانْهُ كَاهَا وَ اَتَحَدّ التَّحِيَّةِ وَٱنْمَاهَا ٱللَّهُمَّ أتمعت ل نَهِ يَهَا يَوْمُ الْعِينِهُ لِهِ أَفُونِ النيبين والنفئا من كأسب وَاشْ مَنْ قُنَا مِنْ شَغَاعَتِهِ وَلَعْمَلْنَا مِنْ تُرَنْعَآ أَمِّهِ يَوْمَ الْقِيَاصَ لَو ٱللَّهُ شَكَّ لَا تُنْجُعُلُ هٰذَا اخِمُ العَهْدِ بِقَالِمِ مُهِينًا عَلَيْهِ السَّلَامُ و امْ زُنْمَا الْعَوْدَ إِلَيْهِ مِا كَالْحِلَالْ والوكرام-

میں بھران کے اس وال کرانے کی توفیق مطافرا۔ اس كے بعد اس كاسلام بينيائے حس نے ملام بينيانے كى درخواست كى مواس كے لئے ہوں کیے :۔ اکسٹاکم عَنیْكِ يَامَسُولَ اللهِ

لے دمول الٹرک ہے پرفلاں ابن وشال ا

کی مبانب سے سلام ہو وہ بارگاہ خداوندی میں آپ کی شفاعت کا طالت بس اس کی اور تمام مسلولوں کی شفاعت فرائے۔ من فلان ابن فلان يستشق بك الى مربك فاشقع له ولجهع المومنين\_

بهرجده رصفور کاجهره مے اس طرف قبله کی طرف بیشت کرے کھڑا ہوا ورجودر و دجاہے بڑھے بھر ماجھ بھر مبط کرمضرت صدبق رصنی اللہ تعالیٰ عندے سرے سامنے آجائے اور کجے:

ك فليعذرمول الله أب برسلام بوك فار میں رسول انٹرکا ساتھ دینے والے آپ ہر سلام ہوا درحضور کے شرکے سفررستے والے آب برسلام ہواسرار نبوت کے این اب برسلام جو الشرتعال آب كوبهاري طر سے بہترین جزاعطا ذبائے حکسی مبی نبی کی امت سے امام قوم کو بہنی موآب نے ورول ا كى خلافت كاحق برطريق احن اد افراياك فيان كاطرليقه كاراور أتخيس كالسلوب امنتيار فرمايا ٬ آپ نے مرتدوں اور ماغیو<sup>ں</sup> ے جنگ کی اسٹلام کو بھیلایا رشتردارو بس ميل ملاب كرايا أورجينند حق برقائم اورابل حن كے معادن في يمال كك كه امرنا كزيرا بينجاكب برسلام بحاورات كى رحت اوربركتني نازل مول لعالتدان کی محبت پس بھیں موت کئے اے کریم ان کی نیارت کی ماری وسنسون کورائیان ندفها

ٱنشَّلَامُ عَلَيْكَ يَاغَلِيْكَةَ دَسُولِ اللهِ ٱلسَّلَامُ عَلِيْكَ يَاصَلَحِبَ رَسُّوْلِ اللهِ فِي الْغَارِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَأْرُفِيْقَ حَقِي ٱلاَسْعَامُ ألسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوِيُنَكُ فِي الْأَسُوارِ جُرَاكَ اللَّهُ عَنَّا أَفْضُلَ مَا جُزِي إِمَامًا عَنْ المِّنْهِ لَلِينِهِ وَلَقَلْ خَلَفَّتَكُ بِأَحْسَنِ خُلُفٍ وَسُلَلُتَ طِرِيْقِهُ وَمِنْهَا لَهَ لَهُ خُيْرُ مَسْلَكِ وَ ثَاتَلُتَ أَهُلُ الرِّذُوْ وَالْبَيْلُعُ وَمَهَدَّتُ الْوِسُلاَمُ وَوَجِمُلْتُ الْاَمْ عَامُ وَلَهُ تَوَٰلُ ثَالِمُهُا تِلْحَقِّ نُاصِرُ لَاكَهُلِهِ حَتَّىٰ أَمَاكَ الْبَقِيْنُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَمَهُمْكُ اللَّهِ وَبَرْيَاكُهُ ٱللَّهُمَّ اَمِثْنَا عَلَىٰ حُرِّبِهِ وَلاَ ثَمَيْتِ بِسَعِيْنَا فِيْ شِيامَ تِنِهِ بِمُحْصَنِينَ يَاكُولُهُمْ

اس کے بعدوباں سے اندہ مراث کر حرفر رضی الشومند کی قبر کی طرف آنا جائے و ہاں ہر یوں كهناجاميًه.

> ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمِيْرَ الْمُعِينِيُنَ أسَلامُ عَلَيْكَ بِالْمُطْهِرَ الْرِسُلامُ اَسَدَلَامُ عَلَيْكَ بَا مُكَسِّمُ ٱلْكُسْرُا حَزُرِكَ اللَّهُ عَنَّا ٱنْصَلَ ٱلْجَنَّا أُ وَمَرَضِيَ اللَّهُ عَهَّنِ السُّخُلُفَكَ نَعَتُهُ يَضَرُبْتُ الْوِسُسِلاَمَ وُ الْمُسُلِمِ بِينَ حَيَّا وَمَنْ يَنَّا وَكُلِّفُتُ الْاَبُتَامَ وَ وَصَلَّتَ الْاَثْرَعَامَ وَتُوىَ بِكَ الْإِسْـلَامُ وُكُنْتَ يِلْمُسُولِمِينَ إِمَامًا مَرْضِيًّا وَ هَادِيًّا شَهُ دِينَا جَمَعُتُ مِن ستَمُلِهُ ثَمَ وَ أَغُنَيْتُ فَفِتْكُرُهُمُ وَعَبُنِونِ كُسُوهِمُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَمَرْخَمَةُ اللهِ وَ بَوَيكَانَتُهُ ۔

ك المير المومنين أب برسلام بوء اب املام كينت ياه أب يرسلام بواك بوں کے توڑنے دالے آب برسلام ہو۔ لله أب كو بهارى طرن سيسب سيبيتر اجرعطا فرائے اور اس سے راضی ہوس نے آپ کوخلیفرنایا - بلاستبراب نے اسلام اورمسلمانون كى حياة وموت بين تن ی آب نینتموں کی خرگری فرمانی باہمی تعلقات كوجوز بركهاا أب كذريع اسسلام كوتقويت ماصل بهونى آيس لمانون مح محبوب امام اوربدایت یا فندر اسما تھے اپ نے سلانوں کے اشفار کو دور فرايا أن بي جونا دار تخي الخيس عنى كرديا أن كي خسة مالي كاعسلاج كيا آب برسلام ہواورالٹر کی رحتیں!دراس کی برکتنیں

نازل *ب*يو*ن*\_

اے اللہ تونے ارشاد فرمایا ہے اور توحی با مى فرما تا م كداكران نفس يزطلم كرف وال الناميكار) تمارے درسول كے ياس ائي اورالترسيحات فغاركرس اوررسول كبى

اس کے بعد بہلے کی طرح حضور کے سر ہانے کھڑے ہو کر اللہ سے بوں و عامانگے، ٱللّٰهُمُ إِنَّكَ قُلُتَ وَفُوَّلُكَ الْعَنُّ وَلَوْ إِنَّهُمْ ظُلُمُواً ٱلْفُسَهُمُ كِمَا قُوكَ فَاسُتَغُفَرُوْا اللهُ وَاسْتُغْفُرْلَهُمُ الرَّسُولُ

مُوجَدُ وَاللَّهُ تَوَّانُهُ شَرَّابُهُ شَهِيمًا ه وَ فَتِدُ جِئْنَاكُ سُآمِعِيْنَ قُوْلَكُ طَالِّحِيْنَ أَمْرَكَ مُسْتَنْفِعِيْنَ نَبِيَّكَ مَيَّنَا اغْجِرُلَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونُا بِالَّائِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي ثُلُونِهَا غِللَّا يِّلَنَّوْبِنَ امَنُوا مَثَنِاً إِنَّكَ ترُوْنُ تَهُويُمُ رَنَّبَأَ الْمِنْكَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَّ فِي الْاخِرَة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَّابَ التَّاسِ سُبْحَانَ مَرَيِك مُنِ الْعِزَّةِ عَيَّا لَصِفُوْنَ وُسَلاَمٌ عَلَى الْمُؤْسَلِينَ وُ الْحَمْدُ لِلْهِ مَاتِ الْعَالَمِينَ۔

أن كے لئے اللہ معفرت الكيس تو دو ديھيس كے كه الله توبة بول كرنے والداور رحم فرمانے والاہے۔ اے اللہ ہم تیرے قول کوغورے سنتے ہوئے تیرے مکم کو انتے بوئ تیرے بنی کوشفیع بناتے ہوئے کا موئے ہیں اے ہارے پروردگارہاری اور ہارے بھائیوں کی ج ہم سے پہلے اعان لائے مغفرت فرماا ورسمارے دل میں ایمان والوں کے لئے خلوص بیب ماکر اے بھارے برورد گارتومبر بان اوردم كرفي والام الدرب مين دنيا اور آخرت بیں خبر (مجلائی)عطافها وروون مح عذاب مے بھالے تیری دات ایک ہے تو مرحمی ورهامی سے مبراہے جولوگ تیری طرف منسوب کرتے ہیں سب رسولوں بر سىلام ہو، نعریفیں اُسی کوشایان ہیں جو تمام ومنياكا بالنفوالام

بحرستون حضرت الولبائي في إس آئ اورمقام روض پر آئ اورمبرك إس اكر رماند بر الحق ركع، بحرستون حناند برائ ان سب جمهوں برنماز برصنات و ان اور درود برصن اور دُعاكرنا چائي بحرجنت البقع بين صحابه اور تابعين اور امهات المومنين ك قرول كى زيارت كرے اشهداك بدر واحد كے مزاروں برحاض بواور كم : سكاة م عكي كم بها صكرت شد اس الم تبور و معبرواستقامت من كا

سَلامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُوْتُمْ الْ اللهُ ال

دار ا خرت کسبی ایمیی مگهه ایان دانو کی اس ا قامت گاه پرسل م ہو ہم تعی انشاراللدتم سے ملنے والے ہیں۔) مفتدك دن معدقبا برآنامستحب اوريد وعاما تكناچا ميء

لے پکارنے والے کی پکارکو سٹنے والے

اے فریادلوں کی فریادرسی کرنے والے

الے متبلائے معیت کی دورکرنے والے

اے عاجزوں کی ڈعائیں قبول کرنے

والحصفرت محدادرأن كي آل بررعت

كامله نازل فرماا ورميرے غموالم كو

اس طرح دور فرما جس طرح تونے لے

كريم المشفنق ورك صاحب فيركننه

اورائے من بے روال اور اے رحم

كرف والوى سے بڑھ كر رحم كرف والے

تونے اینے دمول کے حزن و کلیفت کو اس

جۇدور فرمايا تىقار

مستحب یہ ہے کہ حب نک مدینے ہیں رہے تمام نمازیں سجد نہوی ہیں اوا کی جائیں واب<sup>ی</sup> کے وقت وورکعت نمازو واع سجدیس اداکی جائے اور خوم اوم واس کے لئے دُعاک جائے اور ي حضور كى قبرمبارك يرآكرة عاكى جائ الله دُما وَ سكا قبول كرن والدب .

أَضْحِبه كابيان تعنى قربانى كالم فرائدة المراب درج بالخركياهائي. أَضْحِبه كابيان تعنى قربانى كالم ثواب درج بالخركياهائي.

مربانی کا حکم قربانی کا محمسله بجری ین بواای سال عیدین مال کی زکوه اور فربانی کا حکم م صدقد فطریمی مشروع بوا، قران حدیث اور اجاع سے اس کا شری م مونا

عَلَيْكُهُ دَاسَ قَوْمٍ تُمَوْمِنِيْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءُ اللَّهُ بِكُـمُ الَّ جفونُ ۔

يَاصُرِيخُ الْمُسْتَصْرِجِينَ

وَ يَا غَيَاتُ الْمُسْتَغِيْثِينَ

يَا مُفَرِّحُ كُرْبِ الْمُكُرُونِينِينَ

وَيَا مُجِيبُ دَعُوَةٍ الْمُضْطَرِّينِ

صَلِّ عَلَىٰ مُعَمَّدُ وَ اللهِ

وَاكْفِفُ كُوٰنِي وَحُوٰنِ

كَمَا كَشَفُنَ عَنْ مُّسُولِكَ

كُوْبَهُ وَكُوْنَهُ فِي هُـٰذَا

الْمَعَتَامُ يَاحَنَّانُ يَامَنَّانُ

يَا كُثِيْرُ الْمَعْرُونِ وَيَا دَآئِمُ

الوحْسَانِ يَا اَرُحَمَرالزَّاحِدِيُنَ

ناب ہے فصر لور بیٹ و ان کور اپنے بردرد کاری نماز بڑھا در قربانی کر) سور گزیں ہے۔ اور جے سلمیں حضرت النس نفسے روایت ہے ،

نبی سلی السُرطیه وسلم نے دومینڈھے املے دسفیدرنگ کے ) ادر اون (اوسط در بے کسبنگوں والے) ابنے ہاتھ سے ذبح کئے السُّر کا نام کے کزیجیر کہرکرا در ابنا پاؤں اُن کے پہلوؤں پررکھ کی ) ضعی النبی صلی الله علیه وسلم بهستین املحین افزنین ذبحهماً بیب ه وسمی و کهر ووضع لجله علی صَعَاجِهماً .

اس كے شرعی حكم موتے برتمام مسلان كا اجارا ب، قربانى كرناسنىت مؤكدہ سے اس كے حفی علماء واحبب قراردستنے ہیں، ٹٹافعی علما گھر بھر ہیں ایک اُڈمی کے بیٹرسٹنت عین کہتے ہیں۔ شرائط قربانی اس کے سنت ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا صاحب مقدور ہولہذا جوتنف عاجز ہے اُس كے لئے قر بانی سنت ہیں مے صاحب مفدور وہ مے جو قربانی کی قیمت دے سکتا مواور اس کی آمدنی آئی ہو کہ ایک مہینہ کاخرج نکل اکے ۔ قربانی صیح مونے کی شرط یہ ہے کہ فربانی کاجانورعیب سے خالی ہوا ينى كانايا أندها ادرايساللًا فى بوجوقر بانى كى جلدتك ندجا كى كان كتا بواند بور وم كني بوئى نهره ایک ننهائی سے زیادہ مکنی غائب نرم ور دانت سارے شکسته ندموں ۔ بوج عب اُور کی قرانی اورا بیے جانور کی قربانی حس کے تھن کا سرکتا ہوا ہو صحیح نہیں ہے جاریعی حس مالور كسينك قدر تى طور يرند بهون اورعظاروه جانور ص كاسينك كسى قدر اول كا بوج سعد الوالا موتوایسے جانوروں کی قربانی جائزے - بھیر کمری کی جوسال محصے کم موقربانی درست نہیں ہے البته بهير اگر بعباري هبم کی فريد بوا درجه ماه کی بوکر ايك سال دانون سے كم نظر نه آتی بو اس ک قربانی ما نرب سیکن انجری جب تک دوسرے سال میں ندلک جا کے اس کی قربانی حب کز نہیں ہے اگائے اور بھنیس دوسال سے کم عرکی اورا وزلیا بخ سال سے کم عرکا جھو ٹی عمر کے مانور ہیں ان کی قربانی درست ہیں ہے ، جب تک کا سے بھیس تیسرے سال میں اور اُونل مجعظ سال میں نہ لگ جائے اعظیں قربائی کے جانوروں میں خامل نہ کیا جائے بھیرا وریجری

کی فربانی سرف ایک شخص کی جانب سے موسکتی ہے لیکن اونٹ اور گائے ہیں سات انتخاص مشرکی موسکتے ہیں بنشر طبیکہ اس کی فیمت ہیں ہرایک کا حصتہ ساتواں مواکر کسی نے ساتویں حصے سے کم دیا توفز بانی جائز نہ ہوگی۔

قربانی صیح مونے کی ایک شرط قربانی کامقر رہ اوقات یں ہونا ہے، قربانی کا وقست یوم نخر (حس کوعید کا دن کہتے ہیں) کے طلوع فجر کے بعد ہے موتا ہے، اور تعیسرادن ختم ہونے سے بیسلے تک رہنا ہے شہر ہیں رہنے والوں کو نماز عید کے بعد قربانی کرنا چاہئے اور افضل مے ہوئے میں نہ ہوتی ہوتو قربانی ہیں اتنی دیر کے نام علیہ کے بعد ہوا گرعید کی نماز کا س آبادی ہیں نہ ہوتی ہوتو قربانی ہیں اتنی دیر آفال ہائے کہ نماز عید کا وقت ختم ہوجا کے، نماز کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال آفتاب بلند ہونے سے زوال آفتاب بلند ہونے سے زوال کے بعد قربان کے بعد قربانی دونوں جبا کرنا چاہئے کہ دونوں جبا کرنا ہے بیٹر بیس عرفہ کادن تھا تونماز اور قربانی دونوں جبا کرنا مصور ہوں گی۔

اگر قربانی کے بئے جانورتو ہے لیا گیا لیکن اُسے ذرج نہیں کیا جا سکا یہاں بھی کہ وقت بھل گیہ توجا ہے کہ اُس کوزندہ ہی صدفہ کردیا جائے۔

قربانی کرنے وقت سبم السرکھنا سبم اللہ کہنا ہوسم کے ذبیح کا گوشت ملال ہونے کو ذبح کرتے وقت لازم ہے اگر قصداً ترک کیا گیا تو اس دبیح کا گوشت کھانا ممنوع ہے ہاں اگر بھولے سے ترک ہوگیا تو کھایا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے سواکسی کا نام کے کر ذبح کرنا ذبیحہ کا کھانا حرام کر دیتا ہے۔

قربانی کمسنتی است و مرکز وہات مستحب بن کا گوشت کھا نا بجاکر کھنااورصدقد کرنا مرد قربانی کے مسنتی بات اور مرکز وہات مستحب بن افضال یہ ہے کہ ایک ہنائی صدقہ کیا مائے ایک ہنائی اپنے لئے بچا یا جائے باتی ایک ہنائی رسٹند دار دں اور احباب کے لئے نکالامائے۔ندر کی قربانی کا کھاٹا مطلقاً حرام ہے وہ صدقہ کردینا جا می جو بچہ قربانی کے جانورسے قبل از ذبح ہیں۔ دا مہوجائے اس کا کھاناجا کرنہیں اُسے قربانی کے ساتھ ہی سد قد کر دیاجائے۔ اس قربانی کا گوشت کھاناجی حرام ہے جو سی سے میں کی طرن ہے اُسس کی وصیت کے مطابق کی جائے یہی حکم اس حال ہیں ہے جب بھیلی قربانی کی قضا کے طور پر قرائی گی جائے یا حصد لگا یاجائے۔ اس صورت ہیں اور آگوشت صدقے ہیں دید بنا واجب ہے۔ قربانی کی کھال کا بیجنا یا ایسی نتے سے تبادلہ کرنام کردہ سے جو خریح ہوجائے والی ہوجیے گوشت دود حد سرکہ دغیرہ لیکن الیسی انتے سے تبادلہ کرنام کردہ سے جو خریح ہوجائے والی ہوجیے محبطتی یا دور حد سرکہ دغیرہ لیکن الیسی اسٹیاء سے مبادلہ حلال ہے جو عرصے تک باقی رہے تالگا اس کھال کا بنالیا جائے۔ جالار کو ذبح کرنے سے بہلے اس کی اون اُتار نامجی مکروہ سے اگر اُتار لی گئی تو اُسے بھی صدقہ کر دینا جائے کہ کھال کی تنان سنت تیمت سے قصاب کو اجرت دبنا بھی مکروہ ہے 'ذبح کرنے وقت جالؤر کو قبلہ اُر خ کے دفت جالؤر کو قبلے کے نظر درت تکلیف نہ بہنچ ہجر یہ ایت بیلے سے مجھری نیز دھاروالی ہو تا کہ ذبح کے دفت جالؤر کو بے ضرورت تکلیف نہ بہنچ ہجر یہ ایت بیلے سے سے مجھری نیز دھاروالی ہو تا کہ ذبح کے دفت جالؤر کو بے ضرورت تکلیف نہ بہنچ ہجر یہ ایت بیلے بیلے ہے۔

اِنَّا وَجَهَهُ وَجَهِ الْآَدِی فَطُوالشَانُوتِ وَالْاَصْ حِنِیْاً وَمَا اَنَّامِنَ الْنَصْرِیٰنَ ﴿ اِنْ مَا اَللَّهُ وَکَانَ وَالْمَا الْمَالِمِینَ ﴿ اَللَّهُ وَکَلَ وَمَلِكَ وَالْمَا مِنْ اللَّهُ وَکَلَ الْمَالِمِینَ ﴾ اللّهُ وَکَلَ اللّهُ وَمَلْكُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَکَلُ وَاللّهُ اللّهُ وَکَلُ وَاللّهُ اللّهُ وَکَلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَکَلُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اے اللہ اسے بری طرن سے اسی طرح تبول کو جس طرح تونے اپنے جدیب تفرت محداور اپنے ضلیب ل حضرت ابراہیم بہالصاف ٱللهُ مُنَّقَبَّلُ مِنِّى كَمَا لَقَبَّلُتَ مِنْ حَبِيْلِكَ مُعَمَّلٍ قَخْلِيْلِكَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةً والسلام كى ون سي قبول كيا تقار)

وَ السَّـكَوْمُ -

اگراونے گائے یا بیسل ہے حس میں کئی آدمی شریک ہیں توسب کانام لے کریوں کیے۔. تَفَنَبَلُ مِنِیَّ وَصِنَّ عُسُلانِ ابنِ مُسُلانٍ - اگر کمی کو وُحایا و نہ ہوتوول ہیں نیت کہے اور لبسم الشرالشراکبر کہ کرنے کرئے کرئے ۔ (روا لمحتاری ۵ مسلا)

د کات (جانور کی قربانی کاطریق) معنی بیرجانوروس سے معاب ، ب . -- د کات (جانور کی قربانی کاطریق) معنی بیرجانورکوب کا گوشت کمانامبات الفظاذكات جووال سع كهما جاتاب اسك ذن كرنا، خوكرنايا عقركرنا يخراونث كونيزه ماركر ذبح كرنے كو كہتے ہيں ورعقر برن يانيل گائے دغیرہ جانورکو زخم لنگا کر ذرج کرنے کو کہتے ہیں میمل ایسے جانوروں برکیا جاتا ہے جو یا لتونه بهوں یا وہ بھیر بکرنی کائے سل جوبدک کرئے قابو بہوجا ہے، تواس پر تیرچلا ٹا اور خون بهاناجائزے فون کے بہنے اگروہ جانور مرجائے تواس کا کھا ناملال ہے۔ای طرح اگر ا ونط محاك مائے اور أس كيرانه ماسكے با جا اور کسى بر مملے کے اور وہ ابنى حفاظت كے سئے اُس بروار کردے تو وہ بھی ملال ہے بشرطیکہ وہ زخم کھا کرا ورخون کے بہنے سے ہلاک مواموا كركونى جانوركنوي بس كركيا اورائ ذبح كرنا دخوار بيكن ترجيلا كرزخي كياجاسكنا ب نب بھی اس کا کما ناحلال ہے سٹرطیکہ وہ زخم سے ہی مراہور گا کے کے بجے بپیاموااب اگر کسی نے اُست ذبح یا زخی کردیا تو وہ صلال مو گا اور اگر نہ تو ذبح کیا اور نہ زخی تووہ بچیمسلال منیں ہوگا خواہ اس کی مال کو صلال کر دیا جائے۔ گردن جہاںسے شروع موتی سے وہاں سے سینے کی ابتدا تک کسی مرکز مجی ذرم کیا جائے، برای طور کر دولؤں طررکیں چنیس و وجین كين بين كط جائي راسى طرح نرخره بعنى سائنس لينه كى نالى اورميرى (كمان يين كى ناكى) مجىكك جانا چائى ان جارولىينى دوجين نرخره اورخوراك كى نالى يس سنين ككك جانے سے فعل فرج بورا ہوجا تاہے بعض اصحاب کے نزدیک سالنس اورخوراک کی دونوں نالیوں اور ایک شدرگ کاکٹنا ضروری ہے۔

جب تک جانوری جان شکل نرجائے نہ اُس کا گلامسیم سے ملینیدہ کیا جائے نہ کھال کھینی جائے بلکہ اُس کو پچڑے دہناچا ہیئے۔ ذریح میرے ہونے کی چند شرطیس ہیں: ا۔ ذرح کرنے والامسلمان یا اہل کتاب ہو توذیعہ کھانا جا کزہے ورنہیں۔ وہ کتابی ہونی کے دونت مسیح کانام لیتا ہے آس کا ذہبے کھانا جا کزنہیں ہے۔ بت پرست ، مجوی ، (اکتش پرست) اور مرتدکے ہاتھ کا ذرح کیا ہوا جا تورا ور دروز ہوں کا ذبیح جوکس الہامی کتاب کونہیں مانتے علمال نہیں ہے۔

۱۔ دومری شرط یہ ہے کہ حس جانور کا ذبح کیاجائے وہ علاقہ حرم کا شکار کردہ نہو۔ علاقہ حرم کا شکار کیا ہو اجانور ذبح کرنے سے ملال مہیں ہوتا۔

سرتیسری شاط برکانشمیدی خانص الدگانام بیاگیا جوا ور قصداً ترک نرکیاگیا جواور ذرج کرنے والے نے خودتشمید کیا جوا درشمید کہنے کے بعداُس جگہ سے سٹے بغیرہ ہیں جا نورکو ذرج کیا گیا ہو۔ اللہ یا الرجلی شمان الشراور لا الذالا اللہ کہنے سے بھی تشمیر مجاتاً سے نسیکن مستحب یہ سے کہ ہم اللہ اللہ اکبر کہنے اگر اللہ کا نام دُعا کے ساخہ لیا جیسے الٰہمائی اغیری تو ذہبے مسلال نہ ہوگا۔

ہ ، کند جھری سے ذبح کرنا ہا ایسی شے سے جو ذفت سے کھال اور دگوں کو کاٹ سکے یا ۔ وانت یا ناخون سے ذبح کرنا صلال ہنیں ہے ۔

۵۔ اگر کسی بزرگ کے نام پر اُس کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور فرج کیایا اُس ک بزرگ کے خیال سے نوکیا تو وہ ذہبے نہ کھا یا جائے کیونی غیراللہ کے نام بر ذرج کیا ہوا جانور حرام ہوجا تاہے۔

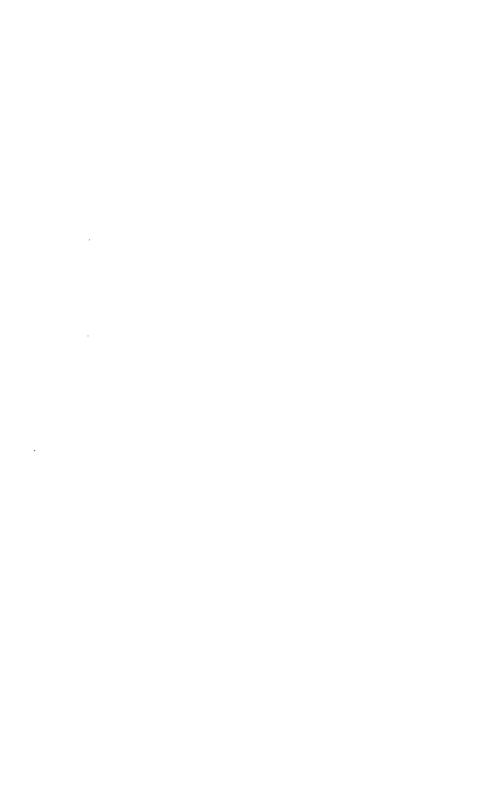

## معاشرت

\_:كاح \_\_\_رضاءت \_\_\_\_طلاق \_\_\_\_\_ عمرت \_\_\_\_\_وصيّت ووراثنت



## اسلام كےمعاشرتی احكام

اقوام وملل کی تہذیب اور ان کا تدن معاشرے کے ذہنی اور علی صلاعینوں کا عکس ہوتا ہے کسی ملک یاملت کے تہذیب و تدن کی برتری اور تفوق معاشرے کی صلاح اور بالیزہ طرز ندگی برموقو ون ہے۔ گبرا ہوا معاشرہ تہذیب و تدن کے انحطاط کا سبب ہوتا ہے اور اللح معاشرہ پاکیزہ افلاق و فضائل سے رغبت اور ر ذائل سے اجتناب کرکے بنتا ہے اور یہ صالح معاشرہ ہی قوم و ملت کو او بر اعلاق اعلیٰ تمدن اور بہترین تہذیب کی تشکیل کرتا ہے۔ معاشرہ ہی قوم د ملت کو او بر اعلاق اعلیٰ تمدن اور بہترین تہذیب کی تشکیل کرتا ہے۔ اسلام کے معاشرتی اوکم مقصد کے لئے ہیں کہ انسانوں میں انس و محبت کے فطری عوامل کو بروٹ کا الدیا جائے ، و تنی اور معداوت کے سونوں کو برندکیا جائے ، امن و مسلامتی اور خدم تو اور فروٹ کی معاشرتی اور خدم تو تنی اور خالم و استبدادی ہے کئی کی جائے آقائی اور خلامی ، او پنج اور نیچ کے تصورات کو کیسرم طاحیا جائے۔ فرو تنی اور خالمساری کو محبود اور کروٹوت کو مذبوم قرار دیا جائے۔ آلیس ہیں نیے نو اور خدم اساکے۔ فرو تنی اور خالمساری کو محبود اور کروٹوت کے واعیات کو دبایا جائے۔ اسلام نے برفر دملت برلازم کردیا کہ دب ایک دو سرے سے کے واعیات کو دبایا جائے۔ اسلام نے برفر دملت برلازم کردیا کہ دب ایک دو سرے سے کے واعیات کو دبایا جائے۔ اسلام نے برفر دملت برلازم کردیا کہ دب ایک دو سرے سے کے واعیات کو دبایا جائے۔ اسلام نے اور اہل و عیال اور رسٹے تی تمنا کرے۔ یہ دباری کو دریا کہ ایسان دو د سرے انسان دو سے محفوظ دسنے کی تمنا کرے۔ یہ جذیہ گرخیر ساگا ل انسان دو سالم کرنے میں سبعت کرے اور شرق کو دریا کہ ایسان تا کہ ایسان کو در تا کہ ایسان کہ ایسان کہ ایسان تا کہ ایسان کو تا کہ ایسان تا کہ ایسان کو تا کہ ایسان تا کہ ایسان کو تو تا کہ ایسان کو تا کہ کو تو تو تا کہ کو تا کہ کو

فاندان شکیل با مح جس کی شیرانده بندی محبت و مودت کے مضبوط بندصنوں سے کا کئی ہو ،
اسلام کی نظریں خاندان کا نظام اور افراد خاندان کا باہمی تعلق جتنا پاکیزه اور مضبوط ہوگا استاہی نریاده پاکیزه اور عده معاشره وجود میں آئے گا۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں شرایت اسلامی نے جو بدایات دی ہیں آن کو عبادات کی طرح اجرو تواب حاصل کرنے کا فریعہ قرار دیا ہے معاشر قی احکام ہیں اسلام ایک طرف فائدان سے باہرا بل وطن اور برا در ملت سے اخوت اور خیرخواہی کے رشتے کو مضبوط کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور دو مری طرف فائدان کے اندر تعلق کی استواری کے لئے قانون اور حقوق کا تعین کرتا ہے۔

سسلام كوعام كرني كابيان

"سلام" کے معنی سلامتی کے ہیں۔ کوئی شخص کی کوسلام کرتا ہے توگو یا وہ اس کونفصان دِ ہ جنے سے محفوظ رسنے کی دعا و بتا ہے۔ سلام کاطریقہ بنی نوع انسان کے درمیان اس کااعسلان اور ایک اسلامی معاہدہ ہے جس میں لوگ باہم یہ وحدہ کرتے ہیں کہ ہرایک اپنے بھائی کی جا اور ایر ومال اور عزت برناحق دراندازی سے بازر سے گا، شرارتوں سے تحفظ اور یا مکدالاس کوبھینی بنائے گا، رفاقت وحبت اور باہمی اعانت کا برتاؤ کرے گا سلام کے ان ہی محاس کے بیش نظر سول العرص لی التحف نے بار بار اس کی ترفیب دی ہے۔ ایک شخص نے آپ بیش نظر سول العراق الم الم جن بی بیش نظر سول العراق الم الم جن بی ہے ارشاد ہوا۔

سے سوال کیا آئی الا بھ نے بی ہے اکر وہ سے تم داقف ہواس کوبھی اور ناواقف کو بھی " بعنی کھاتا کھلا یا کر واور سلام کی اگر وہ سے تم داقف ہواس کوبھی اور ناواقف کو بھی " ایک اور حدیث بی آپ نے فرمایا ہے کہ:

ایک اور حدیث بی آپ نے فرمایا ہے کہ:

لن تل خلطالبُدَنَ حتى تومنوا ، ولن تومنوا حتى تعابوا ، الاادتُ هد على شيئ اذا فعلموى نعابُ بُدَد ، افشواالسلام بلينكمد رسلم ، برگزديت بين نه ماؤكر جب تك تم مومن نه بن ماؤ ، اورا يمان و الكهى نه بؤكر جب تك بام مبت ندكرو كياتهين و مبات نه بناؤل اگراس برعل كروتو با بيم مبت

## کرنے نگو <del>گ</del>ے وہ بات یہ ہے کہ کہس ہیں سلام کرنا عام کردویً

سلام میں بہل کرنا اورسلام کا جواب دینا فرد کے لئے اور اگرجاعت ہے توسقت کفایہ سیام میں بہل کرنا عین سنت ہے لیک کفایہ ہے، بعنی اگر جاعت بی سے ایک آدمی نے سلام کرلیا توسب کی طون سے سلام کی سنت اوا ہوگئی ، لیکن سنت کا تواب حاصل کرنے کے لئے سب کا سلام کرنا ہتر ہے۔ امام ابوطنی فرد کے اگر کسی سواد کی ملاقات بیا بان میں بیدل چلنے والے سے ہوتوسوار بر ، ازم ہے کہ دوسلام کرسے تاکہ بیدل چلنے والمطمئن ہوجائے۔

سلام کی ابت دا کرنے وال دوطرح سے سلام کے الفاظ اواکرسکتاہے السلام علیکم اور المثلم کے۔ پہلاطریقہ افغنل اور سنون سیخواہ وہ ایک شخص ہویا کئی ہوں ' سسلام کی ابتداعلیک اسلام سے کرنا مکرد ہ سیے۔

سلام کاجواب دینافرض مین سے ایک فرد کے گئے۔ اور جماعت کے گے فرض کا ایسے ایک کا جواب سب کی طوت سے کافی ہے۔ سلام کا جواب فرا ادینا چا ہئے۔ تاخرگناہ ہے۔ جواب اس فرح دیاجا کے کہ سلام کرنے والاش کے اگر نہیں سٹنا توفض اوا نہیں ہوئا گربانوش وہ بہراسے تو وہ اشارے یا لبوں کی جنبش سے بمحد سکے گاتواسی طرح جواب دینا چا سئے سلام کے جواب ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ وہلیم اسلام کہ جا اس کے حواب ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ وہلیم اسلام کہ جا اور اونچی آواز سے بولے۔ ہمیشہ گھر ہیں وافل ہوتے ملاقات ہوتو کلام سے پہلے سلام کہ اور اونچی آواز سے بولے۔ ہمیشہ گھر ہیں وافل ہوتے وقت گھروالوں کو سلام کرناسنت ہے، فالی گھر ہیں جہاں کوئی انسان نہ ہوو ہاں جی اُسٹنا مَع کَلِنا ہوا وقت گھروالوں کو سلام کرنا ہو تھے۔ ہوئے کو اور جو فی جاعت بڑی جا عت کو پہلے سلام کہ ہے۔ جب کوئی تخص کمی کوسلام بیٹے ہوئے کو اور جو فی جاعت بڑی جا عت کو پہلے سلام کہ ایسے دیا ہوتو اس کا جواب دینا فرض ہوجا تا ہے مستحی طریقہ یہ ہے کہ بیغام لانے والے سے ابتدا کی جائے ہوئے کو مکائی استحد طریقہ یہ ہے کہ بیغام لانے والے دینا واجب ہے۔ دینا واجب ہے۔

مردكسي جان عورت كوتنها كي يسلام وه صور تمیں جن میں سلام کرنا مگروہ سے کرے یادہ تورت سلام کرنا مگروہ سے کرے یادہ تورت سلام کرے دونوں صورتین تاجا کزین مجلاف محرم عورتوں کے منین سلام کرنامنت ہے فسل خانے کے اندر سلام كرنا عرده ہے اوراسس سلام كرنے وائے واكر اگر يواب ند ديا جائے توكنا و بنيں جو كار بوتنفس بلندا وازمع قرآن شريف برهرمام وياديني مسائل ببان كرابرواذان باجركضي معروف بو با بوخطبه سن را بويادا عظالقر يركر ربا بوان سيصور تول بين سسلام كرنامكروه سيداوراكر كوئي سسلام كرسے توجاب دينالازم نہيں۔اگركوئی تخص جاعت بیں سیکسی خاص شخص کا نام کے کرسلام کرے تواس پرجماب دینافرض ہوجا تاہیے جماعت بیں سیکسی ایک شخص کے جاب سے فرض ساقط بنیں ہو گا۔ بوتن میں درس دینے یا ملم حاصل کرنے میں مصروف مواس مجی سسلام کرنام کردہ سے بہی مکم تلبیہ پڑھنے والے اورسو نے ہوئے انسان کے باسے ہیں مع بو تخص ملانيه نسق و فجوري بتلام و ياشراب كے نشفى بى أے سلام كرنا حرام ہے۔ يون كوسلام كرنام كرده بنعي بالكربيرب كداعني سلام كيام اعتاكدوه ادب سيكيس جھینکنے والے کو دُعادینے کابیان تشیت کے معنی نیکی اور برکت کے لئے دعاکرنے میں اسلاح میں یہ اُس دُعاکہتے ہیں جب کی كوجبينك آئے اور وہ الحدلیّٰد کیے توسننے والا کتے يُرحَک النّٰدُينی اللّٰہ تم پررحمت نازل فرائے، اس محم كامقصد بحى ايني مسلمان محائى سے دوستى والفت كا اظهار م اور يرمكارم اضلاق كى تلقين سيحس كرن اسلام نے ہرجھ کے بڑے معاطے بس ترفیب دی ہے۔

تشیت مجی فرض کفاید ہے اسی طرح جیسے سلام کا جواب دینا۔ فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ چینکے والے نے اُن کھڑ لیڈ یا آئی کہ لینکے والے نے اُن کھڑ لیڈ یا آئی کہ لینکے اللہ کا اُن کی مال کہا ہوا اور یہ الفاظ سے گئے ہوں۔ اگر نہیں سنے گئے تو تشیت مجی واجب بنیں۔ اِس دُعالینی پرحک اللہ کے جواب بی چینکے اللہ کو بیکہ اللہ کو بیکہ اللہ کو بیکہ اللہ کا در کہا دی معفرت فرملے آیا کہ بھر ایک کہ اللہ کو کی بیٹ کے اللہ کا در کہا دی طبیعت مطبیک رہے اگر بار بارچینک کا کے تو بہلی دوسری اور تبسری باری چینک بیں یہ دعائیں کرنی چا ئیس اس سے زیادہ ہوں ا

عور توں کے متعلق مسائل وہی ہیں جوسلام کے ہیں، محرم عور توں کومردوں کی طرح دعا دى جاسكتى سے اور عور تول كو باہم اسى طرح تشيت كرنا جا ميكے -

## ثكاح كاببيان

بھا ح محمعنی محاح کے معنی باہم ملنے کے ہیں۔ درخت کی شاخیں جب ایک دوسرے سکا ح محمدی مان میں اور ہاہم بھرسے ہوںائیں آوکہا جاتا سے تناکعت ملاشعہاری بعنی درختوں کا بجوم ہوگیایا آبس میں گذمٹر ہو گئے۔ اس کا اطلاق بطور مجازع قد ن کا ح پر ہوتا ہے۔ عقد كاح ايك معامله بصحب ك دريعه ايك مرداور ايك عورت كورميان تعلقات اورحقوق كى تىدىيىن موتى بيدال باب اوريشته وارول كرما تقصن سلوك ادلادكى ترسي اورانسب کے باہی روابطا ور اُن کے حدود ارحت وشفقت ، مدر دی وبہی تواہی اور ماکلی حقوق کی اد الكى كى استداموتى بعد ان خاندانى تعلقات كقائم مولى سادى برشرى اوربيهيائى سے بچیا اور ظلم وزیا دتی کرنے سے بازر ہتاہے۔اٹ لائی خریعت نے جس ہیں رہشتہ دار کے *جو حقوق مقرر کرنے ہیں انھیں اداکر کے اجر و تواب کا مستحق ہوتاہے۔* 

ابتدائے آفریشن سے فائدان کے وجوداور اُس کے نشود نماکا مدار رسشتہ نکار پرسیانکارے دریعے رستدداریان ظهور می آتی ہی اور خاندان نبتاب، به نکاح کارشند تعلقات کواس درج بمضبوط ر کمتاب کشایک بارقائم بوجانے کے بعد پیر قیامت تک نہیں او ما۔ اسلام میں اس سفتے کی اتنی اہمیت وفضیلت ہے کہ اس كصحيح طورير قائم ركحنے احداس كى دمد داريوں اور حقوق كے اداكر نے كے عمل كونغل عبادتوں كىشغولىيت سے افضل اوراحن قرار ديا گياہے ۽

مشغوليت سيامضل سے

1ن الاشتغال به انضل من المقاتي اس بي سنَّغول بونانغل مبادلول كى لنوامثل العبادات،

(دوانحتادج ۲)

وُر ختار كتاب النكاح بين علمائ اسلام بين سے ايك مالم كا قول نقل كيا كيا ہے كه جوعبادنين بمارى يكضرورى تواردى م میں ہیں اُن میں نکاح اور ایمان کےعلاد<sup>ہ</sup> کوئی عبادت ایسی بنیں ہے جوحضرت ادم مصر وع موتى مواور حبت تك ساتھەرىتى بيوپە

ليس لناعبادة شوعت منعهدادم الحالات بثم تستعرفي الحديثة الا النكاح والايمان.

امی تعلق کی بنا برایک مردکسی کاباب اورکسی کابیا بنتا ہے کسی کا داد ااورکسی کابوتا ہوتا ہے، کسی کا ماموں کسی کاچیا اورکسی کا جمائی ،کسی کا بہنوئی موتاہے۔ اسی تعلق کے ذریعے ایک عورت کسی کی مال کسی کی نانی یا دادی کسی کی بیومی یا چی موتی ہے اورکسی کی بیٹی اورکسی کی بہن بنتی ہے گویاسارے تعلقات نکاح کے دریعے پیدا ہوتے ہیں، نکاح کے ذریعے ایک احبنی ایناا ور ایک بیگانه بگانه بن جا تاہے ان ہی تعلقات سے ادمی بزرگوں کا دب جبوٹوں بر شعقت وبدر دی وغم گساری ،عفت و پاکبازی ، شرم و حیا، پاس ولی اظ اورالفت و بن كرناسيكهتاب المفيل لعلقات سيفائداني نظام كي صورت كرى بوتى سيئ الركاح ك دخسته كالقدس ملحفظ ندر كهاجائة تويجه جومعاشره ببنے كاتواس بيں نه بمدردي فلكساري بوگي نعضت وبإكبازي مدمحنت ومودت اور ندوش ضلقي ادرخوش معاطلكي بلكهان كي حكم للم وزيادتي بےمہری وسبے وفائی بدخلقی و بدمعاملگی ہے شرمی اورسے حیائی جسی مذموم صفات پیدا ہوں مگی اور پاکیرہ واعلی صفات کا معاشرہ وجودیں نہیں آسکے گا جوائد مام کو مطلوب سے۔ قرآن میں اس رست تین کا ح كواور رست داراً نا تعلقات كو قائم ركھنے كى تاكىدكى كئى ب ارشاد بارى تعالىٰ سے ؛

يَأَيُّهَا النَّاسُ اثْغُوارَبُّلُه الَّذِي خَلَقُلُومِنْ ثَفْس قَامِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَارَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا يِعَالَاكَيْنِيرُ ا قَدْيَاتُهُ وَاتَّعُوااللَّهُ الَّذِي مُنَاءً لُؤن يه وَالْكِرْخَامُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ وسورة نساء- ١١ **رَقِينًا**ن

لوگو! اینےرب سے وروجس نے تم کو ایک ذات سے پیداکیااوراسی کی مبنس سے اُس کا

جولراببداکیا اوران دونوں سے بہت سے مردوں اور طور توں کو جیلایا اُس فدا سے

ڈروس کا داسطرد سے کرتم ایک دوسرے سے اپنا حق ما نگتے ہوا وررشتوں کے
حفوق کا پاس و کی اظار کھو، بیٹک اللہ تمہارا حال دیکھتا اور اُس پر نظر کھتا ہے۔

بنی علیہ السلام ان ایتوں کو خطبُہ کا ح کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے سے تاکہ رسشتہ کا ح کی غرض اور اس سے جو دمہ داری حاکم ہوتی ہے وہ ذہیں ہیں تازہ ہوجائے اور تعلقات
کے رستوں کو جو اُسے اُن کے حقوق اداکر نے اور قطع رحی سے بر بہر کرنے کے اوصاحت ایک
مومن ہیں بیدا بوں۔

الله تعالى نے اپنی متیں جوانسان كوعطافهائى ہیں ان كى نشائدى كرتے ہوكے فوايا ہے. وَمِنْ اللَّهِ اَنْ حَلَقَ لَكُونِ الْفَيْ كُوزُونَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سین الله ک نشانیون میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تہاری جنس سے تباری ہویاں بداکیں۔ دومری جگہ مور کا نمیں ارشاد سے :

وَاللَّهُ جَعَلَ الْمُ اللَّهُ الْمُواجُونُ وَاجُاؤَ جَعَلَ لَكُونُونَ اذْوَاجِكُهُ بَيْنِينَ وَحَفَدَدُ واسورهُ فل ١٤١

فدابی ہے جس نے تہاری منس سے تہارے جڑے بیدا کے ادران سے تہا اے اور کیا ہے کی بنیا دہے۔
ایک جنس سے پریداکر کے الفت و محبت داوں ہیں ڈال دی جوالٹر کی نعستے اور کا ح کی بنیا دہے۔
بعض مذابر ب روحانی ترقی کے لئے تجرد کی زندگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں لیکن فتران نے ہیں بتایا ہے کہ افلاقی اور روحانی اختیار سے بلند تر لوگ انبیا ورسل ہیں گر خدانے انخیس بھی یہ تعلق قائم رکھنے کی ہدایت دی و کھ کہ اُؤسکنا کہ سُلا مِین قائم رکھنے کی ہدایت دی و کھ کہ اُؤسکنا کہ سُلا مِین قائم رکھنے کی ہدایت دی و کھ کہ اُؤسکنا کہ سے بہلے ہم نے بہت سے درسول بھی جن کی بویاں بھی جنیں اور بیے بھی) بھرسلمانوں کو یہ دُھ سا مسلمان کو گؤٹر تی ایک بھی جن اسے اللہ جنال اور ایسی ملکھائی کو گؤٹر تی ایک اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی بویاں اور ایسی اور ایسی بویاں اور ایسی بی نوع انسان کا می اور خیرخوا ہی کی جا نب سے جا تاہے علیا کے فقر نے لکھا ہے ،
بی نوع انساں کے ماخ ہمدر دی اور خیرخوا ہی کی جا نب سے جا تاہے علیا کے فقر نے لکھا ہے ،

لمافيه تهذيب الاخلاق وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشوة ابناع النوع وتزيية الول و النفقة على الاقارب و البستضعفين و امغات العوم ونفسك ودفع الفئنة عشته وعنهس؟

رشتہ تھارے سے اخلاق میں درستی اور کھار پہدا ہوتاہے اور اپنے ہل وعیال کا بوجھ برداشت کر کے اول دکی تربیت کر کے اپنے رسٹنڈ داروں اور کمزوروں پر مال ترب کرکے اپنی بیوی اور اپنی ڈاٹ کو پاکبازی اورعفت کے ساتھ برقسم کے فتنے فسادے محفوظ رکھ کے اس کے باطن میں وسعت اور بانسیدگی بہدا ہوتی ہے۔

رامبانه زندگی استسلام میں ببندید و نہیں۔ آنحفرت صلی اندولید وسلم نے اطلان فراویا ہے بہ
"الدیکاح من سنتی فیمن رغب عن سنتی فلیس منی (نکاح میری سنت ہے
ہوشخص اس سے منہوڑ تا اور میرے طریقے سے روگر دانی کرنا ہے اُس سے میراکوئی تعلق نہیں) ۔
میاں بیوی کا تعلق جنتا پاکیز و اور صبوط ہوگا اُتنا ہی پاکیز و خاندان وجو دمیں آئے گا اور وہیا
ہی پاکیز و معاشرہ بنے گا جو ایک اعلیٰ تمدن کی بنیا و سے۔

اسندام نے اخلاقی ہدایتوں اور قانونی بندشوں سے ان رسنتوں کونویٹی گوارا ورصبوط بنلنے برزور دیا ہے۔ حدیث ہیں تے خیر کی خیار کے سالتھ کا بیں وہ تخص بہتر ہے جواہل فانہ کے ساتھ مہست رہے۔

عصرت عفت کی حفاظت کرنا ہے انکاح کے ذریعے اس تحفظ کی ضائت لی جاتی ہے۔ جت اپنیہ قران کر بھر نے باربار اس کی تاکید کی ہے معصنین غیر مُسافِعی باربار اس کی تاکید کی ہے معصنین غیر مُسافِعی بہائے بینی فائی مُسافِعی جسٹن قلعہ کو کھتے ہیں بعینی حفاظت کی جگہ اور سقع کے معنی بہائے بینی ضائع کرنے کے ہیں اور محسنین اور محسنات عزت و آبر و کی حفاظت کرنے والے یا صائع تر نے والیاں ہیں ،اسلامی مسافی بن اور مسافی بن اور کھتے ہیں اور کھتے ہیں اور کھتے مورت کو مورت ہے ہیں ایک کو ایک باضا کے کرنے والیاں ہیں ،اسلامی میں موری ہوائن اور کھتے کی اور اس کی جائز ضروریات کو بولکرنے کی بنالیا ہو۔ مرد کو یہ تاکید ہے کہ بوی کو پاکراز رکھنے کی اور اس کی جائز ضروریات کو بولکر نے کی کوشش کی رہے اس کو اپنے اس کو جائز صلم کی اطاعت کر ہے۔ اور عورت کو تاکید ہے کہ مرد کی خواہش پوری کرنے کے لئے اُس کے جائز صلم کی اطاعت کر ہے۔

عقد نکاح بس شرعی طور برایجاب و قبول ضروری ہے اور یہ کہ عقد گوا ہوں کی موجو دگی ہیں ہو۔عقد مدنیہ (سول میرج) یامقررہ عرصے کے لئے اجارہ کے طور پر یا اسی طرح کا خلاف شرع عقد کرنا سب زنا ہے "اور یہ جرم قابل منراہیے "

شادی سے بیچے جس کی وجہ سے دوسروں کا استحصال اور اُن پر ظلم کر ناپڑے ہے۔ وَلَیَسَتَعَفِی اِنَّذِیْنَ لَایَیدُوْنَ اِنْکَاخَاتَیْ یُوْنِیَهُ اللهٔ مِنْ فَصُلِهِ ﴿ لَوْرِسِ ﴿ لَوْرِسِ ﴾ جولوگ سکاح نرکرسکین اُنخیں جائیے کہ نود کوگنا موں سے بجائے رکھیں یہاں تک اللہ اپنے فنسل سے اسمیر غنی کر دے ۔

البنداگر کسی کے لئے برمکن ہوکہ مہرادا کرنے اور رزق حلال کمانے کے لئے ذخ سے اسکتا ہو
اور اُسے اندنیٹہ ہوکہ بغیر نکاح کے گنا ویں مبتلا ہو جائے گا تواس پرشاح واجب ہوجا تاہے۔
نکاح اس صورت میں سفت مؤکدہ ہوجا تاہے جب کوئی شخص نکاح کی نواہش رکھتا
ہولیکن پیخواہش معتدل ہوا تنی شدید نہ ہوکہ گناہ کے ارتباب کا نوف ہو۔ ایسی حالت میں
اگر شادی نہی جائے توگناہ ہوگا لیکن ترک واجب سے کم متاہم پر شرط بہرحال ضروری ہے
کہ علال مال سے گھر جلائے۔ مہر اداکر نے اور فرینشہ زوجیت بجالا نے کی قدرت رکھتا ہو ا اگر ان میں کوئی شرط بوری کرنے سے عاج زبوتو تکاح کرنا نہ واجب موگا نہ سفت۔

اگر کاح اس نیت سے کیا جائے کہ اپنے اور اپنی ہوی کے نفس کو گناہ سے بجائے تو یہ کار نواب ہوگا ، نواب کا انفیل ناز واسے افغان سے کیونکو کی جو کا گر کا انفیل ناز واسے افغان سے کیونکو ہے اپنے نفس اور اپنی ہوی کے نفس کو قابو ہیں رکھتا ہے اور جسول اولاد کا ذریعہ ہے جس سے است محدی کی تعداد ہیں انسافہ ہونا لہنے نیز یہ کہ نکاح تھی معاشرہ کا ایک حقہ ہے۔ نکاح اس خفس کے لئے مباح سے جسے نکات کو اہش نہ ہو جیسے عمر رسید شخف اور وہ جو تو ت مردمی سے محردم ہوں شرطیکہ بدلکاح ہوی کے افغان پر مجرا انز وال نہ ہو بلکہ اس کی عزت وال نہ ہو بلکہ اس کی عزت وال نہ ہو بلکہ اس کی عزت وال منہ ہو بلکہ اس کی عزت وال نہ ہو بلکہ اس کی عزت وال نہ ہو بلکہ اس کی عزت وال نہ ہو بلکہ اس کی عزت کی میا کی حورت کسی بدکار تخص سے ابنی عزت کے بارے ہیں ڈرتی ہو کہ بنی جارت کی کہائی حرام کی ہو۔ وہ اس کو شرار ٹ سے باز مہیں رکھ سکتی تو اس پر واجب ہوگا کہ دو کسی سے نکاح کر ہے۔ وہ اس کو شرار ٹ سے باز مہیں رکھ سکتی تو اس پر واجب ہوگا کہ دو کسی سے نکاح کر ہے۔

ایسے شخص کے لئے شادی کرنام کروہ ہے جونکاح کا قوام شمند نہ ہواور اُسے ڈر ہو کہ وہ شادی کے بعض مطالبات پورے نہ کرسکے گا اور شادی اُسے کارٹواب کی انجام دہی ہیں الٰع هوگی اس میں تحاه مرد ہو یاعورت اور اولا د کی *ارز* و مویانه مور شادی کمروه ہے۔

منكاح كى بنيادتقوى اورير ميزكارى سے بحاح كے رست تدميں بندھنے كامقصدان حدود کے اندریا بندر مہنا ہے جن سے تجاوز یا تقصیر دونوں اس ن<u>نتے کے ت</u>قدس کونیا ئع کر دیتے ہ*ں اگر* اس مقعد کی تحیل نموری موتو بحراس رشتے کو کاٹ دینا ہی بہترہے۔

ا. عنثت وعصمت كى حقاظت : سكاح كادولين مقديد أس عنت وعدي كي حفاظت کرناسے جو برمردوعورت کی فطرت میں ودیعت ہے اسی کی حفاظت کے لئے اسکام نے زیا اور ترغیبات زیامتنال بردگی، بدنگاهی بدحجابانه بنبی دل ملی اورب ترمی کی فتلواور اجنبی عورتوں مردوں کے اختلاط کوحرام قرار دیاہے مردوعورت دونوں کو پابند کیاہے کدایک ایسے ضا بطے کے ذریعے اپنے فطری تعلق کو قائم کریں کہ ان کی مسمت وعنت مجروح ہونے کے بجائے محفوظ اور مامون موجائے ۔سور کا نسار کی حسب ذیل آیتوں ہیں یہی حکم ہے: أَجِلَ لَكُوْمًا وَلَا وَيُكُونُ لَا تَبْتَغُوا بِإِمْوَالِكُمْ فَلْصِيلِينَ عَيْزَمَ أَيْجِيْنَ ﴿ الْمَارِ لَهُمْ }

فَانْكُوْهُنَ بِإِذَٰنِ أَهْبِهِنَ وَتُوهُنَ الْخُرِيُّنَ بِالْمَوْفِوْغَصَلْتِ فَيْرَكَسْهِدَتِ وَالشَّخِيلَتِ آخْمَانِينَ (السار ٢٥)

ان عورتول كے علاوہ (جن سے تكاح حرام سے المام عورتين قبار سے سے صال ميں بشرطيك

تم میردے کرا تخیب تبید تکاح میں لاؤ۔ آبر وضائع کرنے والے ندمی

نم اُن کے ذردانی کی اجازت سے اُن سے کاح کرواور ان کے مبرد ستور کے مطابق ادا

کروتاکہ وہ نیک میں رمبی اور نہ عص*ب نظ میں اور نہ چوری چھیے کسی سے ن*ا با کر تعلق ج<sup>ا</sup>ری۔

نبى كريم صلى الله عليه وسلم تے نوجوان توسے كوخطاب كرتے ہوئے فرمايا۔

يًا مُعْشَى الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الدنووانو إتم ين جونكاح كرك كالمات ر کھتاہے وہ کاح کرے اس لئے کداس الاستنبى اورشرمگانس محفوظ ربي كى اور حبنين انني استطاعت نه بووه روسے رکم اکریں كاس سے خوامش نفسانی دفی رمنی ہے۔

مُنْكُمُ الْمَاءَةُ فَلْمِيَّازُوَّجُ فَا نَهُ مُ أَغَضُّ لِلْبُصَوِ وَ ٱحْصَنُ لَلْمَرِج وَمَنْ لَمْ بَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوم فَاتُّه لِهُ وِجَاءُ ۗ

ان تصریحات سے ظاہر سے کہ نماح کامقصود عصمت وعفت کی حفاظت بدنگاہی اوربدگادی
سے بجناسے اور نماح کی ضرورت اسی گئے ہے کہ تقویٰ اور پر ہنرگاری بیدا ہو۔
۲۔ الفت ومحبت ، نماح کی دوسری غرض طرفین میں خواہش نفسانی سے بسط کر محبنت و مودت محدد دی و خطساری کے جذبات بیداکر ناہے تاکہ دونوں کوسکون وراحت بیسر ہوکیونوں کل کا تعلق محبت کا رشت تہہے جس سے دونوں کو اطمینان وسکون نصیب ہوتا سے اور دونوں اس محبت کا حت ادارے کے لئے اماد و ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس الفت کو اپنی نشانی قرار دیاہے : محبت کا حق اداکر نے کے لئے اماد و ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آزاد بھا و بھت کو اپنی نشانی قرار دیاہے : وین البینة آن حق کا کہ نشانی تواردیا ہے : وین البینة آن حق کا کہ نشانی تواردیا ہے : وین البینة آن حق کا کہ نشانی تواردیا ہے : وین البینة آن حق کا کہ کا کہ نشانی تواردیا ہے : وین البینة آن حق کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کے کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کا کہ کا ک

و مور کاروم. ۲۱)

کس کی نشانیوں ہیں ایک یہ سبے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے ہوڑ سے بیدا کئے اگر کے اس سکون حاصل کرواور اس نے تمہارے درمیان الفت و محبّت پیدا کردی ہے۔ کردی ہے۔

اعران ۱۹۹۰ ان خَلَقَکُهُ مِنْ تَعَیْل وَاحِدَ اِ وَجَعَلَ مِنْهَا اَوْمَ مَا لِیسَکُنْ لَیْهَا ﴿ (اعران ۱۹۹۱) وہی وات ہے جس نے ایک جان سے تم کو پہد اکیا اور اُسی کی جنس سے اس کا جوڑا برنایا تاکہ و داس کے یاس سکون صاصل کرسکے ۔

لفظ مودت مرطرح کی محبت والفت کے لئے اور رحمت سرطرح کی ہمدر دی جمریانی اوغ کساری کئے بولا جا تا ہے اور نفط سکون برطرح کے سکون کے لئے نواہ وہ جنسی جو یا ڈمنی وقلبی استعمال ہوتا ہے ، اب دسچھئے کہ زوجیت کا حقیقی نفور قرآن نے ان تین لفظوں ہیں پیش کیا ہے ، دوسری جگہ اس تعلق کولیاس کے لفظ ہے تعبیر کیا ہے ،

هُنَ لِبَاشُ لَكُوْ وَٱنْتُمْ لِبَاشُ لَهُنَ ﴿ الْمُورِهِ الْحِلْمِ ا ﴾

دہ (تبداری میویاں) تبدارے لئے لباس ہیں اور تم اُن کے لئے لباس ہو

لباس کے مفہوم پرغورکیجئے، لباس جسم کوچھپا تاہے، اُس کوزینت دیتاہے، اُس کی عزّب و خوبصورتی میں اضافہ کرتاہیے، جسم کو ہرمضرا فرات سے محفوظ رکھتا سے بعب زوجبن کا تعلق لباس جسم کی طرح کا ہے تو لازمی تقاضا یہ ہے کہ دولؤں کو ایک دوسرے کا پردہ پوش ہونا جا ہیے؛ ایک دوسرے کی زیزت وارائٹ ہوناچا مئے۔ اُن میں ایساہی انسال ہوناچا مئے جولیاس اورہم کے درمیان ہوتا ہے جولیاس اورہم کے درمیان ہوتا میٹ ہرایک کو دوسرے کی تحلیف ومضرت کا احساس اور داعت وارام میہنیا نے کا نیال ہونا چیا ہے۔

روبیت سید مدود الند کا قیام : نکاح کی تیسری فرض برسے که بدرست فدا کے مقره کرده حدود کو قائم کرنے کا سید بوند که ان کو توڑنے کا جنابخہ جہاں نکاح کا حکم دیا گیا ہے وہاں یہ تاکس سیمی کی گئی ہے:

آن<u>َّ تُلِقِی</u> پُمَا شُدُودَ اللهُ که دونوں الله کی باندھی ہوئی صدوب کو متاکم رکھیں۔

نکاح وطلاق کے احکام بیان کرنے کے بعد کہا گیاہے :

وَمَنْ يَتَمَدَّخُدُودَ اللهِ قَالُولِيِّكَ هُمُوالظَّلْفِونَ ﴿ لِقُومِ ١٢٩٩)

جولوگ الله كے قائم كرده حدو دسے تجاوز كريں كے وہ ظالم بي :

اسی نے مسلمانوں کو کافروں سے شادی کرنا حرام قرار دیا گیا کیونی کافروں سے صدو داللی قائم رکھنے کی قوق بہیں کی جاسکتی، چنا بخد مشرک اور مشرکہ سے نکاح کو حرام کھر اتبے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ تم کو بھلے لگیں جب بھی اُن سے نکاح نہ کروکیونکہ:

اُولَیْكَ یَدُ عُوْنَ اِلْ النَّالِیْ وَاللَّهُ یَدُ عُوْالِلَ الْجَنَّةَ وَالْعَفْنِوَةِ بِإِذْنِهِ \* (مور کی بقره ۲۲۱) وه لوگ دوز خ کی طرف بلاتے ہیں اور النّد تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے جنّت اور مغفر کی دعوت دیننا سے ۔

غرض نید کداسلامی قانون بحاح افراد میں عفت و پاکبازی الفت و محبّت محددی و نگسادی خدا کے عائد کردہ صدود وقیود کی پابندی اور بندوں کے حقوق کی پاسداری جیسے صفات بیدا کرناچا ہتا ہے تاکہ ایک صالح معاشرہ وجو دمیں کا سکے ۔

مکاح کے ارکان کاح کے ارکان ایجاب دوسراقبول یعنی کسی با نغ عورت یا اُس کے دلی نے با نغ مردسے یاکسی بالنے مردنے بابغ عورت یا اُس کے دلی سے دوگو اہوں کی موجو دگی میں براہ اِست یا وکسیل کے ذریعے کہا کہ بی تم سے نکاح کرتا ہوں اور دومرے نے اُسے منظور کرلیا تو دولوں میں رست تہ کیا تا تائم ہوگیا۔ عقد کیا ج سے مراد ایجاب قبول لینی فول وقرار ہے۔ بجراس ایجاب قبول کا باہم مرابط مونا ایک مزید امرہ جوننہ ورمی سے گویا عقد نزعی تین جزوں پڑھ ہے جن میں سے دو عمری بیں بینی ایجاب و قبول اور شیسری معنوی سے لینی ایجاب کا ربط قبول کے ساتھ ان کے علاوہ دو مرسے امور جن پر شرع اصحت نکاح کا انحصار سے وہ امور عقد کی ماہد ہست باہر ہیں اور شرائط نکاح ہیں۔ اس کے ایکان را یعنی اجزا کے لازم شہیں ہیں۔

نکاح کی شرطوں کا بیان کی شرطوں ہیں سے بعض کا تعلق کھیند دایجات و قبول کے انکاح کی شرطوں کا بیان الفاظ اسے ہے البعض کا تعلق عاقدین افریقنین کات اور

لعنن كالعلق كواببي سے مے ۔

وه الفاظ بن سے منتد نکان ہوتا ہے دوقسم کے بالناس صید فیمر (بعینی ایجاب وقبول) (۱) نیمر کے جومصدر النکان یا تزویزی مناسکتی ہوں نگا نُدَقَحْبُتُ یا تَکَرُفَحْبُتُ (زوجیت میں دیا یا زوجیت میں نیا) یا نکان کرنے والے مرد ہے

عورت سے كہا ذَوَجِينِيْ نَفْسُكُ آرَتم النِيَ آبِكُومِرِي رُوجِيت بِي دَا دور اور جواب بين ذَوَخِتُ يَا قَبِلُتُ يَاسَهُ عَاوَطَاعَةَ أُربِي نِيْرُوجِيت بين ديا. يا تبول كرايا ياسنا اور كان الله ال

اویتیم کرنیا) کہاجائے۔

ند ہوگا اگر کسی تخص نے بھیدند مضارع کہا کہ ہیں تم سے شادی کرتا ہوں اور اس نے جوا باکہا کہ تم نے کرلی تو بلباث بدورست سے رصیف استقبال ہیں نکاح صیح نہ ہوگا۔

ک درخواست بھتی اب اگر عورت نے اُس تحریر کو گوا ہوں کی موجو دگی ہیں بڑھا اور کہا کہ میں نے اپنے اسٹے اپنے اسٹے اسٹے نوٹ کو اس کو رہ کی ہیں بڑھا اور کہا کہ میں نے اپنے نفٹ س کو اُس کی روجیت ہیں وہ حدیث انواز کے اسٹانٹا کے اسٹانٹوں کے ساسٹ

نہیں پڑھی اُنونکات نہ ہوگاکیونکصحت نشکاح کے لئے گا ہوں کا تحریرسننا نشرط کیے۔ تحریم پینینے وال اگرموجود سے اورمجلس عقدیں آناممکن سے توبزریعہ تحریر نشکاح درست نہ ہوگا۔

تیسری شرط ایجاب وقبول کے لئے بیسے کہ دونوں باتیں مختلف نہ موں چنا نچہ اگر ایک خص نے کسی سے کہا کہ میں اپن بیٹی کا عقد تمہارے ساتھ ایک بزار روپے مہر پر کرتا ہوں جواب میں اُس نے کہا کہ نکاح مجھے قبول سے لیکن مہدواس قدر، قبول ہنیں ہے تو یہ نکاح منعقد نہ ہوگا ہاں اگر نکاح قبول کرلیا اور مہر کا ذکر نہیں کیا تو منعقد موجائے گاکیونکواب اختلاف باتی نہیں رہا۔

چوھنی نشرط ایجاب وقبول کے لئے ہیے کدونوں ولفین مجلس نکار میں استیں سُن سکیں سیسنا

ياتوحقيقى معنون بيس بوياحكي طور برجيسي فيموج فتخص كى تحرير حبس كومير ه كرسنا جاسكتا مير يانجوين شرط بدسيع كدالفاظ ايجاب وتنبول مين وقت متعين نركيا كياموا كراب اكيا كسياتو

عقد باطل موگاناس طرح کے وقتی نکاح کومتعہ کہتے ہیں۔

و بقین نکار بیوی اورشو ہر کے لئے ابک شرط صاحب عقل ہوناہے ہداکوئی مجنون شخص فریقین نکار یا بچہ جس بیں عقل نہ ہواگر عقد کر سے نومنعقد نہ ہو گا۔

ایک شرط با نغ اور کازا د موناسید اگرکوئی مجمدار ارط کا یاکسی کاغلام مقد کرسے تو موجلے گالیکن اُس کانفاذ لرکے کے دلی یا خلام کے آفاکی اجازت کے بغیر نہ ہوسکے گا

ا یک شرط بیہ ہے کہ فریقین وہ ہوں جن کے آلیس ہیں نکاح ہوسکے مثلاً فبنتی جس کی جنس كاتعين نه موسكه يا و وغورت جوابهي عدّت بين مو باكسي كينكاح بين مواليون سے كائ نهين موسكنا.

ایک شرط به به که فریقین معلوم شخصیتین موں لهذا اگر کسی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں کے ماحد کرنا ہوں اوراس کی دوبیٹیاں ہی تو یہ نکاح درست نہ ہو کا جب مک مبیلی کا نام ندلیا جائے۔ اگر کسی کی بیٹی کا نام بچین میں کچھ رہا مہوا ور بڑی موکر نام کچھ اور موگی موتوعف مذک وقت اس محسبورنام کاذکرکیا جائے بلکہ زیادہ صحیح سے کہ دونوں نام بتائے جائیں تاکہ ابہام ندرہے۔

جو بي الماري مير لازى شرط سب اس الئے ايجاب وقبول بين مهر كا ذكر مونا جا سيّے مشرط فهرا كے مطابق أكرا يجاب وقبول ہيں اختلات ہوگا تون کاح منعقد نہ ہوگا۔

سب سے بہلی بات یہ سے کہ شہادت عقد تھا کے کے سب سے بہلی بات یہ سے کہ شہادت عقد تھا کے کے سنہ ادار کی موجودگی صبح ہونے کی ایک شرط ہے۔ گوا ہوں کی تعداد کم سے کم دو ہو، دولوں کامرد ہو ناضروری ہے، ایک شخص کی گواہی سے نکاح درسن نہ ہو گا، دو عورتوں کی گواہی سے می نکاح درست نہ ہو گا ، دوعورتوں کے ساتھ ایک مرد کی گواہی ضروری ہے،گوا ہوں کے لئے یہ پابسندی ہنیں ہے کہ وہ مالت احرام بین موں بلکہ اُس حالت بیں مبھی گوا ہی درست سے۔

محواموں کے لئے یا بنے شاطیس ہیں (۱) عاقب مونا (۲) بابغ جونا (۳) زاد ہونا (م مسلمان مونا

ده، زوجین کی بات کوسن سکنے کے قابل ہونا۔

گواموں کا بادی النظریں معتبر ہوناکا نی ہے۔ اگرز وجین کے نزدیک دونوں گواہ بنظا ہر عبتر مشہور ہیں تو نکاح کے وقت اُن کا گواہ نبنا درست ہے۔

مس طرح بالغ موداور بالغ عودت خوددوگوا بول کے سامنے ایجاب میں میں میں میں میں استے ایجاب میں میں میں میں میں می تکارح ب**زرلیہ و کا**لست می نکارج بوسکتا ہے صکہ بالغ مرد باعورت نے خودانی زبان سے امازت دی ہو بانا بانولا کر

بھی نکاح ہوسکتا ہے جبکہ بائع مرد یاعورت نے خودا پنی زبان سے اجازت دی ہو یا تابائغ لؤکے یا لؤکی کا دنی دوگوا ہوں کے سامنے و کسیسل کوصراحتہ یہ اجازت دے کہ میری لڑکی یا بہن کا نکاح مذاباں سے کردو۔

ولی گرکواری لڑک سے نکاح کی اجازت لے اور وہ خاموش رہے یار ونے لگے تواس کواجہازت سجھ لیاجائے گالیکن دکھیں کوصراحتّا اجازت لینا ہوگی۔

بیوه یا مطلقه عورت کی اجازت نکاح کے بارسے بیں صراحتًا ہو ناضروری ہے اسس کی خاموشی کورضا نہیں سمجا جا گیا ،اسی طرح بالغ الرکے کو زبانی ایجاب وقبول لازم ہے اس کے خاموست رہنے سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ نابا نغ بیجے کی طرن سے دلی ایجاب وقبول کرسکتا ہے۔
ولی کا بیان نکاح کا ولی وہ سے جس کی موجود کی برنکاح کے جو نے کا انحصار ہواس کے بیان ہیں اپنے بیان کو دے بین کردے بین کی برنکاح درست نہیں، ولی یاتو باب ہوسکتا ہے یا جسے باب وصیت کردے یا عصبی قرابت دار امام مالک رحمة الذرط ہے نے ولی بالکفالہ کا اضافہ کیا سے بینی وہ تحف جس نے کسی راکی کی بردرسٹ کی ہو۔

لڑکے اور لڑکی کا وئی سب سے پہلے اس کا باپ سے اگر باب نہ ہوتو ولیوں کی ترتیب دادیا پر دادا اگر ان سے کوئی نہ ہوتو بھر سکا بھا کی دل ہے اگر گاجائی نہ ہوتوشوت کہ بھائی جو اس کے باپ کا ہی لڑکا ہوا در یعی نہ ہوں تو بھر مجتبیا۔ ان سب کا با لغ ہونا ضروری ہے اگر بھائی بھتیجے نا بالغ ہوں یا نہوں تو بھر سکا بھا دلی ہوگاؤہ نہ ہوتو سوتیلا بچا اگر وہ بھی نہ ہوں تو سکے جیا کا لڑکا ، بھر سو تیلے جیا کا لڑکا اگران ہیں سے کوئی نہ ہوتو مجر باب کے سوتیلے جیا اور اُن کے لڑک قرابت قریبہ کے لیا ظرسے ملی الترتیب ولی ہوں مے اگر مذکورہ لوگوں یں سے کوئی نہ ہوتو بھر ماں ولی ہوگی اور ماں کی عدم موجودگی ہیں نانی بھردادی بھر نانا پھینے قامہن بھر سوتیلی بہن اس کے بعد ماں کی طرف سے سو تیلے سمبائی بہن بھر بھو بھی بھر ماموں بھر خالداد. اس کے بعد مجھ بی زاد بھیائی ماموں زاد بھائی اور خالدزاد بھائی علی استر بہا۔ ان میں سے ہرا بک دجو ولی بنے اُس) کوئ ہے کہ لڑکی کوشادی کر لینے برمجبور کر بہ اور نا بالغ لڑکے بربھی بہی جن ہے دیکن لڑکے کے بالغ ہوجائے سے بعد اُسٹیں ولی بنٹے کاحق نہیں ہے لیکن جنون زود مڑیا عورت کاولی بننادر سے ۔

ولی کی قسموں کا بیان ولی کی قسموں کا بیان ولایت اشخاص بیریسی کا بھی نکائے اسب کی مضااو ماجازت

می کیفیر کردسے دوسرا (۲) ولی فی تجیر جسے یہ حق بنیں ہے لیکن ابن کا ہونال زمی ہے۔ وہ اپنے زیرول بیت افتخاص میں سے کسی کی ننادی اُس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نہیں کرسکتا۔

ولايت إجبار كحشرائط

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے نابا بغ نوٹر کے اور او کیوں ہر باپ داداکو و لایت اجہار حاصل ہے لینی اُن کاکب ہوا

نکاح اور لواکی با بغ ہونے برر دنبیں کرسکتے بینی وہ اُسے ماننے برمبور ہیں لیکن اسس کی چندر شرطیس ہیں اگر وہ شرطیں ولی مجربیں نہیں پائ گئیں تو با بغ ہونے کے بعد لواکا بالواکی سکتے ہوئے نکاح برمجبور نہیں ہیں (۱) ہے باک اور بے غیرت آدمی جسے گناہ کرنے ہیں کوئی باک نہود اور ایسال کمی شخص جولا کے بین اکر غلط میکہ شادی کر دے (۱۳) نینے بازیاجنون کے مرض میں بستا جس کے ہوٹ و حواس درست نہ ہوں ایسے اشخاص کواگر دلا بیت کاحق بہنچ تا کہی ہوتو اُن کاکرا یا جو انکاح باطسل ہوگا۔

 اگردوسراولی قریب نرین ولی کی موجودگی میں دوسرے ولی کا اختیار کی موجودگی میں کا ا

کر دینویہ نکاح اُس وقت تک درست نہ ہوگاجب ٹک قریبی اور اصل ولی رضامت ندی نہ دیئے۔ مثلاً کسی لڑکے یا لڑکی کا باب موجود تھا اور اُس کی مال نے اُس سے پوچھے بغیر اپنی مرتنی سے نا بالغ لڑکے یا لڑکی کا نکات کر دیا یا بھائی موجود تھا اور چپا یا بہن نے بکاح کر دیاتو اصل ولی بعنی باپ یا بھائی کی اجازت ضروری ہوگی ور نہ نکاح فاسد تھجا جائے گا۔

اگر تربی و نی بر دفت موجودنہ مواور اسسے رائے عاصل کرتے ہیں تاخیہ ہوری ہو اور بداند بیٹے ہوکہ مناسب رسٹند ختم ہوجائے گاتوالیں بسورت میں دو مراد نی بھی نجاح کرسکتا ہے لیکن اگر اُس سے رائے نی جاسکتی ہو توکسی دو سرے ولی کا نجاح کہ نااُس کی مرضی اور اجازت برموقوت رہے گا۔ اگر تابات ترکے یالڑ کی کا خاسب رہنتہ لگ گیا لیکن ولی اقرب بینے کسی معقول وجہ کے یام مض ذاتی رغیش کی بنا ہر اجازت نہیں دے رہا ہو تو اُس کے بعد کے ولی قریب اس کا نجاح کرسکتے ہیں اسی مرح اگر ولی قریب پاکل ہوجائے تو و ی بعید کو بجائے کونے کا اختیار ہوتا ہے۔

اگر دوہرا برکے وئی موں مثلہ دوسکے عدائی۔ اور دولوں اپنی نابائغ بہن کا نکاح الگ الگ کرنا چا ہتے موں توجو پہلے کاح کر دیے گاوہ صحیح مانا جائے گا اور اگر دولوں ایک ہی جگہ کرنا چاہتے ہوں تو دولوں کے مشورے سے نکاح نسجے موگا ، بغیر مشورے کے کیا ہوا نکاح دورسے کی اجازت برموقوف رہے گا۔ اگر دولوں نے ایک ہی وقت میں اس کا بحاج دوالگ الگ جگہ کر دیا تو دولوں نکاح باطل تمجھے جائیں گے ۔

ولی کو بیعت میم کدعقد از دواج کے لئے مسی کو اپنا قائم مشام اوکیل ، مناوی .

کا**ح میں کفو کالحاظ** ک**کاح میں کفو کالحاظ** معاشر تی مساوات ۔ اگریہ نہ ہوگی درشتے میں استواری خوشگواری

اورمجست ومودت بدیدا مونامشکل موجاً کے گا جونکاح کا اصل مقتعد سے اس لئے رسول النّصلی اللّٰ علیہ وسلم نے اس کوملحوظ رکھنے کا حکم ویاسے آگہت نے فرما یاکہ اچھے رشّتے کا انتخاب کروا ور ابی برابری والول بین نکاح کرد (این ماجه)

ایک حدیت میں آپ نے برابری کی تفصیل فرماتے ہوئے فرمایا افدا اتاکد میں ترضون دیند وخلقه فزوجود و إی تفعلوا تکن فی الاسائی فلننة و فساد عویف دبن ابروری "جب ایسار شند آ کے جس کے دین وافلاق سے تم مطمئن ہوتواس سے تکان کر نواگرایسا نہیں کردگ تو زمین برفتند و فساد چھیلے گا ؟

کفارت کن بانون میں ہونا چاہئے۔ (۱) اسلام اینی زوجین اسلان ہوں (۱) تقوی اور دیانت بینی افلاق وکر دار کا اچھا ہونا (۱۷) انسیام اینی زوجین اسلان ہوں (۱۷) تقوی اور دیانت بینی افلاق وکر دار کا اچھا ہونا (۱۷) انسب بینی خاندان (۲۷) مال اور (۵) بینیشر. امام ابوصنیف امام شافعی اور امام منبل رحمۃ انتر ملیم ان باتوں میں برابری کا الحاظار کھنے کا کاعقیدہ اور (۲) صل ح بینی اخلاق وکردار کا بسندیدہ ہوتا دو وری چاروں کا احاظار کھنا ہی کا عقیدہ اور (۲) صل ح بینی اخلاق وکردار کا بسندیدہ ہوتا دو ورمری چیزوں کا احاظ رکھنا ہی اجھا سے منتیقی برابری پیدا ہوتی سے اور منابست و اجھا سے لیکن اصل چیز دین و تقوی ہی ہے اس سے منتیقی برابری پیدا ہوتی سے اور منابست و تعلق بھی ۔ فقیا کے کرام نے دین کے ساتھ بعض دو سری باتوں کا احاظ ہی اس لئے کیا کہ آب سے کو دو سرے غیر متاز خاندان کے دیندار اور نیک کڑے برترجے دیتے ہوں ۔ کفارت ہیں جن امور کا لحاظ کیا جا آبا ہا ہے ان کی تشہ ریح ذیل میں کی جاتی ہے :

امور کا لحاظ کیا جا آبا ہا ہے ان کی تشہ ریح ذیل میں کی جاتی ہے :

ا۔ اسٹ لام ، سب سے بہلی چیزید دیمینا ہے کہ دولؤں عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہیں یانہیں۔ اگر دولؤں ہیں اسلام کارشتہ نہیں ہے تو بھر نکاح کارشتہ قائم نہیں ہوسکتا۔ جو شخص قدیم سے مشرک یا کافر ہو یا مسلمان گھریں بیدا ہوتے تھے اسلامی عقبدے کا قولًا یا فعلُ منکر جونو دولؤں کا مسلمۂ لڑکی سے رسٹ تہ قائم نہیں ہوسکتا بلکہ ایساشخص نکاح ہیں و کیسل اورگوا ہ بھی نہیں بن سکتا۔

۷۔ تقوی اور دیانت رعقیدہ درست ہونے کے بعدید نیجناہے کہ اُس کے اضلاق و اعمال اُس کے عقید سے کے خلاف نہوں کیونکہ ایسا شخص اس شخص کا کفونہیں ہوسکتاجس کاعقیده مجی درست بواور عمل نجی بود بهنی اعتبار سے بھی مسلمان بواور عملی اعتبار سے بھی ۔ ہدایہ بیں سیے:

امانت وبرمیزگاری سب سے زیادہ عزّت و فخر کی چیزہیے ۔ ادربوریت سریئر نئو سرکا کم نسب مونلاتنا

ادر مورث کے لئے شوہ کا کم نسب مونا تنا قابل صارم نہیں جتنا اس کا صنا سق

*دېدغىل بېونا*ر

لاته من اعلى المغلخر

والمهرأة تعيرلِغسق الزوج ون مَا تعيريضِعة نسبه

فتح القدير بين سبّ الصحيم انده اذاكان قادم أعلى النفق بعلى طويق العسسينيني يمي يه سب كه اگروه بيوى كوكھلاتے پېنانے برقا در بيوتووه أس كاكفوسي ـ

ر پیشیر تحسی کے ساتھ چٹا نہیں رہنا۔ آدمی معمول بیشیر تھیوڑ کر دومرااتھا کام کرسکتا ہے انسب ادولت اور بپیشہ عزت و شرف کی بنیا دنہیں ہیں۔ اسٹ لام اگرانسان کو شرف وعزت کامستمق قرار دیتا ہے تو دین و تقویٰ کے لحاظ سے محض نسب ال یا پیشے کی وجہ ہے کسی کوصا حب عزوشرف سمجھنا اسٹ لامی نقطۂ نظر نہیں ہے :

يَاتُهُاالنَّالْ إِنَّاخَلَفْنُكُومِنَ ذَكُورَانَيْ وَجَعْلَنَكُمْ شَعْرُ الْوَقَالَ لِتَعَالَقُوْ أَنَّ الْمُركَدُ عِنْدَ

## الله أنتعكز (المجرزت سرا)

لوگو إسم في تم كوايك مرد اور ايك عورت سے بديد اكيا بجرتم كوممنلف قوموں اور خاندانوں ميں بانك و باتاكد ايك دوسرے كو بہيان سكو . تم بيں و بهى زياد دم عزز ومكرم ب جوزياد دمتقى اور پرسنز كارسب \_

یعنی ذرائع معاش کے اختلاف، زبان ومقام کے اختلاف سے ہوگر وہ اور قبیلے بلتے گئے وہ اس لئے کہ ان ان آپس ہیں ایک دوسرے کو پہانے بہتے ہوں مختلف کاروباد کرنے والوں ہیں تمیز کرے اور زندگی کی خردریات ایک دوسرے کے تعادن سے پوری کرے اسی تعارف کی وجہ سے قریب اور بعید رسٹنوں کا تعین اوران کے حقوق کی اوائلی اور ہرایک کے ساتھ تعلقات کی توعیت کا علم ہوتا ہے۔ یہ تقسیم زندگی کی اہم ضرور تول کو پور ا کرنے کے علاوہ ان انول کو ایک و دسرے سے جُڑے رکھنے کا ذریع بھی سے۔ یہ تقسیم ہرگز عزب کو خرب رکھنے کا دریع بھی سے۔ یہ تقسیم ہرگز عزب و ذلت، شرافت ور ذالت کی بنیاد نہیں ہے، ندمغرب کو مشرق بر فوقیت سے ندم ب کوعم بر ند ایٹ یا کو پور ہ بر ندالوں کو پور ا کوعم بر ندالوں کو پور ا کوعم بر ندالوں کو پور ا کو بر ندالوں سواسدیت کا اسنان المشط یعنی انسان سب برابر ہیں جیسے نگھی الناس سواسدیت کا سنان المشط یعنی انسان سب برابر ہیں جیسے نگھی الناس سواسدیت کا سنان المشط یعنی انسان سب برابر ہیں جیسے نگھی

لا فضل لعرب علی عجمی و إنّها کے دندانے عرب کو عجمی بر فوتیت نہیں الفضل بالتقوی ہے۔
الفضل بالتقوی دالادب لفروشکون فی فیست کی بنیاد صرت تقوی ہے۔
آن حضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فود مھی غیر قرلیش میں شادی فرمائی۔ ابنی مجبوبی اور بب حضرت زینٹ کو حضرت اسلمہ بن رید کے ساتھ اور فاطمہ بنت قیس کو حضرت اسلمہ بن رید کے ساتھ بیا با مالانکہ دونوں فالونیں قربیشی تھیں اور بدونوں بزرگ غیر قربیش ہونے کے علاوہ غسلام میں رو کے سفے۔

اس سے معلوم ہو تاہے کہ شرافت کی اصل بنیاد دین و تقویٰ پرہے نسب پر منہیں۔ رشتہ کی اصل بنیاد دین و تقویٰ پرہے نسب پر منہیں۔ رشتہ کی ح وقت دوسری چیزی جی جیسے صب و نسب عن وجمال مال و دولت بھی و کھی جا گئی اس کے مقابل و دولت ہیں مگر دین و تقویٰ پر ان چیزوں کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ اگر ایک صاحب مال و دولت لا کا ہولیکن امانت و تقویٰ سے عاری ہوا و رعلم دین سے بے بہرہ اُس کے مقابل ایک غریب نادار مگر صاحب تقویٰ اور دین کا علم رکھنے والل ال کا نشریف ترہے نبواہ و و جا ہل لا کا عالی نسب ہی کیوں نہ ہو۔ رد المحتار ہیں ہے :

علم کا شرف نسب کے شدن سے زیادہ قری ہے۔ بیربات اس آیت سے ظاہر ہے "کیاملم رکھنے والے اور علم ندر کھنے والے برابر موسکتے ہیں بے" کان شون العلم الوی من شون النسب بلالالة الایة « هَــُل كَيْسُلْوِ مِـ اللَّـٰ إِنْنَ يُعْلَمُوْنَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ

ایک سلمان کے لئے لازم ہے کہ دولت دوجا بت اورنسب کے مقابلے ہیں امات وتقوی اور عسلم کو ترجیح دے اسی طرح بیری کے انتخاب کے بارسے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا ارت دسے:

عورت سے تکاح ٹین توبیاں دیکھ کر کیا جاتا سے دین واخلاق مال ود ولت مس وجالہ تم لاز مادین واخلاق والی مورت سے کاح کرو ۔ تنہیں خیرا و رخو نٹی نصیب ہو۔ ان البرأة تتكع على دينها و مألها وجمالها فعييك بذات الدّين تربت بداك . اس ارشاد کامطلب بدسپرکه تین خوبیوں میں بہترین خوبی دین واخلاتی کیے اوراسی کو ارزاً ملحوظ رکھاجاسئے تاکہ سسکون واطمینا ن سسرت وخوش بختی حاصل ہو امام مالک رحمۃ الشّرعلیہ مال ، نسب اور بیشیّر بین کفو کالحاظ شرط نہیں قرار دستنے اُن کے نز دیک کفویہ ہے کہ دویا تو ں ہیں دونوں برابر ہوں ۔

۱۱۱ مسلمان اور دبانت دار ہونا (۲) عیب دار نہ ہونا جیسے کوٹر ھرجندام یا باگل بن۔ اُن کے نظریے کے اعتبارے اگرایک لڑکی ایسے گھریں بلی ہوجس ہیں دین واضلاق اور علم وفضل ہو اور اُسی ضاندان کا ایک لڑکا ایسے ماحول میں بلا ہوجس ہیں دین واضلاق اور علم دفضل کا خقد ان ہوتو خاندان کے انتزاک کے باوجود اُس لڑکی کا یہ لڑکا کھنونہیں ہوسکتا اُسس کے برضلان اگر دومختلف برا در لیوں یا خاندانوں کے لڑکا لڑکی دین واضلاق اور علم وفضل کے اعتبارے ہیں۔ ا

ا شلام میں نسب کا عنبارباب کی طرف سے ہوتا نسب میں کفود کیھنے کا طریقتہ ہے ماں کی طرف سے نہیں۔ باپ وا دا کا خاندان ٹڑ کا اورڈ کی کا خاندان سے جولوگ نسب کی تلاش ہیں نھنیال کوئی دیجتے ہیں وہ غلط کار ہیں۔

## صداق مهر، کابیان

قرآن ہیں مہر کا نفظ استعمال نہیں ہواہے بلکد مند قد استعمال ہوائے وَالنَّوالانِسَاءَ وَصَدُ قَابَهِنَ بِعِدَ مَد صَدُ قَابَهِنَ نِخْلَمَ الْمِسَاقِ كَصَعَى ہِي ورست كرتا ہجاكرنا . دوستى كرنا ـ اظہار رغبت كيلئے مال خرچ كرتا ـ مهر كے لئے نفظ صداق دساد برز بريا زير) بول جاتا ہے ، جو اصداق كااسم مسدر سبى اس طرت اصداق كے معنى مهر دینے كے اورصداق كے معنى مهر كے ہيں ـ گويا مهر كو صداق اسس لئے كہتے ہيں كہ بي شوہ اور بيوى كے تعلقات كى درستى ، بجائى اور دوستى كى عدامت ہے ـ

مہر کی تعربیت مہرکے اصطلاحی عنی اُس مال کے ہیں جو عقد نکاح کے بعد تورت سے مہر کی تعربیت متمتع ہونے کے عوض دیا جا تا ہے۔ یہ مال یا تو نکاح کے وقت عورت کو فور آاداکر دیا جاتاہے یااد اکرنے کا دعمدہ کرلیاجا تاہے۔ بہلی صورت ہیں ہر معجل کہاجاتا ہے اور دوسری صورت ہیں چرمو قبل۔معبّل عجلت سے سیدنی وہ چیزجو عبلہ کی جائے اور مؤسل اجل سے بناہے حس کے معنی وقت اور مدّت کے ہیں۔

مهركى مرطيس بهلى شرط يرب كدم مال كي تشم يس سے بوس كى قيمت دكائى جاسكے مهركى مرسون بن بيان مان اور مقدار كى كى كار مقدن نهيں المانت

يه سے کەمېردس درېم سے کم ندېو-

دوسری منرواید سے کہ باک شے ہوبینی ملال میں استعمال میں لانادرست ہوکیونکوٹرلیت استمامی میں حرام جیزوں کی کوئی تیمت بنیں ہے، گوغیرسلم کے نز دیک اُن کی قیمت ہو جیسے شراب ادرسور وغیرہ ۔

تیسری شرط یه میم کدمال غصب کرده نه موس مال معصوبه کوم برقرار دینا درست بهنیں ہے تاہم مقد نکاح تو ہوجائے گا اور عورت کوم برشل کے مطالبہ کاسی ہوگا۔

چوتھی منرط پرمے کہ و درم ہر) تامعلوم نہ ہور پر شرط نہیں ہے کرخصوصیت کے ساتھ چاندی یاسونا ہو بلکہ مال تجارت میا فور اراضی مکان بھی حق مہر ہوسکتا ہے اور ان اشیاء کی منفعت کو بھی حق مہر قرار دیا جاسکتا ہے مثلاً ہمکان یا جا نور کا کرا ہے اراضی کی پیدا و ارتعلیم قرام ن کی اجرت وغیرہ ۔

مہرایسی ضروری چنرے کہ اگر تھا ت کے وقت مہر کا ذکر تہیں کیا گیا ہو تب بھی مہرشل اداکر نا پڑے گا۔ مہرمشل کی تعریف آ گئے آتی ہے۔

مهر حیثیت سے زیادہ ندم و ناچا میں مہراتنا ہی مقرد کرناجا ہے جننا شوہر آسانی سے دہم حربیتیت سے زیادہ ندم و ناچا میں ادا کرسے، عام طور پر مہرزیادہ مقرد کرنے کی دو وجہیں ہوتی ہیں ایک تو خزی نمائش ، دو سرے یہ بات کہ شوہر عورت کو طلاق نہ دے سکے دو نون وجہیں خرفا اور عقال خلط ہیں ، اگر مزاجوں ہیں اتنا اختلات ہو کہ دو نون کا ایک عِلم دم نامائی تا مائے تو کو اس عقالم ندی ہوگی کہ اس عذاب سے مجٹ کا دانہ حاصل کیا جائے لیکن حذاب تب ہی دور ہوسکتا ہے جب شوہر عورت کا حق دے کر اسے دخصت کر دے۔ شرعی اعتبار سے می می دور ہوسکتا ہے جب شوہر عورت کا حق دے کر اسے دخصت کر دے۔ شرعی اعتبار سے می مرزیا دہ تقرد کرنے کی ممانعت ہے ارسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَةٌ ٱلْيَسَوَّةُ مَوُّنَةٌ نياده بابركت ده لكارْ بِحس بِن كليف ويرليثاني كم سح م بو

خود آنحفرت نے اپنے لئے مرزیادہ مقرر کرناپ ندہیں فرمایا۔ صفرت فاطفہ کام آپ نے یا خود آنحفرت فاطفہ کام آپ نے یا خ یا بخ سودر ہم مقرر فرمایا تھا۔ ایک درہم ہو تھائی توسے کے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی تین ماشد دورتی۔ کل مرفاطمی ایک سواکنیں تولد تین ماشہ چاندی ہوا۔ نبی کریم طی اللہ علیہ وہم اس مقدار سے زیادہ مہر مہیں مقرر فرماتے ہتے۔ اس چاندی کی جو تیمت رو بے یا دوسسرے سکوں کے استبار سے سنے وہی مقرر کرنا جا سکے۔

حضرت عرض فر نمانے میں جب تول بڑھا تولوگ بہت زیادہ مہر مقر کرنے لگے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوم مرمقر کرنے میں غلونہ کرد اگر بہ چیز و نسیا میں باعث عزت وافتخار ہوتی یا آخرت میں زیادہ مہر کا تواب ہو تا تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے اختیار کرتے۔

آمام الوصیفه رحمته التدعلیه ننده بخشی کی روشنی میں کم سے کم ہم مهری کم سے کم مقدار کوئی شخص اس سے کم قیمت کام مقرر کرتاہے تواسے لامحالہ پونے تین تولہ جاندی کی قیمت دینا پڑے گوئی شخص اس سے کم مقداد ہے اس سے کم مہر هر رئیس کیا جاسکتا۔

زیادهٔ مهرکی کوئی صدمقرر منہیں ہے مگر حبیبا کہ پہلے بیان ہوا مهر چینیت سے زیادہ نہ ہو نا بعائبے بعنی اتنام ہر مقرر کیا جائے جتناوہ اس وقت یا مستقبل قریب ہیں اداکرنے کی صلاحیت ر کھتا ہور اگر فخر وغروریا تحسی اورغیر شرعی بنا ہر زیادہ مبر مقرر کر دیا اور دل میں یہ خیال رہا کہ دینا تو ہے نہیں جتنا جا ہو مقرر کر دو تو یہ نخت گناہ ہے۔ یہ عورت کاحق ہے اور حق مار سے کا خیال کرنا بٹر اظلم اور گناہ ہے۔

مہرمشل کی بعض صورتیں نکاح وطلاق کے سلسلے میں ایسی پیش آتی ہیں جن میں مہرمشل دینا گرائیں ہیں جن میں مہرمشل دینا گرائیں کا جہرمشل دینا گر تاہے۔ فتل کا حک وقت مہرکا ذکر نہیں کیا تو مہرمان ہوگا بلکہ عورت کومہرمشل ملے گا۔ مہرمشل سے مرادم ہرکی وہ مقد ارہے جوعام طور پر اس کے کنبہ اور ضائدان میں مقرر ہوتی ہویے و دھیال میں ننھیال میں نہیں۔ مثال کے طور بر برجومی، سگی بہن یا جیاز او بہن اور ددھیال کی دو مری بیٹیاں۔ اگر ماں اور خالہ باپ کے خاندان کی موں تو ان کے مہرکا

اعتبار کیاجائےگا۔ کسی لڑکی کام برش اس عورت کے مہرسے متعین کیاجائے گا جو صورت اسرت ا علم وسلیفدا ور دینداری میں اس کے قریب قریب کا گرقر ہی رسٹند داروں میں کوئی لڑکی ان صفا کی نہیں ہو تود ور کے رسٹند داروں میں جولڑ کی اس سے جیسے صفات کی ہوگی اس کام برم برش قرار یا کے گا۔

مہر کے متعلق بعض صروری مسامل انکاح کے وقت مہرکا تعین کیا جا چکا ہو تو فلوت صحیحہ کے بعد پورامہر دینا بڑے گار ا ۷۔ اگر نکاح کے دفت مہرکا ذکر نہیں کیا گیا ایام دنے مہر نہ دینے کی شرط لگادی اور نکاح ہوگیا دو وس صور توں میں خلوت صحیحہ کے بعد عورت مہرمتل پانے کی ستی ہوگ اور اگر عورت کا انتقال موجائے تو اس کے در تہ اس کے متی ہوں گے بہی مکم اس وقت بھی نافذ ہوگا اگر مرد کا انتقال م

ہربات روس کے وریدہ ن کے معنی ون کتے ہی م سار مدیر ہوجا کے خواہ خِلوت ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو۔ ( فتا د کی مہندیہ )

سد اگرکوئی شخص نقد رقم کے بجائے غیر منقولہ جا کداد شکا مکان زمین وکان یا منقولہ اموال مثلاً بوٹر ، موٹر سائبکل یا سواری کا جا اور مقرد کرے تودہ کرسکتا ہے لیکن بہتمین ضروری ہے کہ کونسی زمین ، مکان ، یا سواری مربی دے رائب ہے۔ اگرمہم رکھا توم ہر مقرن بیں ہوا۔ ہسک بجائے مہر مثل دینا میڑے کا۔ (روالمحتار)

م. اگر کمی خدمت کو یا ایسی چیز کوج فی اوقت موجود نهیں ہے مہر شہرایا تو وہ مہر سے نہ ہو گامشلاً یہ کہا کہ میں عورت کو ج کرادوں گا، یا تعلیم کا حربی برداشت کروں گایا خدمت کے لئے ایک خسا و مہ رکھ دوں گاتو مہر کی تعیین سمجے نہ ہوگی اور ان نام صور توں میں مہر مثل اداکر ناپڑ سے گا۔

۵۔ دوشخص اپنے لڑکوں یالڈکیوں کا نکاح اس طور مرکہ ہرایک دوسرے کی لڑکی کوا بنے لڑکے اسے کوٹرک کوا بنے لڑکے سے کر دسے اور یہ تبادلہ ہی مہم مجھا جائے توبیز کاح فاصد ہے 'اس کو '' شکاح نشفار' کہا جا تا ہے جسے نبی صلی الدّ علیہ وسلم نے منع فرما یا ہے دونوں کو ہرمثل دینا جُرے گا۔

۷۔ اگرنکاح کے وقت کم مقرر نہیں کیا گیا مگرنکاح کے بعد میاں یوی دونوں نے اپنی فوشی سے مہرمقر کوئیا تو ہ ہی داجب ہوگا۔ مہرشل واجب نہیں ہوگا۔

٤ \_ نكاح كروقت مهرمقردكيا كيا منتلًا ايك بنزار يتنو سرف بعد نكاح كماكديس وليط مبزار دول كا

تواب اُس براتنایی واجب بوگیا۔ اگر نہ نے تو تورت اُس سے مزید رقم کامطالبہ کرسکتی ہے ، اور اگر دہ بہیں اداکرے گاتو گہنگار ہو گا اسی طرح اگر عورت نے مقتر رہ ہمریں سے بچے معاف کر دیا تواتن حقہ ہم کام دکے سرسے معاف ہو گئیا۔ اب عورت اس معاف شدہ رقم کامطالبہ نہیں کرسکتی۔ ۱۔ عورت کو بریتان کرکے ڈرا دھ کا کراگر مردنے ہم معاف کر الیا تو الیسی معافی معتبر نہیں ہے۔ مہر عورت کی ملکیت ہے اور ملکیت کا کوئی حصد جب مک بخوشی کسی کو نہ دے دیا جائے وہ خود بہیں نے سکتا۔

۹۔ شوہ اور بیوی دونوں بالغ ہوں اور دونوں کیجارہ چکے ہیں مگرشو ہر فراکف روجیت اداکرنے سے بسد بھی جس میں میں اور دونوں کیجارہ جکے ہیں مگر شوہ ان ان اور میں اور میں سے بست کے بیار میں اور اس حالت میں کار مسلمات میں کار مسلمات میں کار مسلمات ہوگا۔ البتہ اگر دونوں میں سے کوئی نابالغ ہے اور اس حالت میں کار مسلمات ہوگا۔ البتہ اگر دونوں میں سے کوئی نابالغ ہے اور اس حالت میں کار مسلمات ہوگا۔ البتہ اگر دونوں میں سے کوئی نابالغ ہے اور اس حالت میں کار مسلمات میں کار مسلمات ہوگا۔ ہوگا۔ ا

۱۰۔ نکاح کے شراکط اور ارکان بورے نہ ہوئے ہوں مثلاً دوگواہ نہ رہے ہوں یا ولی جا کڑ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نے نکاح کرادیا ہو یا کوئی اور خرابی ہوجس کی دجہ سے نکاح مناسد قرار دیا گیا ہواور دولؤں میں علیحدگی کرادی گئی ہوتو اگر بیھائیے دگی مباحثرت کے بعد ہوئی ہے تو ہم مشل دینا بڑے گالیکن اگر مباشرت نہیں ہوئی تو ہمرواجب نہ ہوگا اگرچہ فلوت صحیحہ بہوکی ہو۔

مردادرعورت دولؤل بالغ ہوں اور ایخین تہائی بین تجاہونے معلوت صحیحہ کی تعربیت کاایام قع ملے کہ کوئی حتی، طبعی یا نشری ما نغ مباشرت کے سئے نہ ہوتو اِس تہائی اور کیجائی کو ضلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی مانغ موجود ہوجس کی تفصیل

ذیل میں دی جارہی ہے تو خلوت صیحہ نہ ہوگ انسی تہنائی کو خلوت فاسدہ کہیں گے۔
موالغ میانشرت مکن نہ ہویا قرب میں سے کوئی ایسا بھار ہو کہ میانشرت مکن نہ ہویا قرب یہ کوئی موالغ میانسرت تنسر انتخص موجود ہو خواہ وہ سوتا ہی کبوں نہ ہو۔ یامرداور عورت میں سے کوئی احرام باندھے ہوئے ہو، یا ان میں کوئی دمضان کاروزہ رکھے ہوئے ہو یا عورت جینس کی صالت میں ہو یا دونوں میں کوئی نابائغ ہو تو اِن میسی صور توں میں یکھائی اور تہنائی خلوت صیحہ منہیں خلوت فلدہ کہی جائے گی۔
فاسدہ کہی جائے گی۔

یرواج ہے کہ عدادرہ ہرکا تصفیہ ہونے کے بعد ہونے والا چر صاورے اور جہنر کا بیان شوہ بیوی کو تحضی جب تاہے جس کو بیش کش یا جڑھاوا کہتے

ہیں۔ اسی طرح بر بھی رواج ہے کر تورت جیٹیت کے مطابق جہنر لے کر آتی ہے۔ سوال بر بیدا ہو تاہے کہ کیام دکے تحفے کو مہر میں شمار کیا جائے یا نہیں ، اور کیام دکو برحی ہے کہ وہ جہنر کا مطالبہ کرسے ،

بدیدیا تحف جومرد کی طرف سے عورت کو بھیجا جا تاہے وہ دوطرح کا ہوسکتاہے کھالے ینے کی جنری یا برتنے اور رکھ اُ حا کر استعال کی جنریں جیسے زیوریاملیوس آواگر بہلی قسم کی اتیار کوم دیر گمان کرے کہ اُسے مہریں شمار کیا جائے اور بیوی کیے کہ وہ مہرنہیں ہے بلکہ بدیہ <sup>ا</sup>ہے تو بیوی کا کهنانشاییم کیا جائے گا کیونکه مام رواج میں ان اشیار کوچرنہیں کہاجا تا۔ اسی طرح وہ چیزیں جغی*ں جڑ* ھکاوا کہتے ہیں اس میں کھنگن یا **ج**ڑیاں یاانگوسٹی اور اس سے سابھ نتیر بنی<sup>®</sup> اور مجولداركبرے وغيره موتے ہيں، عام طور براس كوم رہيں كہتے بلكديد ايك بيش كش سےجوبيوى كواس لني بعيمي جاتى سي كدوه كسى اورخو استكار كوقبول مذكرت اب أكرمرويد دعوى كرس كدأس مہریں شمار کیا جائے اور اس دعوے کی کوئی شہادت نہ ہوتواس بارے میں عورت جو بات مجیے أستقسم کھا لینے برت ایم کر بیاجائے گا۔ بیص علمار کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی جیزوں کے علاوہ دوسرے تسم كتحفوا بادر بديول بين شوبري بات كومان لياجا شي كالركوئي اورثبوت نديويس أكرشو بر قسم کھانے کہ میں نے یہ اس ارادے سے دیا تھا کہ ہم میں دے ، ہا ہوں تو اُس کی بات کونے ہم كرلياجا ككاءاب الرأس كاتحضه باقى ب توبيوى كوحق سيحكه أسع وايس كردس اوراينا مهر وصول کرلے اور اگروہ چیزختم ہوگئی ہے تواس کی قیمت لگا کرم ہر ہیں سے اسی قدر وضع کر لیا جائے گا مگر ترجیح اس رائے کو ماصل ہے کہ مام دستور کو دیکھا جائے گا اگر تحفے کوم ہر نہیں قرار دیا جاتا تواسی کے مطابق علدر آمد ہوگا اگر کوئی اور ٹبوت بیش نبھا سکے۔

رباجہ کامیکہ توس بات کی صحت میں کوئی شک بنیں کرجس چیز کوم ہر قرار دے کرعقد نکاری کیاجا تاہے اُس کا بدل ہوی کے سواا ورکچہ نہیں ہے لہنداسٹو ہرکو بیوی کی ذرات کے سوا اور کھی چیز (جہیز وغیرہ) کے مطالبہ کاحق بنیں ہے لیکن اگر کسی جر پرعقد طے ہوگیا بھر شوہرنے (مہرکے علاقی اور کچھ رقم دے دی کہ اس سے وہ اپناج ہے تیار کر لے اور بیوی نے وہ رقم لے لی لیکن بغیر جہیز کے آگئی اور شوہر نے عرصہ تک اس بر کچھ نہ کہا تو یہ اس کی رضا مندی کا ثبوت ہے اور اب اُنے ہم س رقم کے مطالبہ کا اجو ہُس نے جہیز کے لئے دی بھتی ، حق جنیں رہے گا ور نہ وہ اس کے مطالبہ کا مق رکھتا تھا کیونکہ وہ ایسے کام کے لئے دی بھتی جس کی انجام دہی خود اُس پر واجب بھتی اسس لئے کہ بیری کے ضروریات کی فراہمی شوہر کا کام ہے اس طرح باب یا ماں کو بیٹی سے والیسی کامطالبہ کرنے کا حق بیٹی کود یا ہوا وروہ اُسے قبول کر حکی ہوتو باب یا ماں کو بیٹی سے والیسی کامطالبہ کرنے کا حق جنیں ہے کیونکہ وہ بیٹی کی ملکیت ہوگئی ۔

معرمات نکاح استام بین مردون کے لئے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اُن کے دوسراوہ جن کاری کرنا حرام ہے اُن کے دوسراوہ جن سے جیٹنہ کے لئے نکاح حرام ہے دوسراوہ جن سے جارت کی وجہ دور ہوجائے تو وہ ملال ہوجاتی ہے بہلے میں انہاں ہوجاتی ہے بہلے جب حرمت کی وجہ دور ہوجائے تو وہ ملال ہوجاتی ہے بہلے جب حرمت کی وجہ دور ہوجائے تو دہ ملال ہوجاتی ہے بہلے جب حرمت کی وجہ دور ہوجائے تو دہ ملال ہوجاتی ہے بہلے استان کی وجہ بی ترکت۔

سنبی سنتے سے بہن نسمی عور نیں حرام ہیں 1) وہ جس کے اوپر اور نیچے کی تمام شاخیں حرمت میں شال ہیں بینی اں اور ال کی ایک باب کی ایک اور ان سے اوپر اور نیچے کی شاخ ہیں بیٹیاں فور بار ہوتیا اور ان سے نیچے کی شاخ ہیں بیٹیاں فور بار کی ایک اور ان سے نیچے کی اولاد سب ابدی حرام ہیں (۲) ماں باب کی بہنیں خواہ شیقی ہوں یا عمل ان یا اخیاتی، بہنوں کی بیٹیاں اور ایک اور ان سے نیچے کی اولاد (۲) داوااور نانا کی شاخیس کی بیٹیاں اور خال میں خواہ سکی ہوں یا سوتے بل سنبی محرمات کی گنتی بیبیں تک ہے لہذا میں بیوبی اور خالا کوں کی بیٹیاں جوام نہیں ہیں ۔ وادی اور نانی کی شاخ میں میں بہر ہوں اور کی محرام نہیں ہیں ۔ وادی اور نانی کی شاخ میں میں بہر ہوں اور کی محرام نہیں ہیں ۔ وادی اور نانی کی شاخ میں میں بہر اس کے جو تسب ہیں بیہا در سے پر سے اور کو کی محرام نہیں ہیں۔ ۔

شادی کے دشتے سے مجی تین قشم کی عور تیں ترام ہیں (۱) بیوی کی بیٹی تعینی مرد کی سوئیلی بیٹی جس کور بیب گئی جس کور بیب کہتے ہیں اور رہیں کی بیٹی اور اس کی بیٹی کی بیٹی سب حرام ہیں (۷) نکات ہوتے ہی بیوی کی مال 'نانی اور دادی لینی ساسیں حرام ہوجاتی ہیں (۷) وہ ترام عورتیں جوباب کے حرم میں رہی ہوں۔

دودھ کے دشتے سے وہ تمام مورتیں حرام ہوجاتی ہیں جونسب کے دشتے سے حرام ہوتی ہیں۔ معن صورتیں مشتنیٰ ہیں جن کا ذکر رضاعت کے بیان میں آئے گا۔

یہ وہ صورتیں بیں ج میٹ کے افغورت کو ترام کردینے کی موجب ہیں۔

عارضى طور برنكاح كورام كردين والى صورتين جندامور ايسيب بن جن معارضى عارضى طور يرورت سينكاح وام بوماتليه

(۱) بہوی کے ایسے رشتہ دارسے شادی جس کو اگرم دوض کر لیاجائے تو ہوی اس سے سنادی مندکر مورت ہوگی اس کی تفصیل آگے اربی ہے (۷) مشرکہ عورت ہوگئی اسمانی دین کی بیرو نہ ہو (۳) وہ عورت ہو طلاق کے ذریعہ جرام ہو جگی ہو (۷) وہ عورت ہوکسی کے سابھ والب تہ ہولیتی نکاح ہوا ہو لیکن رضتی نہ ہوئی ہو یا وہ عدت ہیں ہو (۵) وہ مردجس کی جارہ یویاں موجود ہوں یا ہو تھی عدت میں ہواس کے لئے بھی نئی شادی کرنا جا کر نہیں۔ ان تمام صور توں میں اگر وجوہ مانے صلت کی دور ہوجا ایک تو ناح جا کر ہوجا کے گا۔

مصابرت بین ازدواجی رشته سی حرمت مصابره دلین ازدواجی رشته سی مصابرت بینی ازدواجی رشته سی مصابرت بینی مصابرت بین مصابرت بینی می د پرحرام بوجاتی وجه سی حرمت بینی کے مشابه بوتا ہے۔ دوسری بوی کی بینی جو پہلے شوہرے بودہ بھی رست تابی اپنی بیٹی کے برا بر سی تعیری باپ کی دوسری بوی وہ میلی شوہرے بودہ بھی رست تابی اپنی بیٹی کے برا بر سی تعیری باپ کی دوسری بوی وہ

مجی رسنت میں اپنی مال کے ماتند ہے جو تھی ہوی کی مال کہ وہ اپنی مال جنسی ہے۔

بہو ہونے میں بیلنے کی بیوی کی طرح ہوتے بڑ لیت افاسے پڑ نواسے کی بیویاں شامل ہیں اگر باب کمی اول کی سے شادی کرلے تو وہ بیلئے ہوتے بڑ ہونے وغیرہ سب برترام ہوجاتی ہے اس طرح اگر بیٹائسی حورت سے شادی کرلے تو وہ اس کے باپ داد ۱، پر دادا وغیرہ سب برترام ہوگی خواہ خلوت میں جو اپنی ہو ایک باپ کی بیٹی اور اس خاوند کی بیٹی اور اس خاوند کی بیٹی اور اس خاوند کی مال بھی حرام ہوئی سوتی ہی مال بھی حرام ہوئی سوتی ہی مال کے دوسرے خاوند کی بیٹی اور اس خاوند کی مال بھی حرام ہوئی سوتی ہی مال کی مال اور مہوکی مال اور منہ ہوئے کی بیوس اطلاق کے بعد احرام ہوئی ہواوروہ ایک بیٹیا دو مرسے خاوند سے ہواوروہ

بیٹا اپن بیوی کو طلاق دیدے تو اُس سے نیخص دلینی ال کا خادند اُٹاح کرسکتا ہے۔ اگر ایکٹنے نے کسی عورت سے کاح کیا تو اس عورت کی مال اور نانی سب حرام ہوجا کیں گی خواہ خلوت ہو کی ہویا نہ ہوئی ہو لیکن اس عورت کی بیٹی جب ہی حرام ہوگی جب خلوت ہوئی ہو۔

رست ازدواج سے بعض عور نیں جو حرام موجاتی ہیں ان کا ذکر ہوا۔ لیکن اگر با قاعدہ دنکا ح کے ذریعہ رشتہ نہوا ہو تو بری نیت سے سی عورت کو ہاتھ لیکا ناحرام سے اور جواس حرام کا مرتکب ہوجائے تواس عورت کے لئے حرام ہو گیا۔

مرداورعورت کا تعلق حرمت مصاہرت کے لئے تب ہی معتبر ہو گاجب عورت کی عرفز برس یا ہی سے زمائد مو ۔ اگر اس سے کم عمر ہو تو بھر حرمت قائم نہیں ہوگی ۔

ائل سے ریا دہ بیویاں بویاں دکھنے کی اجازت دی ہے میں ایک سے زیادہ بیریاں بیویاں دی ہے میں ایک سے زیادہ بیدیاں می میں ایک سے زیادہ سے ریا دہ بیریاں دکھنے کی اجازت دی ہے میں کی مدجار بیویوں تک ہے۔ ساتھ ہی بیری دیکھنا ہے ان کی موجودگی میں یا بچویں سے کے ساتھ برابر کا برتا وُ نہ کرسکو گے تو بھرایک ہی بیوی دکھنا ہے ارکی موجودگی میں یا بچویں سے سے سے انکاح ام ہے۔

ایسی دو عورتوں کا زوجیت ہیں جمع کرنا حمام سے

ایسی دو عورتوں کا زوجیت ہیں جمع کرنا حمام سے

کہ ان دونوں ہیں سے اگر

کسی کوم د تصور کر لیا جائے تو اُن دونوں کا آپس ہیں نکاح حرام ہو، لہذا دو بہؤں کا ایک شخص

کی دوجیت ہیں جمع ہونا حرام ہے کیونکہ اگر ان ہیں سے ایک کوم د تصور کرلیا جائے تو دونوں بھائی

ہیں ہوجا ہیں محے جن کا باہم نکاح ناجا کر سے، اسی طرح ایک لوگی اور اُس کی بھو ہمی یا خالہ

جمع نہیں ہوسکتی، اگر بھو بھی یا خالہ کوم د تصور کرلیا جائے تو وہ اُس کا جہا یا مامول ہو گا اور جسی بی بھی نہیں ہوسکتیں

یا بھا بخی کے ساتھ نکاح جا گز تہیں ہوسکتیں کیونکہ ان ہیں بھی اگر ایک کوم د فرض کرلیں تو بھائی

ہیں کا رہے تہ قائم ہوجا تا ہے۔

ہیں کا رہے تہ قائم ہوجا تا ہے۔

اگربیوی کا نتفال موجائے یا اُس کوطلاق مِل جائے اورعدت کا زمانہ گزرجائے تواُس کی

بہن سے یافالہسے یا بھوبی سے اگر نشکار کرنا جائے تو وہ شکار جا کڑم و گا۔ ایک وقت ہیں دونوں کا جع کرنا حرام ہوگا ، اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادشاد ہے ،

مینی کوئی تورت اپنیمیمی پر داس کے شوہر سے) شادی نرکرے اور ندکوئی میمی اپنی تبی بردائس کے شوہرسے) شادی کرے نر ٹرے رسٹ ندوالی جوٹی پراور ندمجو فی رشتہ والی بڑے رسٹنہ والی بر۔

لاتنكح المرأة على عمتها ولاعة على بنت اخيها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرك. ولا الصغرى على الكبرك. (ترمذي)

لہذاجن کوزوجیت ہیں جمع کرنا صلال نہیں ہے آگرایسی عورتوں کوکسی نے جمع کیا تو وہ عقد فن کر دیا جائے گا ، نسب کے دشتے سے جو نتادی حرام ہے دہی دود مصرکے دشتے سے بھی حرام ہے بجزچند صورتوں کے جن کا ذکر دضاعت کے بیان ہیں آئے گا۔

مسلمانوں سے عقید سے کا اختلات تین صورتوں مختلف مذہر ہے کی عورت سے نکاح میں ظاہر ہوتا ہے ،،، وہ نوگ جو او ان (مورتوں) ا

(مشرک مردوں سے دعورتوں کا) نکاح نرکر وجب تک کہ وہ ایان نہ لابکیں) اس سے ثابت ہوا کھی طرح بھی مرد کا نکاح مشرکہ سے اورمسلمان عورت کا نکاح مشرک سے حلال ہنیں سوائے اس کے کہ وہ ایمان لابکیں اورمسلمانوں ہیں داخل ہوجا مکیں۔

كتابير تورت سے مسلمان مردكونكات كرنے كى اجازت ان الفاظ بين دى كئى سبے: وَالْمُنْصَنِكُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

مِنْ تَعْلِكُمْ (امْدُه-٥) بِيلِي كتاب دى مُحَى تم بِيطال بِي) زير و تر بر ما ما ترك من من من من من من من من من م

نیک بورتوں کی صراحت کے ساتھ کتابیہ کے ساتھ نکاح حلال ہونا ثابت نہے، قرآن نے دوباتوں کی قدیدنگائی مبن الگؤنٹ اُؤلٹوا النجے تات بعنی وہ دا تعی اینے بنی اور اُن برر نازل سندہ کتاب برایان رکھتی ہوں، دوسری یہ کہ وہ مصنات اپنے کو تید نکاح میں ر کھنے والی بعنی پاک دامن ہوں۔ جہاں یہ دونوں خرطیں ہنیں پائی جائیں گی یاان کے بائے جانے میں شک ہوگا وہاں نکاح کی اجازت ہنیں دی جائے گئے جس کی مثالیں ہدنہوی ادر عبد طلفائے رامن میں ملتی ہیں۔

اگرمیاں بیوی بیں سے کوئی شخص ضدانخواستنداسلام سے مرتد موجائے یاکوئی دوسسرا مذہب اختیار کرئے تورشند نئاح ٹوط جاتا ہے۔

اگر کوئی مشرک جوڑا دمیاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوجا بیس آواک کو نیبا فکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اگرایت نفس نے اپنی بیوی کو تین بارطلاق دیدی تین طلاق والی عورت کی حرمت توده اس کے لئے ملال بنیں ہوسکتی جب تک کم

وہ عدت گزرنے کے بعد کسی اورسے کا ن نہ کرے اب اگر دو مراض ہو اور مباس مرت کے بعد اس کو طلاق دیدے توعدت گزرنے کے بعد دہ پہلے شوہر کے لئے صلال ہوجا کے گی سے دو مراضا و ندجس نے عورت کو پہلے ضا و ندکے لئے صلال کردیا تحلِّل کہا جا تا ہے۔

وقتى نكاح يأمنعنه كاح منعدا وركاح موقِّت ايك بى هيداس بارى مين جارول المه

مین سلمانول کی تعداد مقور کی محتی اور ایخیس دشمنول کادفاع کرنے سکے سلے مسلسل سنفول درہا ایم تا التقاء است المام لانے سے بہلے من مالات میں عرب سے لوگ بلے ستھے وہ عور توں سے انہماک کا دور تقا، شادی کرنے برکون بابندی نہیں تھی، ہرشخص حتبی جا ہے عور تیں کرسکتا تھا ایسے واک جب حالات جنگ سے دوچار ہوئے تولامحالہ وہ ان تام تقاصوں کو اِوراکرنے سے حروم ہو گئے جن کی ازادی اعنی ماصل بھی بھردین میں داخل ہونے کے بعد ایک مسلمان اسیے فطری اورانتھادی مطالبات کونٹربیت کے اندررہتے ہوئے پورے کرنے کا پابند ہو محجا۔ نٹربیت نے زناکو قبلغا حرام قرار دیدیا به نداصروری سخاکدهالاب جنگ می وقتی تعتبا صول محدمطابق شرعی احکام بوت تاکد فطرى لقاضوں كوان سيے بم المنگ كياجاسكتا إكاح متعد يا وقتى كاح كى نوعيت كان وقتى احكام کی بہرجو حالتِ جنگ میں مصلحتا دیئے جاتے ہیں تو بہتی بنیا دیجاح متعد کی شرعی اجازت کی ۔ بیساکه سلم منریف کی حدیث سے جو مبرق سے مروی ہے نابت ہو تاہے۔ وہ کھتے ہیں کرمبس سال ہم کو فتح حاصل ہوئی اورہم منتے ہیں واخل ہوئے اسی سال ہمیں دسول الڈیسلی الشرعلیہ وسلم نے لیکا ر متعه کی اجازت دی بھی بھراہمی ہم وہاں سے نکلے نہ محقے کہ ہیں اس کی مانغت کردی گئی ۔۔ اس روایت میں بہرصراحت موجود بیے کہ وہ حکم وقتی اور حالات جنگ کی ضرورت کے بیش نظر مخالے بز ابن اجديس يه حديث مروى بي كدا مخضرت صلى الشّعِليه وملم ف فرمايا ،

كَيْكُونُهُ النَّاسُ إِنْ شُنتُ اذْنُتُ فِي السَّالِيَ الْمِنْ الْمِيسُكَ مَعْدَى المِانت وى الْاِسْتِمْتُنَاحِ اَلَا وَإِنَّ اللَّهُ حَرَّمُهَا ﴿ مَمْ لِيكِنِ اللَّهِ تَعَالُى نِهِ السَّاقِيامِت تک کے نئے حرام کر دیاہے۔

إلىٰ يَغُومِ الْقِيَامُةِ ـ

ا در بدعین عقل کے مطابق ہے۔ مغربیت نے زناکو بدترین جرائم میں سے ایک جرم قرار دیاہے اور ایسے عل كوهنوع قراد دياسيرس بس كس كاست بهي يا ياجاسك:

زناك ياس يمى ندميث كوبلاستبه يدكملي

وَلِأَنْكُمْ لِمُواالِزِلْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ وَسَارَ

معصیت اور بری راه سے ۔

( بنی امراتیل ۱۳۲ تينيلا

برارشادخداد ندی اسپیموضورع برکا فی ہے۔ اس طرح اگرکسی عود ت سے ایک مقررہ مقرت سکے سلئے اح كياكيا مثلاً الك ماه الك سال يادوجار يادس يرس كي قيدامكاكر توبد شكاح حرام وكا-اس عورت

سے مہا بنرت کرنے والازنا کام تکب ہوگا اوراسی مزاکا مستق ہوگا جوشریت نے مقرد کی ہے۔
رضاعت کی وجہ سے نکاح کا حرام ہونا اوبریہ بیان کیا جا جا کا ہے کہ ان سے رضاعت

سے جن سے بی نکاح حرام ہے۔ رضاع کے بغوی معنی بستان سے دود ھج سے کہ ہیں جنا بخہ جس مضعتها۔
حرک سی نے عورت اگا ک بھی کے بستان سے دود ھ بیا توعربی میں کہتے ہیں مضعتها۔
واس نے اُسے دود ھ بلایا ، اگر جانور کا دود ھ دو ہا اور بھر کسی بیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے دود ھ بلایا ، حہاں تک معنی کا تعلق ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ بستان جوسنے والا ایس ہو۔

اصطلاح مشرع میں اس لفظ کے معنی کسی عورت کے دوده كاليس أن انى بني كربيث بين جانات ثب ك عردوسال معنى جيس ماه سے زياده نهو-اس تعربعت سے اُن يوں بي جينوں نے كسى جانوركا دودھ پیا ہورضاعت ثابت ہمیں ہوگی اور وہ بجتر جس نے ۱۲ ماہ کی عمر موجانے کے بدر کسی عورت کا دود صربیا ہواس کی رضاعت دوسرے بچوں کے ساتھ ہنیں ہو گی، یہ رائے تمام فقماری اورصاحبین بینی امام ابرحلیفر کے دونوں شاگردوں کی سے۔ اگرچدامام صاحب نے مدّت رضاعت ڈھائی سال بعنی تیس مہینے قرار دمی ہے لیکن صاحبین کی رائے کی حایت میں **توی تردلسیل موجود سیے حِس کی تفصیل ببرسے کہ مدت دضاعت کے بارسے ہیں اللّٰہ کاار شاد** ہے ۔ وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَحُلُاهَ هُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلْيْنِ ﴿ مَا يَسِ ابْنِي اولاد كُولِور ، وُو مال دودھ بلائيں) دومرى مِكْراللِّديال فرما تاحيِّ وَحَمْلُتُ وَفِصَا لُتُ ثَلَاكُونَ شَهُماً " ( ببیط میں رہنے اور دود ہے تھڑ انے تک کی مدت تیس ماہ ہے) دولوں آیتوں کی تطبیق اسس طرح ہوتی ہے کدمدّت مشیر خوار گی دوسال اور حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ، حضرت عملی خ نے مضرت عثمان کویہی مطلب اس آیت کا بتایا تھا اورحضرت عثمان کے اسی تفییر کونسلیم فرایا۔ ميكن امام ابوعينفرط في اس آيت سے ايك اورطرح استندلال فرما باسے كرحمل كى مدّ ن اور وود صرچیر اُنے تک کی مترت دولؤں الگ الگ تیس تیس مہینے گویاار شاد باری کامنشازیادہ سے

زیادہ مدّت کا تعین کرتاہے کم سے کم مدّت مراد نہیں۔ امام صاحب کے نزدیک جمل کی مدّت مجی زیادہ سے زیادہ تیں مجیئنے تک ہوسکتی ہے ۔ ۔۔۔۔۔ اور خیرخوارگی کی مدّت بھی تیں ماہ شک مان جاسکتی ہے اس طرح اگر ڈھائی سال کی عرشک کا بچے بھی کسی عورت کادودھ ہے تو وہ اس عورت کا دودھ پینتے والے تمام بچول کا بھائی ہوجائے گا۔

دود هی تشرکت سے نکاح کی حرمت کا حکم قرآن ہیں مخرات کا بیان سورہ نساریں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے،

وَأَمَّهُ لَا لَا يَكُولُونُ مُعَلِّمُ وَأَخُونُنُونَ الرَّصْلَعَةِ السورة السار-٢١٣)

تہداری وہ مائیں جینوں نے تہدیں دو دھ بلایا اور تہداری رضاعی بہندی تم بر حرام کی گئی ہیں ۔

رسول الترصلي الترعليه وسلم ف زماياسية بعوم بالوضاع ماييم من الولادة وبخارى المين الدولادة وبخارى المين التركيف د جنف دشته نسب كي وجدس عرام بين وه رضاعت كي وجه سريمي حرام بوجات بين الين (١) بال وادى الميال (٥) بهدا في دادى نانى (٢) بيني اور نواسيال (٧) ببنين سكى اور سوتيلى (٧) بيني اور نواسيال (٧) بوليميان (٤) فالامكين -

رصاعت کی مرّرت اور اس کاه کم رضاعت کی مدت دو برس سے دوبرس سے دوبرس سے کی مرّرت اور اس کاه کم ارساد و دو هائی تنها گار تهیں ایکن اگر کئی عورت نے کسی کمزور اور کم طاقت بجے کو ڈھائی برس تک دو دھ بلادیا تو دہ بھی رضاعی مال استیم کمرل جائیگی اس کا خا و ندرضاعی باپ اور اس کے لڑکے لڑکیا ال دو دھ بیننے و الے بیچے کے بھائی بہن موجوا کی مرح کے اندر بی لیا ہو تو اہم کسل بسیا ہویا صرت ایک بار ہی، دو دھ کے جند قطرے میں اس کے طاق میں گئے ہول سب کا حکم برابر سے لیکن ڈھائی سال کے بعد دو دھ ہے جند قطرے میں اس کے طاق میں گئے ہول سب کا حکم برابر سے لیکن ڈھائی سال کے بعد دو دھ پیننے سے رضاعت نابت نہ ہوگی ۔ مدّت مذکور کے اندر اگر نیخے نے عورت کی جھاتی سے مندلگا کر نہیں بیا بلکھ عورت کی جھاتی سے مندلگا کر نہیں بیا بلکھ عورت کی جھاتی سے مندلگا کر نہیں بیا بلکھ عورت کی جھاتی سے مندلگا کر نہیں بیا بلکھ عورت نے بیادودھ نیال کو اس کے مندیں ڈائی ہوجا کے حجا۔

منداورناک کےعلاوہ کسی اور ڈریعے سے دودھ سینجے کا تم کان یا آئے ہیں ٹبکایا یا انجکشن کے دربعہ دماغ میں بہنچا، یا صُفنے سے معدے میں پہنچ گیا یا ایسے ہی کسی اور غیر فطری طریقے ے آگر دورھ سینچ جائے تورث تذریفاعت قائم نہ ہوگا۔

کسی عورت کا دود صیانی یا دوا پس ملاکر کسی بیخ کو بلیا یا گیا تو اگر دود هدی مقداریانی یا دواست کم بیخی تورضاعت کم بھی تورضاعت ثابت بہیں ہوگی لیکن اگر دود هدی مقدار زیاده محتی اور پانی بادوا کم تو رضاعت ثابت ہوجائے گی۔ اسی طرح اگر عورت کا دود هر کی دود هاس بیخے کی رضاعی مال موجائے گی اور مقدار کو دیکھاجائے گا اگر عورت کا دود هزیاده محت توده اس بیخے کی رضاعی مال موجائے گی اور اس کے بیخے اس کے رضاعی مجانی بہن ہوگئے۔

عورت کادودھ دوا ہیں ملاناجائز نہیں اورائیبی دوا کاکھانااور لیگاناحرام ہے کان اور کانکھ میں بھی عورت کا دودھ ڈالناجا کرنہیں ہے۔

کنواری لڑکی جس کی عرفز برس سے زیادہ ہواگر اس کے دودھ نکل اَکے اور وہ دوبرس سے کم عروالے بیتے کو بیادے تو یہ لڑکی اُس بیتے کی رضاعی ماں ہوجائے گی اور اُس کے تمام رشتے اس کے لئے سرام ہوجائیں گے۔

که کرعقد کوفت کردیں مشلاً فاوندگوا ہوں کے سامنے کہد کہ اس عقدز وجیت کوج ہم نے کیا تھاہیں نے فتح کردیا ، یاوہ عورت ایسا ہی کہے۔ علیٰ دہ ہوجانے کے بعداب کیجائی گناہ ہوگی۔ مساخرت اس صورت فاص ہیں حدجاری کرنے کوستلزم ہنیں ہے کیونکہ دضا عت کا نبوت بہم مینجے سے محان فاسد قراریاجا تاہے اور نکاح فاسد کی صورت ہیں صدجاری ہنیں ہوتی تا ہم زوجین برلازم ہے کہ وہ خود فت نکاح کر کے علیٰ دہ ہوجائیں اگر وہ ایسا ہمیں کریں توصاکم مترس گان کے درمیان صلیٰ در گارہ کا زنکا ہے جرم فابل سزا ہوگا۔

اگرمعتبرشهادت سے صرف غورت کو بتہ طب گیا کہ اُس کا فاوند اُس کا دو دُھ شریک بھا تی ہے اور فاوند با ہر کئیا ہوا ہے توجب دہ واپس آئے توعورت پر واجب سے کہ اُس سے علیٰ کہ ہ ہے بہاں تک کہ وہ با قاعدہ عقد فسنے کرلیں یا قاضی فنغ کرا دے عورت کے لئے یہ بھی ملال نہیں ہے کہ رضاعت کا فیصلہ ہونے سے پہلے کسی اور سے شادی کرنے۔

اگردوده کی ششرکت کی اطلاح خاوند کو ہوگئی اور پوی کونہیں ہوئی توخاوند پر واجب ہے کہ دہ بیوی سے علیحدہ رہے کیونئے اب مباخرت گذاہ ہے۔

اگر کسی ایک معتبر عورت نے میال اور بیوی کو بتایا کہ دو نوں نے ایک عورت کا دو دھیا۔ ہے تو چارصور تیں ہوسکتی ہیں :

ا دونون (میان اوربیوی) اس کی بات کوسیح مان ایس تونکات فاسد دوجائے گذا ب اگر مباشرت نہیں ہوئی ہے توبینر کچھ اعلان کئے علیادہ ہوجا ناکا فی ہے اعورت اس صورت میں جمر کی مستمق ند ہوگی اور اگر مباشرت ہوجیکی ہے تواعلان کر کے علیاد کی واجب ہے اگرخود ہی جمعا ند ہوں توقاضی ہرواجب ہے کہ ان میں علیاحد گی کرادے کیونکہ اُس عورت کی بات کوپیح مان لیسنا اس امر کا قرار سے کہ عقد فاسد ہوگیا۔

۱۔ اگر دونوں اُس عورت کی بات کو تبطادی تو اس صورت میں نکاح فاسد نہیں ہوگا لیسکن احتیاط اس میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں تا دِ فتیکہ کوئی بیتینی فیصلہ نہ ہو جائے۔ بھراگر یہ اطسفاع اُسمنیں میا نشرت کے بغیر ہوئی ہے توخا و ند برکسی مہرکی ادائکی واجب تہیں ہے تاہم افضل یہ ہے کہ نصف میرادا کردے اورعورت کے لئے بہتر یہ ہے کہ اُس میں سے بچھ نہ لیے اوراگر یه بات مباشرت کے بعد معلوم ہوئی تو طرت دہ مبراور مہرمشل میں سے حوکمتر ہواس کا داکرنال زم ہے، ایام عدّت اور دیگر اخراجات اداکرنالازم نہیں لیکن بہتراور افضل پیرہے کہ وہ مجی او ا کر دیئے جائیں۔

سا۔ آگر اُس عورت کی اطلاع کوخا و ندھی مان لے لیکن ہوی اس کو نہ ملتے توعقد فاسخ ہوجائے گائیکن خاوند برج پر واجب الدوارہ ہے گانوا ہ اطلاع کو بالعبد میں لیکن خاوند برج پر واجب الدوارہ ہے گانوا ہ اطلاع کو بالعبد میں لیکن علیے دگی خاوند کی جانب سے ہوگی۔

ہ ۔ تیسری صورت سے برعکس اگر بیوی اُس اطلاع کوسے مان نے لیکن خاوند اُسے جھوٹ بنائے توعقد فاسد نہ ہوگا۔ ابتہ بیوی کو بیون ہوگا کہ اس کے لئے خاوند کو تسم دلا کے اُگر وہ قسم کھانے سے ایکار کرے توان بیں علیٰ دگی کرادی جائے گی ۔

یہ مسائل اس صورت میں ہیں جب اطلاع دینے والی عورت معتبر ہولیکن اگر وہ قابل اهتباً نہ ہو تو اُس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ' بھڑھی اگر دونوں میاں بیوی نامعتبر گوا ہوں کی باتوں کو مان لیس یاصرت خاوندمان نے تو نکاح فاسد ہوجائے گااور معاملہ شتبہ ہوجائے گا۔ اس ئے احتیاط کا نقاضا بیرے کے ملیمہ وہ جوالیس۔

مذکورہ مسائل گواہی سے تعلق ہیں، رہامعاملہ اقرار کا تو اگر میاں بیوی دو نوں نے رضاعت کا اقرار کرلیا بنواہ رضاعی بھائی بہن ہونے کا یا اس بات کا کہ دودھ پلانے والی ایک دوسرے کی ماں یا بچو بی یا خالہ وغیرہ ہے تو اُن کا تکاح فننج ہوجائے گاخواہ یہ اقرار مباشرت سے پہلے کریں یا بعد میں۔

اگریدا قرارصرف بیوی کی طرف سے موشلا بد کیے کہ بین اُس کی دود صریک بہن ہوں تواس كاكمنامعترنيس سے - اگراس نے اسے افرار پراصرار كيا ورخا وند نے اُس كوط لماق دیدی توامام مالک کے نزدیک وہ ممری حصندار نہوگی کیونکد اس نے فودعقد کے فاسد

دوده بلائے والی کی شہرادت دوده بلانے والی کی تبول کر بیائے گ بشرطی کدود

وودھبلاکے کی اُجرت کامطالبہ تہ کرے تاکہ تو دعوشی کا الزام عامکرنہ ہوا ور اُس کی گواہی درست سْ موگ جب تك يه نترائط نديائ جائيس:

ا۔ رضاعت کاوقت بتائے کہ اس نالماں وقت دور ہا تھا کیونکر مکن سے کہ اس نے ا اس کو دوسال کی عمر کے بعد وو دھ بلایا ہویا خداس کی عمر نوسال ہے کم ہو۔

وويرى بتائے كماس نےكتى بار دود و بلايا بـ

وه درمیانی فاصلی میان کرے۔

وہ یم بتائے کہ دود صرح اتبوں سے اترا اور بچے کو دیکھا کہ وہ اُسے جس سایا گھزیل نے رباب اوردوده في الواقع بخ كربيط بين ببنيار

مصاعت کے افرار کی گو اس کے لئے بیضروری ہیں کہ بسلے بر علوم کیا جائے کہ وہ عورت

ذات كبن (شيردار) ميد

رضاعت کے بارے میں زوجین کے اقرار کو قبول کرنے کی ایک شرط یہ سے کہ جس مات کا ده اقرار کرتے ہیں اُس کا ہونا مکن ہو۔ اگر کو بی تخص دود ھے *سنتے سے بیوی کو بیٹی کہد*ے او وه عرين اس سے بڑي بيتو يه غلط بياني موگي ر

رضیع کے طبیعتی بھائی بہن کامکم رض لین جس نے دودھ بیاہے اُس کا عال مرضعه م (دودم بلانے والی) اور اُس کے شوہرادر اُس کے خونی رستندداروں سے جائز نہ مو کا اسیکن رضیع کے دو سرے بھائی بہن مبغوں نے ہس خاص مرصنعت کادود حانبیں بیاخواہ وہ حقیقی ہوں یاسو تیلے یارضاعی اُن کی اُس مرصنعہ کے نڑکے وزکیوں

سے شادی ہوسکتی ہے۔

رضع کے لڑکے اولیاں مرضعہ اور اس کے شوہر کے لئے حرام ہیں کیونکہ رضع کے بیکتے مرضعہ اور اُس کے شوہر کے پوتے بوتیاں اور اُس کی بیوی بہو ہوگئی اسی طرح رضیعہ کے بیکے مرضعہ اور اُس کے شوہر کے نواسے نواسیاں اور اُس کا شوہر دا ماد ہوگیا اور ان سب سے شادی حرام ہے اس شعر ہیں یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا ہے جسے یا در کھنا چاہئے۔

ا دُجانب شِيردِه بِمه خوليشُ اندحرام وزجانب شيرخواره رُوحِيان وفروع

الله تعالى کارشاد سے الله تعالى کارشاد سے اَلنَّوا فِي لَا بَيْنِكُم اِلاَ مَن اِللهُ اَلْ اَلْهُ اِللهُ مَن اللهُ الله

قراردیتی ہے اور انھیں وہی چیٹیت دیتی سے جوایک شرک کی حیثیت ہو۔ جنا بخد زانبہ کے لئے کوئی عدّت نہیں۔ اگراً س کوحل رہ گیاہے تواسی کے ساتھ کاح ہوسکتا سے حس کا حمل ہے لیے کن اگر کوئی دوسراشخص اس سے نکاح کرے تواسے مباخرت نہ کرنا جائے تاکہ حل ہیں اخت لاط واقع نہ ہو۔

یدامرسخب سے کرجب نسبت طے کی جارہی ہو، تو ہونے والی یوی کود کھے لیا خطیہ (منگنی) جائے۔ بنی کریم سی النہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چارصفات میں سے کسی تھی صفت کی بنا پر ایک مردکسی عورت سے نکاح کرتا ہے جسس وجال مال وُدولت فالدانی وجات دین و آف مال وُدولت فالدانی وجات دین و آف مات سے بخورا یا سے فاظفن بدات الدین توبت بدالا و تم دین والی کو صاصل کر کے مرح وم فرمو) در حقیقت بہی چاروں باتیں دیجی جاتی ہیں اور دکھتا میں چاروں باتیں دیجی جاتی ہیں اور دکھتا میں چاروں باتیں دیجی جاتی ہیں اور دکھتا صفت ہے جب عورت ہیں برجار وں صفتیں موجود ہوں توبہت خوب سے مرکز وجر ترجی چوتی صفتیں عارضی اور جلذ حتم ہونے والی ہی اور مری صفتیں عارضی اور جلذ حتم ہونے والی ہی اس

ستادی کے سلسلہ میں رامے دینا کے عیب و ہزرے تعلق کرنا ورشورہ لینا ستھن سے اور حس سے مشورہ کیا جائے اسے صبح راکے دینا لازم سے کیونکہ حدیث میں سے الستاخا مؤسس (حس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے) ایسی صورت میں واقعی عیوب کا ظاہر کر دینا غیبت نہیں ہے۔

کسی کے پیغام پر بیغام دینا جائم بہیں سید اگر کسی سلمان مزنے کئی سلمان عورت سید خادی کرنے کی ہات جیت شروع کر دی ہو توکسی دو مرے سلمان کواس جگہ بیغام ہنیں دینا چاہئے جب تک ان کی بات چیت نتم نہ ہوجا کے۔ بنی کریم سلم اللہ طلبہ وسلم نے فرمایا ہے لا پخطب الم جل علیٰ خِطبة اخید حتیٰ بنکے او بلزك دبنادی (کوئی مرد اپنے بحالی کے بیغام براس

وقت تک بیام ندوے جب تک نکاح کرلینے یا ندکرنے کی بابت کے ند ہوجائے۔)

منگنی گی رسم ادا کرنے کا جودستور ہے مثلاً مطائی ، سری ، سجل اور نفدرو بہ یا زیور کا
بیناد بنااس کی کوئی اصل بہیں ہے بلکہ یہ اسراف ہے جس ہیں بعض رسوم مکروہ تحریمی ہیں اور
بعض مکروہ تنزیہ کی۔ لہذاان سے بچے رہتا جا ہئے۔ عورت کاتعلیم یا فقہ ہونا بہت اجھی صفت
ہے بہ شرطیکہ اس سے مقصد اصلاح حال اور بچ ل ہیں اخلاقی صفات اور تعلقات کا احتزام
ہیدا کرنا ہو۔ وفتر اور سیاست کی کرسی ہر بہ طانا اور معاشی ذمہ داریاں عورت بر ڈالناغیر فطری
امور ہیں جب سے نتائے ممبی اچھے بنیں نکلے عورت کا دائر ہمل کھر کے باہر تک بنیں بچسبانا
جا ہے۔ البتہ اگر صاحب علم عورت ہو توجس طرح عورتیں اس سے تحصیل ملم کرسکتی ہیں ای طرح
مرد بھی شرعی صد ودکی یا بندی کرتے ہوئے علم حاصل کر سکتے ہیں ۔

عقدن کا ح کے لئے اعلمان منبت کے ہوجائے کے بعد کاح کے لئے دن ناریخ اور وقت اور مقام کا اعسان کردینا چاسکیے شکاح کے لئے

تنهیرستحب سے، ایسے موقع پر دون، ڈھول یا نقارہ بخاکر یا جہنڈ ابلندکر کے اعلان کیا جاسکتا
سے، رات کے وقت زیادہ روستنی حاصل کر کے بھی یہ مقصدہ اصل ہوسکتا ہے۔ اسخضرت
صنی الدُّرعلبہ وسلم کا ارشاد سے دنکاح اعلان کر کے کروا وراس کی بہترین جگہ سجد سئے ارزوری )
مستحب بدہ ہے کہ نکاح جمعہ کے دن جو اسی طرح یہ بھی مستحب سے کہ عورت بذات خو د
شکاح بیں شریک نہو بلکہ اُس کا ولی ہوج عاقل، نکوکار اور قربی رہنتے دار جواور گواہ بھی معتبر اور
نیک ہوں۔ یہ امریحی ستحبات بی سے سے کہ عورت ایسے نخص کوب ند کرے جو دین برقائم ہو۔
کسی فاستی یا ہے دین سے شادی نہ کرے سہولت بیند، خوست اخلاق اور فیاض طبع شخص کا
انتخاب کرے۔ ایس مالدار جو بخیل یا حربی ہویا ایس مفلوک الحال جو حربے نہ جلا سکے دولوں

لائن انتخاب نہیں۔ حقام نکارے مقام نکارے پرہمی ثکاح ہوسکتا ہے تواہ لڑکی کا گھر ہو یا لڑکے کا۔ لڑکی کے کھر برات لےجانے کی دسم مہرے اور چوڑے کی دسم یا مونے کی انگو کھی مردکو میبنا نے کی دسم اور باجا بجانے كى رسم، يرتمام رسين محروه بإحرام بي اس لئےان سے كريز كرنا چلسيّے -

نکاح کے لئے بلاوا لیکن لازم نہیں ہے۔ بی اعترا احداد احباب کوبلالینا اب ندیدہ ہے انکاح کے لئے بلاوا لیکن لازم نہیں ہے۔ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے صفرت فاطر کے انکاح کے موقع بر صفرت النسن کی جیجا کہ جاد ابو بکر نام مثنا ان طاق اور زیتر کو اورا دفعا دک کچھ لوگوں کو ملبال کو ، چنا بخہ ان ہی کے سامنے آب نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت ملی ہے کردیا۔ یہ نو ندہے ہمارے نئے اس میں نہ تو بلانے والے کو کچھ کرنا ضروری ہموتا ہے اور نہ آنے والوں کو ترحمت بھی ہموگی اوراموہ حسنہ کو ترحمت بھی ہموگی اوراموہ حسنہ کی بیروی نہ ہویا ہے گئے۔

بالغه لرکی کا ولی کولی کے سامنے ان کے کا طریقہ الغاظ کے ساتھ اجازت ہے کہ میں تہرارا الفاظ کے ساتھ اجازت ہے کہ میں تہرارا الفاظ کے ساتھ اجازت ہے کہ میں تہرارا الفاظ کے ساتھ اجازت دیتی ہویا تم نے اجاز دی ، اگر اول کے کے بارے میں لڑکی کو پہلے نہیں بتایا جا چکا ہے توافدن لیتے وقت بورالقار ن کراد ینا چا ہئے تاکہ وہ انجی طرح سمجھ لے کہ کون اور کسیا آدی ہے کنواری لڑکی کا خامون موجانا، استو بہاد بنایا ہاں ہوں کر دینا اُس کی اجازت مجمی جائے گی۔ اور اگر کنواری نہیں ہے تعینی ایک فادی بلوغ کی حالت میں پہلے موجی بھی تو بھر اسے مراحتًا" مجھے منظور ہے، میں اجازت دیتی ہوں ، کہنا جائے۔ نا بالغہ لڑکی سے ولی کو بچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ولی این صوال دید سے ، کا حکم کے طرح اسکتا ہے۔

ولی اگریس کے ذریعے اجازت لینا ملی اگریسی آدی کودکھیل بنادے کہ تم اجازت کے کر کوکھیل سے ذریعے اجازت کے کر اسلام انھیں انفاظ کے ساتھ اجازت لینا جا ہئے جیسے او ہر بیان ہوئے اور بالغ لوکی سے صراحتُ ا اجازت لے بینا چا ہئے ، خامونی یارو دینا کانی نہیں ہے۔

ولی یا و کمیٹل کے ساتھ کوا ہوں کو بھی الفاظ داجازت کے ہسنناجا ہمیں۔ عام طور پر پیلے اٹرکی سے اجازت نی جانی ہے اور پھر لڑکے سے قبول کروا یاجا تا سے لیکن اگر کہیں اس کے برحکس صورت واقع ہو یعنی اولے سے بہلے ایجاب کمایاجائے تو بالغ اور سمجد ار اول کے سے صریح الفاظ کے ساتھ ایجاب قابلِ احتبار ہوگا ور نہ نہیں البتہ اگر اول کا نابالغ اور ناہجے ہے تو ولی کی اجازت کافی ہے۔

قبول کرنے کاطریقہ کو اہموں کی موجودگی میں قبول بھی ہونا چا سیٹیے۔ قبول کاطریقہ یہ ہے کہ کاطریقہ یہ ہے کہ بین قبول بھی ہونا چا سیٹیے۔ قبول کاطریقہ یہ ہے کہ بین قلال لاکے یالاکی کا نکار استے مہر برتم ہارے ساتھ کررہا ہوں۔ تم نے اسے قبول کیا تین بار موں تم نے اسے قبول کیا تین بار قبول کو انالازم نہیں ہے، ایک ہی بادکافی ہے۔ قبول کروانالازم نہیں ہے، ایک ہی بادکافی ہے۔

مہرکا ذکر کرتے وقت معمّل (فوراً اوامونے وال) یاموُمّل (بعد میں اوامونے وال) اور سکے کانام مینی اشنے روئیے اسنے ڈالر یا شنے دیال یا اتناسونا یا اتنی چاندی کی صراحت کر دینا چاہئے ۔۔

ر ایجاب کے بعد اور قبول سے پہلے یا عقد ہونے سے پہلے خطبہ بڑھناسنت ہے۔ میرنکا حسب سے بہتروہ خطبہ سے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی کتابوں

میں مردی ہے:

(1) اَلْحُنُ لِنَّهِ نَحْبُنُهُ الْ وَتَسْتُعِنْ يَهِ وَتَسْتَغُفِرُهُ وَتَعُوْدُ بَا لِلَّهِ مِنْ شُرُوبِ اَلْفَهُنَا وَسَهِنَاتِ اَعْاَلِنَاصَ بَيْهُ لِي مِاللَّهُ ثَلاَ مُعْبِلَ لَهُ وَمَنْ يُضَلِل مُعْبِلَ لَهُ وَمَنْ يُضَلِل مُعْبِلَ لَهُ وَمَنْ يُضَلِل مُعْبِلًا لِلْهُ الله وَمَنْ يُضَلِل اَنْ لَا إِلَهُ إِلَا الله وَمَنْ يُصَلِل لَا شَرِيْكِ لَهُ وَمَاشَهُ مُولَا الله وَمَاشَهُ لَا الله وَمَا الله وَمَاشَهُ لَا الله وَمَا مُعَنَى الله وَمَا مُعَنَى الله وَمَا مَدُولُ لَهُ وَمَا مُعَنِي الله وَمَا مَدُولُ لَهُ وَمَا مُعَنَى الله وَمَا مَدُولُ لَهُ وَمَا مُعَنِي الله وَمَا مَدُولُ لَهُ وَمَا مُعَنِي الله وَمَا مَدُولُ لَهُ وَمَا مُعَنِي الله وَمَا اللهُ وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمُعَلِي الله وَمَنْ الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمَا الل

رور سب تعریف الشدکو مزاد ارجی نیس بم اس کی حمد کرتے اور اسی سے مدد کے طالب اور بخشش کے طلبگار با اور اسپنے نفس کی برائیوں اور بدا عالیوں سے اس کی بناہ ما تھتے ہیں۔ جسے وہ راہ راست بر فرال ہے اسے گراہ کرنے والاکوئی نہیں اور جسے گراہ کر دسے اسے بدایت کرنے والاکوئی نہیں۔ ہیں اس امرکی گوا ہی دیتا ہوں کر الشہ کے سواکوئی معبود تہیں رم، يَا يُهَا النَّاسُ الْقَوْا رُنَكُمُ الَّذِن خَلَقَ حُمْ مَن لَهُ الْمَاسِ وَاحِلَ ﴿ قَ خَلَنَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا بِكَا لاَ كُثِيراً وَ لِسُلَآءًا وَاللَّهُ اللهُ اللَّذِي لَسَسَآءً نُونَ بِهِ قَ الْكَرْيُ لَسَسَآءً نُونَ بِهِ قَ الْكَرْيَ لَسَسَآءً نُونَ بِهِ قَ الْاَرْيَاءَ لَلْهُ كَانَ عَلَيْكُمُ مُولِينًا مِن اللهُ كَانَ عَلَيْكُمُ مُولِينًا مِنْهَا مِن اللهُ كَانَ عَلَيْكُمُ

أَيْا أَيُّهَا الْمَدْيِنَ الْهَنُوا اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

رم، كَا أَيْهَا اللَّذِيْنَ الْمَنُوا النَّقُوْااللَّهُ وَقُونُوا حَنُولِ سَمِ نِيلاً كَيْمَلِحُ لَحُهُمُ اعْكَا لَكِه وَ لَيْغُضِوْلَكُمُ اعْكَا لَكِه وَ لَيْغُضِوْلَكُمُ وُنُونَكُمُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَعَدُ فَاذَ فَوْراً عَظِيمًا \_

ہے وہ محتاہے حس کاکوئی شریک نہیں میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محرا اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ۲۰ لوگوانے پروردگارے ڈروس نے تميس ايك جان سيديد أكيا اوراس بان سے اُس کا جوڑ ایریدالیا اور اُن دونوں سے بہت مے مردا درعور تیں جہان میں بھیلائے تماس اللہ کی نافرانی سے وروجي تمايرا ماجت رواجا لمنتع داور قرابت داروں مےسابنہ بدسلوکی سے ڈرو یقین جالؤ که الله تم برنگرال سے اللہ اے ا بمان والو العدس وروجيداً كدأس م الخداف كاحق بداورم تردم تكاسلام ير فائم ربه ١٨٢ هـ ايان والوالله ـ فحرث موك تثيك بات كباكروناكه الثار تبالع كام بنافي اور تمهار كأناد منن وسادر مستخص نے اللہ اوراس <u>کے رسول کی اطاعت کی وہ ٹری کا بیا بی</u> سے سرفراز ہوا۔

اس خطبے کے بعد ارشادات رسول کریم علیہ الصلوۃ واکسیلیم جو نکاح کے تعلق ہیں پڑو مجی نکاح کی محفل میں ہاعث برکت وہدایت ہیں اوران ارشادات کی اطاعت واجب سے اَ نِسْکاحُ مِنْ شَنْوَیْ فَهَنْ رُغِیْبُ نکاح میری منّت ہے جو اس سے گریز عَنْ سُندِّی فَلَیْسَ مِنِیْ ۔ کرے گا وہ میرا اُمتی نہیں ہے۔ سے بابرکت نکاح وہ سے جس میں کم سے کم پردشانی اور کمسے کم فریع ہو۔

إِنَّ ٱغْظَمَ النِّكَاحِ بَرُكَـةٌ ٱيْسُرُهُ مَثُونَةً \_

م عقد نکاح ہو چکنے کے فرا بعد بیٹے یا کھڑے ہو کے وگوں کو دُعا ما نگرنا چاہیئے کہ اے دوس سے اللہ ان کے دنوں ہیں ایک دوسرے اللہ ان کے دنوں ہیں ایک دوسرے سے ہمدر دی اور خمخواری ہیدا فرما اور مجسلاتی کے کاموں ہیں اتفاق وانحاد کی توفیق عطا کرستن یہ ہے کہ دونوں میاں ہوی کورٹ نہ از دو اج قائم ہوجا نے کی مب ارکباداس طرح دی جائے۔

الله تعالی تم دونوں کومبارک کرے اور تم ہر برکت نازن مشر مائے اور دونوں خیرو عالمیت سے رہو۔ بَامَكَ اللهُ نَكُمَا وَعَلَيْتُكُمَا وَجَمَعَ بَبْيَنَكُماً فِى خَنْيِرِ قَ عَافِيَةٍ

ولىيداس فى المارة مارية ما مارية الماري كونت الماري و المارية ایک سنّت موکده ہے، پرسنّت اس طرح اد ای جاتی ہے کہ جس مر دکا مکل م واسے وہ حسب توفیق اعزہ ا وراحباب کو کھلاتا بیا تاسیے۔ اگرجانور ذب*رے کرنے کامقدور* مے توسنت یہ ہے کہ ایک بمری سے کم نہ ہو۔صاحب توفیق کے لئے برمطالبہ کم سے کم ہے حيهاكم الخفرت صلى الله عليد وسلم في حضرت عبدالريك بعوف كوارشاد فرمايا: وليمه كروخواه ايك بكرى بي سيرمو أَوْلِمْ وَنُوْ بِيشَأَةً -اگرمقدور ندم وتوحسب استبطاعت جوبھی ہوسکے کافی ہے۔ جنائی حضرت انسن سے ر وایت ہے کہ ہم خضرت نے حضرت صفیع سے نکاح کے بعد پر دعوت ولیمہ دی ، ر اس میں نہ تورو کی تھی اور نہ گوشت مأكان نيها من خبزو لالحم ومَاكان فِيها الّا ان أَمَـرَ مقابلكه أت في مروط ما ومرحوان بجان كاحسكم دياس يركم ورساور مالانطاع فبسطت منالقي بنرا ورمسكه ركه وياكيا دجي نوكون عليها التمرُوالأقطواسمن. نے کھایا ) (بخاری دمسلم)

رط کی والوں کے بہاں کمی طرح کی دعوت دغیرہ کا اہتمام غیرسنون ہے ہیہ بات الگ ہے کہ اور کے دولان کے بہار کی دارات بغیر کی دارات بغیر کی دی اور کے ہوئے وگوں کی فاطر مدارات بغیر کسی زعمت و تکلیف کے کردی جائے۔ لیکن اس کو دستور بنالینا میری جنس ہے کیونکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحا برکرام نے ایسا بنیس کیا ہے۔

دعوت ونیمدهام العرس کا نام ہے "عُرس" عقداز دواج اور زفان کے لئے بولا جا تاہے بینی زفان اور کتدائی کی نوشی میں کھانے کی دعوت کر نااس کے علاوہ دو سری مسرت بخشس تقریبات میں کھانے کی دعوت رہی آن کے نام دو سرے ہیں مثلاً دعوت املاک سے معنی ہیں زوجیت میں دیا ایہ نکاح سے قبل زوجہ بننے والی کی طون سے دی جاتی اسلاک کے معنی ہیں زوجیت میں دیا ایہ نکاح سے قبل زوجہ بننے والی کی طون سے دی جاتی ہیں کھانا کھلانے کو کہتے ہیں ۔ فقنہ کی تقریب میں جو دعوت ہوتی ہے اُس کو اعذار اور بیخے کے قران فتم کرنے کی تقریب میں جو دعوت ہوائی کو جذات کہتے ہیں اید فظا فق سے شتی ہے۔ اس کے معنی کرد وغبار کے ہیں اور خوات ہو گس کو فی ہے اُس کو جو تا ہو گسے ہیں اور خوات ہوتی ہے اُس کو جو دعوت دی جاتی ہیں ہیں ہور عوت ہوتی ہے اُس کو جو تھی ہیں ہور عوت دی جاتی ہیں ہیں ہور عوت ہو ہیں اُن اُس کے معنی ہیں ہور عوت ہو ہیں ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہور عوت ہو ہیں ہی ہور کے میں ہور کے ہیں ہیں ہیں ہور کے ہیں ہی ہی ہیں ہیں ہور کو ہی ہیں ہی ہیں ہور کے ہیں ہور کے موقع ہیں جاتے ہیں ہور کے ہیں ہور کے موقع ہیں ہی ہور کے مات کو دی ہیں ہور کی کا کھانا ، یہ طروب یا کسی عزیز کی طون سے دیا جاتا ہیں۔

کا کھانا ، یہ طروب یا کسی عزیز کی طون سے دیا جاتا ہیں۔

ان تمام دعوتوں میں سنت صرف دعوت ولیمہ ہے باتی رہیں دوسری ضیافتیں تو وہ صرف ہائز ہیں بنے طبیکہ ان ہیں کوئی دینی بُرائی نہید الی جائے۔ وضیعہ صرف محتاجوں کے سئے موتو باعث نؤاب ہے، بسٹہ طبیکہ وارثوں سے مال نہا گیا ہو چنفی مسلک کے کھانے سے یہ تمام باتیں مکھی گئی ہیں۔ امام صنب ل رحمۃ الشرطیہ کے نز دیک غمی کے موقع بر کھانے کی ضیافت کر دوہہ وسے مسئل کے لوگ جائز کھتے ہیں، عقیقے کی وعوت کے ختنے کے سلے میں دعوت بھی مکووہ ہے، سرگر کچھ لوگ جائز کھتے ہیں، عقیقے کی وعوت کے بارے میں ایک قول بر سے کہ دو سنت ہے۔

آنحفرت صلى الدّعليه وسلم كاارنثاد الوداؤد اورابن ماجه وغيره مي دعورت وليمدكا وقدت اصطرح روايت كياكيا ب:

ولید پہلے روز کھلاناحق کوا داکر ناسہے دوسرے دن کا ولیمہ نیکی ہے تمیرے دن ریا اور نمائش ہے۔

الوليمة اؤل يوم حق والثانى معرون والثالث زياء وسمعة.

فقهائے نزدیک ولیمہ کاوقت عقد نکاح کے ساتھ ہی شروع ہوجاً تاہے۔ار شاد نہوی کے مطابق رخصتی کے بعد بہلے دن ولیمہ کاوقت عقد نکاح کے مطابق رخصتی کے بعد بہلے دن ولیمہ سے بہتر ہے، دوسرے دن میں کوئی مضالکة نہیں۔ امر مندوب یہ ہے کہ طعام ولیمہ کی دعوت ایک بار ہو۔ دوبارہ ضیافت بھی صحیح سے بشرطیکہ دوسری بار جولوگ بلائے جائیں وہ بہلی بار بلائے جانے والوں سے مختلف ہوں۔

دعوت وليميديس لوگول كوبلانا دعوت وليميديس لوگول كوبلانا كونه بلاناسخت نابسنديده سے الخضرت صلى الدهليدوم

## كالرشاديد:

سبست نابیندیده کها نااس ولیم کاکهاتا سے حس میں مالدار لوگ بلا سیعهائیں اور غربار ومحتاج جیوڑ دیے جائیں۔

شر السطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء .

بھرات نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ:

ستبے بُرادلیمہ کا کھاتا وہ ہے جس ہیں گان لوگوں کور وکاجا کے بچانا ہیں اور انعنیں مبلیا جائے جو آ نے *سے در کتے* ہوں ۔

شر الطعام الوكيمة بعنعها من بانتها وبيدعى من يأباها ـ

دعوت وليمه وغيره كا قبول كرزا دعوت كاقبول كرناسنت مجاور دعوت وليمه كا قبول وعوت وليمه كا قبول كرناستب يا

مبائ ہے جیسے دوستانہ دعوت جے ماد بہ کہتے ہیں عقیقہ ، نقیعہ ، وکیرو ، خرس یا اعذار کی دعوت ہو اظہار نوز دعوت جو اظہار نوز

یا ناموری کے لئے کی جائے اُس کا قبول کرنام کروہ سے اور حرام دعوت وہ ہے جوکسی ایسے تنحص كودى جائے حس كوتحف قبول كرنا حرام مو جيسے فريفين مقدمه بي سيكسي كامنصف كود يودينا۔ دعوت فبول كرفي مشرطين الهلى شطيه سي كدس كودعوت دى كنى مودة عين تخص مودعوت دى كديد كوكمانا كان المان كوليد یاکسی نے اپنے فرسناد و سے کہا کہ جومل جائے اُسے کھانے کو بلالا وُ تواہیں دعوت کا قبول کرنا کسی پرواجب ہنیں ہے، دوسری مشرط یہ ہے کہ دعوت کرنے والاعلانیہ بنتی ونجور میں بتلانه ہو۔ بدکار الحالم اور حرام کی کمائی کرنے داے کی دعوت قبول کرنامسنوں نہیں ہے تیریری شرط یہ ہے کر دعوت دلیمہ وغیر و میں کوئی امر خلاف مشرع نہ ہور ہا ہو، مثلاً بشراب کی موجود گی یا اورکوئی منکریعنی غیراسلامی کام جیبے رقص وسرود اور نامناسب گانا، باجا، ریکارڈ نگ وغیرہ السی صورت ہیں فور اُدعوت سے اسطرجا ناچا سکے اور اگر پہلے سے معلوم ہو توجا ناہی نہ چاہیئے یوسی شرط یہ ہے کہ حس کو دعوت دی گئی ہے وہ شرکت دعوت سے معذور ندم وشلاً مربض باروزه دارندم و-نفل روزه داركواگروليمه بين بلاياگيا موتووه و بان جائے اور دعوت کرنے والے کو بتا ئے کہ وہ روزہ دار سبے اور پیراس کے حق میں دعائے خیرکر کے واپس جائے ا کر دوجگہسے ایک ہی وقت میں دعوت اجا کے توجس کا دعوت نامہ سیلے ایا مواس کے يہاں جانا چائیے۔

حضرت علی خوماتے ہیں کہ ایک بار ہیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی آپ گھرکے اندر آتشریف لاکے تو دیکھا کہ گھرکے ہر دے ہر چیند تصویریں ہیں، آپ اسی وقت واپس چلے گئے اور کھانا تنا ول ہنیں فرمایا۔

دعوت ولیم قبول کرنے کے سلسلے میں تصویر کا سکا میں آجاتا کصو برکے احتکام ہے سوال یہ ہے کہ اگر مدعو کو بیعلم ہوکہ جس جگہ دعوت میں جانا ہے وہاں تصویر بھی ہے تو دعوت قبول کرنے کا حکم ساقط ہوجا کے گابا نہ ہوگا ؟ جواب یہ ہے کہ بجزاس صورت کے جب خرما اُس تصویر کو دیکھنا مباح نہ ہو۔ حکم ساقط نہ ہوگا۔ اس لئے کہ ہے جان اشیار کی تصویریں جیسے درخت مسجد و بینار چاندا ورتا رہے وغیرد ک تصویری دیمناجائز ہیں۔ البتہ جاندار ذی عقل یا غیر ذی عقل چیزوں کی تصویری شرعی نقط لِنظر
سے حرام ہیں۔ اگرچہ وہ فاسد ا فراض کے لئے بنائی گئی ہوں۔ جمتے جو غیراللّہ کی برسندش کے
لئے بنائے جانے ہیں، اُن کو شترت سے حرام مجمرایا گیا ہے۔ ان مجتوں کی تصویر یا جنسی
جذبات کو ہر انگیختہ کرنے والی تصویریں رکھنا ابنانا دیجہ تا ناجائز ہے جس دعوت کے موقع پر
ایسے مجسے یا تصویریں ہوں وہاں دعوت قبول کرنے کا حکم سافط ہوجا کے گا۔ ابنہ آگران تصویروں
ایسے مجسے یا تصویری ہوں وہاں دعوت قبول کرنے کا حکم سافط ہوجا کے گا۔ ابنہ آگران تصویروں
کو طویاں کھیلنے کی اجازت جس سے فرض تربیت اولاد کی سوجہ او جو بیدا کرتا ہو۔ یہ تمام مقاصد
کو طویاں کھیلنے کی اجازت جس سے فرض تربیت اولاد کی سوجہ او جو بیدا کرتا ہو۔ یہ تمام مقاصد
مباح ہونے کے لئے کا فی ہیں۔ اگر فرش پڑ بہتہ پر او در تکیوں پر تصویر بنی ہوتو بھی جائز ہے کہ اس کے طاوہ سے اس اس طرح کی تصویر جائز ہے۔ ابنی تصویر بھی
مباح ہو یا اُس کا ذکر باقی دکھے اُس کے طاوہ صب طرح کی تصویر جائز ہے۔ ابنی تصویر بھی
مائز ہے جب برستی کی مخالف ت اور اُس کے اٹار کو مٹا ٹاہے ' اہدا ہروہ شے جو بت برستی کے قریب
اخرام ہے در کھائیا ہو یا تمام اعضاء کا مراک ہوں تو وہ حلال نہ ہوگی۔
احترام ہے در کھائیا ہو یا تمام اعضاء کا من اوں تو وہ حلال نہ ہوگی۔

کانے کے مسائل ولیمہ کی دعوت کے تعلق سے پرسوال بھی اُتھا یا جاتا ہے کہ تبعض کانے کے مسائل کھرانوں میں الیمی تقریبات میں گانے اور تماشے کا سجی انتظام

موتا ہے توکیاالیں صورت میں دعوت قبول کرنے کا حکم جا تار بہتاہے۔

مواب بدسم کدو و تقبول کرنے کا حکم ساقط نہیں ہوتا جب تک وہ گانا اور کھیل تمانتا ایسانہ ہو ہو سرقار واہمیں سے الحرمعولی کھیل تماشا اور جائز کا نا ہو تواس سے اجازت ولیمہ بیس کوئی احرمانے ہیں۔ شریعت اسسان میہ میں روا داری کے ساتھ اخلاق کوسنوار نا اور طبائے کوئری خواہشات کی گندگی اور گناہ سے بجانے کاخاص نماظ رکھا گیا ہے اس لئے ان ان کے مہ ایسے ممل کوجس میں خرابی کا خائبہ ہے جرام قرار دیا گیا ہے نواہ و دب ظاہر اججا معلوم ہوتا ہو جائز گانا اس معنی میں کہ وہ لین کے ساتھ کا واز کی گرار کانا م ہے جائز ہے اور اس میں کوئی برائی ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بائیں شامل ہو کو اُسے مکو وہ اور جرام بنادی ہی ہیں بھی مال کھیل تا ہے کاہے ، چنا نجہ ایسا گا ناممنوع قرارہ یا گیا جس ہیں کمی مورت با نوع رکڑکے کے نطوعال بالوں ہنگوں اور پوشنیدہ اعصارے جہم کی تعریف قصیف کی جائے تاکہ سننے والے مفتون ہوں اسی طرح ایسے گانوں کی بھی ممانعت سے جس ہیں خراب نوشی کی طرف رغبت دل ڈی گئی ہویا ضیاع وقت کا سبب ہوا ورامور واجب کی اوا کئی ہیں حارج ہولیکن اگر گئے ہیں ایسی کوئی بڑا ئی نہرو توروا ہے بنا ایسا گانا جو تواہش نفس کو بھڑکانے وال ہوصلال نہیں ہے ہاں اگر کمی وفات یا فتہ خاتون کی ایسا گانا جو تواہ کی ناجوات کی شجاعت اور بہا دری کو بیان کیا جائے تو کوئی مفافقہ نہیں اسی طرح کسی نوجوان کی شجاعت اور بہا دری کو بیان کیا جائے تو کوئی مفافقہ نہیں اسی طرح کسی نوجوان کی شجاعت اور بہا دری کو بیان کیا جائے ہوئی ایسی خراب کی تعریف و تواہ وہ مسلمان ہو یا اس گانے کا تعریف و ترغیب ہوئی باتیں شرعی نقط کو نظر سے حرام ہیں جہاں گانا اور اس کا مغناجا کر نہیں البت ایسے گانے جوئی ہوا وہ گئی ہوخواہ وہ کا نے جوئی ہوا وہ حکمت و نافی اور سی مناظرت کی تعریف کا نوریف ہوں جوئی ہوا کہ ان مورام ہیں مناظرت کی تعریف ہوائی تعریف اس کی تعریف ہوا وہ کہ کہا تعریف ہوائی کا مفاح ہیں اور ان ہیں کوئی ہرج نہیں ہوا۔ کہا کہی امرح ام ہیں مناظرت کی کا ندیش نہو مباح ہیں اور ان ہیں کوئی ہرج نہیں ہے۔

ایساکھیں تما خاجس ہیں گندی اور تھوٹی باتیں ہوں یاعورت کے اعضائے بدن کی ناکش ہو بنیں دکھانا شربیت نے منوع قرار دیاہے یالوگوں کے ساتھ تسخر ہوا ورنامح م مردوں کے سامنے عورت کارقص ہو، یرسب باتیں حرام ہیں کیسے ولیسے میں نہ شرکت صلال ہے اور نہ دعوت ولیمہ کا قبول کرنا جا کڑے ہے۔

یہ جو کچربیان کیاگیا دہ دین کے تقاصنوں کے موافق اور اہل منکرعلماری عبار توں سے ماخوذہے،

اماًم غزانی ابنی کتاب احیارعلوم الدین بی فرماتی بی کدنصوص بعنی دینی تصریحات سے تابت ہے کہ گانا بن خا دن بجانا اورخوشی بیں ڈھال اورنیزے کے ساتھ زنگیوں اور جنبیوں کا ناج دیکھنا مبارح ہے، بیحکم تقریب اوم عید برقیاس کیا گیاہے کیونکہ و ہنوشی کاموقع ہوتا ہے۔ اس میں شادی کی تقریب ، ولیم بعقیقہ ، فتندا ورسفرسے والیسی اور الیسی تمام مسرت آگیں تقریبات اورمواقع داخل بین جن بین شرعًا اظهار مسرت جائز سید، جنانچه ایتے مجائیوں سے ملاحات کرنا ان کودیجه نا اور ایک جاکه مل بیٹے کر کھانا کھانا اور بات جیت کر کے خوش ہونا جائز ہے اور یہی مواقع ہیں جن بین عومًا کا ناوغیرہ ہوتا ہے۔

امام غزالی رحمته الله علیه کای قول اس کا نے کے بارے میں سیے جس میں کوئی خوابی یافلان شر بات یا دسی نفط نظر سے گھٹیا قسم کا مضمون نہ ہو کیونکہ ایسے گانے جن میں ایسے نقالص پائے جائیں اُن کے متعلق فرما یا ہے کہ وہ حرام ہیں جس رقص کو انھوں نے جائز کہا ہے اُس سے مراد مردوں کے وہ حرکات ہیں جواظہ ارانبساط کے طور پر وہ کرتے ہیں اُن میں نکسی نفسانی ہوا ہش کا تصور ہوتا ہے اور جن کے سامنے وہ اپنایہ نن بیش کرتے ہیں وہ بھی ناشائ تہ خیالات سے پاک ہوتے ہیں لیکن عور توں کا نا چا اور وہ بھی نامح مردوں کے سامنے بالا تفاق حرام ہے کوئکہ اس میں شہوانی تو کی ہوتی ہے اور فت نہ بیا ہوتا ہے نیز غیرت و جمیت کے منافی سے بہی خوابی ہے داڑھی مونچھ کے لڑکوں کے ناچ وغیرہ میں سے جبکہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے کیا جائے کے وہ نے بیا وہ کوئی سے داڑھی مونچھ کے لڑکوں کے سامنے کیا جائے کے دائے میں بیا جبکہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے کیا جائے کے دائے میں نے فیسانی خواہشات برانگی ختہ ہوتی ہوں۔

امام خزائی نے جوازرقص کااستدلال میشیوں اور زنگیں کے اس ناچ سے کیا ہے جو
ایک بار عبید کے دوزمبی نبوی کے احاطے ہیں ہوا۔ رسول الشوطی الشرطیہ وسلم نے اسس کو
بعضے دیا اور آپ نے رواد کھا کہ بیدہ عائشہ رضی الشرعنہا اُسے دیجھیں اور آپ خود اُن پر اسر کئے بعثے
سختے نظا ہر ہے اس سے کوئی بُر اخیال نہیں بید اِسوتا ، غرض وہ نابی جس میں بُر سے خیالات نہیدا
ہوں مباح سے۔ احیاء العلوم میں امام شافعی کا بہ قول بھی منقول ہے کہ سیس نے علما کے جاز
میں سے کوئی مالم ایسا نہیں و بکھا جس نے گانے کومکر وہ بتایا ہو بحران گانوں کے جن ہم جس
صورت وغیرہ کا بیان ہو، جنا بخہ نوائے شتر باں (عُدی) اور اخار اور عارات کاذکر اور اشعار گا
خوش گلوئی سے لحق کے ساتھ پڑھنامباح ہے۔

حنفی مسلک میں ناجائز گانا و مسیم جس میں ناجائز (حیاسوز) مضامین ہوں اور شراب پینے کی تشویق ہویامیکدوں کی تعریف یاکسی مسلمان یاغیر سلم شہری کی بُرائی بیان کی گئی ہولیکن اگر ایسے کانے سے مراد کسی کلام کی سسند پیش کرنا ہویا اظہار فصاحت و بلاغت مقصود ہو تو حرام نہ ہوگا) می طرح آگر گانا جالیات کے موضوع پر ہو، خیا بانوں ، مرغزاروں جیشموں بہماڑوں اور بادلوں کی منظر کشی ہو توالیسے گانوں کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں (اقتباس از فتح القدیر) مالکی فقہ انتکاح کے اعلیان کے لئے دن اور ڈھول وغیرہ کا استعمال جس میں گھنگر و نہ ہوں جا کر کہتے ہیں ، لیکن گانا وہی جا کڑ ہے جوانصاری اٹرکیوں کے اس گانے سے متابہ ہو۔ اکٹیڈنا کٹھ اُکٹیڈناکٹ کے مشتقرائے کے کیڈو کا نیکٹیڈ وکٹوک الحکینی استقرائے کے کہنے کا دیکٹیڈ

ترجہ: ہم تہمارے پاس کئے ہم تہمائے باس کے بہتم ہمیں مبائکبادد وہم تہمیں مبائکباد نہتے ہیں اگر گندمی رنگ کے دانے نہوتے بنتو ہم تہماری وادی میں نہ آتے محانے کو حسن صورٹ اور ترنم کی صد تک صبلی فقہ اجائز قرار دیتے ہیں اُن کا کہنا ہے کہ تلاوت قرآن میں ترنم اور خوش آوازی مستحن ہے۔

بال کورنگے لیبی خصاب کا بریان خفاب کے بار در بین خفاب اکاسلک یہ میں میں اس کے بار در بین خفاب انگانام توب کے مر ہے لیکن ہاتھ اور پر کارنگنام کو وہ ہے کیون کا ایسا کو نے سے عور توں سے مشاہوت ہے ای طرح بنیر کسی شرعی مقصد کے بالول کو سیاہ رنگنا کمروہ ہے مثلاً دیشن پر رعب جانے کے لئے ہو تومبال ہے لیکن عور توں کے سامنے اپنی خوش نمائی کے لئے ہو تواس میں وقول ہیں ایک یہ کہ ایسا کر خام کو وہ ہے ، دوسرا قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ جس طرح مرد یہ بستد کر تاہے کہ اس کی بوی اپنے شوہر کے لئے خضاب کرنا جا کرتے ہے۔

ز فاف سنن کی روشنی ہیں نکاح ہوجانے کے بعد بہلی رات کو عورت ہا ڈک کواس کے شوہر کے کمرے تک بہنجاتی ہیں یہ طریقہ عہد نبوی میں بھی تھا جب دونوں میاں بیوی پہلی باریجا ہوں توسب سے بہلے شوہر کو جا ہیے کہ ابنی بیوی کی بیشانی بکراکر یہ دعا بڑھے ،

النَّهُمَّ إِنَّ أَسَسُّلُكَ مِنْ خَنْرِهَا الله الله بس تجد اس كى مجلائى اورده

مجلائی جاہتا ہوں جوتونے اسس کی فطرت میں رکھی ہے اور میں تجدسے بناہ جاہتا ہوں اس سے شراور اس شرسے جواس کی فطرت ہیں ہے۔

ا سے الڈیم کوٹنیطان سے محفظ رکھا ور جواول د تو دیے اُس سے سٹیطان کو دور رکھ ۔ وَخَيْرِ مَاجَبُلْتُهَا مَلَيْهِ وَاعُوْدُ بِكَ مِنْ شَيِّمَا وَشَيِّمَا جَبُلْتُهَا عَلَيْهِ

(ابن اجروابوداؤد) بحربهم بستربوت وقت بردعا بُرْحے: بِسِنْدِ الله اَللَّهُ مَّ جَدِّبْنَا الشَّيُطانَ وَجَنِّبِ الشَّيُطانَ مَا دَنَى تَعَنَا۔

اس موقع پرجو کو مابتانی گئی اور جو بهرایتیں دی گئی ہیں اُن کا مقصد السان کو حیوا نی بستی سے او بر اسخانا سے تاکہ وہ انسانیت سے نیچے نگر نے بائے جہاں تک جنسی جذر کے کا تعلق سے انسان اور حیوان ہیں یہ کہمال موجود سے لیکن اس جذر کی تسکین کی راہیں جُدا معدا ہیں ، کوئی انسان حیوان کی طرح مکان و زمان اور شرم وحیا کی قیود سے آزاد ہو کو اسبنے اس جذر کی تسکین کر ناپ ند نہیں کرتا۔ این ماجہ نے اپنی جوج ہیں دوایت کی سے کہ انحفرت اس جذر مایا جب کوئی شخص اپنے نفس کو تسکین دسنے کے لئے اپنی بیوی کے بیاس جائے تو اُسے جامہ و لباس سے حاری نہ ہوجا ناچا ہے جیسے یکری اور بکرے ہوتے ہیں ' اس نے فرایا فرشنے و و قت اور (۱) مباشرت کے وقت فاصل کی اکر و وقت فاصل کا کی الحاظ کیا کہ و و

سوم راور بیری کے حقوق وفر اکس خریت اسلامید نے کار کے رشتے کوقائم کرنے کے سئے جوہداییں دی ہیں اُن کا مقصد اُس نقد سادر باکیزگی کو نقینی بنانا جس پر ایک صالح خاندان کی بنیاد قائم مونا جائے اس رشتے کونوش کوار اور استوار رکھنے کے لئے شوہرا در بیری کے حقوق و فرائض اور اُن کا دائر وَ عمل اور حدود و اختیار بھی متعین کر دسئے ہیں کیو بحد بہی ایس انعلق ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کو اتنا قریب لے اتا ہے جیسے جم اور اُس جم کالہاس (جو ایک دو سرے کے لئے لازم دملزوم ہیں) اس تعلق کو پائیدارا ورخوش گوارد کھنے کے لئے دونوں ذمہ دار بنائے گئے ہیں تاکہ ہرسٹند نہ تو طنے پائے اور نہاں ہیں کے وری آئے بھر جو بکہ ایک مرد اور ایک عورت مل کو ایک خاندان کی بنیا دو التے ہیں اور معاض وجود ہیں آتا ہے میں کا نظر قائم رکھنے کے لئے ایک سر براہ ہونا خروری ہے جو خاندان کا ذمہ دارا ورنگراں ہوا ور انتشار و بذکلی سے محفوظ ارکھ سکے۔ تو بہ منصر ب صرف مرد کوعطا کیا گیا ہے کیو کی تورت اور مرد کی خصوص فطرت کے بیش نظر مرد ہی میں نوام بننے کی صلاحیت ہے توان نے اس فطری تعوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

میں نوام بننے کی صلاحیت ہے توان نے اس فطری تعوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

میں نوام بننے کی صلاحیت ہے توان نے اس فطری تعوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

مردوں کوعور توں بر قوام اس سے بنایا گئیا ہے کہ فطری طور بر النرنے ایک کا دو سرے بر فضیلت عطاکی ہے۔

" محافظ اورخرگری کرنے والا۔ ذمد دار اور قائم رکھنے والا یو یوام کرمعنی اور بیری کرنے والا۔ فرمد دار اور قائم رکھنے والا یو یوام کرمعنی ہیں۔ میاں اور بیری کے بنیادی حقوق برابر ہیں گرمرد کو قوام کامنصب اس کی محضوص فطرت کے سبب دیا گیا ہے کیونک عورت فطرت اس خرم دو انجام ہنیں دے سکتی جس طرح مرد انجام دے سکتا ہے یہ مطلب ہے بیما فض ک الله کا کوف ہوت کے ساتھ یہ می طاہر کردیا گیا ہے کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق مردوں کے حقوق دول کے حقوق دول کے حقوق مردول کے حقوق مردول کے حقوق دول کے دول ک

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَ بِالْتَعُولُونِ وَلِلْمِبَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهُ ﴿ ﴿ لِلْقِرِهِ - آيت م ٢٧) عورتوں كامِن م دوں برأسى طرح سے حب طرح أن كامِن عورتوں براندم دوں كوكھ برترى ماصل ہے ۔

عور تول کیے حقوق جن کا ادا کرنامردوں پر واجت تقام اور ذمہ دار بونے کی مندائض مائد کئے گئے ہیں۔ مندائض مائد کئے گئے ہیں۔

(۱) مہر۔ اس کی تفصیل بیان ہو عکی ۔ یہ ایساحق ہے کہ اگر نکاح کے وقت اس کا ڈکرنہ کئے جب ہم کا مرد ہر اس کی ادائعی ضروری قرار دی ہے ۔ حام طور ہر نکاح کرتے وقت مہر کا

تعین کردیاجا تا ہے جمر دکوبوقت کا اداکر دیناجا ہے لیکن اگر اس وقت ادانہ کرسکتا ہوتو ہیوی ہے مہلت سے لینا افروری ہے ورنہ خورت کو بیری کا کہ شوہر کو اپنے قریب آئے ہے دوک دے۔ اس سی سے ادا ہونے کی دوہی صورتیں ہیں یا توم دکستے ادا کر دے یا خورت ابن خواہش سے مام دے حین سلوک سے متافر ہو کر اس کو معان کر دے۔ اگر خورت برمعانی مہر کے لئے دباؤ ڈالا گیا تو افسال قادقا لؤنا اس معانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

(۲) نفقه سامان زندگی فرایم کرنے کامی دفعة أن چزون کو کہتے ہیں جو فرج کی جاتی ہیں ، یعنی کھانے بہننے اور دوسری طرور توں کو پورا کرنے سے سئے مرد کو فرج اُسٹما نا جو اُس بر بھٹیت توام ہونے برکے فرض ہے۔ نفقہ کے بارے میں تفصیل اسٹے اُرہی ہے۔

(۳) سٹکنی ۔ مکان جس میں سکون سے رہا جائے۔ بیوی کا یہ ح اداکر ناخو ہر ہر واجب ہے تاکہ ر وہ کارام سے زندگی گزار سکے اس کے بارے ہیں بھی تعفییل آ مجے ارہی ہے۔

دم ، حسن سلوک ۔ کھانے کیڑے اور مکان کی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہیوی کا اپنے شوہر پر حق ہے کہ وہ بہتر برتاؤ کا اُس سے مطالبہ کرے اور مرد پر داجب ہے کہ وہ اچھے برتاؤ کا مظاہر کرے اس بارے میں شریعت کی ہدایات آگے بیان ہوں گی۔

(۵) ظلم اورا پزارسانی سے بازر برنا۔ بعنی بوی کا پری سے کداس کا شوہراس کے حقوق اس طرح اداکرے جومدل والفسان برمبنی ہوں ادر تکلیف کا سبب ند بنیں۔ اس سلسلے بیں ج مسائل بیش آسکتے ہیں ان کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔

نفقه کامعیار فرآن مجیدین نفقه کا دُکرگرت ابوے اُس کامعیار برد کھا گیاہے کہ شوہر کی افقہ کا معیار برد کھا گیاہے کہ شوہر کی وسعت اور طاقت سے زیادہ نہ ہو، چنا پند مورد بقرہ بیں ہے:

عَلَى النَّهُ سِيعَ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُعْرِفَ دَرُهُ \* ( لِقَرْهِ ٢٣٧٠)

نوش مال پر اُس کی قدرت کے مطابق اور تنگ مال پر اُس کی استطاعت کے مطابق نفقہ واجب ہے۔

سورهٔ طلاق مین فرمایا کیا:

إلينفي دُوسَمَة مِن سَعَيَة وَسَ مَعْيَا وَسَنَ عَلِيرَمَلَكِي رُفَّهُ مَلْوَنُونُ مِثَالَتُهُ اللَّهُ

اطلاقسا

وسنت و الے کواپنی بیری بچر بر اپنی وسعت بھر ٹرپ کرنا چا شیے اور جس کونیا تلاہے رہو کسیر مجج کچر اللہ نے دیا ہے کس میں سے خرج کرنا چا ہیجے۔ (مینی بخل نہ کرنا چا ہیئے) مطلب یہ ہے کہ عورت کی خرد تیں اس کی حیثیت، اور مرضی کے مطابق پوری کرنے کی کوشش اُس کے شوہر کو کرنا چا ہئے جہاں تک اُس کی وسعت اجازت دے مصدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللّٰہ سے اُ ن حقوق کے بارسے ہیں دریافت کیا جو بہولیوں کے خوہر دلا بر ہیں تو اسپ نے فسے مایا :

أَن تُطْعِمَهَا إِذَ الطَعَمُتُ وَ جَبِهَمُ الْوَاحِينَ مِي اللهُ عَلَادُ عِبِهُم اللهُ عِبِهُم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حجتہ الوداع کے خطبے ہیں جواہم بنیادی باتیں آپ نے فرمکی ہیں اُن میں یہ بھی ہے کہ ''کو بات کہ گفت عکنے نے فقت کھٹ کا کہتے ہے کہ ''کو بات کہ گفت کھٹ کا کھٹے نے نفق کھٹ کا کہتے ہوئے کہ وائن کے ملبوسات کی ذمہ داری تہارے او پرسے وستور کے مطابق فیماء نے قرآن وحدیث کی روشنی بس جو طے فرمایا ہے وہ یہ ہے ،

(1) شوہرکا معیار زندگی بندے اور آمدنی آجی ہے اور ہوی کا گھرانا ہی اسی حیثیت کا ہے تو نفقہ ہی اسی معیار کے مطابق دینا بڑے گا۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ اپنے گھروہ اجھا کھاتی اور اچھا ہمائی ہوا بہنی ہوا ورشوں اس کے معیار کے مطابق کھلا بہنا سکتا ہو، بھر بھی وہ بیوی کو موٹا جوٹا کھلا سے بہتا ہے اگروہ ایساکر تا ہے تو مورت قانونا اُس سے اپنے معیار کا کھانا کہ اِ

به گرمرد نوش مال بو اور آمدنی مجی آنی بو که نوش حال زندگی گزار مکتا بولیکن بوی کسی غریب گرانے کی بو تومرد کو نفقه ابنی حیثیت کے مطابق دینا بو گاائس کو غربت و تکلیف بین اس لئے مبتلار کھناکہ وہ غریب گھرانے کی ہے جائز نہیں ، بیوی کو قانو تاحق ہے کہ شوہرے ابنی حیثیت کے مطابق نفقہ دینے کامطالبہ کرے۔ ۳۱) اگرم دخریب اور تنگ حال ہے اور عورت بھی غریب گھرکی ہے تو بھرم دکو اپنی اور عورت کی حیثیت کے مطابق ہی کھانے اور پہننے کا خرچ دینا چاہئے، عورت مردکی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگ سکتی ۔

دم، اگرمرد غرب ہواور عورت خوش حال گھرانے کی تومرد کو اپنی حیثیت کے ساتھ مقدور مجر اس کے ارام و آسائٹ کا لحاظ بھی رکھنا چاہئے اورعورت کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ وہ مرد پراس کی طاقت سے زیادہ ہو جھر نداز الے تاکہ وہ کوئ حرام ذریعہ آمدنی تناش کرنے پرمجبور نہ ہویا دونوں کے تعلقات ہیں بدمر کی بیدا ہوجا کے رسول الٹرصلی الذرطیب وسلم کی از و اج مطہرات ہمین تنگی سے بسرکر تی رہیں، جب فتوحات سے آمدنی میں اضافہ ہو آتو انخضرت نے اصحاب صفاور نادارم مطہرات نے بھی نواہش کی کہ اُن کا نفقہ زیادہ ہو گھر بید خواہش بی کریم اور اللہ کے نزدیک ان کے مرتب سے ونسر و تر محتی ، جنا بخداس پر قرآن میں یہ تنبیہ فرمائی کی:

كَانِهُمَا اللَّهِ فَكَالِمُ وَالْمِكَ إِنْ الْمُتَأْنَ ثُودُنَ الْمَيْوَةُ الدُنْيَا وَزِيْمَتُمَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتِهُ كُنْ وَاسْرِيْعَكُنَّ مَرَاحًا جَيْدُلاهِ وَلِنْ كُشْتُنَ تُودُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارِ الْاَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ آمَدُ المُنْصِيلَةِ مِنْكُنَ آجُوا خِطْيَمُهُهِ مِنْكُنَ آجُوا خِطْيَمُهُهِ

اے بی ؛ ابنی از دواج سے کیئے کدا گرتہیں دنیا کی زندگی اوراس کی زینت مطلوب ہے تو اکو کی جیسے اس کی زینت مطلوب ہے تو اکو کی تہیں مال اور پوشاک دے کرخوں مور تی سے دخصت کردوں ، اور اگر تمضدا اور اس کے دسول اور اخرت کے گھر دجنت ) کی طلبگار ہو تو اللہ لے نیک دل اور نیک عمل عور توں کے لئے بہت بڑی خمتوں والد اجر تیار کرد کھا ہے۔

اس آیت کے نزول کے بعدازواج مطہرات نے کیا کہا ہسب نے یک زبان ہو کر فرمایا. ہمیں خدااوررسول اور دار کم خرت کے سوا کچھے نہیں جا ہیکے اور بچھر کہجی نفقے میں اصف نے کا سوال نہیں کیا۔ اس اکینے میں ہرسلمان عورت کوا بناجہرہ دیجھنا چاہئے۔

سوال نہیں کیا۔ اس کینے ہیں ہرسلمان عورت کو اپنا جہرہ دیجھنا چاکیے۔ (۵) کاراکٹس وزیباکٹن کی وہ چیزیں جو عور توں کے لئے ضروری ہیں مثلاً بیل کنگھی اصابان وغیرہ وہ بھی نفقہ ہیں داخل ہیں اور اُن کا فراہم کرنا مرد برضروری سے لیکن غیرضروری اَراکش د نریائش کاسامان جیسے لب اسک اور بہوٹی یا گوڈر وغیرہ توان کی فراہی مرد پر واجب ہنیں۔

1- اگر تورت ایسے گھری ہے جہاں گھر والے اپنے ہا تھسے کام ہمیں کرتے ملکہ لوکر جاکرتے ہیں تواکہ تورت ملازم کام طالبہ کرے اور توہم ملازم دکھ سکتا ہوتو اسے ملازم دکھنا بڑے گالیکن اگر ملازم دکھنا بڑے گالیکن اگر ملازم دکھنے ہے معذور یہ تو چواندر کا کام خود ہوی کو کرنا ہوگا اور باہر کا کام کرنا خود خوبری فرمدادی ہوگی۔

1- اگر عورت اتنی کم وریا عریض ہے کہ گھر کا کام انجام ہمیں و سے سکتی تو سؤ ہرایہی عورت کو کام کانت برجبور ہنیں کرمکتا اور اس کو بیان کر دینا ہوگا۔ اس ذیل ہیں چید ختی مسائل بیان کر دسینا صرف صابح راجوں کو جو ایس کے بیار والی دھلائ مرد ہر واجب ہنیں ہے بلکہ صرف صابح ن اور بیانی فراہم کر دینا صروری ہے ہورت کو کیڑوں کی دھلائ مرد ہر واجب ہنیں ہے بلکہ طرح معنی ملاء نے دوام سلام کاخرج متو ہر ہر واجب ہمیں قرار دیا ، صرف ملاء نے دوام سلام کاخرج متو ہر ہر واجب ہمیں قرار دیا ، صرف دو قرق ، کھڑا وات ہم کرنا طرح میں ملاء نے دوام سلام کاخرے متو ہر ہر واجب ہمیں کے ایس کے ایک طرح دوری میں ہر داشت کر سے گا جو اسے با ہے گھا۔

1 کو اُسے وہی ہر داشت کر سے گا جو اُسے با ہے گھا۔

یہ تمام سائل اس وقت اُ کھنے ہیں جب شوہ اور اس کی ہوی ہیں افتلات ہوجائے اور وہ سفوم سے سلیحدہ دسنے بیکے ور ندیکا حکود سیے جو تعلق ایک مردا ور ایک عود ت ہیں قائم ہوتا ہے اُس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوش گوار سے فوشگوار تر ہوا ور وہ محض قائونی ہی ہنیں بلکہ افلاقی تعلق بھی بن جائے ایک دوسرے کی مدد بھی بن جائے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے خواہ شمند ہوں جہاں یہ صورت ہوگی وہاں اس طرح کے مسائل بریا ہی نہیں ہوں گے۔ مرت سے کے نوع ہوا ہے وہ بالغ ہو مگر زخصتی نہ ہوئی ہولینی اپنے مال باب کے باس مرت جس اور کی سے نکاح ہوا ہے وہ بالغ ہو مگر زخصتی نہ ہوئی ہولینی اپنے مال باب کے باس ہوت ہوئی وہائی فابل فی سے کہ نفقہ اُس کو دیا جائے بہر طبیکہ زخصتی شوہر کی خوبی سے ستوی ہو۔ اگر اولی نابالغ ہے اور ابھی شوہر کے گھر ہیں آئی ہے تو نفقہ دینا واجب ہنہ باب کی افسا اُن کے سے اور ابھی شوہر کے گھر ہنیں آئی ہے تو نفقہ دینا واجب ہنہ باب کی افسا اُن کے سے اور ابھی شوہر کے گھر ہنیں آئی ہے تو نفقہ دینا واجب ہنہ باب کی افسا اُن کے دیا جائے کے ان کا کہ باب کی سے تو نفقہ دینا واجب ہنہ باب ایک اور ابھی شوہر کے گھر ہنیں آئی ہے تو نفقہ دینا واجب ہنہ ایک اُن کے دیا واجب ہنہ باب کی اُن کے دیا واجب ہنہ باب کے دیا واب کے اُن کے دیا واب کے اُن کے دیا واب کی سے تو نفقہ دینا واجب ہنہ باب کے دیا واب کے دیا واب کی تا اُن کے دیا واب کی دیا واب کے دیا واب کی دیا واب کے د

 اگر بیاہی عورت ، ستوہر کی اجازت کے بغیرا بنے ماں باب یا کسی عزیز کے گھریلی جائے تو جتنے دن وہاں رہے گی اُس کا نفقہ شوہر پر واجب مہیں البتہ اگر اجازت سے جائے تو برستور نفقہ ملے گا۔

اا - المربوى بالغب مكر شوبر الجى نابالغب توبجى أس كونفقه ملے كا-

۱۱. اگرشوبرقدرت کے باوجو دا تناکم خرج کرنے کے لئے دیتا ہوکہ اس کی یا بجوں کی ضرورتیں بوری نرم ہوں توجیوری کی حالت میں شوہر کی اجازت کے بغیر اُس کے مال سے ابنی ضرورت بیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کے مال سے ان کی بیوی ہندہ کو خرب کرنے کی اجبازت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ،

"خُدِنی مَا اَیکُ فِیْنْ ہِ وَوَ لُدُن اَتِ بِالْمُعُنْ وَنِ " (ایچی نیت سے اتنا کے سکتی ہوجتنا تہداری اور تہدارے بچوں کی ضرورت کے لئے کافی ہو۔)

(۱۳) شوہرایک مہینہ کاخرج بیوی کو دیتا ہواوراً سیس سے وہ کچہ بچائے وہ عورت کاحق ہے مرد کو اُسے و البس لینا یا لفقے کی کمی کرناروا نہیں لیکن اگر عورت کبنوسی کے سبب خریہ مہیں کر قرحوس کا اثر اُس کی صحت یا حُسن وجمال بر اُبرا بڑتا ہو تو متو ہرقالو نُاس سے منع کرنے کا مجاز ہے کیون کو عورت کی صحت اور اُس کی ظاہری مُشنش مرد کاحق ہے بس کو صالحت کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔ درمختار)

۱۹۱۰ اس طرح نصول خرجی سے بازر کھنا بھی نتو ہر کاسی ہے جہید ہر کا خرج جی خصاک سے پطہ اگر کا خرج جی خصاک سے پطہ ا اگرے توجی سے خرچ کر دیایا جوری ہوگیا تو نشو ہر پر اس کی ذمد داری نہیں ڈالی جا کئی در منا کا م مسکمتی کے مساکس کا کھر فراہم کرے 'یہ فرض شو ہر پر طلاق کے بعد بھی اختتام عدت تک باتی رہتا ہے ، قرآن میں ہے :

لَسْكِنُوهُ مُنْ مِنْ مَيْنُ سَكَنْفُوْمِنَ وُخِيرُكُمْ (الطلاق- ٧)

أن كومفدور بحروبي عفيراؤجهان تم خودر ستة مو

اس کی اہمیت اتنی ہے کہ رسول اللہ تم نے ہجرت کے بعد سجد نہوی کی تعمیر فرمائی او پدوملر کام ازواج مطہرا*ت کے لئے م*کان تعمیر کرنے کا فرمایا۔ فقہار نے بیوی کے لئے گھرفراہم کرنے کی ہدایات یوں دی ہیں :

(۱) متوہرکے گھرکے توگوں کے ساتھ سل مُبل کر رہنا بہت بہندیدہ ہے تاہم گھر کا ایک نموہ یا ایک حصر مخصوص ہونا چا ہئے جہاں شوہرا دربوی بے تکلفی سے رہ سکیس اور ہوی اپنی چنریں بمفاظت رکھ سکے۔ (۲) آگر بیوی اپنے دہنے کے لئے ایک علیائدہ گھر کامطالب کرتی ہے تواگر شوہر صاحب جیٹیت ہے تو اُسے ایسا گھر مہتیا کر دینا جا ہیئے جس میں اُس کی خردت کی تمام چیزیں مثلاً بخسل خانہ پا خانہ ، باورچی خانہ وغیرہ ہو ۔ لیکن آگر اُس کی جیٹیت ایسی بنہیں ہے توجو گھراً سے میسر ہے اُس میں ایسی جاگہ اُس کو دی جائے جس میں وہ جسے جلہے آنے دے اور جسے نہ چاہیے نہ اُسنے دے ، ابنا سامان محفوظ کرسکے اور میاں ہوی لیٹ بیٹے سکیں اس کے مسلاوہ غسل خانہ ، بیت الخلا اور باورچی خانہ الگ وینا اگر مکن نہ ہو تو زیادہ صروری مہیں۔ (خرح درمختار)

بدامر تمام حقوق و فرائف کی دور ہے۔ اسی کے رسول النوصلی النوطیدوسلم
حسن سلوک نے بیوی سے صن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ازدواجی تعلق کوئی
وقتی اور کاروباری تعلق نہیں بلکہ جان اور بدن جیہاتعلق ہے جائزی سانس تک اس دنیا
میں قائم رہنے وال ہے اور آب کا حسن سلوک اس تعلق کو پا کدار ترکر کے دار آخرت تک
فائم رکھتا ہے۔ حسن سلوک کا مطلب صن ماذی ضروریات زندگی کی فراہی نہیں ہے یہ تو وہ
قانونی حقوق ہیں جی جی سرحال اواکر ناہی پڑتا ہے تواہ بختی یا بجرالیکن اس لطیف رشتے کا
تقاضا اس سے زیادہ کا طالب ہے نازک جذبات کا اصاس نرقی اور ملاطنت ول کو
بحثینے والا برتاؤ ، بیتی خیر خواہی ، بھول چوک ہوجائے پر درگر کرنے کارویہ ، متی گئفتگو ، بات
بات پر ٹوکنے اور جو مرکز سے بر بہنر ، بیتری سے خدمت لینے میں اس کی کہ در اور نازک فطر ت
بات پر ٹوکنے اور جو مرکز سے بر بہنر ، بیتری سے خدمت لینے میں اس کی کہ در اور نازک فطر ت
بیروی ۔ ار شار بہو کی انڈ کاخون اور رسول اگرم میں انہا وہ ہے جوانے ابل و
بیروی ۔ ار شار بہو کی ایک نازل میں فرمایا ۔ « میں اینے اہل وعیال کے
بیروی ۔ ار شار بی بیتر ہوں کو این بارے میں فرمایا ۔ « میں اینے اہل وعیال کے
سامۃ تم ہیں سب سے بہتر بوں ک ایک دو مرا ارشاد سے خیار کہ خیارک حذیال کہ لنسائے ہو
سامۃ تم ہیں سب سے بہتر بوں ک ایک دور را ارشاد سے خیارک حذیال کہ لنسائے ہو
سامۃ تم ہیں سب سے بہتر بوں ک ایک دور را ارشاد سے خیارک حذیال کہ لنسائے ہو
سامۃ تم ہیں سب سے بہتر بوں ک ایک دور مرا ارشاد سے خیارک حذیال کہ لنسائے ہو
سامۃ تم ہیں بہتر لوگ وہ ہیں جو ابنی عور توں کے ماخھ بہتر ہیں )

ا دیرگی حدیثیں صحیح ترمذی اور سنداحد سے نقل کی گئی ہیں جیمیح بخاری وصیح مسلم کی حدیثیں آ کے بیان ہوں گی۔ قرآن مجید میں معروف طرز عمل اختیار کونے کا حکم موجود ہے۔ وَعَايِّتُوهُ فَيَ بِالْمَعُولُونِ فَإِنْ كَيْهِ فَهُ فَهُ فَتَهَ فَانَ تَكُولُوالنَّيَّنَا وَيَهُمَّ اللهُ فِيهِ خَيْرُ كَيْنَاكَ ونسار (۱) اور عور توں كے سائة خوبی اور اچھے برتاؤكے ساتھ رہو۔ اگرتم اتفین کسی وجہ سے ناپسند كرتے ہو تومكن ہے كہ جوبات تم كونائيسندنگتی ہو اُسی میں النّد نے تمہارے لئے بہت مجمل کیاں اور خوش نصیبیاں ركھ دى ہوں۔

مومن کایشیوه بنیں ہے کہ مومنہ بوی میں کوئی بات اتھی ننگے تو اُس سے نفرت کئے نگے۔ دوسری کوئی بات ایسی بھی ہوسکتی ہے

سلم، جوأسےبہت ایجی لگے۔

ہوسکتا ہے کہ ظاہری صن وجال میں ایک عورت مرد کے معیاد سے قر تر نظر آتی ہو گر مالا اس کا بہت املی وار فع ہو صورت وشکل کسی کے اختیار کی چیز نہیں جبکہ سیرت وکر دار کو ملند کر اختیار میں ہوتا ہے عورت فطرتا کمز در ہوتی ہے اس لئے 'اگر کسی کمز دری کا اظہار ہو تو کسے نرم اور ملاطفت سے دور کیا جا سکتا ہے ہمنی اور درشتی سے نہیں۔ اس بارے میں درمول ا

کی پرمدیث راه نمائی کرتی ہے:

ورتوں سے نیک برتاؤ کرد عورت کہلی سے بید انگ کئے ہے اگر تم اس کوسیدھا کینے کی کوشنش کر وگ توتم اسے تورُّد دوگ اور اگر تم اسے البار سے دوگ سے تورو دوگ سے تورو ہوں کے سے تیاب برتاؤ مورتو سے نیک بدنا تم مورتو سے نیک برتاؤ کرتے رہوں

إَسْنَوْصُوْا بِالنِّسَاءُ كَانَ الْهُوْ أُهَّ خُلِقَتُ مِنْ خِلْعِ كَانْ دُهَبْتَ تَعْيَّهُ كَسُرْتَكَ وَإِنْ تَرُكُنَهُ لَسَمْ يَوْلُ وَإِنْ تَرُكُنَهُ لَسَمْ يَوْلُ اعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْابِالنَسَآءِ رِخارِي ومسلم،

إن عَرِهُ مِنْهَا خُلْقًا رَضِي

منها اخر

ظلم اور ایندارسانی به صدیف جواسی بیان موئی اس کا تفاضا ہے کہ صنف نازک کو ایکم اور ایندارسانی ایندا اور تکیفت نددی جائے ند اُن سے سخت کلامی کی جائے ند طعن و تشیخ سے دل شکنی کی جائے 'اسخیں اپنے اقر پا دسے علنے بر بپابندی ندلگائی جائے 'ان کی ماقی صرور توں کے ساتھ ان کی دلی خواہشوں کو پورا کرنے کا بھی خیال رکھا جائے۔ قرآن مجید میں ظلم وزیادتی نہ کرنے کا حکم اپنی منکوم ہویوں نے بارے میں ہی بہیں بلکہ مطلقتہ بیویوں کے بارے میں ہی بہیں بلکہ مطلقتہ بیویوں کے بارے میں ہی بہیں بلکہ مطلقتہ بیویوں کے بارے میں میں دیا ہے:

وَلَائِسُونُوهُنَّ فِسَوَالِمَّا لِتَمْتَدُنُو الْوَصَنَ لِلْفَعَلَ وَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ لَلْسَدَهُ وَلَهُمُ و ١٣١٠) "أن كومحض تكليف ببني النصر ك ليركروك ندر كھوا ورجواليسا كرسے كا وہ اسبني او بيظلم كرے كائ

دینی کاموں بیں ایسا انہاک جربیوی کے ادی اور میں ایسا انہاک جربیوی کے ادی اور منبی سے توجہ ہٹاد سے کار تواب ہنیں ہے کیون کے حق تا کا دائلگ سے توجہ ہٹاد سے کار تواب ہنیں ہے کیون کے حق تلفی بہر حال گناہ ہے ایک متاز صحابی راتوں کو نماز ہر شنے اور دن کوروزہ رکھنے بیں گزار دیتے اور بیوی کی طرت توجہ نہ کرتے ۔ آنمضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبر ہوئی تو ایک نے اکثر مسلمان ہم حضرت عرصی اللہ کے زمانے بیں جبکہ استمام کو بھیلانے کے لئے اکثر مسلمان اینی بیوی سے الگ در ہے۔ اسلام کو بھیلانے کے لئے اکثر مسلمان اینی بیوی سے الگ ندر ہے۔ اینی بیوی سے الگ ندر ہے۔

ایک سے زیادہ بیویان رکھنے کی شرط مہت ہے کمنوں اور صلحتوں کی بنا پر ایک مرد کو بیک وقت ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی افران سے دیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے جس کی حد جارسے زیادہ نہیں ہوسکتی ۔ شرط یہ ہے کہ اُن کے درمیان عدل قائم رکھنا خردی ہوگا تاکہ بیوی کسی قسم کی محود می محسوس نذکر سے اگر ہر ایک کے ساتھ مسادی برنا کو نہیں کرسکتا تواس مرد کو ایک سے زیاد عقد کرنا جا کر نہیں ۔ قرآن میں جہاں جار بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں یہ بدایت بھی دی گئی ہے :

(نساء بهنتا)

فَالْ وَمُلْكُمُ الْاتَعْلِ لُواْ فُولِمِدَةُ أَوْمَامَلُكُتُ أَيْمَالُكُ

"الحرتم كوطر بوكران مي برابرى قائم ندركه سكوم توجراك بي بيرى ركد سكته بوياليك باندى" دمول الترصلي الترمليه وملم نے ديني اورسياسي صلحتوں سيركئي شاوياں فرما كيں اور ان سب بوليك بي كونى كبيرالتن تقيس كونى جم همراوركوني صغيرالتن اللهريب كمران كامزاج اورذوق بحى مختلف مواكا اكتربيوياك ووتقيس جويها كحى دومر يشومرك سائق رومكي تقيس صرف ايك بيوى كنوارى تقيي بوعميس بهت جوفى تقيس مدل ومسادات اورصن معاشرت كااعجازيه كه اب كى سى بيوى كودور كرى كے مقابلے يس كمترى يا مودى كانتكو كيمى بنيس بوا الب مربوى كى دلجون فراتے سے کے پاس باری باری قیام فرماتے میں کی می فرق نہیں آنے پاتا ، آسیے کا اموء حسن و کھر بلوزند گی سے متعلق ہے اُن ہی ازواج مطبرات کے ذریعہ اُت کو بہنچا۔ عدل و الفاتكايرنادر منونه كافتائه نبوت كيصواكس بنيي متا-

جواوگ شوقیه شادی برشادی کرتے ہیں وہ میلان قلب کے اعتبارسے ضرور ایک کی وات مجحك مات بين اوردوسري كى طرف كان كى توجه كم سے كتر بوتى جاتى سے جوعدل كو باتى بنين رہنے دیتی ان نوگوں کے بارے میں قرآن مجیدیں بصراحت اس کروری کا دکر کرتے ہوئے ہے ہدایت کی گئی ہے بر

> وَلَنْ مَّسْتَطِيعُوٓااَنْ تَعُبِ لُوَّا بَيْنَ النِّسَاَّ وَلَوْتَوْصُفُوفُلاَ بَيْنُوا ثُلُّ الْمَيْلِ فَشَقَ دُوْهَا (سورة نشار- ۱۲۸) 1321g

تم بنی شدیدخوام ش کے باوجود ہو اول کے درمیان عدل کے ساتھ رہنے پر تاور نه م مکوکے البنداایدا تہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف بالسکل ہی جمک جا و اور دومری کو ي مين الكاكر جور دو (كر زوه بيا بي رب نرب بيابي .)

الرئحس ايك بيوى كى عبت أسى ظاهرى يا باطنى توبى كى بنا بر زياده بوجائے تواس ير انسان كابس بهيس سياور برعدل كفلات بجى نهيس، رمول التُرصلي التُرطيب وملم سے زيادہ عدل کرنے والاکوئی مہیں لیکن آٹ مجی بید دُمافرما تے تھے۔

اللهد ان هذا قسمى في مأ برالمابري يقيم الله مذكب بربهال تك

ا ملك منلا تلمنى فيها لا إملك ، ميرافتيار بيكن جن بانون كالمجهافتيار (الدواؤد) من نفرياً . مناسب ميكوكولما مت نفرياً .

نیکن شربیت نے جھتوق بیوی کے مقرر کردیے ہیں ان میں اگر کوئی شخص کمی کر ناہے تو دو اخلاق اور متالون کی نظریں مجرم سے۔

ر الرسال معنی برا مرام المسلم المسلم

مراور

از کی تقدید نفقہ بیں کھانالباس اور مکان شامل ہیں۔ نفقہ کی مقدار شوہر کی حیثیت اور کر اسلامی مقدار شوہر کی حیثیت اور کے مطابق مقرر کی جائے گی۔ بولوں کی رضامندی سے اس کی مادی سے کر دی گئی تو بہت بہترہ ہو، ورنہ بولوں کی حیثیت کے مطابق تقیم کرنا بھی جائزے ایمنی کا محتہ نفقے میں غریب بوی کے حصے سے زائد ہو) بشرطیکہ کسی برجم نہ ہوا ور ہرایک کوجواس کا حق ہے بغرار مرحق تلفی کی شکل میں بوی قانونی طور برا بینا حق لے کہ جراور حق تلفی کی شکل میں بوی قانونی طور برا بینا حق لے کہ کے اسٹ لامی عدالت سے اس کا جائز حق دلوائے گی۔

جب ہرمیری کو اس کا پور اپورائی مل گیا ہو توشو ہرکو آزادی ہے کہ ان ہیں سے مس کو جائے کھ زیا دہ عطا کر دے۔

وقت کی تقدیم معنی باری مقرر کرنا بیویوں کے درمیان باری کے دن کی رسا اویانہ ہمتیم اور اویانہ ہمتیم ہے:

«فَانُ خِفْتُهُ مَ اَن لَا لَعْدُ بِدُنُوا فَوُ الْحِدُ الْمُ الْوَبِ بِهِ بِهِ لِهِ لِ کے درمیان بے انصافی کے اندیشے

مے دو بیوں کا کر ناحرام قرار دید یا گیا تو بلا تر دد دولؤں کے درمیان قیام عدل واجب قرار بایا۔

بدا شوہر جو (۱) ما قال ہو جنون زدہ نہو (۱) بالغ ہو چوٹی کا کانہ ہوا در بیوی بھی چوٹی کا کی نہو (۳) بیوی شوہر کی نافر بان نہو ان تمینوں شرائط کی موجود کی میں باری مقرر کرنا واجب ہے۔

مورت جنون تردہ ہولیکن مباشرت مکن ہو یا چھوٹی کو کی ہوس کتابل مباشرت ہوتو بھی باری تقرر

کر نالازم ہے در نہنیں۔ وہ عورت ہو خوہر کی فرماں برداری نذکرتی ہو کئے باری کا می ہنیں۔ ہ۔ شوہر بیار ہویا تندرست اُس کو بیویوں کے پاس باری کے مطابق ہی رہنا چاہئے کیؤ کو مقعد باری مقرر کرنے کا پاہمی حبت سے ندکہ مہاشرت شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بوی کی عقمت کی حفاظت کرنے کسی دو مرسے کے ماحق تعلق کی راہیں بند کر دے اگر ایسا نذکر تھے توجوز دیا واجب ہے۔

٧ مرد پريه واجب بنيس سي كروه ابنى بيويوں كے درميان مباخرت اور أس كے وا زمات يس مجى يكسانى برتے كيونكومنسى ميلان بيس مساوات مكن نہيں كَنْ تَسْسَطَطِيْعُوْ آانْ تَعَدِّ لُوْاً كامطلب يہى ہے۔

ہ۔ اگر کوئی شخص دن میں کار دبار یا ملازمت کرتا ہے توباری کی لاتیں مقرر کرسے اور اگر رات کا کام کرتا ہے مثلاً چ کر ہنا ہے یا کسی کارخانے میں شب کی ڈیوٹی کرتا ہے توباری کے دن معتذر کرے۔

۵۔ شوہرکویہ حق ہے کہ باری جاہرے ایک ایک دن کی فقر دکرے یادود وجار جار داؤل کی۔ ۱۹ سفوہرکویہ حق ہے کہ باری والی رات کو دوسری کے گھر جلا جا ناجا کر نہیں بلکہ اگر ایک ہے یہ بال سرشام بینج جا تاہے اور دوسری کے پہال دس گیارہ بجے رات کو تو یہ بجی خلاف حدل ہے اور وہ گہنگار ہو گا۔ البتہ اگر دوسری کوئی ہوی بھاسے تو اُس کی مزاج برسی کے لئے جانا دواہیے۔

باری مقترر کرنے ہیں نئی بیوی کامن شادی کی بینی ہوں یا تو باکرہ دکنوادی موگی یا شاری مقترر کرنے ہیں نئی بیوی کامن شادی کی بینی بیوی یا تو باکرہ دکنوادی موگی یا تیجہ دبیوہ یا مطلقہ ، تواگر باکرہ ہے تو مات دن اور اگر نیبہ ہے تو قین دن کامن اس کو ہو گاجب نئی بیوی کے مائے تیام کی مرت ختم ہوجائے تو بیو ایس کے درمیان باری کی مساویا نہ تھتے دم میں کا ذکر کی بیاجا ہے کا ہے ، برعل ہوگا این حبان کی دوایت کردہ مدینے کے الفاظ بیب ، مسبع دلک بود تلاف کی بیاجا ہے کا میں مفرت کا دائی ہیں دوایت موجود ہے ، افس کی بیر دوایت موجود ہے ،

سُنت (طيق) يربخاك نميد برباكره سنكل

انالسنة اذاتزوج البكر

کرتے قاش کے پاس سات دن تیام فراتے بھر باری مفرد فرائیتے اور باکرہ پڑنیہ سے شکاح کرتے تواس کے پاس تین دن قیام فراتے بھر اری مقرد فرما دیتے۔

على النيب اقام عندهاسبعا شدقستم و اذا تزوج النيب عَلَى الْهِكُمِ ٱقَامَ عندها تُلاثًا شَدِقَسَهُ \_

سا۔ ہبد کرنے والی بیری نے میں خاص بیری کے عن بیں ابنی باری دی ہے اور اُس نے کُت جو اور اُس نے کُت جول کر لیا ہے قبول کر لیا ہے تو شوہر کو اس میں ردّ وبدل کا حق نہیں ہے ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسری بیری کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ شوہر کار اضی ہونا کا فی ہے اور بہ مہد اُس وقت تک قائم رہے گاجیہ تک مہد کرنے والی اور اُس کا شوہر واضی ہیں۔

ہے۔ امام مالک رحمۃ الدُوملی، کے نزدیک جس طرح بہرجائزے، اس طرح یہ مجی جائزے کہ مقدرہ مال کے حوض ابنی بادی کاحق اپنے شوہر یاموکن کو فروخت کر دے راُن کا ایک منہور قول بیمجی ہے کہی عورت کے لئے جائز نہیں ابنی باری کاحق بھیشہ کے لئے فروخت کر دے ، مخوڑ ہے وہے کے لئے کرسکتی ہے۔

سفریس ساتھ نے جانے کا مسلم الدوکرے تواگر پسفردوس کے فہریں ملازمت پر

رہے کے لئے ہوتو یاتو وہ اپنی سب ہیویوں کو لے جائے لیکن اگر بیمکن نہوتو قوعہ ڈ الے جس کے ناکا قرعہ نکلے اُسے ساتھ لے جائے اور پھر کچھ دن ساتھ رکھنے کے بعد والیس لائے اور دوسری ہی ی کو اتنے عرصے کے لئے اپنے پاس رکھے جننے عرصے تک بہلی کور کھا تھا اور اسی طرح عمل کرتا رہے لیکن سفر اگر کھی وقتی مقصد مثلاً ہنجارت، علاج یا حصول صحت یا جے وغیرہ کے لئے ہوتو ساتھ لیکن سفر اگر کھی وقتی مقصد مثلاً ہنجارت، علاج یا حصول صحت یا جے دغیرہ کے لئے ہوتو ساتھ کھر کا بند واب سے کرنے کے لئے جوڑ کر جانا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر سب بیویاں سفر کی صلاحیت اور کھر بلوانے فام کی قابلیت رکھتی ہوں تو ان ایس قرعہ اندازی کی جاسکتی ہے خصوصا جب جے کاسفر ہو کیونکہ اس کا متوق سب بیویوں کو ہوتا ہے۔

جب کسی کے نام قرعه کل اُکے اور اس کے ساتھ سفر کیا آوج عرصہ سفر میں گزراا سس کا حساب ہوی کے دھے نہیں ڈالا جائے گا ، البتہ اگر بد ور ان سفر کوئی ہر فضاد کیے ہیں مقام دی کھر وزم کے تو یہ ایام ہوی کی باری ہیں محسوب ہوجائیں گے اور واپسی پر اشتے ہی دن دو سری ہوی کی باری ہیں تعتبہ کر دیے جائیں گے ، یہ امام صنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دائے ہے جبکہ دو سرے اکر ہے نزدیک تمام ایام سفر جو جلنے ، فرد کش ہونے اور کوپ کر نے میں صوف موں گے اُن کی کوئی تضافہ میں جول کے کر میں تاتھ وار کوپ کر نے میں اور کوپ کر نے میں اور کوپ کر اُن کی تصافہ میں اور اور کوپ کر اس کے ساتھ سفر کا کہ اور (سوکنوں کو) اُن کی قضاد بنا ہوگی اگر اُسموں نے بغیر قرعہ کے اُس کے ساتھ سفر کی کی اُن کی قضاد بنا ہوگی اگر اُسموں نے بغیر قرعہ کے اُس کے ساتھ سفر کرنے ہوں تو اُن کے در میان کرنے برائی دضامندی ظاہر نہ کی ہو ۔ جب دو ہویاں سفر میں ساتھ ہوں تو اُن کے در میان باری مقرر کرنا اُس صورت ہیں اُن م ہے جب دو ہون الگ الگ سوار ہوں یا کمپ ار ٹھن طب خیوں ہیں ہوں۔

سروری و ایک فرش بردیال سائند مول اور ایک دوسرے خیمے میں الم میں یا ایک فرش بر دہی توجائز مے لیکن مباخرت قطعًا ناجا نزیے ۔

مرد کافرض کو در کروانف بوی کے حقق اداکرنے کے سلسلے ہیں بیان کئے گئے ہیں قرآن کی آیات ادر امادیف سے مرد کافرض پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی

د بنی اوراخلاتی ترمبیت تعبی کرتار ہے:

(سوره تحريم آيت ۲)

يَانَهُمُ اللَّذِينَ امَّنُوا تُؤَالَقَ كُوْوَ الْمُلِيكُةِ ذَارًا

ا مسلمانو: ا بنے اور اپنے اہل وعیال کو (دوڑخ کی) اگ سے بچا کہ۔

نبى على الشمطيد وسلم كى ازواج مطهرات كومخاطب كرك ارشا وفرما يأكيا

وَاذْكُونَ مَالِئُتُولِ لِنَهُ بُيُودِتِكُنَّ مِنْ الْيَاللَّهِ وَالْمِكْلَةُ ﴿ ﴿ الرَّابِ مِهِمْ ﴾

اور تمهارے کووں میں جو اللہ کی ایٹیں اور دانش وحکت کی باتیں تلاوت کی حب تی ہیں

سورة مد فري رمول الندصلي الندطيد والم كوتبليغ اسسلام كاببهلامكم يد دياكيا ، **6) أَذِنْ مُ عَبِثَ يُودَكَ إِلَاَ ضَ بِابْنَ \_\_ ( اسْتِ كُنِيرَ كُوْرِ بِي اِلْوَلِ كُونِ كُاوُ )** 

سب سے بہلی نمازات نے حضرت جریل کے ساتھ پڑھی اور دوسری نمازی حضرت خدیجہ رضی الندعها آت کے ساتھ تھیں اس سے معلوم جواکدرسول الندسنے دین کی تعلیم سب سے سطے ا پنی بیوی کودی ۔ اور ج صحابہ آپ برایان لاتے آت آت آن کو بھی بہی ہدایت فرما نے حضرت الگُرُّ بن حویرٹ بیان کرتے ہیں کہ جہ جند نوجوان اسٹلام لانے سے بعد دین کی تعلیم حاصل کرنے کے ائے آب کی خدمت میں بیس دن رہے، آب کی رحم دل کاحال یہ تھا کہ بیوی ون آب نے بوجیا ك كريس كس وجهوراك موجب مم لوكون كے بتايا تو فرمايا:

اِلْدِحِقَوْ اللَّ الْمُلْفِئِكُمْ فَأَوْيَهُوا اللَّهِ الْمِكْرُواون كياس وعُ مِاوُ المني فِيهِمْ وَعَلِّمُوَهُم وَهُوهُ هُرُوهُ هُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وين مكحاكة ورخد الْأَكْمُ

(بخاری ومسلم) منخين سُنادو۔

عورتول كونمازى تأنب دكرت رمينا جاسيك اوراصلات وتربيت نرمى اورملاطفت كيسامة كرناجا مئيء ومعدسي مامنے رمناچا شيحس ميں عورت كى فطرى كمى اور نزاكت كا ذكر كمياكيسا ہے۔ دحن سلوک کے ذیل ہیں)

مردول کے حقوق اُن کی بیولوں پر بوی بر شو ہر کا بہلاق جوزض ہے دہ یہ ہے کہ وه این عصمت وعفت کی حفاظت اس طرح

ددسرافرض شوہرکے مال کی حفاظت کرناہے۔ انخضرت نےصالے عورت کی تعریف میں فہایا "ولا تخالفت فی نعنسہا و مالد بھائیک ہ' دبوی اپنے بارے ہیں اورشوہر کے مال کے بارے میں کوئی الیسی بات نہ کرے جواس کا شوہر ہے ندنہ کرتا ہو۔

دوسرے موقعہ پر آپ نے اس طرح تعربیت کی " زوجت لا تبغیرہ خونا فی نفسها ولا فی مال ہا کی مال کی مال کی مال کی دولوں میں ہوی جو اپنی جان (عزّت و ابرو) اور توہرکے مال ہیں خیانت نہ کرے) مال کی حفاظت یہ بھی ہے کہ گھر کی کوئی جیز شوہرکی اجازت کے بغیر نہ دے (دولوں حدیثیں نائی اور بھی سے نعل کی گئی ہیں)

تیسافرض ہرنیک کام اورحق بات میں شوہری اطاعت کرناسے، قرآن مجید ہیں ہے: ''فَالصَّالِحَاثَ فَا نِنَاتُ (مورة نه، (نیک عورتیں وہ ہیں جوفرماں بردار ہوتی ہیں) '' تخصرت صلی اللہ طلیہ دسلم کا ارشاد سے '' تقویٰ کے بعد ایک مرد کے لئے سب سے بڑی

المحضرت سی الدهمیددسم کاارت دیمین نفوی کے بعدایک مرد کے نئے سب سے بری نعمت صالح بیوی ہے جوابنے شوہر کی نیک بات کو مانے جب اس کی طرف دیکھے تواس کوخوسش کر دیے جب شوہراُس کے بھروسے پر کوئی بات کہدے تواسے بوراکر دے اور جب وہ گھر ہیں نہ بعد تدائن مؤترت کی وہ اُس کر مال کی دفاظہ نے کہ سر دائوں دادی کر سے نہ فرانیا د

نہ ہو تو اپنی عزّت کی اور اُس کے مال کی حفاظت کرے (ابن ماجہ) اُٹِ نے فرمایا ، « جوعورت نمازر وزے کی یا بندی کرے تو اُس کامرتبہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جنّت

سے جو مورت مارر درجے میاب میں اسے وال مرتبہ یہ۔ کے حس در وازے سے چاہیے داخل موجائے۔ اسکاوہ )

آنفرت النامليدوسلم كاارشاد به منوم كار المنادب منوم كار الماعت المناوية والماعت المناوية الم

عاجت کے لئے بلائے تو وہ فورا اُس کے ہاس جلی جائے خواہ وہ توزی پر کیوں تہی ہو؛

ہوی کتنی ہی عروری کام ہیں کیوں ندلگی ہو ہجب شو ہر بلائے تواس کی طرف متوجہ جوانا
اوراس کے ہاس ہنچ جا نا چاہئے۔ مدیث ہیں حاجت کا لفظ استعال ہوا ہے جومنسی خرورت کو شابل
ہے۔ بہاں تک حکم ہے کہ شوہ رکی اجازت کے بغیر نہ تو بیوی کو نفل نمازیں جرحن چاہئیں اور نفٹ نمازیں جرحن جائیں اور ورز تک ہیں پرحنا جا ہیں۔ ابودا کو داوراب ماجہ بیں برحدیث روایت کی گئے ہے ،

صعوان بن معطّل کی بوی انخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت بین بیشکایت لے کرا میں کہ كىمىرى ئوبرمجى نمازىر مىغى برمار ئے ہى، روزه ركھتى ہوں تو ترا وا دیتے ہيں اور تو دفير كى نازسور ن کلنے کے بعد ٹر حتے ہیں صفوان مجی موجود تھے، آت نے ان سے دریافت کیا کہ حقیقت کیاہے اُکٹوں نے عرض کیا کہ جب یہ نمازیں شرور تاکر فی ہیں تو دو بڑی سورتیں ایک ا يك ركعت بين يره حتى بي، بين ف إرباد منتح كاليكن يرنهين مانتين اس بريس ان كومانةًا موں۔ آپ نے خانون سے فرما یا کہ ایک جھوٹی سورۃ سے بھی نماز ہوجاتی ہے۔ بیرصفوان نے کہاکہ جب بدنغل روزسے دکھتی ہی توسلسل دکھتی حلی **جاتی ہی**ں اور ہیں ایک نوجوات اُدی ہوں اس لئےروزہ ترطوادینا ہوں،اس برات نے فرمایا کوئی عورت نفل دورہ بغیر شوہر کی اجازت کے نه رکھاکرے۔ فجری ناز تاخیرے بڑھنے کی وجھنوان نے پہپٹن کی کہ وہ جومنت مزدوری کمتے ہیں اُس میں رات گئے تک معروف درمنا بڑتا ہے اس کئے جسے اُس کھنے ہیں دیر ہوجاتی ہے۔ اس مدریت سے بیز ابت مواکر شو سرک اطاعت اس مدتک ضروری سے حس یں الند کی نا فرمانی لازم ندا کے نعل نمازیا نفل روزہ چھوٹو دینے ہیں الٹرکی نافرانی نہیں ہوتی اسی طرح قرض نماز بھی جنیوٹی سورتیں بڑھنے سے ادامو جاتی ہے البتہ جہاں معصیت کی بات مواور احکام شریعت کی پامالی موتی مو ایسے تمام برے کام کرنے سے صاف انکار کر دینا صروری سے خواہ شوبرخوش ہویا ناخوش مس کے تعلقات المجھے رہیں ایمے سے ایکونکہ ارشاد نبوی سے : كاطاعة لمخلوق في معصية حبات بين فالتى كا زمانى بوأسين كسيخلوق كي اطاعت بنين كرني جا ميك. الخالق ـ

عور تول كو تجاب كا حكم مجاب كمعنى بين برده يسورة احزاب كالين في سيد، عور تول كو تجاب كا حكم قراء من المنظمة و أذا سَأَلَتُ مُؤْمُنَ مَنَامًا مَنْ عَلَوْمُنَ مِنْ قَدَامَ مَنَامًا مَنْ عَلَوْمُنَ مِنْ قَدَامَ مَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

رجب تم ان (عورتوں) سے کوئ چرا مگوتو بردے کے باہر سے مانگا کروایہ بات جمارے دوں اور اُن کے دوں کو پاک رہنے کا عدد ذریعہ سے )

یر مکم ان مردوں کو ہے جو عور توں کے مُخرِ م ہنیں ہوں جب وہ عور توں سے مجھ ضرورت کی چیز مانگیں اور بات کریں تو درمیان میں ہر دہ حائل ہو ناخروری ہے تاکہ وہ ایک۔ دوسرے کے اسٹے سامنے نہائیں۔

ے سے اصفی سے ہمائیں۔ اسی طرح عور توں کو مکم دیا گیاہے ، اِنِ الْقَیْتُنَ فَلَا تَعْفَسُنَ بِالْقَوْلِ فَیَظَلَمَعَ الَّذِی فِی قَلِیهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوْلًا مَعْدُوفًا ﴿ ﴿ ﴿ (احزاب ٣٢]

فَيْعُلْمُهُمُ الَّذِي فِي قَلْمِيهُ مُرْضٌ وَ قُلْنَ قُوْلًا مُعَرُّوفًا هُ ﴿ (احزاب ٢٢) ﴿ (الرّاب ٢٢) ﴿ (الرّاب ٢٢) ﴿ (الرّاب الرّ) الرّر كاحُون سب تود بي زبان سے (غیرمردسے) بات رنم كاكرو كه

دل کا خراب اَ دمی کسی لا کچ میں بڑجائے اور تم بات نیک اور تعبلی کھا کرو) عور توں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھرہی ہیں رہا کریں بے ضرورت گھرسے باہرز نکا کریں۔

ورون وسم دیا آیا ہے ادوہ هرای بین رہاری بے صرورت هرسے باہرر ها رہا۔ وَ قُونَ فِي بُيُوْمِكُنَ وَ لَا تَنَبَرُجُنَ تَكُونَهُ الْهَاهِلِيَةِ الْأَوْلِي (احراب ٣٣٠)

يدى اب كھروں ميں قرارے رہوبہلى ماہليت كے زمائے ميں ترو ھي د كھاتى نرچرو اگرعور توں كو كھرسے باہر نكلنے كى خرورت بيش اجاكے تو بحى وہ بروہ كيے ہوئے شكليں

م جس کی صورت یہ ہے:

نَّا يُفَا النَّهِىٰ قُلْ لِلاَنْ الْحِلَىٰ وَبَنْتِكَ وَنِسَاَّهِ الْمُفْنِيْنَ لِمُعْرِنِينَ مَلِيُهِنَ مِنْ جَلَامِيْهِمِنَ ۚ فَإِلَىٰ آدْنَى آنَ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤَذِّينَ ۚ ذَ كَانَ اللّهُ عَنْوَرًا نَحِيْمًا فِي

ا سے بنگ اپنی ہو ہوں ہیٹیوں اور مسلما نوں کی عورتوں سے کہد و ہینے کہ اپنے اوپر چا دروں کا ایک حصر لشکالیا کریں یہ وہ کم سے کم بہجان سے حس سے لوگ اُن کا خربیت اور حیاوار ہونا جان لیں مچرانھیں ستانے کی ہمّت نہ کہیں۔ التربرانطابيشا ورمهربان سيعك

عورت کی صاداری اور برده بوشی اسے با دقار سنادیتی ہے اس سے اسے چیز نے کی جرات کی صادری اور برده بوشی اسے جیز نے ک جرات کسی اواره گردکو بنیں ہوتی اور اس کا تقدّس محفوظ رہتا ہے برخلاف بے جماب نکلنے والی عورت کے جونظر یازوں کوخود دعوت دیتی ہے اور اسی لیے اس کی تقدیم بھی عام نظروں میں بنیں رہتی۔

صدیث میں حضرت ابن معود رضی الله جن سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله طلبہ وسلم نے فرمایا: عورت عورة ہے جب ہے پردہ نسکتی ہے توشیطان اُس کو بختاہے (ترمذی) عورة کے بغوی معنی ننگا کھلا اورغیر محفوظ کے ہیں۔

ام الموسنین ام سسکر این فرائی ہیں کہ میں اور میموز اُ کخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس تقییں کہ اجا نک ابن ام مکتوم اُ آئے اُ آئے ہم دونوں سے فروایا " ان سے بردہ کروس بیا یا رسول اللہ حسلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نابینا ہمیں ہیں ؟ وہ تو ہمیں دیکھ تہیں سکتے ۔ اُ بیت نے فرایا کیا تم دونوں بھی نابین ہو۔ ؟ تم انحیں ہمیں دیکھ سکتیں ؟ سکتے ۔ اُ بیت نے فرایا کیا تم دونوں بھی نابین ہو۔ ؟ تم انحیں ہمیں دیکھ سکتیں ؟

حضرت ابوموسیٰ اشعریُ نے رسول السُّرصلی الشّرعلیہ دستم کا یہ قول نقل کیا ہے ، '' جو آنکھ بُری نظریا نتواہٹ سے کسی اجنبی مرد یاعورت کو دیجتی ہے وہ ( اسکھ ) زانیہ ہے۔ ﴿ ترمٰدی ، ابو داؤد )

وكان مجيد ميں سورة نوركى كيت اس إن احكام برمشتل ہے:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَغَضُفَنَ مِنْ آَيْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُتِدِينَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ وَلَا يُتِدِينَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ اللهَ اللهَوَمِنْهَا وَلَيَضَرِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ اللهَ اللهَوَمِنْهَا وَلَيَضَرِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ اللهُ اللهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضَرِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ اللهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضَرِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ اللهُ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَلَيَضَرِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ اللهُ مَا طَهْرَ مِنْهَا وَلَيْضَرِبْنَ اللهُ مُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

" اے نبی مومن عور توں کو حکم ( یجئے کہ وہ نظریں نیجی رکھیں بعنی اِ دھراُدھر (جس ہیں فحش مناظر۔ فلم اور ٹی۔وی بھی شامل ہے ) نہ دیکھیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ( بجزاس کے جونود ظاہر ہوجا شئے) کسی کو نہ دکھائیں اور اپنے سینوں پر اور حنیوں کے انجل ڈالے دہیں ( بعنی مراورسید بالکل ڈھکارہے )

و زیرت است مرادمهم کے وہ مقامات ہیں ہوکاراست کیے جائے ہیں۔ اور مخود اللہ مربوجات میں میں کوڈ حکاہیں اللہ میں ہو اللہ رہوجائے والے مقامات میں جہرہ المحول کی انگیاں اور ہیرہیں جن کوڈ حکاہیں الکیا جا سکتا۔ اسکے ان لوگوں کی تفصیل ہے جن کے سامنے کا جا کر ہے :۔

وَلَا يُبْرِيْنَ نِنْ تَعَنَى إِلَّا لِلِحُوْلِيُونَ لَوْ أَيْلِهِنَى أَوْ أَبَالُهِ بِمُوْلِيَهِنَّ لَوْ أَيْلَهِ فِي أَوْ لِمُؤْلِيهِنَّ لَوْ أَيْلِهِ فِي أَوْ أَيْلُونَ أَوْ أَيْلُونِ أَوْ أَيْلُونَ أَوْ أَيْلُونَ أَوْ أَيْلُونَ أَوْ اللّهِونِينَ غَيْرِ أُولِي أَوْلِينِ أَوْلِينَ أَوْرَيْفُونَ أَوْ اللّهِونِينَ غَيْرِ أُولِي الْمُؤْلِقِينَ أَوْرِينَا فَهُنَّ أَوْلِينَا فَيْنَ الرّبِينَ لَوْرِيفَالْهُمُونًا عَلَى تَوْلِينِ اللّهِ أَلِينَ لَوْرِيفَالْهُمُونًا عَلَى تَوْلِينِ اللّهُونِينَ لَوْرِيفَالْهُمُونًا عَلَى تَوْلِينِ اللّهُونِينَ لَوْرِيفَالْهُمُونًا عَلَى تَوْلِينِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

" آبنی زینت زد کهائی مگرشوبردن کویا اپنی باب کو، یاسسرکویا اپنی بیش بیش کری این بیش بیش کری این بیش بیش کری با این بیش کری بیا کرد با بیش کری بیا این میاد می کرد بیا کرد بیا کرد بیا کرد بی بیش کرد بیا کرد

مجائیوں ہیں حقیق ، حلّاتی ا دراخیا فی تینوں مجائی شامل ہیں ۔ لیکن چیازاد' مجوبی زاد' ماموں زاد اودخالہ زاد بجائی کا شاد نامحموں ہیں ہے اس سلیے ان کے سلمنے ہے ہر دہ کا ناصیح نہیں ہے۔

سورهٔ نورکی اسی آیت میں برمکم بھی موجودہے:

وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُاهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنَ نِيْنَتِهِنَّ

» وہ ا سٹ پاکس زمین پر مارتی نہ مپسلاکریں کہ جزرینت تجیپار کھی ہے اُس کا علم داگوں کو موجا ہے'' ا دیرجوائیس بیان کی گئی ہیں اُن ہیں عورتوں کو حجاب ( پر دہ )کرنے کے احکام ہیں جن کی تعبیل ہرمسلمان عورت برلازم ہے سورہ کورکی ایت ، ۱۳ ہیں مُردوں کو بھی نظیس نبچے رکھنے اور فحش مناظر برنگاہ نہ ڈ النے کا حکمہ ہے۔

نظریں نیجے رکھنے اور فحش مناظر پر نگاہ نہ کو النے کا حکم ہے۔ واضح ہو کہ پر دے کے احکام 'متر کو ڈھکنے کے حکم سے علاوہ ہیں جس کا ذکر نماز کے بیان میں صفحہ ۹۸ پر اور ج کے بیان ہیں صفحہ ۴۳۷ پر ہوا ہے۔ ستر کے معنی جسیانے کے ہیں۔اصطلاح میں اُن اعضا کے جسپانے کو کہتے ہیں جواگر کھل جائیں تو نہ نماز ہوسکتی ہے اور نہ جج ہوسکتا ہے۔

عورت کے تمام اعضا مع بانوں کے ستر بیں وافل ہیں بجز د واعضا کے جن کا ذکر ' رسول اللّٰہ کی مدیث ہیں ہے۔

ا نحضرت صلی النُرعِلیہ وسلم نے حضرت اسا رُضْت فرمایا۔ اے اسمار عورت جب با لغ ہوجائے تو مناسب نہیں ہے کہ اُس کا کوئی عضو دیکھا جائے مکر یہ اور یہ آپ نے لینے چہرے اور دونوں ہا محقوں کی طرف اشارہ کیا۔ ( بخاری۔مشکوۃ )

فقا کے نزدیک آدمی آئین کاکرنا یا جبر بیبنا کناہ ہے

و انہنج ہوکہ جو نورت سرکے بالوں اور باز و و آن کو کھلاد گھتی ہے اس کاسترڈھکاہیں رہتا اس حالت میں نہتو نماز پڑھنا جا کڑہے اور ندکسی مرد کے سامنے کا اور ست سے اس طرح اگر ہیٹ یا بیٹیٹھ کا کچھ حصتہ کھیل جائے تو بھی نہ نماز درست ہوگی اور نہسی کے سلمنے کا ناچا کر ہوگا۔ ضروریات ترندگی کی طلب میں اعتدال عورتوں کو بے ضرورت تزئین و ادائش طلب اور اسران کی پیخ کنی کی جائے ۔ جا ہی عرب عورتیں سرکے بالوں کونوبصورت بنانے کے لئے کھفارجی بال سکالیا کرتی تھیں' ہی بارے میں آپ نے فرمایا تان حد فرص توحیل فیص یا گیا۔ طرح کا جموف ہے جو بالوں میں بڑھالیا جا تاہے ۔ اسی جموف اور فریب دہی کی بنیاد ہر گونے گدوانے ، چہرے کے دوئیں صاف کرنے مسرے زیادہ تماش فراش کرنے دوائوں کو پکیلا بنانے سے منع کیا ا

مدیث میں ایسسی عورت سے کارج کی ترخیب دی گئی ہے جو دین واخلاق پر کاربند ہوتے ہوئے کم سے کم خروریات زندگی پر قانع ہو، قرآن مجید میں از واج مطہرات کومخاطب کرتے ہوئے ہو تبہہ سے وہ نفقہ کے بیان میں ذکر کی جام کی ہے۔

احسان ست تاسی عورتوں میں ایک عام کروری برہے کہ ذراسی برسلو کی بر بر بھر کے خسسان ست تاسی خسسلوک کو بعد کہ دراسی برسلوک کو بادکرتی اور یا د دلاتی ہیں۔
انحضرت نے فرمایا ہے کہ زیادہ تردوزخ میں ڈالی جانے والی خورتیں وہ جوں گی جو ناشکری کی وجہ سے عذاب کی سنتی ہوں گی" بیکض ن العشنیر ہے کہنی وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی ناسٹکری کرتی ہیں۔ اس حدیث ہیں یہ ہدایت عور توں کے لئے ہے کہ وہ شوہروں کے ساتھ مشکر گزاری اور احسان سٹ خامی کارویہ اختیار کویں اختو ہراپنی محنت سے جو کھے کما کر دسے سکے کسے حدا کا شکر اداکر کے خوش دلی سے قبول کریں البتدا گر شوہرتن آسانی کی وجہ سے بیوی کے اکر حقوق ادا ہنیں کرتا تواس کی ملامت احسان ناسٹ ناسی ہنیں ہوگی ۔

مقوق وفرائض کے بیان بس بہلے ہی ذکر ہو با سے کہ مقوق وفرائض کے بیان بس بہلے ہی ذکر ہو با سے کہ مقوم کو درست رکھنے کے لئے اللّہ تعالیٰ خاندان کے نظم کو درست رکھنے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے قوام کی تو بیت میں ذمہ داری اور کھ جہم اور کم جہم اوگ اس ذمہ داری کو نہیں محتوام کو معتدل اور سنجید وہ ہونا جا ہئے ۔مغلوب الغضب اور کم جہم اوگ اس ذمہ داری کو نہیں نجاسے سے ایسے مرد کو جو تو ایت کی صلاحیت رکھتا ہواس کی اجازت دی

ہے کہ حب اپنی بیوں میں نشوز و رکتنی دیکھے تو نبید و تا دیب کرے بخواہ اپنی بڑائی جتانے کے لئے نہیں بلکہ اصلاح مال کے لئے:

> وَالْتِي تَعَافُونَ فَشُوْرَهُنَ فَوَظُوْهُنَ وَالْمُجُرُوْهُنَ فِى الْمَصَاجِعِ وَاضْرِفُوْهُنَ قَالَ آطَعُت كُوْ فَلَاتَتُبُغُوْاعَلَهُنَ سَبِيلًا: فَلَاتَتُبُغُوْاعَلَهُنَ سَبِيلًا:

ادر جن عورتوں سے تمنشؤرد تھیو تو (۱) اُنھیں میما ک<sup>و ب</sup>جھا کو پھر (۲) اُنھیں اپٹی خوا بگا ہوں میں چھوڑ کر انگ رہو۔ اور مجہر بھی بازنہ اکئیں (۳) تو مار و دہیں اگروہ تم مارا کہنا ماان لیں تو بھٹر اُن پر سنحتی کی راہ تلاش نہ کر د۔

نىتۇز كے معنى الحوجانے كے ہيں يعنى عورت كے دل سے دستة نكات كا احترام اور لحماظ و پاس أسخه جانا يه آيت اس آيت كور آبعد سے جس بي عور توں كى بهتر بن صفات بيان كى كئى محيس يعنى صالحات نيك عورتيں فنانتات فرماں بردار اور حافظات للغيب شوہر كى غير موجود كى پيس صفاظت كرنے والى اپنى بھى اور شوہر كے مال كى بھى ۔ تو اس آيت بيس نشوز كے مفہوم ہيں وہ عورت سے جو اپنى عزّت و آبرو، شوہر كے مال ومتاع كى حفاظت نہ كر سے اور معروف (نيك باتوں) بيس اس كى اطاعت نہ كرے تو اليى عورت كو تنبيد و تاديب كى جاسكتى سے حب كى باتوں بى بين صورتيں بتائى كئى ہيں ،

بہلی صورت برہے کہ انھیں نری اور ملاطفت سے جھاؤے یہاں تک کہ وہ تہاری بات مان ایس۔ دوسری صورت برہے کہ کچے داؤں کے لئے اُن کے پاس لیٹنا بیٹنا اور سونا تجوز دویا ایلاء کر لونعنی عہد کر لوکہ فلاں وقت تک اُس کے پاس بنیں جاؤے (ایلا کی تعریف اُنے آتی ہے ایر باتیں ایسی ہیں کہ اگر عورت بیں فطری خواہش سے کہ شوہر کی نظرانت فات نہ ہے تواہنی فلط روشش کو صور بدلے گی لیکن اگر اُس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتو آخری در ہے ہیں اُسے بلی مار کی سزا بھی دی جاسکتی ہے مگر مذہر مارنا منع ہے ریہ اُخری اجازت استعال کرنے ہیں اُر فلم وزیاد تی ہوگی تو گئنا ہ مجی بہت ہے۔ اُس حضرت صلی الشرعلیہ وسلم نے جبنہ الود ان مے خیلے میں عور توں کے پارے بیں جو آخری ہدایات دی ہیں اُنھیں اجھی طرح ذہر ناشین میں عور توں کے پارے بیں جو آخری ہدایات دی ہیں اُنھیں اجھی طرح ذہر ناشین میں عور توں کے پارے بیں جو آخری ہدایات دی ہیں اُنھیں اجھی طرح ذہر ناشین

حورتوں کے بارے میں خداسے فحدودہ تہاری قدمیں ہیں اُن پر تہارایتی لازم ہے کہ تہارایتی لازم ہے کہ تہارایتی لازم در کھنے در میں کو تدم نزگھنے ویں جس کو تم نالیسند کرتے ہواگر دہ ایسا کری تو انتمیں اس طسرت مارد جو نمایاں

وَالْمُعُوّاالله فِي الِنْسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْ النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْ الِنْسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْ الْمُحَدَّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدَّ الْمُحَدِّ الْمُحَدَّ الْمُحَدِّ اللهُ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ اللهُ الْمُحَدِّ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مطلب یہ ہے کہ گھریں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں بینس شوہرناپ ندکرتاہے یا جن کی طرف سے اُس کے دلی بھرناپ ندکرتاہے یا جن کی طرف سے اُس کے دل ہیں کوئی شک وشنبہ ہے۔ تواگر وہ ایسا کریں اور بھلائی میں تہمادی الماعت نہ کریں تو اُن کو مار واس طرح کہ جوٹ کا نشان نہ پڑے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مسواک وغیرہ بچوٹی چیز سے۔ اسلام نے جب جالؤروں کو بھی سخت چیز سے مارنے کی اجازت نہیں دی ہاسکتی ہے۔

ایلادکابیان اوبرایلاکاذکرکیاگیا ہے اس تفظ کے تغوی منے تم کھانے کے ہیں۔ قسب اذ اسلام عروب ہیں یہ طریق ہوا گئے تھا کہ سی ہوی سے ترک مقاربت کی قسم کھا لیتے تھے۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس سے ہوی جیسا تعلق ہمیں رہے گااس کے لئے ایلاکا تفظ بولا جا تا تھا اور حب معورت سے ایلاکیا جا تا تھا وہ ہمینٹہ کے لئے حرام ہوجاتی تھی۔ اسلای تربیت نے اس اصطلاح کو باقی رکھالیکن اس کا حکم بدل دیا۔ بہوی کے پاس نہانے کی تیم غیر شروط مجی ہوسکتی ہے اور بھارت وقت ہمی جی تین قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ بیں اپنی ہوی سے مباحثرت ہمیں کروں گا با چار حمیدئے تک یا اس سے زیادہ عرصے تک یا سادی عرصی اسس کے باس نہیں جا وک گا تو آگر وقت کی صاحت جا رم بیسے سے کم کی ہو توا ہا ہک ہی دن کم ہو تو وہ تعلق باس نہیں ایل ہمیں ہے۔ باقی صور توں ہیں ایلا ہوگا۔

ا المائی تشرعی تعربیت ایل ای تشرعی تعربیت زیادہ عرصے کے لئے یا بیوی سے مقاربت کا انحصار کسی دشوار کام برر کھ دسنا۔ قسم سے اللہ کے نام پا اُس کی صفات ہیں سے سی صفت کی قسم مراد سیے دیتوار کام ہرانحصار دکھ دینے کامطلب یہ سے کرفعل مفاریت کو ج سے دوروں سے یا طلاق سے والب تہ کر دیاجا کے مثل کا گریس تم سے مباشرت کروں تو مجد ہرتے کونا واجب ہوگا یا استفر وزے دکھنالدازم ہوں گے یا میری صلال بیوی کو طلاق ہوجا کے گی یا مجھ ہر قربانی یا سور کھت بڑھنالدازم ہوگا۔ یہ مام موریس مقاربت کوام دشوارسے والب تہ کرنے کی ہیں۔

ایلاکی تولیف پر ایلاکرنے والے شوہرکا قابل مباشرت ہونا اورحسس ہوی سے ایلاکیا جائے اُس کا قابل مسبائشرت ہونا۔ واض ہے۔ تعین فقہا نے نعظ مسکلف کابضا فرکیا ہے ہیں ایلارکرنے والا اسٹ لامی احکام مجالانے والاہو (بچہ یا مجنون نہو)

ایلارکے ارکان اور شطیں فہمانے ایلا کے جدارکان لکھیں (۱) محلوت بردی حس کی قسم کھائی مائے (۲) محلون علیہ دینی حس بات برقسم کھائی مائے در ۲) صدف میں مدت بینی مائے۔ (۳) صدف میں نے در موسوس کے لئے قسم کھائی ہے مینی جائے۔ (۳) صدف میں در روز در روز کی ہے در روز کی ایک میں کے لئے در کے لئے (د) شوہر (۲) ہیری ۔

بیساگر کمی نے کہا کہ قسم النّہ کی ہیں آبئی ہوی سے مباتٹرٹ نہیں کروں گا اسس ہیں النّہر محلوف ہر ہے اور ترک مباشرت محلوف علیہ۔ اور اگر کہا کہ مجھ پرطلاق لازم ہوگی بخدا ہیں مباقر نہ کروں گا'اس قول ہیں طلاق محلوف ہرستے اور ترک مبالٹرت محلوث علیہ یعنی اوت ات بہوی ہی کومحلوف علیہ کہاجا تا ہے کیون کے مباقرت کام فہم کس کی ذات سے وابستہ ہے۔ الفاظ تنہے کے صبحے ہونے کی چند شرطیں ہیں :

- ا۔ ایک بیوی کے ساتھ کسی دومری کو شرکی نہ کرے۔ اگرالیہ اکیا آتو یہ ایلائسقور نہ ہوگا کیونکھ اگر صرب بیوی سے مباشرت کرنی توقسم نہیں ٹوٹی اور کھارہ عامکہ نہ ہوگا۔
- ا۔ ایلاً کی مدّت میں سے کوئی وقت متنیٰ نہ کیا جائے مثلاً اگر کہا کہ النّد کی قسم میں ایک دن کے سواسال ہو تک مباشرت نہ کروں گاتواس کو سردست ایلا بہنیں قرار دیا جائے گا۔ البتدا گر کسی روز مباشرت کرنی تودیکھاجا کے گاکہ اگر سال پورا ہونے میں چار ماہ سے کم باتی ہیں توایلا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اگر جارماہ یا اس سے زیادہ عرصہ باتی ہے تو

مقاربت والےدن کا آفتاب غروب ہوتے ہی اُس کوایل کنندہ قرار دیاجائے گا پھروہ احکام نا فذہوں کے جس کا ذکر آسے گا۔

ىپە يەكەتىم بىرىسى خاص جگەكى قىدنە بورجىلىخە اگرمقام كى قىدلىگانى گئى توايلەند بوگاكيونكەكسى د دىرسەپ مقام برمبا تىرىت كرنار وارسىم گار

م. مباشرتَ كسائفكى اورَ خدمت كونه ملائك مثللًا يركهاك الرئيس تجد سے مباشرت كروں اور فلاں خدمت لوں تو تجد كوطلاق سئے تواس سے ايل نن وكا۔

۵ اگرصریے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے کنایۃ کہاگیا شلگ اللّٰہ کی قیم میں تھے با تفانہ لیکاؤںگا استعمال کرنے ہے ہا تفانہ لیکاؤںگا ، یا پاسس نہ آؤں گا یا ہم میسترنہ ہوں گا توجیب تک ان الفاظ سے تیت ترک مبالٹرٹ نہ ہوا کا۔

احتكام متعلقت ايلار جب خداكي قسم كهاكر ايلايرلسيا تواس كايرسكم قران بين ديا مخياسي :

لِلْهُ مِنْ يُؤَلُونَ مِن يُسَلَّمَ مِن مَسَلَّهُ مَلِيْمَ أَرْبَعَةِ أَشَهُ رِّتَوَلَّ فَأَمُو فَإِنَّ اللهُ عَفُولَا يُحِمُونُ فَاللهُ عَلَيْكِ مِنْ مُواللهُ مَلِيْمٌ وَاللهُ عَلَيْهُ مَلِيمٌ وَ ١٢٢٧) عَرْمُوا التَّلِكُ قَ فَاقَ اللهُ سَرِيهُ مَلِيْمٌ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

جواوگ اپنی بیریوں سے ایلاء کرتے ہیں اسٹیں جار میلینے کی مہلت ہے۔ اگر دہ قسم سے رجوع کرئیں تو اللہ معاف کرنے والدا وررثم کرنے والا بین اگر طلاق ہی کا لیکا ارادہ کرلیا سے تو اللہ رسب کچے منتا اورجا نتا ہے ۔

ایلارکرنے کا جوروات اہل عرب میں تھاجی سے ہیشہ کے لئے ہوی مرد ہرحرام ہوجاتی تھی اور بھرتام کو گھٹی رمبی تھی اسلام نے اس فلم کونتم کر دیا اور بیمکم دیا کہ جولوگ اپنی بیولوں سے ترک مباخرت کی قسم کھا لیتے ہیں انھیں جار مہینے کی جہلت ہے یا تو وہ رجوع کرکے مباخرت کرلیں جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور قسم کا کفارہ اوا کر دہی تو اللہ ان کی مغفرت کرسے گا ، اس سے معلوم ہوا کہ ایلاء بنرات تو در گرا کام اور عورت برظلم اور ایڈارسانی کامترادن ہے ۔ اس حالت کا تقاضایہ تھا کہ مرد کومہلت ہی نہ دی جاتی مرکز جار اس خیریت کے مہینے کی مبلت دینے ہیں حکمت یہ ہے کہ استے عرصے کی مفارقت اُس کو اپنے کئے بربیشیمان مہینے کی مہلت دینے ہیں حکمت یہ ہے کہ استے عرصے کی مفارقت اُس کو اپنے کئے بربیشیمان

ہونے اور بیوی کی جانب رجوع ہونے کاموقع فراہم کردے گی، دو مری طرف بہی مفارقت ہوی کی اصلاح کا وسیلہ بھی بن جائے گی اور جو بات شوہر کی بنراری کا سبب بن اُسے ترک کرنے کا رویہ اختیار کررے گی اس کے اشنے عرصے تک توقف کرنا علاقہ زوجیت کی بحالی کے لئے خردری ہوئا اسان مفارقت کا بچھ اثر نہ ہوا اور ایک کو دو مرسے کی بروا نہ رہی توجد اہونا اس کا ایک خہوم تو یہ ہے کہ جب جھوڑ وینے کا ہی عزم کر لیا تب تو النہ رسب کچھ سنتا اور جانتا ہے ہوا اور ایک خوا مرد طلاق نہ دسے یا عورت طلاق کا بوری ہونے کے بعد ازخو د بیوی کو طلاق ہوجا کے گی خوا مرد طلاق نہ دسے یا عورت طلاق کا ایک خوری کے ایلام کی مدّت گزرجا نے کے بعد اگر طلاق ہی دینے کا ادادہ کر لیس تو النہ راان کی حسموں کی سنتے والا اور (اس ظلم واڈ بیت کوج بیوی بر رجوع نہ کرنے ارادہ کر لیس تو النہ راان کی صفورت ہیں ہوئی) جانئے والا ہے ۔ بعنی اس خادند کو تنبیہ کی گئی ہے جو ایلاء کی مذت گزر جانے بر رجوع ہنہیں کرتا اور طلاق ہی دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور خلام ہے تو النہ میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور خلام ہے تو النہ میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور خلام ہے تو النہ میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور خلام ہے تو النہ میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور خلام ہے تو النہ میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور خلام ہے تو النہ میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور خلام ہے تو النہ میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور خلام ہے تو النہ میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور خلام ہے تو النہ میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور خلام ہے تو النہ میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور خلامی ہے دو میں کر میں دینا چاہتا ہے اس کی مزاضر ور دے گا۔

فقد حَنی کرمطابق خدای قسم کھاکر ایلاکرنے والداگر چار مہینے گزر نے سے پہلے ہوی سے
مہا شرت کر سے تو است قسم کا کفارہ دینا بڑے گا اور ایلائر تم ہوجا کے گا اگر چار مہینے گزر کھے اور
میں بوی سے ایلاکیا ہے اُس سے مباخرت نہ ہوئی تو بوی پر ایک طلاق پڑجا سے گی بنے اس
کے کہ یہ معاملہ حاکم شرع کے پاس لایا جائے یا شوہر خود طلاق دے بھر اگر وہ ساری مدت جس
کا ایلا کرتے وقت ذکر کیا تھا اگذر جائے اور شوہر مباشرت نہ کرے تو طلاق بائنہ پڑجا کے گابنی
رسٹ تا می ہوئے۔

پہلے بیان کیا ما چکا ہے کہ ایلار دوطرح سے کیاجا تاہے (۱) بقید وقت یا (۲) مطنق بغر وقت کانفین کئے ہوئے۔ دونوں قسم کے ایلار کا مام کریے کہ اگر غضے میں یالبطور تنبین تنوم سے ابسا کہا تھا توشوم کوچار مبینے کے اندر ہی ابنی قسم توڑد یہ ایک بینی بیوی سے بیوی جیسے تعلق کوقائم کرلیٹا اور قسم کاکفارہ دیدیٹا جا میکے اگر ایسا نہ کیا توجار مہینے گذرتے ہی طال ق بائن پڑجا کے گی۔ اگر شوم رنے کوئی مذت ایل کی مقرر نہیں کی تمی بلکہ یوں کہا مقالہ «خدا کی قسم میں کہی تجھ سے مباشرت نہ کروں گا" توجی جار مہینے گزرجانے کے بعد طلاق بڑجا کے گی اور دوبارہ ایکا حرب کہ بہلی صورت بس نکاح کے بعد ہی تغلق قائم بوسکے گا ، اب دونوں قسم کے ایلاریس فرق بدہ ہے کہ بہلی صورت بس اگر دوبارہ نکاح کر لیننے کے بعد وہ جار جم مہینے یاسال بھر تک بھی مباشرت نہ کرے تو دوبارہ طلاق بڑجائے گی۔ نہیں تھے کے ، مگر دوسری صورت میں اگر وہ جار میں مباشرت نہ کرے تو دوبارہ طلاق بڑجائے گی۔ اب اگر ددبارہ نکاح بڑھانے کے بعد بھر جہار ماہ مباشرت نہیں کی تو تیسری طلاق بڑجائے گی۔ اب اگر ددبارہ نکاح بڑھانے نہیں کو سکتا۔

اگراس نے خدائی قسم کھائے بغیریوں کہا تھاکہ" اگر ہیں تجھ سے مبانٹرت کروں توجمہ ہر ج کرنا یا ایک مہینے کے روزے رکھنا یا ایک سور وہیہ کاصد قدکر نادا جب ہے' اگراس عہد کے بعد چار مہینے کے اندرمبا نثرت کرلی توعہد کا پوراکرنا ضروری ہوگاتیم کا کفارہ نہ ہوگا ۔ اس کن اگرجار مہینے تک مباشرت نہ ہوگی توجار مہینے بورے ہوتے ہی طلاق بائن بڑجا ئے گی اور دوبارہ کا کے کے بعد ہی اُس سے تمتع کو سکے گا۔

## طلاق كابيان

طلاق کی تعربیت انت یں طلاق کے معنی بندش کو کھول دینے کے ہیں جائے بندش نظر ان کے محتوار دیا اسے جوار دیا جائے والی ہو یا فیمسوس ہو مثلاً او بننی کی بندش کو کھول کر اسے جھوار دیا جائے تو کہتے ہیں مطلب انداقت طلاقا اسی طرح کوئی شوہر ہوی سے ملیحدگ اختیار کر لے تو کہتے ہیں طلاق اسی طرح کوئی شوہر ہوی سے ملیحدگ اختیار کر لے تو کہتے ہیں طلاق کی طرح استعال ہوتا ہے، جنا بخہ کہتے ہیں طلاق الدی جوگ افراً تنک کھلاگ گاڑا ہم شخص نے اپنی ہوی کو طلاق دیدی اطلاق کا فائل کھاڑا ہوتا ہے اپنی ہوی کے درمیان علی کے دربیہ معنوں ہیں اس کا مطلب سی اس کا مطلب سے کے دربیہ معنوں ہیں اس کا مطلب سے کا حرک از اس ہوجا ناہے یا خاص انفاظ کے ساختہ عقد نکاح ہیں ایس افرا عقد نکاح ہیں ایس افراد میں ایس کا مطلب نکاح میں ایسا نفر عقد نکاح ہیں ایسا نفر ایسا ہوتا ہے نکاح دیا ہے تکام نائل ہوتے کا مطلب نکال دینا ہے جس سے گرہ بوری طرح کھلنے میں کی دوجا ہے نکاح دیا ہے تکام نائل ہوتا کو ایک ہوتے کا مطلب نشان کا ال دینا ہے جس سے گرہ بوری طرح کھلنے میں کی دوجا ہے نکاح دیا ہا تھی میں سے گرہ بوری طرح کھلنے میں کی دوجا ہے نکاح دیا ہے تکام کا دینا ہے جس سے گرہ بوری طرح کھلنے میں کی دوجا ہے نکاح دیا ہے تکام کا دینا ہے تکام کو دیا ہوری طرح کھلنے میں کی دوجا ہے نکاح دیا ہے تک کا دینا ہے تک کا دیا ہے تکام کی اسے کو دیا ہے تک کا دیا ہے تک کے دو تکام کا دینا ہے تک کے دی کو دیا ہے تک کی دوجا کا دینا ہے تک کو دیا ہے تک کے دوجا کو دیا ہے تک کو دیا ہے تک کی دیا ہے تک کو دیا ہے ت

یسے کہ عقد تکا ح باتا رہے اور آئندہ کے گئے ہیوی اس پر بوری طرح حرام ہوجائے ہے اس ہوت کا میں ہوگا جب ہی کو تین طلاقیں دی جائیں اور کاج کے رسنتہ میں نقصان واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقد تکاح بالسکل زائل ہونے میں کمی رہ جائے ہے اس صورت میں ہوگا جب کہ طلاق رجی دی جائے۔ دو مرسے الفاظ ہیں ہوں کہ اصا سکتا ہے کہ بیوی محل طور پر اپنے تنو ہر کو صلاق رجی وی جائے ہیں مقتر ہو وہ وطلاق وی کا مالک رہ گیا۔ اب اگر وہ اس طلاق کو وابس لے لے تو ہوی ہے محل طور پر صلال ہوجائے گی لیکن اگر وہ اس طلاق ہو وابس لے لے تو ہوی ہے محکل طور پر صلال ہوجائے گی لیکن اگر وہ اس طلاق سے رجوع نہیں کرتا ا ور باقی دو طلاق میں فرق ہے جاتا ہے جس کو دور کرنے سے طلاق رجی سے عقد تکاح ہیں فرق ہے جاتا ہے جس کو دور کرنے سے ایک مقررہ عرصے کے اندر باطلاق وابس لینا طرق ہے یا باقی طلاقیں و سے کرا سے بالکل بسلے وہ ہوی کے اندر باطلاق وابس لینا طرق ہے یا باقی طلاقیں و سے کرا سے بالکل بستہ تکاح تو ہیں۔ مقررہ عرصے کو اصطلاح فقتہ میں عدت کہتے ہیں۔

السام المن المنظمة المنظمة عند المنطقة عند المنام المناء المنام ا

"مكن ستىمىيى كونى بات برى نكتى مواور شدا نے اس بين بهت ى محلائيان ركمى مون ك

مكن بيري كى كوئى حادث ياشكل وصورت تميين نابسند بوم كراس بي اليري خريال محى بوسكتى بي جي بي من اليري خريال مجى بوسكتى بي جى بوسكتى بين جكى بوسكتى بين جكى بوسكتى بين حلال جيزول بي سيست البندير العادل الى الله الطلاق مين حلال جيزول بي سيست البندير البوداك وابن ماجر) بات الله كنزد يك طلاق مين البوداك وابن ماجر)

بعن اگر مطلات کو آخری مجاره کی طور پراستهال کنی اجازت ہے مگرنی الحقیقت بدایک نابیندیده بات ہے۔ اگر خوم اور بیوی میں کوئی وجدا ختلات ہوجائے تو اُسے دور کرنے کا طریقہ قراک بس یہ بتادیا گیاہے :

اگرددنوں ہیں شدیداختابات کا اندلینہ ہوتوشو ہر کے گھر والوں ہیں سے ایک بجھرداَرْتھی اور بیوی کے گھروانوں ہیں سے ایک منصف مزاج شخص کوجیج دواگر ددنوں بھسلا ہما منے والے ہوں گے توالٹہ خرور دونوں ہیں موافقت کی توفیق دیسے کا الٹر طیم وجیجے۔ دونوں کا دمی جو ثالث مقرر ہوں وہ ایسے ہوں جو واقعی صلح صفائی جاہتے ہوں اور تو دشوہ اور بیوی گن کی بات کو ماننے والے ہوں تیب انٹر کی توفیق شامِل حال ہوگی۔

رسول النوسلى التدمليه وسلم نے سبى الملاق كوب ندنيس فرمايا .... اور صحابُ كرام كو سجى بجزا يك دوك (وه مجى دين ضرورت كى بنابر )سى كوالملاق دينے كى اجازت نہيں دى آ پ كى ايك مديث سب ،

الشُّرِّعالىٰ زياده مرَّه چَڪِنے دالوں اور زياده مرَّه چَڪنے واليوں کويپندنهيں کرتا۔ فأن الله لايصب الذوّاتين و الذوّاتات صیح مسلم میں بیر حدیث نقل ہوئی ہے کہ شیطان بُرائیاں بھیلا نے اور لوگوں کو بہکانے
کے کا موں میں سب سے زیادہ جس بیز سے فوش ہوتا ہے وہ شو ہرا ور ہوی ہیں تفراقی ہیں ہدا کر نا
ہے۔ طلاق شیطان کی بسندیدہ جیز کیوں ہے ہوس نئے کہ طلاق صوب دو شخصوں کو ایک دوس سے مُدا نہیں کرتی بھراس سے نہ جانے کئے دشتے کہ طبح انے ہیں شو ہر کے اور بیوی کے
کتنے اعزہ وا قارب ایک دوس سے کے ساتھ قربی تعلق قائم کر بھے ہوتے ہیں جو کل تک بیگا نے سے اُن کے ایس میں ہمرو محبت کے سنتے استوار ہو گئے ہوتے ہیں طلاق کے
در یعے یہ سب اتیں بہی نہیں کہ یک لخت ختم ہوجاتی ہیں بلکہ خاندانوں اور گھرانوں ہیں
بغض وعداوت کی بنیاد بڑجاتی ہے اور آئندہ کے کئے تئے نئے مسائل کھڑے ہوجاتی
ہیں اگر نیکے ہیں تو اُن کی ہروزسٹس اور تر مبیت کا سوال بیدا ہوتا ہے گو یا بیطلاق ایک گھر
میں باز ہوجاتی
میں اور میں فتنہ اور فراد کسی صار کے معاشرہ میں پیدا کہ ناشیطان کو صرور در نید ہونا جا ہے ،
خدا اور دمول کو کیسے دینہ ہوسکتا ہے۔
خدا اور دمول کو کیسے دینہ ہوسکتا ہے۔

طلاق کے ارکان عنی اجزار لازمی اللاق کے چاردکن ہیں (۱) مردس کا انکا ح اس عورت کے ساتھ ہونا تابت ہوس کورہ ملاق دیے رہاہے۔ طلاق تکاح کے بندھن کو ہٹا دینے کا نام ہے، ابندا جب تک یہ بندھن تابت نہ ہو اس کے ہٹانے کا سوال ہی بیدا ہنیں ہوتا۔ بنی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کا طلاق فیما لا یعدی ۔ صرعورت کا مالک نہوس کو طلاق ہنیں وسکتا۔

۲۷) حورت جوطلاق دینے والے کے دکاح میں ہو (طلاق بائن بائی ہوئی نکاح میں ہنیں رہی۔ جبکہ طلاق رحمی بائی ہوئی نکاح میں رہتی ہے جب تک وہ عدّت میں ہو)

اس) طلاق کے الفاظ جوعت دنکاح کو توڑنے والے ہوں تواہ وہ صراحتًا کہے گئے ہوں پاکنایتٹر۔ اس

دم، منت بعنی الفاظ طلاق دینے کی نیت (ارادی، سے ادا کئے گئے ہوں۔

طلاق کی شرطیس طلاق صحیح ہونے کی شرطوں میں سے بعض کا تعلق شوہر سے سیامض کابیدی سے اور میش کا افاظ طلاق سے ہے۔

- (۱) طلاق دینے والاصحے الد ماغ ہو یون زدہ کا طلاق دینادرست ہمیں لیکن و چھف جو لذت اندوزی کے لئے نشہ آور جیزاستوال کرے اور عقل جائی رہے اور اسی حالت ہیں طلاق دیے دے تو وہ طلاق بڑجائے گئ البتہ آگر کسی مرض کو دور کرنے کے لئے کوئی شے اس خیال سے استعمال کی کہ اس سے نشہ ہمیں ہوگا اور عقل ذائل ہوگئی اور اسی صال میں طلاق دے دی تو یہ طلاق ہمیں بڑے گئے ۔
- ۲۶) طلاق دینے والا بالغ ہو۔ ایسالو کا جو بالغ نہ ہوا ہوا وریہ ندجانت اہو کہ بیوی کے حرام ہوجانے سے کیا مراد ہے تواس کی دی ہوئی طبلاق واقع نہ ہوگی اور نہ ہڑا ہونے کے بعدوہ شارکی حیائے گی۔
- دس) طلاق دینے والے کوطلاق دینے بچمپورندکیا گیا ہو۔ اپنے اختیاد سے نہ دی ہوئی طلاق امام ابو حذید کی کھیا تھا کہ کے جھوار کر دیگر انگر کے نزدیک واقع نہوگ ۔

بیوی کے تعلق سے بہلی شرط یہ ہے کہ وہ طلاق دسینے و الے مرد کے زیر تحفظ ہو اگر اُس کا کاح ٹوٹ چکاہے اور ایجی وہ عذت ہیں ہے تو بھی اس پر طلاق نہیں بڑے گی کیو نکہ وہ اُسی طلاق یا فتہ ہے حس کا نکاح ضتم ہو چکا۔

دوسری منرط به سید که بیوی مقد ضمیح سے اُس تخص کی زوجیت بیں ہوا گر مرد نے کسی عورت سے بددوران مقرت شادی کرلی یاکوئی اور فاسد عقد کرلیا تو وہ اُس کی بیوی نہیں مانی جائیگی الفاظ طلاق سے تعلق رکھنے والی شرطیس دو ہیں :

الفاظ ایسے ہوں جو صراحة یا کنایة طلاق کا مفہوم ظاہر کرتے ہوں۔ اگر کوئی مردکسی ناراضی کے باعث بوی کے باس نہ آئے یا اُسے ابنے ماں کے گھڑجیج دے تو اُسے طلاق ہمیں ماناجائے گا نواہ وہ اُس کا سامان بھی روانہ کر دہے اور مہر بھی اواکر ہے۔ زبان سے نفظ اور کئے بغیر طلاق واقع ہمیں ہوگی کیونی مض طلاق کی نیت کرلینا اور زبان سے نہ کہنا طلاق ہمیں کہلائے گا۔ البتہ تحریر کرکے طلاق دی جاسکتی ہے بہر طلیکہ وہ نام سے ہو، پڑھی جاسکتی ہمواور مض تحریر کی آزمائش کے بطور ناکھی کمی ہو گو نگا شخص اگر اشارے سے طلاق دے اور وہ استارہ قابل فہم ہو تو طلاق ہوجائے گی۔ شخص اگر اشارے سے طلاق دے اور وہ استارہ قابل فہم ہو تو طلاق ہوجائے گ

من سے جونفظ ادا ہواس ہیں نفرش زبان کودخل نہ جواور وہی اس کامقصد بھی ہومتلاً،
اگردہ یہ کہتا ہا ہتاہے کہ تو کا ہرہ ہے ایکن زبان سے کل گیا تو کا انقہ ہے تو پر طلاق نہ ہوگی لیکن حاکم ان الفاظ ہر طلاق کا حکم دے سکتاہے کیونکورہ دل کی بات نہیں جا نتا۔
عضے میں طلاق دین الفاظ ہر طلاق کا حکم دے سکتاہے کیونکورہ دل کی بات نہیں جا نتا۔
عضے میں طلاق دین سے ایسا فصر عس مقل دہوش باقی رسے اور زبان سے کہنے والا اپنے قول کو جا نتا ہو اگر ہوی کو طلاق دیدے تو بالآفاق وقع ہوجائے کی البتہ فحد تک وہ مائٹ ہو کہ کہ دہ ہو کہ کہ کہتاہے گئے دہ ہونوں کے حکم میں اسے گا اور اُس کی دی ہو کہ کہ امام ابو مینی نافذ نہیں مو گی کیکن اگر دہ ہو کہ کہ کہتا ہے گئے تا ہمی ہوائی کہ دات میں موجود سے وہ بندائی گیا حرام ہے اس منظم است کے لئے وہ نہیں بنایا گیا حرام ہے اس منظم اس کے لئے وہ نہیں بنایا گیا حرام ہے اس منظم اس کے لئے وہ نہیں بنایا گیا حرام ہے اس منظم اس کے نام میں میں جا میں کہ دہ ہر حال میں حرام ہے اس کے فیصلی حالت کی متراب کے نستے ہر منظم ان مزر د ہونے لگیں اس حال ہیں دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔
قیاس کرنا صبح نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی فیصلی یا اپنے آپ سے باہر ہوجو اے اور بے ہو قو قیاں واقع نہ ہوگی۔
قیاس کرنا صبح نہیں میں تو اگر کوئی آدمی فیصلی ہیں دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔
اقوال واقعال مرز د ہونے لگیں اس حال ہیں دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔

طلاق کی سیس داندن احکام شرعیه کے نماظ سے طلاق کی تسیی واجب اور حمام (اور طلاق کی تسیی واجب اور حمام (اور طلاق کی سیسی ان کے درمیانی در جات بینی ستحب بجائز اور محروم) ہیں۔

(ب) طلاق دینے کے وقت وقعداد کے امتبارے اس کی دوقسیں ہی جل لاق سنی اور طلاق بدعی۔ تیقسیم بہلی تقلیم کے منافی نہیں ہے۔

رج ) الفاظ ياعبارتِ طلاق كى روسے اُس كى قىيى يەلى بد

- ا ۔ طلاق صحریح بعنی واضح الفاظ میں طلاق دینا جس سے کوئی در مرام طلب سوائے طلاق کے نہیں تاہو۔ طلاق کے نہیں اور ک
- ار طلاق بالكناييريين غيرواضح الفاظ بين طلاق دينا جس سے دوسرا مفہوم مجى تك سكتا ہو۔
- س<sub>ا م</sub>لاق بائن معنی شو ہرکو ہوی سے جدا کر دینے دالی طلاق جس سے نکاح زائل ہو جائے۔

م. طلاق رجعی تعنی قابل رجوع ، الیسی طلاق جس کو والیس لیاجا سکتا ہو۔ مرتسم کی طلاق کی تفصیل یہ ہے :

واجب اورح ام بنیادی طور بر طلاق کرابت سے متصف ہے بعنی ہر طلاق بندات فود
یں سب سے زیادہ ناب ندیدہ بات اللہ کے نزدیک طلاق ہے "اگرچہ شریعت نے میال باتوں
یں سب سے زیادہ ناب ندیدہ بات اللہ کے نزدیک طلاق ہے "اگرچہ شریعت نے میال بوی
کے در میان علیٰ حدگی کا حلال طریقہ طلاق کو قرار دیاہے لیکن اسے بہر حال سکو دہ بتا یاہے ادر بلاچہ
اس پر عمل کرنا سخت ناب ندیدہ ہے ۔ بھر بھی ایسے اسباب بیش آ سکتے ہیں ہو کہی طلاق کو
واجب بھی مستحب اور بھی حرام اور بھی مکو وہ قرار دیتے ہیں۔ طلاق واجب ہو جائی ہے جب
مغور بر بنی بیوی کے جائز رطالبات عبنی اور معاشرتی اداکر نے سے عاجز ہویا بیوی بدکار ہو۔
طلاق حرام ہے اُس وقت جس کا نتیجہ یہ ہوکہ دہ کسی گناہ ہیں منوف ہو جائیں یا کسی کی حق تمنی کا
مبدب بن جائیں طلاق کروہ ہے آگر وہ بغیر کسی وجہ کے دی جائے طلاق مستحب ہے آگر ہوی

مقرره لندادیں دی جائے دہ طلاق سٹنی ہے۔ ادر بدعی وہ سے بس میں نہ وقت کا لماظ رکھا جا سے اس میں نہ وقت کا لماظ ا رکھا جائے نہ تعداد کا۔ دونوں کا فرق طبلاق سنی کی شرائط سے واضح ہے۔

۱۱) کم بہلی شرط پرہے کہ طلاق اُس ُزمانے میں دی جائے جب عورت باک وصاف ہو۔ اگر ایام مخصوص (حیض دنغاس ہیں طلاق دی توبیطلا ق بدخی ہوگی جو گئیاہ اورحرام ہے۔

ہے ہے ہے۔ اور میں میں میں میں میں ہے۔ ا دوسری شرط یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد عورت سے مباشرت ندکی کئی ہوا در اُس سے تخلید نہ ہوا ہو۔ اگر مباشرت اور تخلیہ کرکے فلاق دی تو یہ فعل بھی حرام ہے اور

طلاق بدعی ہوگی۔

۳) ۔ تیسری ٹرط پرہے کہ طلاق صرف ایک دی جائے (یعنی دجی) اُس کے ایک مہینے کے بعد جب آیام ماہوادی گزرگئے ہوں توہیلی بار باک ہونے کے بعد (اگر رجوع نہیں کرتا ) دوسری بارطلاق دے بجرعدت کے دوران جب تیسری بارعورت پاک بولے تو تیسری طلاق دی جائے لیکن اگر پہلی بارکی پاکی کے دلؤل میں دویا تین طلاقیں دیں تو یہ طلاق بدی ہوگی بلکہ پہلی بار ایک طلاق بائن دینا بھی بدعی ہے۔

دم) پوستی شرط پرسپے کم مخصوص ایام میں بیوی کے باس ندگیا ہوا در باک ہو جانے کے بوہمی تخلیہ ندگیا ہوا در باک ہو جانے کے بوہمی تخلیہ ندکیسا ہوت سے طلاق دینا درست منہیں اسی طرح ان ایام ہیں مبائٹرت کرنے کے بوربیلی د فعد پاک ہو اور ان دونوں ایام منصوص نداجا کیں ادر بھر پاک ہوا ور ان دونوں ایام (نا پاکی بدعی ہے تا و تنبیکہ اُسے بھرایام منصوص نداجا کیں ادر بھر پاک ہوا ور ان دونوں ایام (نا پاکی اور پاک) ہیں مقادیت ندکی ہو۔

ان جاروں شرائط کالحاظ رکھتے ہوئے جولان دی جائے گی وہ شی طلاق ہوگی ور نبطلاق برعی ہوجائے گی۔ احس طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے جورجعی ہوتی ہے اور کھرجھوڑ دیاجائے تعنی دوران مدّت دوسری طلاق نہ دی جائے 'مقدت گزرنے کے بعد بیوی فوذ کاس سے ماسر بوجائے گئے کہ

بال کے زمانے میں طلاق دینے کی فیداس ہوئی ہو کے لئے ہے جس سے مباشرت ہوئیکی ہوں کی خبر سے مباشرت ہوئیکی ہوں کے سے جوس سے مباشرت ہوئی کے لئے سے جوصفیرس ہوا ورمنصوص ایام سے دوجار نہ ہوئی ہو یامس کے ایام بند ہو چکے ہوں یاحاملہ ہو رم کی لئے طلاق کی تعداد کی قید ہوگی یعنی ہر مبینے میں ایک طلاق رجی بیس اگر جاندرات کو اس شخص نے ایک طلاق رجی دی تو انگلے ماہ کی جاندرات تک انتظار کرے اس کے بعد طلاق دے ہوئی بر مبینے کے دوران طلاق میں ہے تو دورری طلاق ہوری کا اور شہینے کے دوران طلاق دی سے تو دورری طلاق ہیں دن گزر نے کے بعد المتیسوس دن دیکا اور تفییری طلاق مزید تیں دن گزرنے کے بعد دیکا اور تفییری طلاق مزید تیں دن گزرنے کے بعد المتیسوس دن دیکا اور تفییری طلاق مزید تیں دن گزرنے کے بعد دیکا اور تفییری طلاق مزید تیں دن گزرنے کے بعد دیکا اور تفییری طلاق مزید تیں دن گزرنے کے بعد دیکا اور تفییری طلاق مزید تیں دن گزرنے کے بعد دیکا اور تفییری طلاق مزید تیں دن گزرنے کے بعد دیکا اور تفییری طلاق مزید تھیں دن گزرنے کے بعد دیکا کا در ایکا کے ایکا کی میں ایکا کی تعد دیکا کا دیکا کی دوران طلاق دن گزرنے کے بعد دیکا کا دیکا کی تعد دیکا کا دیکا کے تعد دیکا کا دیکا کی کا دیکا کی تعد دیکا کا دیکا کی تعد دیکا کا دیکا کی کا دیکا کی تعد دیکا کا دیکا کی تعد کی تعد دیکا کا دیکا کی تعد کی تعد دیکا کا دیکا کا دیکا کی تعد کی کا تعد کی تعد کا دیکا کا تعد کی تعد کی تعد کی کا دیکا کی تعد کی تعد کی تعد کا کا دیکا کی تعد کی تعد کا تعد کی تعد کی تعد کی تعد کی تعد کا کا کا دیکا کی تعد کی تعد کی تعد کا تعد کی تعد کی

دن الررے سے بعد دے ہ۔ طلاقی صربے صربے الفاظ میں طلاق دینا کوان الفاظ سے کچھ اور مراد نہ ہا سکے متلاً بیوی ملاقی صربے سے کہا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں یا تجھ کو طلاق ہے یا ایس نے تجھے طلان دی یا نوم طلقہ سے یا میں نے تھے کو چھوڑ دیا ، یہ سب الفاظ صربے شار ہوں محے ۔ ان الفاظ سے کہتے ہی طلاق بڑجائے گی خواہ سنجید کی سے کہے بامذاق سے ول میں نیت کرے بانہ کرے ہموست سے طلاق نافذموجا سے گی۔ بچھرطلاق صریح رحبی میں موسکتی سے بعنی فابل رجوع اور ہائن بھی ہوسکتی ہے بعنی ناقابل رجوع یہ

طلاق جعی کی صورت حب کسی عورت کو صریح الفاظیں ایک یا دوطلاق دی اور بجرعدت طلاق رجعی کی صورت کے اندر طلاق دینے والے کو اینے اس بعن برب بیانی ہوئی اور تو اس میں بوئی تو وہ طلاق سے رج سکتا ہے تعنی دوبارہ نکاح کے بیٹرا سے اپنی زوجیت ہیں رکھ سکتا ہے خواہ بوی راضی ہویا نہ ہو۔

طلاق رجعی کب باکن ہوجاتی سے گربہلی بارسریج الفاظیں ایک یا دوطلاق دینے کے بعد عدت ہجراس سے رجعت نہیں کی تواب عدت (بینی تین جین کی مدت ، گزرنے کے بعد ایک طلاق بائن پڑجائے گی اور اگر دو کی صراحت کی فقی تودوطلاق بائن پڑجائیں گی۔ حب کے بعد ازد واجی تعلق بغیرد و بارہ کار کے کئی نہیں سے اور بدئی کار محت کار کر دالے سے اور بدئی کار محت کار کر دالے جی جب ہوسئے گا کہ دولؤں رضا مند ہوں۔ شو برمحض اپنی مرضی سے کار کر نا جا ہے گا تو نہیں ہوگا۔

طلاق کس صورت بیس معلیظ موماتی سے جب للاق دینے والے نے صراحتالین طلاق کس صورت بیس معلیظ موماتی سے طلاق سے اور نداس عورت دوسرے مرد سے کاح کر کے اس سے طلاق ندھا صل کر کے اس سے طلاق ندھا صل کر کے اس سے طلاق ندھا صل کر کے اس محترم عورت کے طلاق ندھا کیا بیان تین طلاقول دالی محترم عورت کے ختم میں کیا گیا ہے۔

دی تقیق آو دوطلاق بائن برخمائیں گی ، دوکی حدتگ وہ دوبارہ نکاح کر کے اپنی زوجیت ہیں رکھ سکتا ہے لیکن اگرای طرح تین طرح تین صرح طلاق سے طلاق مغلظہ برخمائے گی اور اس کا حکم دہی ہوگا برخمائی ہے اسی طرح تین کنایہ کی طلاق مغلظہ برخمائے گی اور اس کا حکم دہی ہوگا جو بران ہو جکا فیریان ہو جکا فیریان ہو جکا فیریان ہو جکا فیرائے کا فیرائی ہو گا فالسے جو طلاق دی جائے گی وہ رجعی ہیں ہوگی بینی اس میں خود سے وہ ایک ہی بارکیوں ندوی گئی ہو۔ شوہر کا ہو کا اور عورت سے بغیر نکاح کے اس کا تعلق حرام ہو گا خواہ ایک ہی بارکیوں ندوی گئی ہو۔ شوہر کا ہو کہ ناکہ اِن الفاظ سے میری نیت طلاق کی دیمی اسی دفت قابل لیاظ ہوگا جب دو مرا قرینہ موجود نہ ہولئی اگر قرینہ یہ بتا تا ہو کہ جس موقع ہو گئی اس میں طلاق کی دھی اس میں طلاق کے گئے اس میں طلاق ہی گئفتگو ہو ہی ہو اور شوہر بھی کہا کہ میرائی ہو گئی ہو ہو اور خواب میں ٹوہر ہو کہا کہ میرائی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گ

وه الفاظین کیلئے تربت کا جانن صروری سے طلاق کے ملاہ کے معلاہ کا مہم ہوا کا مہم ہوا ہوا ہوں کا مہم ہوا ہوں ہوت کے ہورا دوتے میرے اس کے الماق کے ملاہ کے بہاں سے ملتی ہوں ابنا منہ کالا کرور ہیں نے ہیں تہمارے ماں باب کے والے کیا۔ میں تم سے بالکل بزار ہوں۔ ہیں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جا ہم اس کے المائی نہیں ہو میں نہیں ازاد کرتا ہوں۔ ان جیسے الفاظ سے طلاق کا مہم میں کلتا ہے اور غضے کا آباری تنہیہ و تا دیب طنز و شینے کا مفہوم بھی۔ اس کے اگر کوئی قرید ہوتو دیم ہوتو کہنے والے کی نیت کو معلوم کرنا ہوگا۔ (بدایت المجہد) کتاب السلاق ہیں ہے کہ طلاق کے صریح الفاظ المام شافعی نے تین مانے ہیں اور اس کے مراح ہوتا کی مانے ہیں اور اس کے مراح ہوتا کی نیت کو معلوم کرنا ہوگا۔ (بدایت المجہد) مراح ہوتا کی مانے ہیں اور اس کے مراح ہوتا کی مانے ہیں اور اس کے مراح ہوتا کی مانے ہیں اور اس کے ملادہ سب اُن کے نزد کے کنا ہر ہوا ور اُس کی بھی دوتسیں ہیں خطائم اور محمل یہ ایسے الفاظ ملادہ سب اُن کے نزد کے کنا ہر ہے اور اُس کی بھی دوتسیں ہیں خطائم اور محمل یہ ایسے الفاظ ملادہ سب اُن کے نزد کے کنا ہر ہے اور اُس کی بھی دوتسیں ہیں خطائم اور محمل یہ ایسے الفاظ

جن سے کنایہ طلاق کا مفہوم تکل سکتا ہوا ورمفہوم ظاہر بھی نہ ہو کھٹ احتمال ہوا ورکوئی دوسر ا قرینہ بھی موجود نہ ہو توایسے الفاظ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ الاید کہ کہنے والایہ کجے کہ اس کہنے سے میری نیت طلاق کی تقی ۔ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مبہم فظول بیں دی گئی طلاق کاصری بین جانا اگرکسی خص نے اپنی بوی سے ایسے بہم انفاظ کھے جس سے بتہ نہ میاتا ہوکہ آیا طلاق ہے ہام عض سرزنٹ میرکسی نے دچھا کیا آپ نے ابنی بوی کوط لاق ب

جده بن ارد او مدن بن کها بان تو به طلاق صریع موگار

طلاق کی تعداد شریعت فی طلاق کی تعداد آین مقر فرمانی به بدا طلاق کا افغاکه ای کی طلاق کا نفط که ای کی کئی کی دو ایا تین احس کی نیت کی کئی

تواس میں اگر تعداد کا ذکر نہیں کیا تواس سے ایک طلاق رحبی بڑماتی ہے ہیں۔ سے مربع طلاق ہیں اگر تعداد کا ذکر نہیں کیا تواس سے ایک طلاق رحبی بڑماتی ہے لئے اگر کنا یہ کے انعاظ میں طلاق دی توایک طلاق بائن بڑماتی ہے اور نیت کا احتبار نہیں کیا جاتا تعداد کھراست اگر طلاق دینے دفت کر دی ہے تو وہی تعداد طلاق کی مان بل جائے گی البتدا آگر کمی نے اس طرح کہا کہ تجھ کو طلاق ، طلاق تواگر اس تکرار سے محض تأکید مقصود محتی ہی خوات کی منتر طیک دل میں ادا دہ تین طلاق کی نہیں بلکہ ایک ہی طلاق کی تاریخ مورت سے تعلق رکھے گا تو ادر گراہی ہوٹ بول کر اگر عورت سے تعلق رکھے گا تو زندگی ہے ترام کاری کا مجرم رہے گا اور جواولاد ہوگی وہ ناجا کر ہوگی۔

طرن مائل ہومائے ، عدّت گزرنے سے بعد اُس کوشوہرسے برده کرناچا مینے اور اُس کے گرے چلاجا ناچا سیکیے۔

اس حالت بیں مردکوبھی باربار اپنے فیصلے برخور کرنا چاہئے اورتعلق بیں کمزوری برداکرنے والے اسباب کو دور کرکے کسے بھرسے استوار کرنے کی نواہش کرناچا ہئے والصّلَحَ تَحَدُّرُ بُرُعْل کرنے کی کو اسٹن کرناچا ہئے والصّلَحَ تَحَدُّرُ بُرُعْل کرنے کی کوشش کر لینے کے بعد بھی اگر رست ترکم تا نظر ندا کے کرناچا ہیے بھر بھر تھے اور عدت کے بعد گھرسے دفعت کر دینا چاہئے بھر بھر تھے گئے ہیں ہوجس کو سکوا چھنے لگا تو کان میں کہا گیا ہے۔ عدّت گزرجانے کے بعد طلاق رجی طلاق بائن ہوگئی۔ اب اگر مردوعورت دونوں چاہتے ہوں کہ رست ترکی ان تائم ہوجا کے تو بھر جس طرح شروع میں ایک مرب مواج ایک تو بھر جس طرح شروع میں انکاح ہوا تھا اس عراح دوبارہ دوگا ہوں کے سامنے کاح کرکے رشتہ نیکات تائم کرسکتے ہیں۔

الیسی بیوی مس سے مباشرت نہ موئی ہوا کس کو اگر ایک طلاق دی گئی تووہ رضی نہیں بلکہ بائن ہوگی کو کا کا خالم ہے اوق کم بلکہ بائن ہوگی کو یہ ایک طرح کا ظالم ہے اوق کم مذاہبی ہوسکتی ہے کہ مردکور جوع کا حق نہ دیا جائے۔

عدت گزرجانے کے بعد رجوع کرنے کامی ختم ہوجاتا ہے اسی طرح دوسری یا تیسری طلاق بھی اسی طرح دوسری یا تیسری طلاق بھی اسی مورت برواقع بنیوں ہوگی کیونکہ طلاق اس کو دی جاسکتی ہے جو نکاح میں ہو۔ عدت کے بعد وہ نکاح سن کل جاتی ہے اب طلاق کاموقع ہی باقی ہنیں دہتا البترے دت ہوری کرنے سے پہلے اگر دوسری یا تیسری طلاق دے دی تو وہ سب پڑجائیں گی۔

بیم طلاق بائن کے بارے میں ہدایات پردہ کرناا دراس کوغیرمر نصور کرناچاہیئے البت

عدّت بحراً سی کے گھریں رہے گی اور نفقہ شوہر کے ذھے ہوگا عدّت ہیں بناؤسنگھار کر کے ہنیں رہے گی کیونکہ وہ انتہائی ناخوشگوار حالات سے دوچار ہوگی۔

موتى اكرنيت نابت نرمواب يربتا باجاتات كرصري لغظ طلاق الرمستقبل كصيغه سع كماجك

وبن الركس نيابن بيوى سه كهاكدين تم كواختيار دينا بوك كها في كوطلاق دي و الركس نيابن بيوى سه كهاكدين تم كواختيار دينا بوك كها في كوطلاق دي كورة بي كهده دياكديس نيابك باد وطلاق بائن كيس توطلاق واقع بوجائي كيكن أس ني أس وقت كم يهدنه كها اوروباب سيم المح كر جلى كني يا دومرا كام كرني تويدا فتيار باطل بوگيا البته اكراس طرح كها كدوب جابويا جس وقت چاموطلاق كوتو بجراس كويدا فتيار سب كاكدوب جاسي طلاق كر علياده بوجائي و بوجائي و بيرا فتيار سب كاكدوب جاسي طلاق كر علياده بوجائي و بوجائي المحالة كر علياده بيرا كراسي كاكدوب جاسي طلاق كر علياده بوجائي المحالة كر علياده بوجائي المحالة كراس كراسك كاكدوب بالمحالة كراس كراسك كاكدوب بالمحالة كراس كراسك ك

طلاق کے لیے نائب بنانا ہے عورت ہمیں اس کے دوسیس بیں بہلایہ کہ مرد سے نکاح کر کے بیز درداری قبول کرتاہے کہ دہ اپنی بیوی کانگراں مر پرست اور

کفیل بوگا، پہاں تک کہ اگر روجیت سے ہی کوالگ کرنے کی ضرورت بڑجائے تو ہمی اس کے بعد ایک مقررم ترت را عدت اسے ہی کا دم دارجی وہی ہے۔ بیوی کا جن مراور اولاد اس کی اس عورت سے ہواس کی پر ورش کا دم دارجی وہی ہے۔ بیوی کا حق مراور اولاد کی دود دھ بلائی کا معاوضہ اس کو ادا کہ نا ہوتا ہے لہذا الفعات کا تقاضا یہی ہے کہ طلاق دینے کا اختیا اس کے طلاق دینے کا اختیا بر برسب دمہ داریاں ہیں۔ طلاق دینے وقت اُسے یہ سب مصارت بھی چکانے بر بر نے ہی اور ہی بر بر برسب دمہ داریاں ہیں۔ طلاق دینے وقت اُسے یہ سب مصارت بھی چکانے بر بر نے ہیں اس اوقات ان سب کا بارا کھا نا اُس کی طاقت سے بہلے اُسے بہت موجنا پڑتا ہے اگر بران قبار بوی کو دیا جا تا جس پر وہ وہ در داری نا راض ہوجاتی طلاق دینے میں تامل نہ کوتی اس میں بڑی حکمت و مصلحت ہے کہ تورت کو شریعیت نے یہ افتیار نہیں جو اور مرد دیں ہوجاتی میں نہو تو کہ دو مرد کے مقالم نے بی دواس کر داشت کرسکتی ہے اور نہ اس جیا صبروا شقال وہ بہت جا داخر قبول کرلیتی ہے اور مردول کی بر داشت کرسکتی ہے اور نہ اس جیا صبروا شقال وہ بہت جا داخر قبول کرلیتی ہے اور مردول کی بردا شرنا پر بری خروری ہے و در اس دیر میں نا ور اس کی بقا کے لئے عزم واشقال دو بہت کے استحکام اور اس کی بقا کے لئے عزم واشقال دو بہت کے استحکام اور اس کی بقا کے لئے عزم واشقال دو برائی اس لائق نہ تھا کہ اُسے ایسے اہم اور اس کور اس دیر میں نا خوش ہوجاتا ہے۔ اور ان ان ان نوش ہوجاتا ہے۔ اس لائق نہ تھا کہ اُسے ایسے اہم اور اس کور نے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

لهذا جب طلاق کا افتیار مرکو سے تو اُسے یہ حق کہ وہ اپنی طرف سے طلاق کے لئے
کی کو اپنا نائب بناد ہے۔ نائب بنا نے کی یہ بین صورتیں ہیں (۱) نیابت بذر بعیہ رسالات بعنی
کی کو بین نائب بناد ہے۔ نائب بنا نے کی یہ بین صورتیں ہیں (۱) نیابت بذر بعیہ رسالات بعنی
کی مرضی کے مطابق کام کرے (۷) نیابت بذر بعد تھونی بینا کام دو مرے کے بیر دکر دینا کہ حس طرح چاہ بنام دے۔ نینوں صورتوں ہیں جو فرق ہے اُس کو مجھ لینا بھا سئے یہ بہلی قسم کا نائب مالک کے الفاظ کو بعیہ نقل کردے گا نہ کچھ بڑھا کے گا نہ دو سری قسم کا نائب مالک کی مرضی برعمل کردے گا اُس کی مرضی برعمل کردے گا اور تیسرقی مالک کی مرضی برعمل کردے گا اُس کی مرضی کے مطابق ابنام دیگا۔ دو سری قسم کا نائب جس کو دکیل کو تا اُس جس کو دکیل کہنا جا گا گا اُس سے دکالات سے علیٰ عردہ کرد دینے کاحق مالک کو دہتا ہے۔ ابدا طلاق کرو کیل

یں کھی کو دکیل بنانے کے بعد یہ کہنے کاحق باتی رہے گاکہ میں نے تم کواس حق سے مہک دوسش کیا ، شوہر کوحق سے کہ بیوی سے مباشرت کر کے اس دکالت کو باطل کر دے لیکن تفویف یعنی طلاق کا معاملہ سپر دکر وینے کے بعد بیرحق نہیں رہتا کہ اُسے واپس لے اور اگر ہوی تفویف یعنی کاحق اُن شرائط کے مطابق استعمال کر بے مس کا ذکرا وہرکیا جا چکا تو وہ نافذ ہوجائے گی ۔ اگر فرستادہ کے ذریعہ شوہر نے یہ اختیار اپنی ہوی کو دیا توجب وہ فرستادہ اُس کا قول نعسس کی طرف سطلانی کر دسے اور ہوی کہ طرف سطلانی واقع ہوجائے گی ۔ ا

## خلع كابيان

خلع کے معنی خبرزبر کے ساتھ اُس کے معنی اُتاردینے کے بین حَلَعَ الرَّحُبُلُ تُوبَطِ عَلَى اَلْرَجُبُلُ تُوبَطِ خلع کے معنی خَلْمًا'' (اُس نے اپنا کپڑااتار دیا ،اوْرخَلَعُتُ النَّعُلَ عَلْمُا اُسْ نِے جق اُتاردی) جِ نحاتا بن کامفهم علیمده کردینا سے تواسی کے کہتے ہیں خکع الدیما اُه رَأَتُكُ اُ (مرف ابن ورت کی کی درایا "خلعت المواق وجھا (عورت نے اپنے شوہر سے علی افتیار کرلی) منع بیش کے سامند خاص طور پر زوجیت ہے علی کی کے لئے بولاجا تاہے، زوجین کی علی دکی کو لباس اُتار و نے سے منتا برقرار دیا گیا ہے اور وجہ نی دونوں کا لباس ہوتا ہے، قرآن ہیں فرمایا گیا ہے ۔ مَنَ لِبَاسُ لَکُهُ وَ اَنْتُهُ لِبَاسَ لَهُ مَنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

" اگریداندسینه موکی شوم اور بیدی دونون الله کی مقرر کرده صدود برقائم نهره مکیس گه تو اس بی کوئی مرج نهین کریوی فدید دے کوعلیمدگی اختیار کرلے"

طلاق بلامعاوصنه بوتی ہے؛ اورمعاوضہ لے کر جوطلاق دی جاتی ہے اُ سے ضلع کہتے ہیں۔ بنیا دی طور پر دولؤں فعل کمروہ ہیں، صرف اُسی وقت ا جازت ہے جب اللّٰہ کی مقرر کردہ صدود پر قائم رہنا ممکن نہ ہو علیحد گی ضروری نہ ہو توطلاق حرام ہے، اسی طرح خلع مجی حرام ہے، آنحضرت علی اللّٰہ ولیسائم کا ارسٹ او ہے :

المختلعات هن المنافقات - بنیکسی وجد کے نطع جاسنے والیاں حقیقتہ منافق ہیں۔

اللہ کے مقرد کردہ مدود کی باسداری دونوں روجین بر فرض

ملح کسب درست سم قرار دی گئی ہے کہ دونوں ان سے تجاوز نرکری ان حقوق
کے منجلہ جن کی باسداری کا ہوی کو حکم ہے یہ ہے کہ شوہر کی محل فرماں برداری کرے سولے
اس صورت کے جکہ ضرر کا اند بینتہ ہون وی یا دنیوی ۔ فاوند کے ساتھ رفاقت رکھے بعنی الیسی
بات می کرے جسے وہ نابسند کرتا ہومنلا کسی اجنی تص سے بات چیت کرنا یا اُسے گھریں مبلا نا۔
شوہر کی خریک میات بن کورہے ، برملال نہیں ہے کہ بنظا ہر شوہر کے ساتھ ہولیکن دل کا تعلق شوہر کی خریک ماتھ ہولیکن دل کا تعلق

دوسروں سے مواش ہرکی فیرخواہ مو المذاید مجی ملال نہیں سے کداتنا زیادہ خریح کا بارڈ الے، حس سے معاشی مالت اور معاشرتی نظام گرسے یا بیٹے بیٹوں کی تربیت ہیں کو تاہی کرے با ان کے لئے برانمون خابت میں جن کا حکم شوہر نے ان کے لئے برانمون خابت میں جن کا حکم شوہر نے دیا ہے فیانت نذکرے، یاک دامن رہتے ہوئے شوہر کی عرّت کی حفائلت کر سان کے علاوہ اور دوسرے افلاتی حقوق مجی ہیں۔

اب اگرزدجین بیں اختلات واقع ہوجا کے توسنت طریقہ یہ ہے کہ کینے کے دوتخف بہے يس يركز كوتصفيه كوائيس جس كى طرف الشريح اس ارتناديس اشاره كياكياسي " فَا بُعَثُوا حَكُمُ ا قِينْ ) هُلِهِ وَحَكُماً مِّنَ اَهُلِهَا جِس كَيْتُ رِيَّ " طِلاق بِينديد عُمل بَهِيْں سِيُ مُرضَى مِن ك جاجكى ہے يحكم سيرمراد ايساتخص ہے جتصفيركر انے كى صلاحيت زگھنا ہوا ورصن اھلە ادر من اهدها کی قیداس کئے سے کہ کنیے والے ہی اندرونی معاملات سے باخر ہوتے ہیں پیر میاں اور بیوی بھی برب ندر کریں سے کہ اُن کے داخلی معاملات کو فیے و س کے سامنے لایا جائے۔ تصفيه كنندكان كاقرض يديونا جائيركه دولؤب بيس مفاجمت كرادي نيكن اكروه اصسلاح فركسكيس اور بالمي مخالفت الني شديد موجا كركما حكام اللي كالحق ياس مرسع والسي صورت يس معادضدكريا بنيرما وضدكان ين علىدى كرادينادست مرحس كي صورت طلاق يا خلع ہے۔ طلاق کا اختیار خاص شومرکا ہے باان کو جنیں وہ ایبا نائب بنا دے اگرت فرکن کان كونائب بنادے تواتحيں طلاق دينے كاحق موجا كا عظار فلع كے معاشلے ہيں بوى كاحق موقل بي كه شوہر سے چھ كارا حاصى كرنے كے لئے مالكافديد دينے كے لئے رضا مندى دے اسى بتا پر اس کامرطالبُہ خلع درمست موکا۔ امام ابوحنیفدرحۃ الٹرطبیہ کےنزد یک اگرشو ہراہنی بوی ہر معاملة خلعيس تشدد كرك اورد كحربينيا كرفديه وصول كرسه كاتووه أس كسائح وامب خواه وه مال مِهربو ياكوئي اورمال بور التُرتع لي كاارت اوسب حَنلا تَكْخُذُ فَا مِسْنَكُ سَتَيْتُ لِمُ لینی بوی کوم کچھ دے چکے ہوائس میں سے کچھ والب س نہاو۔ اس کے بعد وہ دوسری آیت ہے جس كاذكر بهم في خلع اور طلاق بي فرق بنات موت كياب عب بي ارشاد سي كم الرتها اندنیشه موکدده الدیک مقرر کرده مدود برقائم ندره مکین می توبیوی کو سال دے کراہنا ہی

جھڑا لینے میں کوئی گئناہ نہیں ہے۔ دونوں آیتوں میں پہلے توشو ہروں کو یہ بتادیا گیا کہ تمہارے لئے یہ جائز بنیں ہے کہ جو کھے تم نے اپنی ہوایوں کو دے دیاہے اُس میں سے کھے بھی والیس لے او پهر دوسری آیت بین په کهاگیا «نیکن آگریه اندلینه موکه وه دولون حقوق وحدود کاپاس نه کرسکیس مر تُواس صورت میں عورت مجمد دے دلاكرا بنى جان جھڑا ہے اس میں دولوں بركوئى كئنا ہ ہنیں ہے یشو ہرکوان دوحالتوں میں بوی کے مہرسے کوئی واسطرنہیں ہے ایک تواس عالت میں جب اختلاف کی بناخود شوہر ہوا دوسرے اس حالت میں جبکہ زوجین کوحدود اللہ سے تحاوز كااندليته زمور طلاق كامعاوضه ليناأسي حالت بيس روا بوگا جب حدو دانندے تجاوز كا اندىيىتە موجى مىس شۇمرىك ساھىيوى كائرابرتا ۋادىبوى كوشومركى طوت سے ايدارسانى دولوْں باتیں شامل ہیں اس مال میں اگر عورت مال کے عوض خلع قبول کرنے توضع عائد موجائے گا اورمعا وصنه میں جومال تنو سرکو ملے گاوہ اُس کا مالک ہوجا کے گالیکن اگر ہوی کو مال دینے ہر مجبور مونات وهركي ضرررساني اور پرسلوكي برمبني هوتواسس مال پرشو هركي ملكيت مذموم ہو گی۔ سوی کے ذمیرال واجب ہونے کی مشرط یہ سے کہ وہ بررضا ورغبت دے نرکرجبور کرنے یو اگرم د نے عورت سے کہا کہ میں نے ایک نزادر و بے کے عوض الملاق دی اوراً سے ادائگی برجبورکیا توایک طلاق رحمی برجاے کی اورزرفدید کاحقدارند ہوگا اور اگراس نے لفظ خلع استعال كيابعنى يول كماكدي نے تيرے سائھ خلع كيا اور مجبوركياكدوه اسف ظوركرك توطیلات بائن پڑجائے گی لیکن مال وصول کرنے کاحتی نہ ہوگا۔ انٹرتعائی نے فسٹرمایا۔ "لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ ايعنى دونوں برمال كے لينے، دينے ميں كوئى كنا ونيس سے بعنى جب دونوں طرف سے یہ خُواہش ہولیکن مرد کے لئے دیا ہوا مال والیس لینا مذموم ومعیوب ہے اور قرآن ميں ایب کرتے سے منع کیا گیا ہے لا تعضّلون کی بند عنوابہ غیر منّا انتِکنو کُوَّ دُمَارُ لِعِن مولوں کو اس ارادے سے تنگ ندکر و کو چو کچھ تم نے اُن خیس دیائے اس سے مجھ والیس لے او ) علاوه ازى مُردول كوبه عكم ويأكياً مِي كُمَّ فَاتَسِكُونُ يَسَعُرُونِ أَوْفَادِ تَوْمُنَّ بِمَعْرُونِ " (طلاق- ٢) (خوش اسلوبی سے اُن کو نکاح میں بہنے دو یا بھرخوش اسلوبی کے سابھ اُن کو الگ کردد) اہذام دکے نے بیملال نہیں سے کہ بیری کوستا کوفلع برمجور کرے۔

فلع كيا بخ دكن إي اكران بس سے كوئى ناموجود بو تو فلع خلع کے ارکان دشراکط بنيي بوسكتا يهلاركن ستلزم العوض بي بيني ووتحف بو معادهنه ( زر ظع اداکرنے کا ذمه دار موتواه تود بوی مو باکوئی اور خص دور ارکن تبضع ہے۔ يعنى عورت كى عصمت جس سے نفع أعلان على مالك الله الله براونا سيئ اكريد ملكيت ختم كردى منی تو بررکن بھی موجود نہ ہوگا اور خلع درست نہیں رہے گا ( یدملکیت طلاق بائن سے ختم ہو جا آتی ہے) تیسرارکن معاوضہ سے بعنی وہ مال ج بیو ی اپنی از دواجی حیثیت (سے اَ زاد<sup>ا</sup> ہوجانے) کے عوض اوا کرسے بچ محار کن تتوہر سے اور یا بخواں رکن اس کا اپنی بوی کی عصمت كامالك موتلسے \_ يدخلع كده ولازى اجزابي جن كى موجودكى كر بغيرطع بنيس موسكتا \_ مستلزم العوض ك كئة شرطيه بي كدوه معامله كرف كابل بوا ورمال بين تصر كرف كي صلاحيت ركهتا بوالهذاصفيرس (نابالغم) حيون زده يا تواس باختر عورت كا ظع کر نادرست بنیں ہے اور اُسے مالی امور کامیر دکر نامجی سیح بنیں جس طرح صغیرت لإككامال كيعيض خلع كرناصحع نهيس اسى طرت بيعقل دلاكى كاضط كرنامجى درست نبيس بيعقل سيمرادوه الركى بي جوفضول خرچ بهوا بنامال تلعن كرتى مويايز ترمي امورىي ها ئع كرتى مو \_مريض عورت اكرمالت مض مين فله كر\_ توقع درست بوگا لیکن وہ اس مرض ہیں انتقال کُرجائے تومال خلع اُس کے ملوکہ مال کے ایک تبیائی حضہ سے زیادہ نہ ہوگا کیونکہ بیمطیہ کے مانندہے اور کمی کو می نہیں کہ اپنے مال کے ایک تهائى حصدت زائد عليه بي ديد، اگرانتقال دوران مدت بين مواتوشوم كووراخت

دیاجا کے گااور اگرزیادہ ہے تو ایک تہائی ہی اُس کو ملے گا۔ صغیرس لڑکی کاباب ابنی الڑکی کی فرف سے اُس کے مال کے عوض ملے کرنے تو خلع ہوجا کے گالیکن مال کااد اکرنا و اجب نہوگا لیکن اگردہ اپنے مال کے عوض لڑکی کی طرف سے خلع کرے گالیعنی ادائی مال کا ضامن ہوگا تو مال کی او اُنگی لازم ہوجائے گی۔ باپ یاکوئی اور شخص اگرا دائگی مال خلع کی ضمانت نے لے مثلاً ہوں کھے کرمیری پیلی

کاحق سبنجتا ہے، اب *اگر حقتہ میلاف* کل مال مے ایک تہائی سے کم ہے تو وہی مٹو ہر کو

یا فلال کی بیٹی کے ساتھ ایک ہزار روبیہ کے عوض فلع کر نواور ررفع کی او انگی کا پس فیاس موں اور شوہری کہے کہ میں نے یہ خلع منظور کرلیا تو فلع صمیح ہوجا سے گا۔ اگر شوہرنا بائٹ نؤکا ہے تو اُس کا ولی زر خلع وصول کرہے گا۔

۲- معاًوضه خلع :- یاتونقد مونا جائیے یاکوئی قیمتی شے۔ دوسری شرط اس کا صلال ہونا ہے۔ شراب 'سور 'مردار' ستر لیت کی نظرین 'حمام ہیں اور کوئی تعیت نہیں رکھتیں اگر جہ غیر سلموں کی نظریس اُن کی قیمت ہو۔اسی طرح مال مفصوب ہے۔ ہریا مال تجارت کے عوض خلع کرنا درست ہے 'اسی طرح زمانہ عدت کے نفقے اور بیجے کے دودھ بلائ کے مصارف کے معاوضہ نیں بھی خلع ہوسکتا ہے۔

ا الفاظ فلع بر نفظوں ہیں ظع کے لئے ابجاب وقبول ہونا ضروری ہے بینی جب تک عورت اینے شوہر سے بیر نہ کھے کہ تم اس فند معاوضے پر خلع کر لوا ورشوہر کھے کہ ہیں نے اتنے بر خلع منظور کرلیا یا شوہر کہے کہ تم مجھ سے اتنے کے عوض خلع کر لوا وربیوی کہرے کہ ہیں نے خلع کرلیا اُس وقت تک خلع نہیں ہوتا ،ممض ایک دو سرے کو مال دید بینے سے خلع درست نہ ہوگا۔

اگر فلع کے وقت مال کاکوئی ذکر نہیں ہوا اور دونوں نے فلع کر بیاتو دونوں بہجو مالی حقوق ہیں وہ معان ہوگئے شلکا گرعورت مہر باحکی ہے یا شوہر نے اسے کوئی رقم دی ہے تواب شوہراس سے والبس بنیں لے مکتا اسی طرح اگرعورت نے کچھ دے رکھا ہے یا اُس کامہر باقی ہے تو وہ والبس بنیں لے سکتی البتہ عدّت بحرعورت کونان نفقہ اور ماکئی فرام م کرنام د برضروری ہے۔

اگرمرد عورت پر دیاؤ ڈال کر خلع پرمجبور کرتاہے توعورت برکوئی مالی ذمہ داری ہنیں ہے۔ اگر شوہرنے مہر نہیں ا داکیا ہے تو وہ ساقط نہیں ہوگا، خلع میں مال تب ہی داجب ہوتا ہے جب عورت خوشی سے اُسے منظور کرہے۔

خلع طلاق بائن سبے نسخ عقد نہیں سبے منع سے جو طلاق داقع ہوتی ہے وہ اُن نین طلاق بائن سبے نسخ عقد نہیں سبے نین طلاقوں ہیں شار ہوتی سیے میں کا ملک

سوم روتامي لبندايد سع عقد نهيس مع وطلاق صريح الفاظ مين يأكناب سيعورت كوزوجيت سے خارج کردینے کا نام ہے، اسی ہیں ظرح مجی داخل ہے چنا بچہ لملاق کی جگہ خلع کا تفسط استعال كياجائ تووه مجى صريح طلاق بوكاء مال كيعوض بونوسمى صرتح طلاق سے معاوضه ته مِوتو كسنايه مِو كاجس سے طلاق بائن برُجاتی ہے، ایلان سِی طلاق بِرُجاتی ہے اگر قسم نہ توڑے اور چارماہ تک بیوی کے ساتھ مقاربت نہ کرے جس کی تعضیل ایلائے بیان میں اُچکی اس كے علادہ اور سجى صورتين ہيں مثلاً مرد كافرائف زوجيت اداكر نے سے ماجز ہونا يا عورت يربدكارى كى تېمت دگانا جے بعان كيتے ہي تويصورتيں طلاق كى بي في عقدنہيں ہي . فنع عقد کی ایک صورت قومیت مختلف موجا نا بعنی میال موی میں سے کوئی ایک فسية عقد المرب كوجيود كردار الاسلام بن أبسة توقويت بدل جائے گی عقد فنامد فند روز من من مار مقد ونامد موجائے کالیکن اگرارا دہ والیس کا ہوتونسنخ نہ ہوگا۔ فنخ کا ایک اورمبب یہ سے کہ عقد ون اسد موامو شللاً گواموں کے بغیر کا حکر لیایا ایک مقررہ مدت کے لئے کیا تو کا ح ہی فار مقاسس لئے علیٰحدگی واجب ہوگی اور اسے فسنغ عقد کہا جائے گا ، غیرسلم میاں بیوی ہیں سے کسی کا مسلمان بوجانا بحى فنع عقد كاسبب بيد السي تركت جس مع حرمت مصابره عائد بوجائ ده بھی منے عقد کا موجب ہوتی ہے مثلاً مرد اپنی بیوی کی ماں یا بیوی کی جان او کی جو پہلے متوہر سے ہوکومینسی خوام شس کے تحت ہاتھ لگا کے باعورت بڑی خوام ش کے ساتھ اپنے سوہر کے بیٹے کو بیار کر لے دغیرہ ۔

ان عيوث كابيان جوست تكاح كاموجي بي اسين عِنْن (نامرد جوب يائتی طور بريا برها بي كيسب ان عيوث كام كاموجي بي طور بريا برها بي كيسب مباشرت برقادر نه بو بحتوب (زنخه) خصى (جس كي خصيتين الگ كرد يك كئي بو) شال بي وه امراض جوشو بريا بيرى بي با بجاسختان ان كي دويري اي قيم وه جن كي موجود كي ميال اور بيوى دونون في خواك كامطانيد بغير كي شرط كرسكته بي و دوسري قسم كي عيوب وه بي بن كي بنا برنځ نكاح كامطانيد بم سعورت بين بوسكتا مي كه بوقت عقد بي مغرورت بين بوسكتا مي كه بوقت عقد بي مغرور كي بورك اس عيب كي د جد سن كاح درست بنيين بوگا بيلي قم كره يونين نوع مغروب و نوع ميونين نوع

مےہیں۔

ا - ده عيوب جومرد اورعورت دونون بين موسكتي بين مثلاً بيرص مفرام ، جنون وغيره .

ار وه عبوب جومرد کے ساتھ مخصوص ہیں ۔۔۔ شلاعین مجبوب، یا خصی مونا را تفضیل اور بیان کی گئی۔

ار وه غیوب جوعورت کے ساتھ مخصوص این مثلاً غفل دخصیوں کی سومن کی طرح کامض بیرجوغدود بڑھ جانے سے بیدا ہوجا تاہیے) قرن (گوشت یا ہٹری کاغیر معمولی اُمجار) رتق (جراجانا (راستہ بند ہوجانا) بینوں امراض مانع مباشرت ہیں۔

مذکوره عیوب وه بین جن کے بائے جائے ہر فریقین کو یری پہنچتا ہے کہ فنع نکاح کامطابہ فرمشروط پر کرسکیں۔ د دسری قسم کے عیوب جن سے فسع نکاح واجب بنیں ہوتاد اگران کے نہ ہو نے کی شرط ندر کھی گئی ہو) اکٹر بائے جاتے ہیں۔ جیسے نظر کی کھڑوری (اندھایں) شب کوری ارتون م میاہ فامی۔ گنجاین بسیار خوری اس مجیسے مہرت سے امراض اور عیوب ہیں جن کی وجہ سے فسئ نکاح لازم نہیں ہوتا جب تک کرمیاں ہوی ہیں سے کوئی نکاح کے وقت ان عیوب سے مالی ہونے کی شرط ندر کے دے۔

تفریق فضح نیاح کی درخواستوں برقاضی یاحاکم عدالت ضرعی میاں بیوی بین علیحدگی کرانے کو استوں کی اس کو تفریق کے اس کو تفریق کیتے ہیں۔ طلاق اور خلع کے علاوہ یہ دشتہ نیاح منقلع کرنے کی ایک اورصورت ہے۔ خلاصہ بہ ہے کہ اگر شوہر میں بیوی کی بنی نواہش لیوری کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یاصلا حیت توہے می دہ ایسے برے مرض میں ببتلاہے جس کی وجہ سے بیوی اس بین نہیں کرتی (جیسے کوڑھ ، برص ، سوزاک یا آتشک یا وہ بالسکل یا گل ہوگیا ہو) یا بیوی کو نال نفقہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا بیوی کو کئی جرنہیں لیتنا۔ یالا بتہ (مفقود الجر) ہوگیا ہو) یا بیوی کو سے ان سب صور توں ہیں عورت کو اسٹ لامی شریعت نے بیخ دیا ہے کہ اگروہ ایسے شوہر کی مسلمانوں کے سامنے اپنا معاملہ بیش کر کے میٹ کا اس ماس کر لے۔ اسی طرح اگر عورت کو جنون مسلمانوں کے سامنے اپنا معاملہ بیش کر کے میٹ کا اماصل کر لے۔ اسی طرح اگر عورت کو جنون ہوجا نے یا ایسامن لاحق ہوجس کی وجہ سے مباشرت نہ کی جامکتی ہویا ایسا متعدی مرض (مشلاً)۔

آتشک سوزاک وغیره) ہوئیس سے مرد کو اس مرض میں مبتلا ہونے کا اندلیشہ ہوتوم دقاضی کے سامنے یا ذمہ دار دیندار مسلمانوں کے مامنے درخواست بیش کر کے تفریق کراسکتا ہے۔

من نکاح اور تفریق کے بالرے ہیں فقہ ایکا مسلک عنین اور مجبوب سے فیخ نکاح الرائے ہیں کہ منفق الرائے ہیں کہ فیخ نکاح کا حق بلا شرط ہے۔ لیکن دو مرے عبوب کے بارے ہیں صدر سے اختلات ہے۔ امام ابوطیفہ اور امام بالویوسوں کی دائے ہے کہ جب مرد کو طلاق کا اختیار ہے تو سے فیخ کرانے کا اختیار اللہ میں ہیں ہیں ہیں ہے۔ امام ابوطیفہ اور امام بالویوسوں کی دائے ہے کہ جب اور عورت کو عنین اور مجبوب سے فیخ کا حی التی دو مرے میتاز شاگر دامام محدر حمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ فیخ کا حق رفع ضرر کے گئے دیا گیا ہے دو مرے میتاز شاگر دامام محدر حمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ فیخ کا حق رفع ضرر کے گئے دیا گیا ہے المحداث المنا الفعیار وقع اللہ موجوب المنا میں عورت کو سے المحداث کو تا الفیار وقع اللہ موجوب المنا میں جو مانع میا شرت ہوں تا ہوں تا ہوں الموانی ہیں جو مانع مبا شرت ہوں تا ہوں تا ہوں تا مراض ہیں جو مانع مبا شرت ہوں تا ہوں

امام شافعی *رمیز* التُرعلیه برص بجنون اورتمام ان امرا*ض بین ج*مانع مبا نثرت بون تغریق کی اجازت دسی**تے ہیں۔ باتی بیں نہیں**۔

امام مالک رحمة الله عليه مجبوب اعنين امفقو در منعنت اقدرت کے باوجودعورت کی طروتوں نه پوری کرنے والا) مجنون مجنووم اور مبروص سے اور متعدی یا گھنا کونے امراض واکشک سورک وغیرہ) بیں بہنا سے فسخ محل کی اجازت دیتے ہیں اعورت ہیں انسی نر ابیاں جو ما بغ مبائز ت ہموں اُن ہیں بھی مرد کو فسخ کا اختیار ہے۔

امام صنبل رحمة الشرعلية مجى ان عيوب كى بنا برفسخ نكاح كى اجازت اس شرط كے ساتھ ديتے ہيں كەمرد ياعورت كونكارح سے يہلے ان كاعلم نه ہوا اگر علم كے باوجود نكاح كيا ہے توضع كى اجازت نہيں ہے .

بیت ، فقباک امنت کی ان رایوں کودیچه کرید اندازه بوسکتاہے کہ اس میں کتنی وسعت ہے اسی ضرورت کے بیشِ نظرمولانا اخرف علی مقانوی نے دومرے متاز علمار کے تعاوی سے جن میں مولانامفتی محد شفیع بھی شامل ہیں ابنی نگرانی ہیں جیندر سائل مرقب کو اسے حس میں عورت اور مرد کے درمیان تغریق کے مسائل درج کو دیکیے ہیں اور اسی برعملدر آمد کیا جاتا ہے ہوہ رسالے بہ ہیں :۔۔ انحلیۃ الناجرہ للملیۃ العاجزہ المختارات فی مہات التقریق والخیارات الم قومات للمظلومات ۔

متعنت،مفلس،مفتودالخر، فائب غیر فقودا ورمفقود کی والیسی کے بعدے مسائل پر ان رسائل میں تفصیلی دوستنی ڈالی تئی ہے۔

تفراق کا حکم اوراس کا اثر تفران سے ایک طلاق رجی بر جائے گی بینی عدت کے بعداس افتر کے اندر عدت کے بعداس کے اندر ورانکا م کرنے کا حق ہوگا، اگر شوہر عدّت کے اندر وابس آجائے دستی ورنے کی صورت میں) یا عورت کی ضروریات اوری کرنے برداضی ہوجائے (متعنت ہونے کی صورت میں) یا صحت یاب ہوجائے (اس مرض سے جس کے سبب تفران کا گئی تقی) تو زمانۂ عدت کے اندر اُس کورعیت کرنے کا این ہوگانوا وعورت راضی ہویائے ہو۔

اگرعدت کے بعد والیس آئے تو بھی دوصور تیں ہیں: ایک بیرکہ اس نے عورت کے دعوے کے خلاف ثابت کر دیا توعورت کو اس کی بیوی رہنا ہوگا، دوسری صورت یہ کہ عورت کے دعوے کے خلاف کوئی بات ثابت ہنیں کی تو چوعورت ازاد ہے جس سے چاہمے نکاح کرئے۔

اگر شوہر نے عورت کے دعوے کے خلاف کوئی بات نابت کردی کی کوئ وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح بیں بیاچی ہے تو بھی عورت کو پہلے شوہر کے باس آنا ہوگا، نہ تجد بدنکاح کی صرورت سے نہ تو بدیوم کی البتہ اگر دوسرے شوہر سے خلوت صحیحہ ہو چکی سے تو عورت برعدت واجب ہے، بہلا شوہر عذت بھر اُس سے جامعت نہیں کرسکتا۔ اگر عاملہ ہے تو ولادت تک مجامعت نہیں کرسکتا۔ وہ دوسرے شوہر سے بحی مہر بانے کی حقدار ہوگی اگر خلوت صحیحہ ہو چکی ہے لیکن اگر صرف نکاح ہوا ہے تو مہری متحق نہ ہوگی ( المرقو مات الم ظلومات) صحیحہ ہو چکی ہے لیکن اگر صرف نکاح اور تفریق کے مسائل بیان کئے گئے ہیں جن میں مفقود الخبر مفقود الخبر اور غائب غیر مفقود کا ذکر بھی آیا ہے، بہذا کچھ تفصیل سے دولوں صور تہیں مفقود الخبر اور غائب غیر مفقود کا ذکر بھی آیا ہے، بہذا کچھ تفصیل سے دولوں صور تہیں

اوران سے مفلق ممائل کو بیان کیا جاتا ہے مفقود الخردہ خص سے جومنکو صربوی کا شوہر ہوا ور اور ان سے مفلق میا کیا ہے۔ بھر باہر جلاگیا نہ یہ معلوم ہو کہ وہ زندہ سے یامرگیا ہے۔ نہیں کرسکتی جب تک یہ بقیس نہ ہوجائے کہ دہ دفات باگیا ہے۔ مابی زمانے ہیں در انکاح ہندی کرسکتی جب تک یہ بقیس نہ ہوجائے کہ دہ دفات باگیا ہے۔ مابی زمانے ہیں در انکے مواصلات بہت کم تھے اور مدّت دمانے کے بعدی یہ بقین کرلین اکہ فلان خص اب زندہ ہندی ممکن نہ تھا، لیسکن اب صورت حال بدل کئی ہے اور فقود شخص کا حال جھیا دہما القری او شواد ہوگی ہے۔ مفقود الخبر کی ہوی کے بار سے ہیں امام الوطیع فعاد و مام شافعی رجہا اللہ کی رائے یہ ہے کہ اُس وقت تک نکاح نرکرے جب تک فقود الخبر کی مورک دفات یاجا نے کی تقد رہی باقی نہیں رہیں کتنا ہی عصر کیوں نہ لگے بقد کی کا احرام اور افسلات کی باکہ کی آئی اس رائے کو صحح و درست مانے کی مؤید ہیں لیکن زمان مال میں جبہ ضبط انفس اور قتاعت کی دہ اعلیٰ قدر ہیں باقی نہیں رہیں امت کے فقہار نے عورت کو بخرکسی مربر سرت کے جو اس کی عصمت کا بھی تگہبان ہو چھوڑے در کھنا اسے لاحی مزاج کے منافی مجھا اور امام مالک اور امام صغیل رحم ہا النہ نے انتظار کی صد جارسال مقرر کی جس کے بعد عورت کو اسلامی عدالت کا حاکم عقد تانی کا اجازت نام عطا کر سکتا ہے، فقہا سے متفق ہیں جس کا علی در است سے متفق ہیں جس کا عملہ در امد حسب ذیل طریقے سے ہوگا:

ا۔ سب سے پہلے شوہر کے مفتود الخرہونے اور نان نفتے کا انتظام نہ ہونے اور شوہر کی غیبت ہیں عصرت وعرّت کی حفاظت نہ ہوسکنے کا اندئینہ ظاہر کرتے ہو کے اپنادعویٰ حکومت اسٹ لمامی یا ذمہ دارمسلمانوں کی جاعت کے سامنے ہین کرے۔

۱۔ دعوے کی معاعت کے وقت دوالیے معتبرگواہ بیش کر کے یہ ثابت کرے کہ صلال شخص سے میرالنکاح ہوا تھا اوروہ اتنے دنوں سے لابتہ ہیں اہذا ہیں اسس سے علیمدگی اختیار کرنا جائہتی ہوں۔ شوہر کے لابتہ ہوجائے کی شہادت بھی شاہدوں کے ذریعے دنیا ہوگی۔

سے ماکم باسلمان جراعت جمجی اس معاصلے پرغور کرے وہ اسپنے طور براس شخص کی زندگی یاموت کی تحقیق مکن ذرائع سے کرلے اور جب اُس کا سراغ نرمل پائے توعوت کوچارسال تک انتظار کرنے کا مکم دے اس مُدت کے گزر نے براس شخص کے مُردہ قرار دئے جا است دے کراس مکم کی نفت ل دئے جانے کا حکم نافذکر دیا جائے گا۔ اب وہ عورت درخواست دے کراس مکم کی نفت ل ماصل کرے اور دوسرے لنکاح کی اجازت طلب کرے۔ اجازت ملنے کی تاریخ سے جار جیننے دس دن (موت کی عدت) گزار نے کے بعد دوسرانکاح کرنے کاحتی ہو جائے گا۔

چارسال انتظار کرنے کی مدت اس وقت شمار ہوگی جیب سے شوہر کے لاپتہ ہونے کا حکم کسی مالم یااستدامی جاعت کی طوت سے دیاجا کے اس سے پہلے حتنی مدّت گزری ہوگی دہ محسوب سے موکی ۔ سنہ ہوگی ۔

اگرمفقود الخرک ہوی کے نان نفقے کاکوئی انتظام نہ ہویا اُس کے گناہ ہیں بتلا ہوجائے کا اندیشہ ہوتو علمائے صناف اس کی ہمی اجازت دینے ہیں کہ تفراق کے لئے ایک سال کی مدّت ہجی مقرر کی جاسکتی ہے نقہ مالکی سے اس اجازت کی تائید ہوتی ہے کیونکو اُن کے بہاں جارسال کی لات اِس حالت ہیں مقرر کی گئی ہے جب عورت کے نفقے کا انتظام ہو، اُس کے مبتلا کے محصیت ہو گئے کا خون نہ ہواور شوہر کے والیس اُجانے کا ایکا ان بھی ہو۔ بلکہ مالکی مسلک ہیں بہال تک اجازت ہے کہ اگر نان نفقے کا کوئی انتظام نہ ہوتو فور اُنقت رہتے ہوسکتی ہے مرکز صفی علم اونتیا طرکے خیال سے کہ اگر نان نفقے کا کوئی انتظام نہ ہوتو فور اُنقت رہتے ہوسکتی ہے مرکز صفی علم اونتیا طرکے خیال سے ایک سیال کی مدّت مقرر کر ناخر دری سمجھتے ہیں۔

دوسرانکاح ہوجانے کے بعد فقور شوہر کی والیسی اگر نسخ کا تکے بعد عورت نے دوسرانکا کے بعد عورت نے دوسرانکان کرلیا اس کے بعد

اتعناق سے وہ مفقود شوہر والبس اجائے تو کیا ہونا چاہیے ، اس بارسے میں علاء فقد کا موقع

بير ہے :۔

"بدوالبی اگرانسے وقت بیں ہوئی کہ دوسے شوہر سے ضوت میں کہ اور دسے میں تو ہر کا تمام انکہ کی منفقہ رائے ہے کہ عورت بہلے متوہر کو البس کردی جائے گی اور دسرے شوہر کا محل وضح کرادیاجا کے گالیکن اگر دوسرے شوہر سے فلوت صحیحہ ہو جیئے کے فید مفقود شوہر والبس آئے توامام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور سلک یہ سے کہ اس صورت ہیں وہ دوسرے شوہری کے پاس رہے گی، پہلے شوہرکا افسخ نکاح کے بعد اس ہوی پرکوئی حق نہیں رہا۔ ہو یال کر فی فانے کہی جوشفی علمائے ففہ برشتی ہے اسی دائے کو بند کیا ہے، جنابخ بدرے فائے کر دہ ضابطہ ہیں ہے "اگر شخص مذکور (مفقود) بعد ضنح نکاح ومرد رایام عدت والبس کے اور اس عورت پردعوئ کرے توالیسی صورت ہیں اس کا دعویٰ قابل سماعت نہ ہوگا!"

یمهاں بیر فل ہر کر دیناصر دری ہے کہ امام ابو حلیفہ چیلے شو ہر کو ہی بیوی کا حصت دائی مجھتے ہیں اور اُن کی را کے میں اُسے پہلے شو ہر ہی کو داپس کر دینا جا ہئے۔

تغرین سے ایک طلاق رحبی بڑجا ئے گی جس کی عدّت گزرنے کے بعداُس کو دوسرا نکاح کمنے کاحق ہوگا۔

کفرلتی کے بعد سنوم کی والیسی اگریشو بر آفر بات کے بعد والیس اجائے توایک صورت یہ ہے کہ وہ عدت کے اندرا گیا اور بیوی کی ضروریات بوری کرنے برراضی مجی ہوا تواسے رُج ع کرنے کاحق ہوگا۔ اس میں عورت کی رضامندی لینے کی ضرور نہیں ہے۔ دو سری صورت یہ ہے کہ وہ عدت کے بعد والیس آیا تو اس میں بھی ووصیا انتیں مکن ہیں :

" جيداكم اويربيان كياجا چكاسي كه ماكم عدالت (بالسندامي جاعت) غائب شوسركياس دوآدمی مجیجے گاجوزبانی یا تحریری بیغام لےجائیں گے تواگر اسخوں نے اس بیغام کے جواب میں کوئی تحریری یاز مانی جواب اس سے حاصل کرایا ہواور اس کے بعد تعربی کی اجازت دی گئی ہوتواب شوہرکو بغیرعورت کی رضامندی اور نجد میز نکاح کے اُس سے زوجیت کا تعلق قائم کرناورت نہیں ۔لیکن اگرایسانہیں ہواہے اورشوہرکواطلاح دیے بغیرماکم یاسلامی جاعت نے خرعی شہادت ہے کر تفریق کرادی ہے اور شوہروایس آکریہ تاب کرتا سے کہ میں اُس کو برا برخرے دیتا مخايا وه ميري فلان جائدا ديء اين مصارف يوري كرتى مخى تواس صورت بين عورت كوأس كى بیوی بن کررسنا ہوگا ور اگر اس نے دوسراعقد کرلیا ہے تو وہ فاسد مجھاجا سے گا لیکن اگرعورت کے دعوے کے خلات اُس نے کوئی بات تابت ہیں کی تو دوسرا نکار صحیح قراریا کے گا۔ بہلی صورت میں اگر دوسرے متوہرسے طلوت سیحہ موصکی موجب بھی بہلے شوہر کے یاسس والبس انامو كاد ند بخديد نكاح كي ضرورت سے اور نرتجديد مهركى . البته عورت برعدت واجب م، بین عدت بهر شوبراس سے علیٰمدہ رہے گا اور اگر حاملہ سے تووضع عمل تک دہ اس سے مقاربت بنیں کرے گا۔ اس طرح ۔ فلوت صحیحہ ہو مکنے کی صورت میں وہ دوسرے شوہر سے مبريات كي محى حقدار موكى ليكن اكر صرف نكاح مواحقا اورخلوت بنيس موى نوم بريات كمستحق (المرتومات تلمظلومات) نه مولکی پر

وَمُعَنِّلُهُنَّ أَخَوْ بَرَةٌ هِينَ فِي ذَلِكَ إِنِ أَلَا كُواْلِصُلَحَاء (سور والحرو ١٢٨)

د بین شوبردل کوسب سے زیادہ اپنی بیوایوں کو پھر اسپنے پاس لوٹا لینے کاحق سے اگر بہتری اور اصلاح بیش نظر ہو"

مدیت بیں ہے کہ انحفرت مسلی النُرعلیہ وسلّم نے حضرت ترخ سے فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے کو حکم دوکہ وہ رجوع کرنے بیٹے کو حکم دوکہ وہ دو کو دورہ وہ کرکے دیا ہے۔ کہ اور علام دوطلاق سے کم دے اور علام دوطلاق سے کم دے اور علام دوطلاق سے کم دے اور علام دوطلاق سے کم دیا اور علام دوطلاق سے دھوںا کہا جاتے کہ اور مرجع ورجوںا دجس مرحوں کیا جائے ) اور مرجع ورجوں کرنے والا)

رجوع کی جارٹرطیں ہیں

ا۔ ملاق رجعی ہو۔ طلاق ہائن کے بعد رجوع نہیں ہوسکتا۔ ایک طلاق جومباخرت سے پہلے نہ ہوا درکسی طرح کے معاوضے میں بھی نہ ہو بیسیے خلع میں ہوتی ہوا ور نہ اُن الفاظ و کنایا ت میں ہوجس کامفہوم ہائن ہونا ہے ۔

٧- رجوع بين شرط خيار ند مور

س. رجوع کے نئے کسی ائندہ وقت کی قید نہ ہو۔

ب. رجوع کسی امرسے مشروط ندہو۔

رجرع کی دونشیس ہیں : قولی اور فعلی : قولی رجوع یا توصر سے الفاظ ہیں مو گا شلا میں نے بخه سے رجوع کولیا بابس تھے والیں اینا موں یابس نے تھے روک ابا یاکی دور سننے کھی کونما لمب کرے کہاکہ: یں نے اپنی عورت (بیوی) سے رجوع کرلیا۔ پاکنا یہ کے تفظوں میں ہوگا مثلاً لیوں کیے" نو میرے لئے الیسی ہی سیم سیم کھی یااب ہم دونوں ایسے ہی ہو گئے جیسے پہلے ستھے یا تومیری بیوی ہے وغیرہ) ربانعلی رہوع لینی عمل سے رجوع کرنا تودہ فعل سے جس سے حرمت معاہرہ <del>ک</del> ہوجاتی سے بعنی باتھ لگانا ابوسہ لینا ، سر پر فظر کرنا جس کے ساتھ جنسی خواہش بھی ہو غرض بروہ عمل جس سے جبنی بخریک بیدا ہوا اس طرح عور سے مرد کا بوسہ لے اور اُس کے سترکی طرف دیکھیے اور پرسب مبنی نقاضے سے موتور جعت ہوجائے گی حَرمت مصاہرہ مباشرت سے یا آیسی نوش فعلیوں سے جومباشرے کا بیش خیمہ ہوتی ہیں مائد ہوتی ہے۔ بہتر یہی سے کرزبان سے كمدكر رجوع كرس اور دوادميول كوكواه مجى بناك خواه الملي طور يررجوع كيا بو-اكرايك شخص نے اسی عورت سے رجوع کیا جوموجود نہیں سے تواس امرسے اُسے آگاہ کردینا مستحب ہے۔ طلاق رجعي كي بعد سي منو بركو حقوق روجيت حاصل رسنتي بي اورز اكل نهيس موت افتكر ا یام عدّت گزرندجائیں اسی لئے الیسی طلاق یا فتہ عورت کا اسنے گھرستے تکلنا ممنوع سیے الٹہ تجعالیٰ كالرسنا وستے لا تَنْخَما جُوْهَنَ مِنْ بَيُوتِهِنَّ لِينِي مُنْ مَنِي اللهِ اللهِ عَلَى ور رجوع کاحق کیے تم ہوجا تا ہے کلان رجی بائ ہوئی عورت سے اس کے تنوہر کا رجوع کاحق کیے تم ہوجا تا ہے ہی رجوع عدت کی میعاد گزر مبانے برختم ہوجا تا ہے۔ یہ مدّت تین بار آیام ما ہواری آنے تک ہے یا (حاملہ ہونے کی صورت ہیں) وضع حل باسقاط حمل تک سے۔ اگر غورت کو ایام ما ہواری نہ آتے ہوں اور ماملہ بھی نہ ہو توطسلان کی ناریخ سے بین ماہ تک کا زمانہ عدّت کی سیعاد شمار ہوگا۔

رجوع کرتے دقت عدت کی میعادفتم ہونے یانہ ہونے کا ارسے میں میاں بوی کے درمیان اختلات و اقع ہوسکتا ہے۔ مثلاً امرد کہتا ہے درمیان اختلات و اقع ہوسکتا ہے۔ مثلاً امرد کہتا ہے درمیان اختلات کے دن باقی ہیں عورت کے درمیان اختلات کے دن بالم کی رجوع کرلیا

تھا امگریوی کواس کی اطلاع عدّت ختم ہونے سے پہلے نہیں ہوئی کیے کن ہیوی اس سے انکار کرتی ہے گؤان صور توں میں مسائل ہیدا ہوتے ہیں۔ جند واضح صور تیں بیان کی جاتی ہیں:

1 - خنو ہر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے عدّت نوری ہونے سے پہلے درجوع کر لیا تھالیکن دجمع کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جب تک بیوی اُس کے دعوے کی تقدین ذکر ہے کا کوئی گواہ نہیں ما نا جائے گا اور عورت کی بات مانی جائے گئے۔ شوہر کواس بات کے لئے بیوی سے صلف لینے کاحت ہوتا ہے۔ دیعن فقہا کے گر دیک،

۱- شوہرعدت بوری مجنے بہلے رجوع کر لینے کی گواہی بیش کردے کہ اسنے گواہ کے سامنے عذت بوری مونے سے بہلے فلاں عورت سے رجوع کو لیا تھا توالیسی حالت ہیں رجوع درست ہوگا، اسی طرح یہ شہادت کہ اس نے ایام عدّت گزر نے سے بہلے اپنی بوی سے مباشرت کرنے یا جنسی خوام شس سے ملامست کرنے کا اقرار کر لیا تھا تو ہمی رجوع کرنے کوئٹ ہم کر لیا جائے گا لیکن عدت گزرجانے کے بعدا یسے اقرار کورجوع کا اقرار نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی حیثیت محض دعوائے رجوع کی ہوگی، اگر بہوی تصدیق نہیں کرتی تو مائے گا، بلکہ اس کی حیثیت محض دعوائے رجوع کی ہوگی، اگر بہوی تصدیق نہیں کرتی تو رجوع تابت نہ ہوگا۔

سد اگرم ددوران مدت رجوع کر لینے کادعوی ان الفاظیں کرے کہ" میں نے نجھ سے کی ہی رجوع کرلیا تھا! تورجوع کرنات لیم کر ریاجائے گاکیون کو جات حال کے صیفہ ہیں کہہ مکت اسے اس کے کہے جانے کی اطلاع سے دھے میں جہائے کا کھون کے جانے کا مقصد یہی بتا نا ہو کہ ہیں نے بھر سے دجوع کر رہا ہے لیکن اگر مقصد یہ نہ جو بلکہ لبطور خبر کے اطلاع ویتامقصود ہوتو ہوتو ہوئی کی تصدیق بررجوع موقو من رہے گا پھر جب وہ تشریک اطلاع دیتامقصود ہوتو ہوئی کی تصدیق بررجوع موقو من رہے گا پھر جب وہ تصدیق کر دسے کہ واقعی رجوع کر لیا بھا تورج ع درست ہوگا ۔گذشتہ دن کے رجوع کو بیان کر نے کے ساتھ قصد رجوع کی شرط لگائے کی دجہ یہ ہے کہ بہت مکن رجوع کو بیان کا ہم خبری افراد کی مزاد اور کا ہم کی دور یہ ہے کہ بہت مکن ایام ما ہواری کا ہم تری کے دوگائے دوگائے کے دوگائے دوگائے کے دوگائے کے دوگائے دوگائے کی دور دیا ہے گئے وہ گائے وہ گائے وہ گائے وہ گائے وہ گائے کہتے گئے وہ گائے کہتے گئے وہ گائے کہتے گئے وہ گائے کہتے گئے وہ گائے کہتے ہے کہ بہ رجوع ہے کیونکی شوم کے بیش نظر دیو ماکرنا ہی تھا۔

کمتی ہے کہ بہ رجوع ہے کیونکی شوم کے بیش نظر دیو ماکرنا ہی تھا۔

ر مرد نے عورت سے کہا کہ ہیں نے تجھ سے رج م کیا اور اُ سے بیعلم نہیں کہ اس کی عدت گزر میں ہے، اب وو مالتیں ہوسکتی ہیں یا توعورت فوراً جواب ہیں کہدے کہ میری عدت کے دن ختم ہوگئے اور وہ وقت بھی عدت بوری ہوجانے کی تائید کرتا ہو تو وجت نہیں ہوگئ ، دوسری حالت یہ ہے کہ رجوع کر لینے کی بات سن کروہ فاموش رہی ہے و دیر کے بعد اُس نے کہا کہ میری عدت تو گزر میکی ، ایسی مالت میں رجوع صحح ہوگا کہونے اُس نے بہلے خاموشی افتریار کی ۔

نے بہلے خاموشی افتریار کی ۔

۔ مطلقہ رجعیہ سے نٹوہرنے کہا کہ میں نے رجوعا کر لیا اس پر اس نے پہلے تو یہ دعویٰ کیا کہ اس کی عدّت پوری ہو یجی ہے بھرخودہی اپنے قول کو حبطلایا اور کہا ابھی عدّت پوری نہیں ہوئی ہے۔ ابسی صورت میں شوہر کا رجوع کر لینا درست ہے کیونکہ اس نے اپنی بات کو اسی لئے جبطلایا کہ شوہر کا حق رجوع ہر قرار رہے۔

د بیوی میں کوایک طلاق رجعی دی گئی عتی شوبراس سے خلید کرے اور بھر وعویٰ کرے کہ
اس نے کہا شرت کی ہے تو بوی اگر شو ہر کے قول کو جسٹلانی اور اپنے کو مطلقہ بائنہ نابت
کرنا چاہتی ہے تو بھی مرد کارج رح کرنا درست ہے اور اُس کی بات بغیر طلف انتخاہ ہے ہے
مان لی جائے گی کیونئے تخلید کرنا ظاہر ہے جس سے مرد کی سچائی اور عورت کے جھوٹ کی
تائید ہوتی ہے لیکن اگر تخلید کرنا ثابت نہ ہو بلکہ صرف مباشرت کا دعویٰ ہے جس کی
تلک یہ بیوی نے کی تو بھر اسے رج رح کرنے کا حق نہیں ہوگا کیونئے تخلید کے انکار سے
مباشرت کا اقرار جھوٹ قرار بائے گا۔

انقضائے عدّت کے بارے ہیں ہمسائل وہ ہی جن کا تعلق ایام ماہواری سے ہے لیکن اگر تمل ہوتو پورے طور پر وضع حمل کے بعد حدّت پوری ہوگئ جنانجہ اگر پورے طور پرنیجے کی ولاتہ نہ ہوئی ہوتو پیدائش کے وقت بھی خاوندرجو ع کرسکتا ہے اس سے فرق ہیں بڑتا کہ بچہ پدا ہوگیا ہویا نامکمل نیچے کا استاط ہوگیا ہو۔

## عدّت كابيان

عدت کالفظ ازرو کے بغت عدد ہے بناہے۔ عدکے معنی شار کرنے کے بین عددت الشہی عدن آبیدی خلات میں اس کا اطلاق عورت کے ایام مین وطہر شار کرنے پر ہوتا ہے۔ اصطلاح شرع میں محض ایام ماہواری کا نہیں بلکہ اسس کا مطلب عورت کو دوسری شادی کے بینے مطلوب آیام کے پورا ہوجا نے کا انتظار کرنا ہے۔ شرعی مفہوم زیادہ وسیع سیر محض مذت میں اور مدت طہر کے انتظار اکر علاوہ کی مہینوں کے گزر نے کے انتظار اور وضع حمل ہوجانے کے انتظار اکر عدت کی اصطلاح کی تعریف فقہدائے وضع حمل ہوجانے کے انتظار اکر احتان نے بول کی سے نے احتان نے بول کی ہے ۔

عدت کی تعرفیت عدت کی تعرفیت کے لئے رکھی گئی ہے ! " بھان یا ہم بستری کی تارضتم ہوجائے شامل ہوگئی جو کان کے ذریعہ ملکیت ہیں نہ آئی ہو بلکہ کسی اور طرح سے ملکیت ہیں آئی ہو اور اُس سے مباشرت ہو مکی ہو۔ نکاح کے تارد وقسم کے ہوتے ہیں (۱) ماڈی جیسے عمل کا ہوجانا (۱) اخلاقی جیسے شوہر کا احرام اور دوسرے حقوق و فراکض۔

«مدت مقرره مين حسب ذيل صورتين شامل بي:

حض والى عورتول كے لئے تين قروع (مينى تين بارايام ماموارى آنا)

آئسہ یا کم عرجس کو ایام ماہواری نہ ہوتے ہوں دونوں کے لئے تین مہینے۔ بر سر میں

ماملہ مورت کے نئے وضع حمل ہوجانے نگ کی مذت.

غیر حاملہ میں کے شوہر کی وفات ہوگئ ہوائس کے لئے بیار مہینے دس دن۔

عدّت واجب ہونے کے اسباب میں: ایک سبب عقد صح ہے بین عقد صح ہے۔ بین عقد صح میں ای ہوئ عورت کے شوہر کی دفات عدّت کا موجب ہے کہ وہ ایک مذت تک دوسرے کا ح سے رکی رہے شوہر کاسوگ مناک اور بنا کو ساکھارہ پر ہزگرے دومراسبب مباشرت سہائی ایک ایسی مذت نک دوسرے کا ح سے بازر سے کہ برار چرارم ارقم کا حمل سے پاک ہونا) ظاہر ہوجائے اور تیسراسبب خلوت ہے خواہ خلوت صحیحہ ہویا فاسدہ یہ بھی اُسی طرح وجوب عذت کاسبب سے حس طرح مباشرت ۔

سے بی طرح مباسرت عدّت کی صورتیں اور اُن کے اقسام عدّت شوہرسے علیٰ دگی ہر واجب ہوتی ہے علیٰ حدگی یانوشوہر کی و فات سے ہوتی ہے یاشوہر کی زندگی ہیں طلاق اور نسخ نکاح کے سبب سے یشوہر کی و فات کے وقت یا توہوی حاملہ ہوگی یا حاملہ نہیں ہوگی، پہلی صورت ہیں وضع عمل سے معدت پوری ہوگی ۔ دومری صورت ہیں عدّت کی مدّت چار مہینے اور دس دن سے۔ طلاق یانسنخ نکاح کی صورت ہیں جوعدت واجب ہوگی اُس ہیں عدّت کی تین قسیں ہیں :

- (1) عورت جسے طلاق ملے اور وہ حاملہ ہو اُس کی مدت وضع عمل سے پوری ہوگی۔
- د) ۔ جسے طلاق مل جائے اور حاملہ نہ ہولیکن جیش والی ہو اس کی عذت فرور ( بعنی حیض یاطِر کے اٹیام ) آنے ہر پوری ہوگی۔
- رس وهٔ جَسے طلاق مل جائے اور آکسہ ہوا یعنی ایام نہ آتے ہوں ا اُس کی عدرت کی تدت پورے تین ساہ ہے۔

عدت كزارنے والى عورت كومعتدّه كہتے ہيں تومعتده كى كل بارخ تسميس موركيب:

طلاق یافتہ عورت یا ایسی عورت جس کا شوہر وفات باگیا ہواور وہ مالمہ ہوں کی عقرت ہوتا اس کی بین شرطیں ہیں :

ہلی یہ کہ حمل ہورے طور ہر باہر آجکا ہوا گر بچہ بیٹ میں مرجا کے اور اسے کاٹ کر کا لنا پڑے

اور مبتیز حصتہ کا لنے کے بعد بھی کچھ حصتہ رہ جائے توجب تک وہ کال نددیا جائے مستدت بوری نہیں ہوگی۔ دو سری شرط یہ ہے کہ اگر حمل سافط ہوجا کے اس طور پر کہ انسانی اعضاء بوری نہوں تو عقرت کا ہونا اور امنیں مانا جائے کا ملکہ ضروری ہوگا کہ تین بارایام امواری

بوری کرے ہمیسری شرط یہ سے کہ اگر حل ہیں دو بیچے یازیادہ ہوں توجب تک اُ خری بیٹ ہم بورے طور بر میدا نہ ہوجا ہے' عدّت کی مدّت پوری نہ ہوگی، قرآن میں ارشاد سے ؛ وَالْوَالْعُ الْاَمْعُ الْاَمْعُ الْاَمْةُ الْمُوَالِّةُ مَا مُعْنَى مَعْلَىٰ عَلَيْمِ اِلْمَالِّهِ الْمُعْلَ

ا ورهامله عورتول كى عدّت وضع حل بعير.

غیر صاملہ کی عدّت مینے دس دن سے قرآن مجدیں ہے: در ماملہ نم ہوتواس کی عدت جار میں ملہ کی عدت جار

وَالْوَيْنَ أَيْوَلُونَ مِنْكُمُ وَيَدَدُونَ لَوْلَهُ لَيَنْكُونَ بِلَنْدُونَ أَدْبَعَهُ أَشْهُر فَ عَشُرًا \* ( بقره - ١٣٢٧)

تم میں سے جن کی وفات ہومائے اور بیویاں چھوٹر جا کیں تو وہ اسپنے کو چار م میننے اور دس ون تک کاح وغیرہ سے روکے رکھیں۔

ہرج نہیں سبے۔اظہارغم کی ناجا کزصورتوں سے پر ہنے کر: چاسٹیے۔ختلاً ہاتمی لباس ہین کر

بلنداً وانرسيها ه وبكاكرنا وقير بيرج إورج إصانا وغيره ررسول الترصلي الندعليد وسسلم كا

مىلان عورت جرالله اور آخرت پر ايمان رکھتی ہے اُسے جائز نہيں کئسی کی لا يُعِل لأُمواة نتومن باللّٰتِ والبوم الأخِرِ،

ارشاد سے ،

موت برتین دن سے زیادہ تم کرے سوائے اپنی شوہر کی موت کے۔

ان تحد علىميت منوق ثلاث الأعلى زوجها

یعنی صرف شوہر کے لئے ہی زیادہ غم کا اظہار کیا جاسکتا ہے لیکن وہ بھی چار میبنے دس دن سے زیادہ نہیں۔

اگرایک خصابی بیری کو ابنی زندگی ہی ہیں جھوڑ دے طلاق یا فتہ بیری کی عقرت خواہ ملاق دے کریافت نکاح کی بنا پر اور اُس عورت کو ایام ہوتے ہوں تو اُس کی عقرت تین قرور ہے اس عرصے ہیں نہ تو وہ دوسرے شوہ سے نکاح کرسکتی ہے ، قرآن ہیں ہے ، نکاح کرسکتی ہے ، قرآن ہیں ہے ،

مطلقه عودتیں تین ایام ماہواری گزرنے تک کاح وغیرہ سے ککی رہیں۔

م ر کر عقرت است کی عقرت ہے جسے حیض ندآتا ہو مثلاً بوسال سے کم عرکی لڑکی۔ است کی عقرت یا عررسبیدہ عورتیں جنیں حین آنا بند ہوجکا ہو۔ وہ عور ہیں جوجی آئے بغیر بالغ ہوجا کیں یا بالغ ہونے برجی حیض ندآئے وہ بجی اس میں شامل ہیں اندتعالیٰ کارستاد سے :۔

وَالْإِيهِ مِن مِن المَعِينِ مِنْ إِلَيْمُ إِن الاِتَّمْ فِيدَ فَعُنْ اللهُ أَعْمِ وَالْ الْوَعِمُ نَ

(سؤرة طلاق ـ بم }

اورجوعورتیں ناامید ہوچکیں صف سے ان عورتوں کے بارے میں اگرتم کو شبہ رہ کیا توان کی عدت تین مہینے ہے اور ایسی ہی وہ عورتیں جن کو مین نہیں آیا

عررسیده محردم الحیض عورت مهینوں کے اعتبار سے عدّت گزار لے اورعدت پوری موجانے کے بعد اُسے باقاعدہ حیض آجائے آواب اس کو بھر سے عدّت گزار نا نہیں ہے اگر اُس نے عدّت گزار نے کے بعد شادی کرلی تو دہ درست موگی۔ اگر ایسی ہی محروم الحیض عور مہینوں کے اعتبار سے عدّت گزار رہی جوادر اس دوران باقاعدہ صِف اَجائے (بعنی دہ مرض کا خون یا فاسدخون نہ مو) تومہینوں والی عدّت حیض کی عدّت میں منتقل موجائے کی

اوردوسرى عدّت كا آغاز نے سرے سے واجب موكار

یہی حکم صغیرسن نظر کی کا ہے جو نوسال کی ہموا درم ہینوں والی عدّت گزار رہی ہو کہ عدت کے دور ان اُسے صغن آجائے تو اُس کی یہ عدّت حض کی عدّت میں نتقل ہو جائے گی اور حب تک بین صفن بورے نہ آجائیں اُس کی عدّت ختم نہ ہوگی۔ ہاں اگرم ہینوں والی عدت پوری ہوجانے کے بعد اُسے صف آیا تو اب اُس پر کھے عائد نہ ہوگا۔

اگرزانیدعورت سے کوئی دوسسواشخص نکاح کرنے کو تبار ہوجائے تو نکاح حالت محل میں بھی ہوسکتا ہے گئی دوستواشخص مل کی حالت میں مباشرت ہمیں کرسکتا جبکہ زانی کرسکتا ہے۔ اسلامی شریعت دوسر سے شخص کو اجازت ہمیں دیتی کہ وہ زانیہ سے اس حالت میں متنقع ہوا ور اور کرکے بالول کی کانسی مشتبہ ہوجل کے۔

عدّت كاشمار طلاق كى صور ميس ميلي طلاق كي بيان بين ذكر ہو چكا سے كھيں كى عدّت كاشمار طلاق كى اور ناصواب ہے۔ حالت بين طلاق دينا محروہ اور ناصواب ہے۔

لیکن بھر بھی کوئی یہ گناہ کر گزرے توعدت میں وہ حیض شار نہ ہوگا عبس میں طلاق دی گئی بلکہ اُس کے بعدسے تین حیض عدت میں شمار کئے جائیں گئے۔

مطلفررجیدی عقرت بوری نہیں ہوئی سمی کر شوہر کا انتقال ہو گیا تواب اس وقت سے موت کی عدّت بوری کرنی ہوگی، طلاق کی عدّت کا اعتبار نہ ہوگا ہر اس لئے کہ طلاق رجعی کی صورت میں رمٹ تہ نکاح نہیں وستا ہے لیکن اگر طلاق مغلظہ یا طلاق مائندوی سقی اور مجیر موت و اقع مونی توطلاق کی می عدت پوری کرنا کافی ہے۔ معتدہ کونی اس کا بیام دبیا حبالہ عقد میں وابس لے سکتا ہے توایس معتدہ عورت کواشارۃ وکنایہ میں نکاح کا بیام دینا حرام ہے ارہی وہ عورت جشو ہرکی وفات کے بعد عدت گزار رہی ہویا گئے مغلظہ طلاق ہو کی مجواور وہ عدّت بیں ہوتو گئے تھی صراحتًا نکاح کا برام دینا حرام

کوانتارة وکنایة بھی نکاح کابیام دیناحرام ہے، رہی وہ عورت بوشو ہر کی وفات کے بعد عدت کرار رہی ہویائے منطقہ لطاق ہوئی ہواور وہ عدت بیں ہوتو اُسے بھی صراحتًا نکاح کابیام دینا حرام ہے البتہ انتار ہے کنایے سے کو کی شخص اراد کو نکاح کی نیت کا اظہار کر سکتا ہے، قرآن میں اس بارے بیں ہدایت دی گئی ہے کہ :

ۅٙڵۣڂؿؘٲ؆ٙڡڲؽڵۿۏڣؠۧٵۼڗؘڞ۬ڎ۫ۄؠه؈۫ڿڟؠڋٳڵؽٵۧ؞ٲۊؙڷڷؽؙڎؙؠڮٛٲڟڛڴۄ۫ۼڸۄٵڵۿٲڴڴۄۜڛٙڐۮڴۯۏۿڰ۫ٷؽڮڽٛڵٷٵؠۮۏڰؽؘ ڛٷٳٳٙڒٳڷؙؿؘۼۊؙڵۅٵٷڵۯۼڠۯۏؙٵ؋ۅؘڵٳۼؘۅؙ۫ڡٛۅؙٳڂڰۮڎٙٳڶؽڴٵڿۦڂڞؿؠؙڵۼۧٵڶڮؿ۫ڋڷڝٙػ

جن عور آوں کے متوں ہر وفات با گئے اگر اُن سے بیام نکاح کے طور برتم اشارۃ کچھ کہو یا اپنے دل میں پوسٹیدہ رکھو آواس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ان عور توں کا دصیان تہیں ضرور آئے گالیکن خفیہ طور برکوئی عہد نہ کر لینا سوائے اس کے کہ کوئی بھلی بات کہدو نے اُس وقت تک نکاح کا ادادہ بختہ نہ کرہ جب تک عدّت ختم نہ موجائے۔

قول معروف (بعنی معلی بات) سے مراد الیں بات ہے جس کے کہنے کارواج ہو مشلاً؛

میں ان ان صفات کی خاتون سے نکاح کرنا چاہنا ہوں کا مجھے ایسے اوصاف والی ہویاں بینڈ ہوں مسلا ہے۔

یہ بات بیان ہو بی ہے کہ جس عورت کو اُس کے شوہر نے طلاق معلظ دے دی ہو ممل للہ اگر دہی اُسے بھر اپنے رست تدریکا ح بس لین جاسے تو اُس کی بسس ایک صورت ہے اور وہ ہے حلالہ جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ معتدہ ابنی عدت کا زمانہ گزاگر ابنی مرضی ہے کمی سے نکاح کرے اور از دواجی تعلق قائم ہوجائے کے بعد اگر وہ مرد اپنی مرضی ہے اُس کو طلاق ویتا ہے یا اُس کا انتقال ہوجاتا ہے توعد ترا رہے کے بعد بہلے شوہر سے بھر کو طلاق ویتا ہے۔ قرآن میں یہ حکم ان الفاظیس بیان ہواہے:

فَانْ طَلْقَهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ يَعْدُ حَتَّى مُعَلَّمَ وَوَجَّا غَيْرَهُ • فَإِنْ كِالْقَمَّا فَلَاحُنَاكَ عَلِيْهِ مَا أَنْ

يَكْنَ الْمَعَلَالُ طَنَّالَ لِيُعْيِدُما حُدُدُدَا اللهِ و (سورة لِقره - ٢٣٠)

اگرتیسری طابق دہمی ، اس کوریدی تو اس کے بعدوہ اس کے لئے ملال بہیں ہے گی بہاں تک کوئی دوسرااس کے ساتھ شکاح کر لے بھراگر دہ دوسرا بھی آسے طلاق بائٹر دیدے نو دونوں کو یہ اجازت ہے کہ بھرسے میاں بیوی ہوجائیں ابتر طبیکہ دونوں انٹر کے صدود کو قائم رکھنے کا تہتہ کرلیں۔

ان آیات میں دوبارہ نکاح میں لینے کی بیچند شطیس ارشاد فرمائی گئی ہیں: ایک بدکہ وہ مطلقہ عورت کسی دو مریخ عص سے نکاح کرے۔

دوسراید که میددومراشوبراینی مصی سے اس کوطلاق دیدے :

تیسری یدکداب اگر پر مورت ادراس کاببلاش بر کیرست نیاح قائم کرناچا ستے ہیں تو خوب سوپ لیں کہ جن حقوق و فرائض بن کوتاہی کی دجسے اختلات بیدا ہوا تھا وہ دوبارہ نہ ہونے بائے اورد دانوں اللہ کے حدود کے بابند دہیں ۔ بنی صلی اللہ ظلیہ دسلم نے اس سلسلہ بیں کچھ مزید بدایتیں دی ہیں۔ دوسرے شوہرسے فکاح حسب دستور شرعی ہونا چا میئے نیکاح بیں کوئی شرط لگا ناحرام سے لہندام طلقہ عورت یا اُس کا سر پرست یا نکاح کرنے والا یہ شرط نہ کے کہ دہ طلاق ضرور دے دے گا بند نکاح اسی طرح غیر سٹروط ہونا چا میئے جس طرح ہوا کہ مرتا سے اور طلاق صرور دے دے گا بند نکاح اسی طرح غیر سٹروط ہونا چا میئے جس طرح ہوا مرتا ہے اور کھی گئاہ ہوگا اور میں اُس کی جے اگر کوئی شخص منرط لگا کو نکاح کرے گا تو اُس کی خصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلالہ کرنے والے کو بھی گئاہ ہوگا اور دعنت کا مستحق ہوگا کیون کی اُس دیا ہے۔ دابن ماجر) اور جس سے لئے صلالہ کرنے والے دونوں پر سخت احت کی ہے۔ دابن ماجر)

حضرت عرض کے مہدیں اس طرح کاح کرنے کا واقعہ بیش آیا تو آپ نے فرمایا "جومردیا عورت طلاق دینے کی نشرط لگا کر (صلا لے کے لئے) نکاح کریں گے ہیں اُن کو رہم کر دوں گا ؟' اگراتنی مختی نہ برتی جاتی توریث تہ کا تقدس ختم ہو کررہ جاتا۔

بہلے شوہر کے لئے اُس سے نین مدن پائی ہوئی مورت ہی حلال ہوسکتی ہے جب اُس نے طلاق کی عدّت پوری طرح گزار کر دوسرے شوہرسے بغیری ننرط یا دیاؤکے کاح کیا ہو۔ دوسرے نٹوہرنے فرائض زوجیت اوا کفے ہوں۔ اگر وہ بغیرمبائٹرت کے مرگباتوعورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوسکتی۔

یدلازم ہے کہ طلاق مبائٹرت کے بعددی گئی ہوا ورعورت نے طلاق کی عدّت پوری کرنی ہوتب ہی بہلے شوہرسے کاح درست ہوگا۔

شرب اسبات کا بنوت که دخیج حمل سے پیدا ہونے والا بجداسی شوہر کا ہے جب میں سے پیدا ہونے والا بجداسی شوہر کا ہے جب کے مندت حمل کا تعین کردیا ہے۔ کم مندت حمل کا تعین کردیا ہے۔ کم سے کم مندت جو ماہ سے بعنی اگر نکاح کے بعد کمی عورت سے جو ماہ کے بعد ہی اور کا لا کا ہے۔ ہم مند بنا بت سمجھا جائے گا، بعنی یہ کہ یہ اسی شوہر کا لا کا ہے جس سے جو ماہ بہائے کا ایعنی یہ کہ یہ اسی شوہر کا لا کا ہے جس سے جو ماہ بہائے کا انتخاب ہے۔ اس معاملہ میں تمام فقہا کو آلفات ہے۔

اسى طرح اگركسى عورت كوطلاق مل جى بى ائس كاستوبر مركيا سيدا ور دوبرسس تك اس نے نكاح نہيں كياكر اس كولاكا بيدا بوگيا تو وه الاكا بحى تابت النسب بجاجا كاكا وه المرام ابوطنيفة كے نزديك زياده سے زياده مقت ممل دوبرس سے اور دومرے الكركے نزديك اس سے زياده سے داس امرى دليل كه پورے مل كى مقت جو مهيئے ہے الله تعالىٰ كايد ارتبا و سے كہ حَدُكُ و فصالت تلكنون ست هو الاحل سے ووده جيم الله تعالىٰ نے مراحت فرادى سيد بياتى مورت كے مجمع سالم الم كابر بدا جو باقى عرصہ جمه مهيئے تك مرائد مولاك بيد بياتى عرصہ جمه مهيئے تعلى كازمانه بين اگر چه ماه سے پہلے كسى عورت كے مجمع سالم الم كابر بدا بوجا كة واسے ولدا لحرام قرار ديا جاسكتا ہے اسى طرح دوبرس كے بعد بيدا مونے والا لم كاك بسالت احتاف كان نزديك مشتبہ ہے۔

مورت اورمرد کے درمیان تفرین کا ایک سبب بعان ہے ابنی عورت پر بنیر کی تحقیق لول میں ابنی عورت پر بنیر کی تحقیق لول کے درمیان تفریق کا ایک سبب بعان ہے اگر کے درنائی متبعث کو گی ابنی عورت برید اتہام سکائے کہ دہ زنائی متکب ہورہی ہے لیکن گواہ کوئی نہ ہواور عورت اس سے انکار کرے اورمعا ملے کوائے لامی حکومت کی عدالت میں امٹھا کے توقاضی یا حسا کم دونوں سے جو طابو سنے والے بر معنت کرائے گا دونوں سے جو طابو سنے والے بر معنت کرائے گا

اور بجردد اف میں تفریق کرادےگا اس قسم لینے اور است کرائے کو شریعت میں بعان کہتے ہیں قرآن میں صراحتاً اس کا طریقة یہی بتایا گیاہے،

وَالَّذِيْنَ يَمُوْنَ الْوَاجَامُ وَلَوْيَكُنْ لُهُمُّوشُهُمَ الْوَالَّا اَنْفُ فُسَرُ فَشَهَادَةُ الْسَدِهِ وَارْبَهُ مُشَهَادُ مِنَ وِلِمُلْوَانَّهُ لَمِنَ الصَّدِقَقُ ۚ وَالْخَلْمِسَةُ أَنَّ لَمُنْتَ اللهِ عَلَيْتِ الْكَانِمِينَ الْكَذِيدِيْن الْعَذَابَ الْنَقْمَةَ الْنَهِمَ شَهَا لَوْ يَهُولُولُهُ لَهِنَ الْمُذِيدِينَ ۚ وَالْمَاسِسَةَ لَنَ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إِلَّنَ

كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ٥ (مورةُ نور - ٢٠٨)

جولوگ اپنی ہو یوں برزنا کا الزام لگاتے ہیں اور اس بات براک کے مطاوہ دوسرے
گواہ بھی نہیں تو الزام لگانے والے کی شمادت میں ہے کہ وہ چواہوں آئی تسم کھا کر کہے کہ
وہ اپنے دعوے میں بخاہر اور پانخویں بار کھے کہ اگریں جھوٹا ہوں تو تجہ برخدا کی معنت۔
لیس یہ داخ عودت کے دامن سے اسی دقت و حل سکتا ہے جب وہ بھی چار بارتسم کھا کر
گھے کہ بہم دجھوٹا ہے اور پانچویں بار کھے کہ اگرم دالزام لگانے ہیں بخاہوتو تجہ برضد اکا
قبر و خضب نازل ہو۔

نعان کے شرائط پیمی کہ دونوں میاں ہوی عاقل وبائغ ہوں اُن کی گواہی معتر بوعورت جرم سے انکارکرتی ہو الزام لگانے والا اُس کا شوہر ہوجو پہلے الزام ترائتی ہیں سزانہ ہا جکا ہو یا اُسس کا یہ منتلہ ندر ہا ہو، شوہرنے گواہ نہ بیش کئے ہوں ، دعوی اسٹ لامی حکومت کے سامنے دائر کیا گیا ہو۔ اگر ان سب بالوں ہیں سے کوئی بات نہ ہوگی تو تعان نہیں ہوگا۔

ید افظ ظهرسے بنا ہے جس کے معنی بیٹھ کے ہیں جب اس کی نسبت سواری کے جانور کی طمار کے مطافر کے جانور کی طرف کی مارے کی جانور کی سے معنی بیٹھ کے ہیں جب ایک حرب اپنی بیری سے یہ کمر کرکہ '' توہیرے سے مقاد بت کا منہ موجہ کرکہ '' توہیرے لئے پشت ما در کے مان ند ہے'' اس سے مباخرت کو حرام کر لیٹا تھا اور مجر وہ عورت ہیشتہ کے لئے اپنے فاوند براور دومروں برحمام ہوجاتی تھی اس عمل کوظہار کماجا تاہے۔

استلام جب آیا تب بھی عربوں کے طورطریقے دہی تھے ،ان میں سے جوطریقے اسلام ہا پندیدہ متے النہ تعالیٰ نے ایخیں بدستور باقی رکھا جوامور نابہندیدہ تھے اُن سے منع نسر مایا او جن امورین اصلاح کی صرورت سی اُن کی اصلاح فرمائی ۔ جنا بخر ظہار کے بارے ہیں اسلام نے جواحکام دیئے وہ برہیں کہ ان الفاظ کو کہنے والاگناہ گارہے اب ہواس گناہ کا ارتکاب کرے گا تو دُنیا ہیں بھی اُس کو منزا ملے گی وہ یہ کہ جس بیوی سے ظہار کرے گا اُس سے مباشرت اُس وقت تک حوام دہ ہے گئے جب تک اس نا پہند دیدہ نفظ کو زبان سے اواکر دے ۔ برمسلمان کو بھولین جا ہے کہ یہ امروین کے قطعاً فلان سے بلکہ بد ترین قسم کی ہے باکی بی اواکر دے ۔ برمسلمان کو بھولین جا ہے کہ یہ امروین کے قطعاً فلان سے بلکہ بد ترین قسم کی ہے باکی بی سے کہا کہ تومیرے لئے بیشت ماور کے مان دہے یا میری سے کہا کہ تومیرے لئے بیشت ماور کے مان دہے یا میری بین کے برابر ہے وغیرہ ان الفاظ سے اللہ توالی کی نا قرمائی ہوتی ہے اور آخرت ہیں عذاب کا میزاوار ہوتا ہے ۔ اس گناہ سے ندامت کا خیازہ کا خارہ ادا کر کے اُسٹانا پڑتا ہے ۔

صفی فقهار کانشرعی مقبهوم مستنی فقهارکے نزدیک ظهاری تعریف برہے:۔ ظہمار کانشرعی مقبهوم "ایک سلمان مرداپنی بیوی کو یا بیوی کے عضو یا جُرز دکو ایسی

نے سے تشبیہ دے جو ہمیتہ کے لئے اُس ہر حرام ہے اور کھی ملال نہیں ہوسکتی " منات شدہ میں اور استان میں گئر ہوشاں میں کا اور میشان میں میں

لفظ تنید سے ایسی عبارت فارخ ہوگئی ہومٹا بہت کے لئے نہوسٹلا ہوی سے اس طرح کہنا کہ حس طرح ہیں ابنی ماں کی عزت کرتا ہوں یا ہو بھی کا احرام کرتا ہوں نیری بھی عزت کروں گا آب طرح ہیں ابنی بین یا بیٹی سے عنیت کرتا ہوں تجھ سے بھی محبت کروں گا ان انفاظ سے فہداؤی اسی دقت ہوگا جب دہ ظہار کے قصد وار ادے سے محید بینی اس کو اپنے او بر حرام کر لیننے کے لئے ۔ تشبیصر کے ادرضمنی دوطرح کی ہوتی ہے، صریح کی مثال تو ہی ہے کہ" تو برے لئے پشت ما در کے مانند ہے، ضمنی کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنی ہوی کو انسی عورت سے تشبید ہے جسبے فلال عورت سے تشبید ہے ماند کے ساتھ اس کے تو بہ کہا جا اس کے اس تشبید سے فہار کرنا مقصود ہے فہار کو وقت کے ماند میں اس تشبید سے فہار کرنا مقصود ہے فہار کو وقت کے ماند میں اس تھی مشہد وطرکز نا مقصود ہے فہار کو وقت کے ماند رمبائز سے کا ارادہ کرے تو کھارہ ادا کرنالازم ہوگا۔ کے ساتھ اس تعالیٰ نہیں کیا تو گو فہار نہیں ہوگا مگرا ہے کہنا گناہ ہے عورت کے دو بدن سے تشبید دینے سے مراد ایس بڑویا عضو ہے حس کا دیکھنا حرام سے جسے بیٹھ یا پیٹ جرو بدن سے تشبید دینے سے مراد ایس بڑویا عضو ہے حس کا دیکھنا حرام سے جسے بیٹھ یا پیٹ

دغیرہ اکس میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جود ودھ خاندان باشادی کے رشتے سے حرام ہوں مثلاً بوں کہا کہ تومیرے نئے بیری ساس کی یا سوتیلی بیٹی کی یا فلاں دودھ شرکی بہن کی بشت کی ہاند ہے تو یہ ظہار ہوجائے گالیکن اگر ایسے جزوبدن سے تشبید دی جس برنظر کر ناحرام نہیں مثلاً : تو میرے نئے سرما در یا با کے مادر کے مانند ہے تو یہ ظہار نہ ہوگا اسی طرح یہ بھی ظہار نہ ہوگا اگر بیوی سے کہا کہ تومیرے لئے اپنی بہن دینی میری سالی کی مانٹ دہے کیونک میوی کی بہن بذات خود حرام نہیں ہوتی ایوی کو طلاق دینے کے بعد سفادی کر سکتا ہے اسی طرح مرد کے جزوبدن سے تشبید دینے سے می ظہار منہیں متصور ہوگا۔ اندرونی اجزام تلاً جگر ادل وغیر کو ظہار میں نہ مشبد بنایا جاسی ا

عبد المارك بارك بين احكام شرعي أجيد كريبط بتاياجا چكا ب ظهار كاطريقه جابلي المحام شرعي أرمان سارائ مخالات المدم في فروع بن اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا مگرجب ایک مسلان گھریں اس طریقے کا استعال کیا گیا تو نترعی احكام نازل ہوكے حس كالبسس منظر يدميے كه حضرت اورش بن صامت كى بيوى حضرت خوارست قعلية ا نماز بي مصردت تقيل أن كے خوبرد سي اور دب امنول في سام مجيراتواوس كان ے رغبت ظاہری، بیوی نے انکار کیا تو انھیں فصر آگیا اور ظہار کربیٹے دیشی نم آج سے میرے لئے میری مال کی بینی کی طرح مو) حضرت نوازشنے رسول النه صلی المتد علید وسلم کی خدمت بیس عرض کیا کہ «اوس نےجب مجھ سے ستادی کی میں لوجوان متی اور مجھ میں کششش تھی۔ بھر میں عررسیدہ موئی اور کنزے اولاد میے کو کھ بھیل گئی تواب وہ مجھے اپنی ماں کی مانٹ د کہتے ہیں ' نظمه ار کا جُوط لیفہ پہلے سے چلااً رہا ہخااُس کے متعلق کوئی وحی ہنوز نازل ہنیں ہوئی تھی۔ آنحضرت کے حضرت خواہُ اُ سے فرمایا میں تہمارے معاملے میں تھے بول نہیں سکتا'' حضورٌ کاار شادسُ کر حضرت خولُہ فرمادگنا ہوئیں کہ یارمول اللہ میرے چیو عرص لیے ہیں اگر میں اتھیں اوس کے سب پرد کرد دل تو تباہی ہے اور اینے پاس رکھوں توکھاں سے کھلا کُوں ؛ حضورٌ نے بھروہی بات دُسرائی تو دہ روکر کھنے لگیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی فاقد کشی اور بے کسی کی شنگوہ طراز ہوں '' اُس وقت اللہٰ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرائی: ۔ قَدُسَمِعَ اللهُ قُوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ

تَشْتَكِنَّ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ عَنَا وَزَكُمَا إِنَّ اللهَ مَعِيْهُ تَبْصِيَّنَ (مجاوله ـ ١٢)

یقینا الله نے اس کی بات من لی جو اپنے شو ہر کے بارے میں تم سےبات کرد ہی تھی اور الله سے سنکو و سنج تھی اللہ تم دولؤں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

أس كى بعدَ طِبِار كانبُوت اور اس كى حيثيت الله كنر ديك اس طرح ارت ادفر الى كى : ـ الذين يُظاهِرُون مِنلاً مِن لِسَايَهِمْ مَا هَنَ المَايَةِمُ إِن المَعْهُمُ الله الْيُ وَلَدَا بَهُمْ وَالْعَة

الْقُولِ وَنُقِدًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

"تم میں سے جولوگ اپنی بیولیل سے ظہار کرتے لینی مال کمدیتے ہیں وہ حقیقت بی اُن کی اکبی بنیں۔ اکبی تودہ ہی جینوں نے ان کو جنا 'بلاشب یہ لوگ بڑی گھنا وُنی اور جیوٹی بات کہتے ہیں '؛

البنّد تعالی نے بلهار کے باب ہیں دوسم دیئے ہیں اُخردی و کُنیوی ایسٹی یہ بغل عذاب اَخرت کاموجب ہے لہذا اس کے مزیحب کو او بہ کرنا جائے اور آئٹندہ کے لئے اس سے باز رہنے کا عزم کرنا چاہئے دوسرا سم کونیا سے تعلق رکھتا ہے کہ اِس گناہ کا کفارہ بعنی کھارہ ظہرار اداکر ہے۔

جس نعل کو النه تعالیٰ نے منگر اور نه ور قرار دیا و ه آخرت کاگناه اور مستوجب عذاب ہے جس کی تلافی صرف تو بہ سے ہوسکتی ہے؛ الله تعالیٰ تو به کرنے والوں کی تو بہ تبول فرما تا اور گسناه سے درگزر فرما تا ہے۔ رہا اس کی بابت و نیا کا حکم تو اس کا ذکر مذکور ه آیت سے اگلی آیت میں ہے:

ۉٲڷؿٙڷؘؿۘ؞ؽؙڟۼؽڡؙڬ؈ٛڿؙؾٵؖؠۿۼ؋ڟٷۦڽٷٷۮؙٷؽڸؽٵۊٵڵٷٵڣٙۼۑٛٷڔػڣۜڗۺٷۼڸڷ؈ڰۺڬۜٵڎٳڮٷ ؿؙۅٛڂڟٷڽ؋ٷڟۿؠۺٵڟۺڵۏؽڿۼٷ۞ڣۧؿڴۿڽۿۼڽڎڣڝؽٳۯۺۿڗؿؽۿۺٙؾٵڹڡؽؿ؞؈ٞۼٚڸٲ؈ٛؾۜػڵڞاڣؽ ڵۄؙڛؙؾؙڟٷؘڟۼڵۼ۫؞ؿؚڗ۫ؿؙڹ؞ۺڮؽۼٵ

جولگ اپنی مورتوں سے فہار کریں پھر کہی ہوئی بات سے واپس بلٹیں تو ایک دوسرے کو مجھ نے سے پہلے اک برایک فعلام یا باندی از او کرنالازم ہے نہا ہے لئے تنبیدا درنفیحسن ہے اور اللہ نہا رہے کر تو توں کوخوب مبانزاہے ہجھ اگرکسی کو پیمبر نہ ہو تو دو مہینے لگا تا در وزے رکھے ایک دومرے کو ہا بخا لگانے سے پہلے بیومیں سے پریمی نہ ہوسکے تو اُس پرسا کھ مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے ''

ان دوباتوں ہیں کوئی تضاد نہیں ہے کہ یرفعل ناپسندید ہ ہے اور کھنارہ اداکرنے سے پہلے بیوی کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ کیونکہ 'کفارہ' اس ناپسندیدہ فعل کو کر گزرنے کی سزا ہے جس کا ادتکاب اللہ کی نافرانی تھا۔ بیوی کو ہاتھ لگانے کی ممانعت تنوہر کی سزنت کے لئے ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو سخت تنہیہ ہے کہ مکروہ بات زبان سے نہ کالیں' اور غضے کی حالت ہیں بیوی سے گفتگو کرتے وقت زبان کو فالوہیں رکھیں اور انفاظ اواکر نے میں احتیاط برتیں۔

ے ظہار کی حالت میں عورت سے بات چیت کرنا حوام نہیں ہے مگر مبا خرت اور اُس کے نواز ما سے بر ہیز کرنا صروری ہے۔ بغیر کفارہ ادا کئے ایسا کرنا سخت گناہ ہے اعورت کو بھی ایسی حالت میں اپنے قریب ندا نے دینا جا مئے۔

کفارہ ظہارا داکرنے کے طریقے کارہ اداکرنے کے تین طریقے ہیں :

(۱) مسلمان ملوک (غلام یا با ندی) کا آزاد کرنا با

(۲) دوماہ کے متواتر روزے رکھنا اس طرح کہ درمیان بیں ایک روزہ بھی جھوٹے نہ پائے

اگرایک روزہ بھی جھوٹ جائے گا تو بھرے روزہ نٹر وع کرنا پڑے گا۔ اگر دوماہ تک

متواتر روزے رکھنے سے معذور ہوتو بھر (۳) سامط مختاجوں کو کھانا کھلائے دیاتو ایک دن

سامط مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے یا سامط دن تک ایک مسکین کو دونوں وقت

کھانا کھلائے) یاصد قذ فطرے برابریعنی پونے دوسر گیہوں یاساڑھے تین سے جو یاان کی

قبہت سامط مسکینوں کو دیدے یا ایک مسکین کوسام عدن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن

ایک سکین کوسامط دن کا فلہ نہ دینا جائے۔

بیویں کے شوہروں برحقوق کے بیان میں نفقہ کا اجمالی ذکر کیا جا چکا ہے۔ لفقہ کا بیان اب بہاں تفصیل سے بیان کیا ماتا ہے ب

نفقه کے بغوی معنی خرچ کرنا ، یا مال کی خرید دفروخت کا کار د بار مایوکرنا جیسے فُفَقتُ

الدَّآتَيَة '(میں نے جانور کو کیال دیا) یہ ایسے موقع بر اولتے ہیں جب جانور کواس کے مالک کے قبصتے سے نکال لیا جائے خرید کردیا) یہ اس قوت عصف کے ایک کے ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی تعلق اس فیال کی جانون ان کی جیسے خرو کی جی خیار۔ میں جیسے خرو کی جی خیار۔

فقى تعرف فقى اصطلاح بى ائن خروريات كامېياكرنا حس كى دمد دارىكسى برۇالى فقى تعرف كالم تاكرنا حس كى دمد دارىكسى برۇالى كفي تعرف كالم تعرف كالم يالى الم المواد دو مىرى متعلق استىيان تلايان، تيل روشنى وغيره شامل بىي -

اس کی شرعی حیثیت امرواجب کی ہے۔ جنائجہ شریعت نفقہ کی مشرعی حیثیت کوم ہیا کرنا، شوہر پر باپ براور ا قابر واجب قرار دیا ہے اس کے موجیات نین ہیں شادی، قرابت داری اور ملکیت ان میوں صور توں ہیں نفقہ کی ادائی واجب ہونا قرآن، سنت اور اجماع سے تابت سے الشر تعالی کا ارشاد ہے ۔

اُلا بَعَالَ وَالْمُونَ عَلَى النِسَادِ مِيسَا فَصَلَ اللهُ بَعْفَهُ فِي تَلَا تَعْفَوْ المِنْ اَمْوَالِيهُ إِنسار ٢٣٠) "عور تول كِ نظرال ونجمهان مرد بي اس فضيلت كى بزا برجو الشرف ايك كو دوسرى جگدار شاد فرزايا سے وعملى الْمُوكُودِ لَكُ مِن ثُمَةُ هُنَّ وَيُسْوَ اَهُنَّ وَكُوسُو اَهُنَّ وَاللهِ ك ذمه اُن عور تول كا كھانا كيواسے ) ان كے علاوہ اور بھى اين بى جن سے نابت ہوتا ہے كہ بوى اولاد كے اولاد كا ال باب اور قرابت داروں كا ففقہ واجب ہے۔

امادیث توابل وعیال، قراب والول اور غلاموں بر قرب کرنے کے فضا کل سے بھری بڑی ہیں منجلہ ان کے وہ صدیث سے جو بخاری نے دوایت کی ہے:

لَّقُولُ الْهُوأُ لَا إِمَّا أَن لَطُعِهُنِى تُورَت كُنِّى بُكَرِياتُو مُحِيرِ الْحَالَالْفَقَا وَإِمَّا أَنْ نَظَلِطَنِى وَيَعْتُولُ دويا بُحِيطُلاق در كُرازُ اوكردواوز فلام الْعَبُل اَطْعِهُنِى وَاسْتَغْمِلُنِى كَهَامِ كَمَعْ خُوراك دواور مُجهس وَيُعْتُولُ الْمِانِ الْطَعِهْنِي إِلَى كَام واور بِيْنَاكُهُنَا مِعْ كُمَا نَا كَلاُو مَنْ تَكْ عَنِيْ \_ مَحْدِس بِرَجْوِرُو كَ ؟

اس مدین کودوسرے طریقے سے بھی روایت کیا گیا ہے جس میں اَلْمِعْنَیٰ کے بجائے اَلْفُونَیْ عَلَی کے معنی مجدیر خرج کرو۔

اجماع: بعن تمام علّمائے امّت کا آنفاق ہے کہ من ستھین کے نفقات مہیا کرنے کی تاکید اما دیٹ بیس آئی ہے ان سب کی خرگیری واجب ہے جس طرح عورت کے زوجیت میں آجائے کے بعد شوہر پر اس کا نان نفقہ واجب ہوجا تاہمے اسی طرح کھی زوجیت سے علیٰ مدگی بھی نعقہ کی او اکٹی کا موجب ہوجاتی ہے مثلاً الملاق رجعی کے ذریعے زوجیت سے علیٰ مدگی ۔

بیوی کانفقد اور اس کے مسامل نفظر وجیت تین قسم کی چیزوں پر شمل ہے: بیوی کانفقد اور اس کے مسامل (۱) نان منک اور اس کے اواز بات (ا ٹا گوشت دال۔

یرمی ذمدداری ہے کہ اٹالیسواکرلائے بجہاں بہناریاں اجرت پر بانی لانے کے لئے میسربوں دہاں اجرت و ہے کہ بانی ہورائے عرض ہوی کو گھریلوکا موں کی ابخام دہی ہیں ہر مکن سولت بہم ہم بنا تا تھی شوہر کی ذمدداری ہے، شوہر پر بربوی کی حالت کو کو دار کھنا طردری ہے اگروہ بیار ہوجا کے با ادلاد کی بیدائش کے زمانے ہیں وہ کوئی کام ابنجام دینے کے قابل ندر ہے تواس کے لئے بہا بکایا کھانا فراہم کر ناشوہر کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اگر دہ تہناسب گھریلوکام ابنجام نہ نے ہے کہ بالی کھانا فراہم کر ناشوہر کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اگر دہ تہناسب گھریلوکام ابنجام نہ نے ہے کہ ہوتوں مدد کے لئے کسی خادم کا انتظام کر نامجی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ان سب کے باوجو دشوہر کے گھرکانظم واسق چلانے والی اور راعیہ ہیوی ہی ہے، وہ اس ذمہ داری سے خود کوالگ نہیں کر سکتی نفتہ کی دوسری قسم لیاس ہے، متوہر پر ریہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہرجھ ماہ کے لئے لباس نفوہر پر ریہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہرجھ ماہ کے لئے لباس نامط الیہ تیار کر ایج کا بھی۔ بیوی شب زفاف گزرنے کے بعد جھ ماہ سے پہلے بھی لباس کا مط الیہ کے رو اج کا بھی۔ بیوی شب زفاف گزرنے کے بعد جھ ماہ سے پہلے بھی لباس کا مط الیہ کرسکتی ہے۔

نفقہ کی تیسری قسم مکان ہے۔ شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کوا پسے گھریں رکھے جو میال ہوی کے مناسب حال ہو جہال اُس کی دوسری ہوی اور دوسرے بیجے نہ ہوں ہاں اگر صغر سن بیجے ہوں جو تعلقات زن و شوئی ہے برخر ہوں ایسے بیجوں کی موجودگی ہیں مضائفہ نہیں ہے ہو امر کہ آیا بیوی کے ساتھ اُس کا شوہر اپنی باندی (مملوک) رکھ سکتا ہے یا نہیں صحیح قول اس بارے ہیں یہ بیدے کہ اگر وہ ام و لد ہو (بعنی اس کے اولاد بیدیا ہوجی ہے) تو اُس کو بیوی کے ساتھ نہ رکھنا بیا ہے کہ وہ کہ یہ ناخو شکواری کا سبد ہو سکتا ہے۔ بدا حکام اُس حالت بیں ہیں جبکہ بیوی اُن کے ساتھ نہ رہنا چاہے لیکن اگر وہ شوہرے کہنے والوں کے ساتھ رہنا بدند کرے قوساتھ رہنا درت سے ۔ گھر کی ابت یہ شرط ہے کہ اُس میں تمام ضروری اور کار اُند اسٹیاد موجود ہوں ۔ ہے۔ گھر کی ابت یہ شرط ہے کہ اُس میں تمام ضروری اور کار اُند اسٹیاد موجود ہوں ۔

مذکورہ بالدا حکام ہیں نفقہ کی کم سے کم ضرور توں کا بیان ہے حس کامطالبہ ہوی لینے شوہر سے کرسکتی ہے۔ باقی رہا با ہمی رضامندی کا معالمہ تو بشخص پر یہ ذمہ داری خداکی طرحت سے عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے اچھاسلوک کرے۔ بعض نقہا کے نزدیک نفظہ اُس جنع کامعا وضہ ہے جوشوہر بیوی سے ماصل کرتا ہے اس کے اُس پرلازم ہے کہ وہ اُس کی

حیات عامد کی بہتا کے لئے مجی فرچ کرے جس سے مرادصحت مندزندگی ہے۔ جبکہ احذاف کی دلئے میں موی کا نفقہ شوہرے گھر کی باب در سنے کا معاوضہ مےخواہ تمتع کے قابل ہویا نہ مواسس اختلات رائے کی بناپر طاقت تخبش مجلوں اور دواؤں کامبیّا کرنا اور بنا وُسُکھار کا سیامان فرابم كرنابيوى كے لئے نثو ہرمر خروری ہو گا اگر نفقہ اُس سے تمنع گامعا و ضب میں لیکن اگر نفقہ مثوبر کے گھر میں پابندر سنے کامعا وضر سے توشو ہر بر ذمہ داری ہیں ڈالی ماسکنی کردہ اس کے لئے فواكه ياأور محت نبش غذاود وااور للكون أتحول اورجهرك وغيره كوخو بصورت بزاني والى جزين بھی فراہم کرے۔ باوجوداختلا*ت رائے کے یہ نظریہ بغیر ک*ی اُختلات کے فقہائے امتنے کو تسلیم سے کمرشر بعت اسٹ مامیر میال بیوی میں را ابطکہ انفت کوزیادہ سے زیا د و مضبوط بنا کے ر کھنے کی نائید کرتی سے اور جن باتوں سے نغرت بیدا ہواُن پرعمل بیرا ہونے کی اجازت بنیں دی۔ حنفی مسلک کی روسی اگر دونوں میاں بیوی توش حال اورغنی ہیں تواميرون حبيانفقه اورا كرغريب بي توغريبون حبيبانفقه مؤكاليكن اگر اُن ہیں سے ایک خوسٹ حال اور دوسرا تنگدست ہے تُو اس میں المُسرکی رائیں دوہیں اور دوان برعل کیاجا سکتا ہے۔ بہلی رائے یہ کہ نفقہ دوان کی چندیت سامنے رکھتے ہوئے مغزر کیا بما کے بعنی اوسط۔ دوسری را کے یہ کہ صرف شوہر کی حیثیت کوملح ظار کھا جا سے اگروہ خوش کال سے تولفقة اميرانه موكا ورنه تصورت ديگر شؤمر برغريبانه نففه فرض سبے۔ امام شافعي اسس رائے سے متفق ہیں لیسکن گھر کے بارے میں بیوی کی حیثیت کا لحاظ رکھنا بہندیدہ فراد فیقیں ، ا مناف كى نزدىك يدامر كەلفقراناج اورائىيائے فرورت كى شكل میں مقرر کیا جائے یا نقد کی صورت میں۔ زوجین کی حیثیت ان كے طرز زندگی اور عام رواج كے بيش فيظامتيين كرناچا يہے۔ ايك مخصوص رقم نفقہ كے لئے مقرد كردينا اس كندرست بهيس مع كربرز مان كے تقاضے معلف ہوتے ہيں اور استياك قیمتیں بھی اُترتی چڑھتی رہتی ہیں۔ بھرشوہر کے حالات کو دیجھنا ضروری ہے اگر اُسے ما با ننر تنخواه ملنى مين نوبهوى كوبحى ماموارى نفقة دياجائ كااوراكر مفته والدم جرت المتى مير تونفقتي مِفته واری رکھاجائے اگر شوہرزر اعت چٹیہ سے جیے ششاہی یا سالانہ بیدا وارحاصل ہو تی

ہے توبیوی کے لئے بھی سنسٹاہی یاسال نہ نفقہ مقرر کا سے۔

خوراک لباس اوراس کے متعلقہ نوازمات میں سے تمام اسٹیاد کا تعلق نفقے سے ہوتا ہے اس کی مقدار کا مقرر ہونا ضروری سے بھراگر اُس کے دام نقدی یا کسسی اورشکل میں بوی کو دینے جا بکس نوبیوی کے دینے جا بکس کہ اُسے تبول کرے اس طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اسٹیا کے نفقہ کے بجائے نقدی کا مطالبہ کرے اور شوہراً سے تبول کرے البت اگر وولوں اس برراصنی ہونے کے بعد بھی اپنی بات سے رجوع اگر وولوں کوئی ہے دینے کا دولوں کوئی ہے دینے کا دولوں کوئی ہے دیسی مسلک امام حنبل کا بھی ہے۔

و چوب افققه کی تشراک طرک ایک شوم پر این بوی کاننقه واجب مونے کی چند شطیسیان،
در بور ایک طرح بیر این بوی کاننقه واجب مونے کی چند شطیسیان،
یس آئی ہو۔ اگر عقد ہوگیا اور بیوی کو نفقه دیا گئیا بعد بین اس عقد کا فاسد با باطل ہونا معلوم ہوا توشو ہر کوحق ہے کہ خرج کیا ہوا والیس لینے کامطالبہ کرے کیونے نفقہ معا وضد ہے بیوی کو ابنا پابند اور اپنے کئے مخصوص کر لینے کا اور عقد فاسد ہو کر بیوی اُس کی پابند نہیں رہتی۔
کو ابنا پابند اور اپنے کئے مخصوص کر لینے کا اور عقد فاسد ہو کر بیوی اُس کی پابند نہیں رہتی۔
کر دو سری شرط یہ ہے کہ بیوی قابل مب اخرے ہو کیونے نفقہ نب ہی واجب ہوگاجب اُس سے کوئی تنقی حاصل کیا جا سیکے۔

- ۳۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بیوی ناشزہ نہ ہوا ورخود مبردگی پر آمادہ ہو۔ نانٹزہ وہ عورت ہے جو شوہر کے گھرسے اُس کی اجازت کے بغیراور بلاوجہ جلی جائے یا شوہر کے بلانے بر اُس کے پاسس نہ آئے۔
- مہم۔ چوھتی ننرط بیر ہے کہ بیوی مرتد نہ ہوگئی ہولینی ترک اسٹیام نہ کیا ہو اس لئے کہ ارتداد سے نفرنسا قط ہو حاتا ہے۔
  - ابنجیس شرط بیر میری سے کوئی ایسی حرکت سرز دنہ ہوئی ہوجس سے حرمت
    مصابرہ عبائد ہوجائے لینی اپنے سو تیلے بیٹے یا خسر سے نغسانی خواہش کے ساتھ
    کوئی رالبطہ رکھنا شوہر سے رسندہ زوجیت کو منفطع کر دیتا سے اور اس پر اس کا نفظ
    واجب بنہیں رستاء

۷. همچلی شرط بر سے که بیوی وفات یافته منوم رکی عذت میں ندمور

ع. ساتویں خُرطانیسی بیوی کے لئے جو کسی کی کینز ہوتو اگر اُس کا نکات کرکے اُسے اور اُس کے شخص کو اُس کے شخص کو ا شوم کو الگ مکان دیا گیاسے توشوم پر نفقہ واجب ہوگا ور نہ نہیں ہوگا۔

٨ . وه عورت جوقيدي جواور شوبرس نبل سكتى بوأس نفقه كاحق بنيس مرد

۹- ده بوی جی کسی اور شخص نے عصب کرلیا ہو ایتی زبر دستی ابنے قبض بی رکھا ہواس کا نفقہ بھی شوہر پر واجب نہ ہوگا۔

۱۰۔ وہ بیوی حب سے نکاح ہوگیالیکن شوہر کے گھریں آنے سے پہلے بیار ہوگئی اور شوہر کے گھر ندایائی اُس کا نفقہ بھی واجب نہ ہوگا۔

اا۔ وہ بیری چوشوہرکےعلاوہ کھی محرم کےساتھ رج کوروانہ ہوئی اُس کانفقہ مجی شوہر برواب ہنیں ہے کیونکدالیسی حالت میں وہ شوہر کے گھریں رہنے کی پابند منہیں ہے۔

قفقہ عامر ہونے کے بارے ہیں جب ہوی عقد صحیح کے بعد شوہری تو بل ہیں ہائے افقہ عامر ہونے ہوں تو ہوں تو ہوں کا فقہ واجب ہوجا تاہے اور شرائط وجوب نفقہ بوری ہوتی ہوں تو ہوی کا نفقہ واجب ہوجا تاہے اور شوہر ہر قرض دہنا ہے۔ اگر ہوی کہ کے کہ میں ابنانغس تہائے ہوئے کہ میں ابنانغس تہائے ہوئے کہ میں موں اور شوہر کے کہ کہ ہیں صرف ایک ماہ ہواہے تو دونوں صور توں میں شوہر کی بات تسم کھالینے پر مان کی جائے گرا اور فیائے کی اور اپھی کی اور اپھی کی دوران کی اور بیوی کی شکایت پر حاکم شرع کے فیصلے سے بہلے نفقہ اس بر واجب تھالیکن اس دوران اس نے بیوی سے ملاقات نہیں کی تھی ہوں وجود نہ ہوئے کے سبب سے یا بیاری وغیرہ کے سبب سے تو بی تھیا کہ دونوں کا نفقہ واجب نہ ہوگا لیک اگر حاکم شرع کے نبوجب کوئی نفقہ دونوں کا نفقہ واجب نہ ہوگا لیک کا قرض ہوگا اور وہ ساقط نہ ہوگا ۔ جب حاکم بیوی کے سفتہ مقرد ہوا ہے کہ وہ سے بیوی کا قرض ہوگا اور وہ ساقط نہ ہوگا ۔ جب حاکم بیوی کے نفقہ مقرد کر دے تو بیوی کوحق ہے کہ جو کھا اور وہ ساقط نہ ہوگا ۔ جب حاکم بیوی کے نفقہ مقرد کر دے تو بیوی کوحق ہے کہ جو کھا اور وہ ساقط نہ ہوگا ۔ جب حاکم بیوی کے نفیقہ مقرد کر دے تو بیوی کوحق ہے کہ جو کھا اور وہ ساقط نہ ہوگا ۔ جب حاکم بیوی کے نفیقہ مقرد کر دے تو بیوی کوحق ہے کہ جو کھا اس کے حق بیں فیصلہ کر دیا ہے شوہرسے مطال ہوگے ۔ کے نفیقہ مقرد کر دیا ہے شوہرسے مطال ہی کا نس کے حق بیں فیصلہ کر دیا ہے شوہرسے مطال ہوگے ۔ کے نفیقہ مقرد کر دیا ہے شوہرسے مطال ہوگے ۔

یمی اس صورت ہیں بھی سے جکہ دونوں میاں ہوی نے خود ہی باہم کوئی مقدار نفقہ طے کرلی ہو تو وہی شاہم کوئی مقدار نفقہ طے کرلی ہو تو دہی شوہر پر قرض ہوگا اور پوی اس کا سطالبہ معبی کرسکے گی اگر چہ حاکم نے اس بارے ہیں فیصلہ نہ کیا ہو۔ اگر صاکم شرع کے فیصلے یا باہمی رضامندی سے نفقہ متعین نہیں ہوا اور بوی نے ستو ہر کو ادا تھی نفقہ سے بری کر دیا تو ہر دست برداری ورست نہ ہوگی کیون کے نفقہ جب نگ مقرر نہو گسے قرض سے دست برداری کے کیامعنی به دست برداری کا سوال نفقہ مقرر موجاً نے اور اس کوقرض قرار دینے کے بعد ہی بیدا ہوگا۔ واجب ہونے سے بہلے ماقعہ کرنے کے صورت نا درست ہے۔

یهاں وضاحت سے بیان کی جارہی ہیں : ندر پر

ا۔ زدجین ہیں سے آگر کسی کی دفات ہوجائے تونفقہ ساقط ہوجائے گا۔ بشرطبکہ حاکم شرع نے اُس کو قرض قرار دیئے جانے کا فیصلہ نہ کر دیا ہو۔ اگر ایسا فیصلہ ہواہیے نواس نفقے کی حیثیت قرض کی سیے اور کسی کی موت ہوجائے توقرض ساقط نہیں ہوتا کیون کہ وہ کسی کام کاصلہ نہیں ہوتا۔

۷۔ اگربیوی شوہری نافرمانی کرے تو واجب الوصول نفقہ ساقط ہوجا کے گا بشرطیکہ کُسے صاحب کا بشرطیکہ کُسے صاحب مان کر قرض نہ قرار دیا گیا ہو۔

ہ۔ اگر بیوی دین سے بچہ حیا کے بعنی مرتد ہوجا کے تونفقہ سافیط ہوجا کے کا اسی طرح نٹوہر کے بیٹے یا باپ سے حبنسی را لبطہ فائم کرنے سے بھی نفقہ ساقیط ہوجا کے گا۔

سے بیے یا ہیں ہے۔ بی را بعدہ م رہے سے بی عصر ماطے ہو ہائے گا لیکن اگر میری کو طلاق قطعی دیدی یا اُس نے خلع کرلیا تو نفضہ سا قطا ہو جائے گا لیکن اگر طلاق دعی ہے تو وہ طلاق دعی ہے تو سے نواز میں میں الکہ انفقہ بانے کی مستمق ہے۔ زوجیت سے خارج کر دینے والی طلاق کی صورت میں اگر قرائی یہ ہوں کہ شوہر نے اپنے کو نفصت کو واجب کی ادا کئی سے چیٹ کارا دلانے کے کئے طلاق دی اور بیری مظلوم ہو تو صاکم خرع بیری کا نفقہ کو اجب اُس کو دے جائے کا

مح دے گا۔ اگر قرینراس کفلاف موتونفقه ساقط موجائےگا۔

فقہ مالکیہ کے مطابق نفقہ ساقط ہوجانے کا ایک سبب شوہر کی تنگ دستی ہی ہے بعد یس اگر وہ نوش حال ہوجائے تو ہوی کو دوران تنگدستی کے نفقے کا مطالبہ کرنے کا حق نہ ہوگا، بیری اگر شوہر کے ساتھ کھاتی بیتی ہے اور اُس کے کپڑے میں شوہر کے کپڑوں کے ساتھ لمنے ہیں تو ہوئے یا تو بھی نزر اک اور نباس کا نفقہ شوہر سے ساتط ہوجائے گااگر بیری اپنی ذات سے متمتع ہونے یا مہاشرت سے انکار کرے توجس روز ایسا ہوا اُس روز کا نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اطاعت شعار ہوجائے تو نفقہ مائد ہوجائے گا۔

دوران عدّت نفقے كابيان جوعورت شوہرى وفات كى عدّت بيں ہواس كاكوئى نفتہ دوران عدّت بيں ہواس كاكوئى نفتہ

جوطلاق يامنىخ كاح كى عدت بين موكس كے نفقه كيارے بين سائل حسب ذيل بي :

فقد حفی کی روسے شوہرا دربیوی کے درمیان علیحدگی چاراسباب سے ہوتی ہے،

- طلاق رجعی (ص میں کاح باقی رستاہے)

ا للان الله الله المراس مي ميوى زوجيت سيضارج موجاتى ب

١٠ فنع عقد (خواه وه عقد صحيح كونسخ كرنا بويا عقد بى فاسد بوابو)

ہم۔ وفات۔ جاروں مالات میں بیوی کومقررہ عدّت بوری کرنا ہوتی ہے جس کا ذکر عدّت کے بیان میں ہوئیکا ہے، یہاں دور ان عدّت نفقے کا ذکر مقصود ہے۔

بهلی صورت طلاق رحنی کی ہے تو بوی زمائہ عدّت میں ہرطرح کے نفق کی معتدار ہوگی اگر اس دوران شوہر کی و فات ہوجا ہے تو عدّت طلاق عدّت وفات ہیں نمتقل ہوجائے گی اور مقررت دہ نفقہ ساقط ہوجائے گالیکن اگر اس نفقہ کو قرض قرار ہے دیا گیا ہے تو وہ نفقہ ساقط نہوگا۔

دومری صورت طلاق بائن کی ہے تواگر بیوی ماملہ نہیں ہے تو وہ نفقے کی صدیدار نم ہوگی کیونکرشو ہر پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر ماسلہ ہو تو وضع حمل تک اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ بیوی اُس گھرسے نہ نیکلے جہاں ایّام مقرت گزار نے کے لئے

أسے دکھا گیاہے۔

تبسري صورت مسنع عفدكى سبرر أكرعقد صميح كوفسخ كر دياكيا سب توجوعكم طلاق بائن سيصطلف بیوی کامے وہی نافذ ہوگا۔لیکن علیٰی گرعقد فاسد کی بنابر ہوئی ہے شلاایک عورت جوعدت یں تمتی اُس نے کسی اور سے نکاح کرلیا ا در اس کے ساتھ خلوت صحیح بھی ہوگئی بھر اس عقد کے باطل مونے كاعلم بوا اور اس بلر دونوں ميں عليحد كى كمادى كئى تواس عورت كو دوعد تيں كزارنا موں كى ، ان کی ابتدا علیمد کی کی تاریخ سے موگی اور اس میں وہ عرصہ داخل موگا جو دوسرے خاوند سے ملنے سے پہلے گزر امے نیس اگر عورت کوایام ماہواری ہوتے ہیں فود وسرے فاوندسے علیٰدگ کے بعدين مفن آجانے تك انتظار كرنا موكا اكر دوسرے فادندسے ملنے سے پہلے ايك حيض آجكا ہے تو وہ پہلے شوہری عدّت ہیں محسوب ہوگا اور دوسرے سے مباشرت کی بنا پڑنگیل عذت کے لئے فریدو َ بِسَ كَالْمَتْطَارِكُمْ نَا بِوْكَا الس طرح وونول عدّتي أيك ووسرك بين واخل بومبائين كي بعيني ايك سامقه پوری مول گی بینا بخرید دوایام حیض دوسری بارسیلی عذت میس محسوب موس محے اورسیلی يار دومرى عدت يس - السيى مالت يس نغفه كاذمر داريها شومر بوكاركيونك كاح فالدكى بنا برعلیٰحد نگی کے بعد عذرت اگر چیر واجب ہوتی سے *لیکن نف*فتہ واجب نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر کسی بیوی کامٹو ہر خقود الخبر موجائے اور بیوی بدا فواہ مُن کرکہ اُس نے وفات یائی کسی اور سے سُنادی كمالىك كه مى عرص كے بعد مفقود الخرشوم والي اماك تودوس سو بيوى كى تفات كمرادى جائے گى اور دوران عدّت كانفقه نه تودوسے شوہر برعا كد ہو گا ور نه يملے شو ہر بركيونكم بيبلي شوبرنے طلاق تہيں وى اس كئے اُس كى عدّت بنيس ، اور دومرانكا ح فاس د ہوا سے اس لئے تفراق کے بعد عذت تو واجب سے لیکن نفقہ واجب مہیں ہوتاً۔

جومقی صورت شوہر کے وفات باجانے کی ہے تو وفات کی عدّت میں نفقہ واجب نہیں ہوتا خواہ وہ حاملہ ہو با نہ ہوتا خواہ وہ حاکم میں در سنے کاحق سے جب تک عدّت پوری نہ ہوجائے جس کی بیعاد چارہ ہوئی ہو، وہ بھی مسکان جس کی بیعاد چارہ ہوئی ہو، وہ بھی مسکان میں رہنے کے حلاوہ کسی اور نفظے کی حقدار نہ ہوگی ، اور سنے کاحق عدت پوری ہوجائے تک ہے۔ میں رہنے کے حلاوہ کسی اور اسے طلاق با کمتر مسال کئی تو نفقے کے اقسام مسکانہ (خوراک لباس ای

مکان)کامہیا کرنامتوہر پرواجب ہوگائی نفقہ طلاق یافتہ بیری کانہیں بلکہ اس ممل کے لئے ہوگا ادر اُس وقت تک جاری رہے گا جب تک ولادت نہ ہوجا کے۔

اگر طلاق یا نتہ عورت کیے کہ اس کے طہر کا زمانہ طویل ہوگیا ہے اور حیف کے دن نہیں آک تو اس کے قسم کھا بینے پر بات تسلیم کر لی جائے گا اور عدت جاری رہے گی بہال تک کہ اس کا بورا ہوجا تا ثابت ہوجائے مطلقہ حاملہ کو طلاق کے دن سے دوسال تک نفقہ حاصل کرنے کا مق ہوگا۔ دوسال گر رجا ہیں اور بتہ بیلے کہ وہ حاملہ نہیں ہے تو شوہر کو یہ نہ چا ہی کہ خرج کر دہ نفقہ کی رقم والیس بینے کا مطالبہ کرے وور ان عدت کا نفقہ ساقط ہوجائے گا اگر ہوی نے اس کا مطالبہ نہیں کیا اور مدت حل گرزگی تا ہم اگر حاکم شرع کے حکم سے با باہم فیصلے سے نفقہ مقرر کیا جا چاہ ہوگا۔ فیرحاملہ طلاق بائنہ والی عورت نفقہ یانے کی مستحق نہیں رہی مقرر کیا جا گر وہ کر وہ نہ ان مقت ہوگا۔ فیرحاملہ طلاق بائنہ والی عورت نفقہ یانے کی مستحق نہیں رہی اس کے داصل اس کے داصل نہیں سے یہ مالکی فقہ اک رائے ہے۔

غیر موج دستوم ریر نفقہ عاک مہوتا ہوی کو یہ حق ہے کہ اپنے شوہ رسے مطالبہ کرے کہ سفر پر جاتے وقت واپسی کے وقت تک کانفقہ دے کر

جائے لیکن یراس صورت ہیں جب ایک مقررہ عرصے کے سفریں جانے کا ارادہ ہولیکن اگر لمبی مقرتہ عرصے کے سفریں جانے کا ارادہ ہولیکن اگر لمبی مقرت کے لئے مقرت کے لئے مقرت کے لئے بیشیگی نفقہ کا مطالبہ کرسکتی ہے اور بعد کے لئے کسی کفیل کو دمہ دار بنا نے کا مطالبہ کرسکتی ہے کہ وہ عیر بیات کے مطابق جو تربع ہوی ہر ہوتا جلا کیا ہے وہ اس خاص عرصے کے بعد ہوی کو دستا رہے ۔ اگر شوہ کی موجود گی میں وونوں میاں ہوی کسی کفیل کی ذمہ داری ہر راضی ہو جائیں کہ وہ بیوی کو مقررہ نفقہ دیتا رہے گا تو اس برعمل کر نالازم ہے۔

اگرای نه بوااور شو بربغه نفق کانتظام کے چلاگیا نوحاکم شرع اُس کی بوی کے جی بیں نفقے کا فیصلہ کر ایک ناتظام کے چلاگیا نوحاکم شرع اُس کی بوی ہے جوغیر خلفر نفقے کا فیصلہ کرے گائیتہ طبکہ اس امرکی شہادت موجود ہو کہ وہ فلاں تحض کی بوجو بل میں ہودہ بھی اقرار کرتا ہو کہ اُس کا مال میری تحویل میں سے اور یہ عورت اسی کی بیوی سے یاخود حاکم شرع کو اس کا علم ہو تو بیوی کو اُس میں سے

نفقہ ملے گاہ رند اُسے قرض لینے کاحکم دیا جائے گا۔ امام منبل رحمۃ الدُّعلیہ کے مسلک ہیں شوہر پرز وجیت کا نفقہ اُس وقت تک واجب نہیں آتا جب تک ہوی اپنے کوشوہر کے والے نرکر دیے ہوی اپنے کوشوہر کے والے نرکر دیے ہوی اس لئے غیر موجد شوہر پر نفقہ اس وقت عائد ہوگا جب حاکم شرع اس بات کا اعلان کر دے کہ ہوی خود کوشوہر کے حوالے کر دیا اور پھر دہ کہ بیر دکرے ربعنی رخصتی اکیلیے تیار ہے۔ اگر بوی نے تی دون کے بھا یا نفقہ کی ضمانت ہم دوست ہے اپنے اگر کوئی تحص یہ کہے کہ جب درست ہے اس طرح بینا بخد اگر کوئی تحص یہ کہے کہ جب درست ہے اس طرح آئدہ فیضی یہ متالی نفیقے کی درست ہوں تو اُس شخص بر متالی نفیقے کی ادائی لازم ہے۔ ادائی لازم ہے۔

شوم کا ادا کے نفظہ سے عاجز ہونا ہوتو ہوی کوت سے کہ وہ شوہ سے طالق کا ہوتو ہوں کا دہ شوہ سے طالق کا

مطالبہ کرے اس بارے بیرحننی مسلک تو یہ ہے کہ اس عاجزی کی بنا پر تفریق نہیں کم ائی جائے گا بند قاصی یا ما کم سترع ہوی کو حکم دھے گا کہ وہ قرض کے اور قرض کو شوہر کے ذینے واجب الدوا کرے کیونکہ فقر وافلاس جب مانع نکاح نہیں ہے تولیقا کے دشتہ روجیت کے لئے اسے کیوں مانع قرار دیا جائے۔ رزق کی سبیل النہ سبیدا فرما تاہم، ارشادر بانی ہے:

إِنْ يَكُولُوا فَقَرَآء كَافَرِهِمُ اللَّهُ مِن فَفَيله

أكروه آج مُنكدست بين توكل الله اليففنل سي أن كوفراخ دست بناوس كا

اگرشوبر نگدست سے تو ہوسکتا ہے کہ اس کاباب بچا بھائی یا بیٹا (جواس ہوی سے نہیں ہے) خوست حال ہو یا خود ہوی کا باب بچا یا بھائی خوست حال ہو تو یہ صاحب توفیق اقارب نفظہ اداکریں بھرجب شوہرکومہولت سیستر ہو توجہ کچھ ہوی پرخرچ ہواہے وہ اداکر وے۔ دین و افلاق کا تقاضا یہی ہے کہ ہوی صبر و کھل سے عارضی تکلیف کوچیل جائے۔ حاکم یا استدامی جاحت کو قرآن کی اس ہمایت کے مطابق کر ان کان ذکہ و عُسُدُة وَ مَنظِل مَ الله الله مَدُسَدَة وَ مَنظِل مَ الله الله مَدِس مَا الله الله من مواجہ الله کے مال سے جرآ مالت ہیں ہیں جب شوہ ہے یاس برنا ہرکوئی مال نہ موبصورت دی کھائی کے مال سے جرآ

نفقه وصول كياجائكا

امام مانگ رحمة الله عليه كے نز ديك اگر شو ہر بيوى كاخرج نه اُسطاسكے تو وہ عفد شكاح محمط كرنے كامطالبكر كئى ہے اور حاكم منرع شوہركى طرف سے طلاق رجعى بوئے سكتا ہے بہتر طبيكہ يہ تين شرطيس پورى ہوتى موں :

شَوبر خال یا مستقبل میں بہوی کوخوراک اور لباس مہنیا کرنے سے عاجز ہو سیکن اگر وہ محف بچھلا بقایا نفقہ اواکرنے سے ماجز ہوتو ہوی کونسنغ کاح کامطالبہ کرنے کاحق نہیں ہے کیونکہ وہ مٹوہر کے فیقے قرض واجب الاداہ ہے (عدم اواکی قرض کی سنا بر نکاح فسنح نہیں ہوسکتا)

بیوی کو نکاح کرتے وقت شوہر کی مفلسی کاعلم نہ تھا اگر ہمقا ور دہ نکاح برراضی تھی قواُسے ضنع نکاح کامطالبہ کرنے کاحق نہیں ہے۔ البتہ جس وقت شادی ہوئی تھی اس کاشوہر کوئی کار و بار کرتا تھا بعد ہیں وہ ترک کردیا تب وہ مطالبہ کرسکتی ہے۔ انداز میں ایس میں شدول کار کرتا تھا بعد ہیں دہ ترک کردیا تب اور میں اور اس کا کرمیا تھا۔

یر تابت ہونے پر کہ شوہر فی الواقع نا دار اور ادائے نفقہ سے ما جز ہے، ماکم ایک ماص مدت اپنی سمجھ کے مطابق اوائے نفقہ کے لئے متعین کر دے گا جس عرصے میں اُس کی تنگدستی دور ہوجانے کی توقع ہو۔ بھراگر وہ مدّت گزرجائے اور نفقہ نہ دے سیکے تواس کی طرف سے طلاق رحعی دیدی جائے گی۔

جوشخص باوجوداستطاعت مے بیوی کانفقه اوراس کی ضروریات بورے نہیں کرتااس کو منعقت کہا جا تا ہے۔ تعقق المحلی شکل ہے اور مظلوم کوظلم سے بنات ولا نامسلمان کا فرض ہے وفقہ مالکی میں عورت کو پرحق دیا تھیا ہے کہ قاضی یامسلمانوں کی جاعت کے سامنے دعویٰ پیش کر کے نسخ نکاح کرا ہے اس کو پردعویٰ تب ہی کرنا چا ہئے جب کوئی دوسرا وربید معاش یا کوئی دوسرا سرپرست موجود نہ ہو۔ یا اس کا مشوہر اُس کی طرف توجہ نہ کرتا ہوا ور اُسے گئاہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشتہ ہو۔ سلمان حاکم یااست لومی جاعت کا فرض ہوگا کہ شہاد توں سے معاضلے کی بوری تحقیق کرلیں بھر خو ہرسے کہیں کہ تم کو اتنی مہلت دی جائی اس مدت میں وہ روش کے اندر تم تعنت کی روست ترک کردوور نہ ہم تفریق کرادیں گے اگر اس مدت میں وہ روش

بدل دے اور اگر ہوی اس مصطن ہوجائے تو اُسے دعویٰ واپس پینے کو کہاجائے گا ور نہیں ما مے ختم ہوتے ہی تقراق کرادی جائے گا در نہیں ما مے ختم ہوتے ہی تقراق کرادی جائے گا دی ایک طلاق رجمی بڑجا جائے گا ۔ اب اگرعہ ترت پوری ہونے سے بہلے وہ حق تلفیوں مے بازا ہمائے تو ہورت گر کے بعد بھی اگر اظہار ندامت کرے اور اکٹرہ وحق تلفی سے بازر مینے کا وعدہ کرے توعورت کی رضا مندی سے بخد بدنکا ح کرسکتا ہے۔

اولادلو کے ایک الفظر بال کی مفدوری کی مال اور کوئی مال ندر کھتے ہوں توان کا نفظر باب بر مال اور کے کئے کے حاصل کررہے ہوں اور کوئی مال ندر کھتے ہوں توان کا نفظر باب بر واجب ہوگا۔ باب کی مفدوری کی صورت ہیں مال تفسیل ہوگی اور جو کچے خرب کریکی دہ بچوں کو الفظیہ خوص رہے گا ، باب اور مال دوانوں معذور ہول تو بھر وادا اگرصاحب خشیت ہول توان ہیں کے می ادا کرے گا لیکن اگر داواصا صب حیثیت نہ ہوا ور جہا یا بھائی صاحب جشیت ہول توان ہیں کے می بر افظیہ نفظ والد کا نفظہ واجب ہوگا اور ایک مال کوئ ہے کہ ان دوانوں ہیں سے کسی سے بل ترجیح نفظ والاد کا مطالبہ کرے بھیورت دیگر ان بچوں کا جوسب سے قریب رست دار ہواس برواجب ہوگا کہ ان کا خرج بر دانت کرے اور ہے میں میں خرج کہا ہو اور باب ایا ہے ہو۔ تو یہ کھیا ہا ہے اور باب سے حرب ہی اُسے تو فیق ہوا باب سے کہ ہو کچھ کے داند تو کہ ہوا ہے ہو۔ اور باب باب ہے ہو۔ تو یہ کھیا ہا ہے ہو۔ والے اس موات باب میں می کو یہ تو یہ ہو ہو ان کا نفظہ اواکر سکے والے والد باب باب ہو ہو۔ ان کا نفظہ اواکر سکے والے اس موات باب ہو ہو ان کا نفظہ اواکر سکے کو یہ تو یہ ہو ہو ان کا نفظہ اواکر سکے کو یہ تو یہ کھیا ہا ہو ہوں کا نفظہ اواکر سکے کو یہ تو یہ کھیا ہو ہو ان کا نفظہ اواکر سکے کو است دائر ایس بروہ وان کا نفظہ اواکر سکے کو یہ تو یہ کھیا ہو ہو ان کا نفظہ اواکر سکے کو یا تو ان کا نفظہ اواکر سکے کو یہ تو یہ ہو ہو ان کا نفظہ اواکر سکے کو یہ تو یہ کھی کو در ان کو نوٹ باب ایا ہو ہو ان کا نفظہ اواکر سکی کے در ان سال سے نفظہ اواکر سے گئی ۔

ماں کے ذر نفق ما مکر نہیں ہوتا البتہ اُس پر لازم سے کہ بیدائش کے ابتدائی ایام میں اپنا دودہ بلائے کیونکہ جب تک پہلے بہا ہے کو ماں کا دودہ نمطے دو بالعوم زندہ نہیں رہا۔
باب دادا جب کہ وہ کماکر کھلانے سے معذور باب دادا جب کہ وہ کماکر کھلانے سے معذور باب دادا جب کہ وہ کماکر کھلانے سے معذور باب دادا جب کہ دہ اُن نجر بہا کہ مائن ہے کہ دہ اُن نجر بہا کہ مائند ہے۔
کرے اسی طرح نا نا برخرج کر نا صرون ایک کے نئے نفقہ فراہم کرسکتا ہے تومال کو باب بر اُگرکوئی بیا اینے والدین ہیں سے مون ایک کے نئے نفقہ فراہم کرسکتا ہے تومال کو باب بر

فوقیت دی جائے گی، اگر کوئی بیٹا اپنے باب کونفقداد اکرنے سے بازر سے اور کھیے کہ میرا باب نوسٹس حال ہے تولازم ہے کہ اس دعوے کو گوا ہوں سے ثابت کر اے ور نہ باپ کا کہنا انسلیم ر کیا جائے گا ،اگر تھی باپ کے بیٹیاا ورہیٹی دو نون خوسٹ حال ہیں تو دونوں کو برابر کی مقدار میں تفقة ادا کرنا برسے گا ، ورندم زیادہ مالدار ہو اس کاحصہ بای کے نفقے بین زیادہ ہو کا صاحب توفیق بیلیے کا یرفرض بھی ہے کہ باک بیوی کو رجواس کی ماں نہیں سے انفقردے اوران كاحق سب برمقدم ميئ البسّراكر باب كى كئى بيويال بين توبيني برصرت أيك بيرى كانفقر واجب ميس قراب دارون میں مسبی قرابت داروں کو دیکھا جائے گاندی بسری یا بدری حیثیت کواگر ايساكوني قرابت دارمحتاج سيح توصاحب توفيق برأس كانفقرواجب سيرنسبي رسنسترك بعد فريب ترين رسنت دارمقدم سيمنلا باب كونفقه فراهم كرنا بين پرزياده لازم م بنسبت يوت سے کیونکہ وہ فریب ترین ہے ، اسی طرح اگر کسی کی ایک بلیٹی ہے اور ایک یو تاسے توبیٹی ہو تے سے زیادہ قریب سے اس لئے بیٹی پر نفقہ کی ذمتر داری برنسبت یوتے کے زیادہ سے حقیقی بھائی اوربیٹی موتو بھی بیٹی باب سے قریب ترسے کیونکروہ اس کا جزو بھی ہے۔ اگر کسی کی ایک بهن اوربيا مع اور وه عيمان بوكياب توجي نفقه بين ك فسق بوكا داكرج وه عيسان ہونے کی وجہ سے دارے نہیں ہے) اگر کھٹی تھی کا حقیقی بھائی بھی سیے اور نواسہ بھی موجو وسیے تونفقة لواسے كي دمتر بوكا (حال نكر سكے معانى كى موجود كى بين نواسہ وارث نہيں ہوتا) مختصراً يركدمطالبَ نفقدك بارسے بي مب سے يملے اصول و فروع) جڑ باشاخ ) ك رستبته دارون كودى كها جائے كا ور ان بين مجي جو قريب ترين موكا ده مقدم ركها جائے كامت لا، ایک تحف نفقے کا ضرور تمند ہے اور اُس کا باب اور بیٹادو نون موجود ہیں اور قرابت کے محاظ سے دونوں برابر ہیں ، پہاں بیٹے پر نفقہ کی ذمہ داری اس لئے ڈائی جائے گی کہ اُسے اِسس مديث كى روسي تربيح حاصس سية انت و ما دا البيك ' ديني توخود اورتيراً مال تیرےباب کے لئے ہے۔ نفقہ بجز قرابت داروں کے کسی اور پر داجب نہیں ہونا ابت طیکہ وه صاحب توفیق موں - اب سوال یہ بہدا ہوتا ہے کرصاحب توفیق کی کیا تعربیت ہے بعض علارنے اس کی تعربیت یہ کی ہے کہ وہ نصاب زکواہ کلمانک ہو، بعض نوگوں نے کماایا

شخص جوکاشتکار با تاجر ہوکاتنامال جع رکھ سکتا ہوجس سے اس کے اوراس کے بال بجول کا ترکام کرتا ہورا ہوکر اس قدر بیجے کہ بطور نفظہ حقد ارکو دے سکے یا ایساشخص ہوجو ہو میہ اجرت برکام کرتا مواور اہل وعیاں کے روز انہ خریج کو پورا کرکے کچہ بیج جائے تو وہ صاحب نونیت ہے ۔ نفظہ دینے والانسی رستہ دار تو ہونا ہی جائیے اس کا محر م ہونا بھی خروری ہے لہذا جیا کی بیلی بر واجب ہمیں سے کیونکہ وہ نسبی رسنتہ دار ہونے کے باوجود تامحرم سیمہ دود دھ کے دشتے والے جو قرابت دار نہ ہوں اُن پر بھی نفظہ واجب ہمیں سے مذہب کا اختلات بھی نفظہ کو واجب ہمیں کرتا ، ہج دوصور توں کے باپ اور پیلے کارسنتہ ، میاں اور بیوی کارسنتہ ،

حضائت (پیچے کی برورش) جفن کے ممنی گود کے ہیں ،خاصنہ وہ عورت جو بیچے کو اپنی مضائت (پیچے کی برورش) ہونے کوشیں پالتی ہے ،صطلاح خرع بیں حضائت کے معنے بیچے کو حتی المقدور مضر توں سے بچانا اگر سے صاف سنھرار کھنا اور ضرور یات صحت کا خیال رکھنا، حق حضائت بعنی بیچے کی برورشش کے حقدار اور اصلاح و تربیت میے ذمہ دار علی النزتیب سیہ وگ ہیں ،۔

ا۔ سب سے بہلے صانت کائی ماں کو سے خواہ وہ باب کے کاح یس ہویا طلاق یافتہ ہو پھر
ع نافی پرنافی ما وادی ہو دادی ہے حقیق بہن موسوسیل بہن (جوماں کی ہیٹی ہو) ما خالہ عو بچر ہی کو ترتیب وارحی حضانت ماصل ہے۔ اس باب پی ما دری رشتوں کو بدری رشتوں پر اڈلیت ماصل ہے۔ اس باب پی ما دری رشتوں کو بدری رشتوں ہو ہیں کی ماموں اور جیا کی بیٹیوں کو حقانت ہمیں ہے اس ماصل ہے۔ فالدی بچر دہم منہیں ہیں ہے اسی طرح اولی کی پر ورست مجرد نہیں کی جائے گی کہنو کہ وہ اُس کے محرم نہیں ہیں ۔ حضانت کے لئے نشرا کے طلب ہو بی درس کو پر ورست کے لئے سرد کیا جائے گئی ہو ہوں حقاقی وہائی ۔ حضانت کے لئے نشرا کے طلب ہونا ماروری ہوں سے اس کے ملاوہ چندا ور بھی شرا کے ایس جن کا فاظر کھا جائے گا ، بہلی خرط یہ ہے کہ وہ مرتد تعنی اس کا مام سے برگشتہ نہ ہو، دو مری شرط یہ کہ انسان ہوں وہ مرتد تعنی اسلام سے برگشتہ نہ ہو، دو مری شرط یہ کہ وہ مرتد تعنی اسلام سے برگشتہ نہ ہو، دو مری شرط یہ کہ وہ مرتد تعنی اسلام سے برگشتہ نہ ہو، دو مری شرط یہ کہ وہ می نظر سے نہ در کھتے ہوں مثلاً ہے کے سواکسی اور سے شادی نہ کر لی ہوالبنہ اگر اس نے یدری درست نہ دار، شلا ہے کے کے بیا سے شادی دیں ہوالہ کے اسے شادی دی نہ کر لی ہوالبنہ اگر اس نے اس کے یدری درست نہ دار، شلا ہے کے کے بچا سے شادی سے شادی نہ کر لی ہوالبنہ اگر اس نے اس کے یدری درست نہ دار، شلا ہے کے کے بچا سے شادی

نکاح کی خوض سے جہاں شوہراور بیوی کی عفت وعصمت کی حفاظت میں اور اُن ہیں محبت و مودت میں رائست میں اور اُن ہیں محبت ومودت میں در دی اور خمک اری کے عذبات بیدیا کرنامے وہاں صالح اولاد کا حصول بھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے لینے انعامات کے خمن میں فرمایا ہے مور و کمل ہیں ارشاد سے: وَ اللهُ جَعَلَ لَكُوْ مِنْ اَنْفُیكُو اُزُواجًا وَجَعَلَ وَلَا لَا تُعَدِّ مِنْ اَنْفُیكُو اَزُواجًا وَجَعَلَ مَنْ اَنْفُیکُو مِنْ اَنْدُاجِکُو بَرِیْنَ وَ حَقَدَةً (سورہ کمل اُیت 14)

الله نے تماری جنس سے تمہارے ہوڑے بدا کیے اور اُن سے تمارے بیٹے اور اور کے منا کے ۔

سورهٔ فرقان بين مسلمانون كويد دعاسكما لَ كَلَى :

دَتَبَنَا مَنْ لَنَا مِنَ أَنْفَاجِنَا وَ دُرِيْنِينَا فُوَةً آعَيْنِ (مورهُ فوقان - ١٠٨) الما ورد المرام كومارى بولون ادر بهارى ادلايس المحون كي مفارك علا فرا .

سی مسلم حضرت اسماء رضی الدُعِنها فرماتی ہیں کرجب عبداللّٰدین زیقِ پیدا ہوئے تو پی نے مُن تحقیق کونبی کریم سلی اللّٰرعلیہ وکلم کی گودیں دیا ۔ کہ سے ٹر امنٹی ایا اور چہاکر بعاب مبادک عبداللّر سے مندیں لگایا اور تُرما تا توہی طا اور خیر وہرکت کی دعا فراتی (زاد المعاد ) لمام بخلی امام سلم اورامام ترمذی نے الیی ہی روایات حضرت عاکشتہ سے نقل کی ہیں۔

الوداؤدين بي كريم كى الدُعليه وسلم كاارشادنق بواج أي نے ذيايا اچھا نام رکھنا کہ قيامت کے دورتہيں لينے لينے ناموں سے بچادا جلے گا۔ اس سنے بہتر نام رکھاکرو، سي سے مده طريق يہ سے کجس دوزعقِ قروائس دن نام رکھا جلئے۔

عقیقه حسوطرح قربانی کی جاتی ب اسی طرح عقیق کاجا اور بجی وزع کرنا با ایک اور بی کاجونام د کمنا او وه در کی کیک الله مده مقیقت ابنی فکان فتقبلت دار الدر به عقیقت مرب بیشے کا ب الله بی دور سے میرے بیشے کا ب اسے قبول کرنے لفظ ف لان کی میگروہ نام نے جور کھنا جا امتا ہو۔ اگر کسی دور سے شخص کے بیٹے کی طرف سے ذبح کررہا ہو تو دنگلات ابن منگان کمے بعنی بھیے اور اُسس کے باپ دولاں کا نام لے۔

بیسی کریم سی الندهلیدو کم نے فرمایا ہے کہ اگر تم ہیں سے کوئ لینے بینے کی طون سے عفیقہ کرنا پہلے ہوئے کے کام ون سے عفیقہ کرنا پہلے ہوئے کے کام ون سے عفیقہ کرنا پہلے ہوئے کہ براٹرا کا ابنے عقیقہ تک رہن ہوتا ہے ہم ااسس کی خوانی کے کہ ہراٹرا کا ابنے عقیقہ تک رہن ہوتا ہے ہم ااسس کی جانب سے سانویں دن کی قربانی کی جائے۔ اس کا سرمنڈ وایا جائے اور اس کا نام رکھ دیا جائے۔ کو ایس سے سے مقیقہ کیا اور فرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم منے سن سے کہ ایک مکری سے عقیقہ کیا اور فرم ایا فاطمہ ! اس کا سرمنڈ وادو اور اس کے بالوں کے ہم وزن جانب مکری سے عقیقہ کیا اور فرم ایا فاطمہ ! اس کا سرمنڈ وادو اور اس کے بالوں کے ہم وزن جانب کر دو، حضرت می گائے ہم نے بالوں کا وزن کیا ہو ایک در سم یا اسس ہے کہ کہ منا ہے کہ اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کرسے توجیب کر سے بیدائش کے ساتویں دن کا فیال نے کہا ہے کہ اگر سات ہے بعقیقے کا گوشت باب ماں داد ا بیکا کر بانے جائے ہے کہ کا کہ سب درست ہے بعقیقہ کا گوشت باب ماں داد ا

ا گرعقیقه مذکر سکے تب بھی گناه گار ند ہوگا (بہشنی زیور ا

ختن حضرت ابن عبائ سے روایت سے کولگ عام طور سے لڑکے کافشنداس وقت نگ ختن خسین کرتے تفریب نک وہ مجدار نہیں ہوجاتا تھا۔ امام صنبل رحمتان نوعلیہ صفرت الوعیدالشر کی سند سے فرمات ہیں کہ اگر ساتویں دن فقند کردیا جائے توکوئ ہرج نہیں ہے۔ د زلد المعاد)

سیحے کی صفاظت کی وعا حصن حصین اور ترمذی ہیں یہ دعائیہ کلمات آن خطرت نے منقول ہیں حفاظت کی وعال دینا جائے۔

انتھے کی صفاظت کی وعا میں جنیں بڑھ کر نیچ ہر دم کرنا یا لکھ کر گلے ہیں ڈال دینا جائے۔

انتھے کے سفاط ان الله النامات من شوکل شبطان و حامت و من شوکل عین لا صقے رہی اللہ کے بوئے مونے والے کھات کی بنا وجا ہتا ہوں ہڑ بیطان و حامت و من شوکل عین لا صقے اس الله الله سکا دوجو ہوئے کے شرسے اس کریم کا ارشاف کے جب نہماری اولاد اولے لئے تواسے لا الله الله سکھا دو بھر ہوئے کی جب نہماری اولاد اولے لئے تواسے لا الله الله سکھا دو بھر ہوئے کے در اس کریم کا ارشاف کے جب نہماری اولاد اولے کے تواسے لا الله سکھا دو بھر کی بی تعلیم برواز کروکب مرحل کے اور جب بیماری دوجو کے دانت گرمائی کو اس تا داندہ کے دوجو کے دانت گرمائی کریم کا ارشاف کے حب نہماری دوجو کے دانت گرمائی کریم کا ارشاف کے دوجو کے دانت گرمائی کی دوجو کے دانت گرمائی کریم کا ارزاد المعادی دوجو کے دانت گرمائی کریم کا ارزاد المعادی دوجو کے دانت گرمائی کے دراد المعادی کے دوجو کے دانت گرمائی کریم کا دوجو کی دانت گرمائی کریم کا دوجو کے دانت گرمائی کے دوجو کے دانت گرمائی کریم کا دوجو کی دانت گرمائی کریم کا دوجو کے دانت گرمائی کریم کا دوجو کی دوجو کی دانت گرمائی کریم کا دوجو کی دوجو کے دانت گرمائی کریم کا دوجو کی دوجو کریم کی دوجو ک

کی ہے تو ہرج نہیں ہے اجنبی شخص سے شادی سے بعدی حضائت نہیں رہتائیکن اگر وہ طلاق د بدے تو بھرحاصل ہوجائے گا بچو تھی شرط یہ ہے کہ بیخے کی پھرداشت ہیں غفلت کرنے والی نہ ہو، وہ ما ہیں چو تمام وقت گھرے باہر ہمتی ہیں اور بیچے کی دیچے بھال نہیں کریں اخیب حنیائت کا حق نہیں ۔ بابخویں شرط یہ ہے کہ بیچے کا باپ خوسش حال ہوا ور مال بیچے کی ہر درش سے انجار کر دسے لیکن بچو بھی بلامعا وضہ پر درسٹس کرنے ہر آمادہ ہوتو دہ کرسکتی ہے مال کاحق حضائت ساقط ہوجائے گا جھٹی شرط یہ ہے کہ بیچے کی ماں ام ولدنہ ہو (یعنی وہ کینرجس سے بچر بیدا ہوا ہو) ام ولد پر حضائن کی ذمعرداری نہیں ڈ الی جاسکتی ۔

الخرچہ فقیائے نزدیک عی برورسٹس کے لئے سلمان ہو اشرط نہیں ہے نیئی سلمان شوہر کی عیسائی ہوی کو بیچے کی برورسٹس کا سی سے تاہم اگر بیدا ندیشہ ہو کہ وہ بیچے کو سود کا گوشت کھلائے یا شراب بلا کے یا بید دکیر اجا ہے کہ اوہ بیچے کو لیکر گوجا گھر جاتی ہے تو باب کوجی ہے کہ بیچہ کو اس سے ملیائیدہ کرئے کیو کہ دین داخلان کے باکیزہ ماحول ہیں بیچے کی برورش ہونا خردری ہے۔ مطابقت کی مترت لڑکے کی برورشش کے لئے سات سال کی متر اللہ کے کہ برورشش کے لئے سات سال کی متر اللہ علیہ کے نزدیک سے دامام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک مال کی عرمقرر کی گئی ہے دامام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اگر برورسٹس کنندہ مال سے تو ہو گئی ہوجائے اور نتو ہر اس کے بیما اور لڑکی کی مدت حضائت اس وقت نگ ہے کہ شادی ہوجائے اور نتو ہر اس کے بیما تھری زوجیت اداکرے مصابق کی ایمنہ میں کے ایمنہ خواہ مال ہو یا کوئی اور اسے بیچے کی بردش کا معاد ضد ایس خواہ میں دودھ بلائی اور بیچ کے نفقے کے علاق حضائت کی ایمن میں براولاد کا نفقہ واجب ہے وہی دودھ بلائی اور بیچ کے نفقے کے علاق سے بیا باب یا وہ شخص جس براولاد کا نفقہ واجب ہے وہی دودھ بلائے اور برورش کرنے کی سے باب یا وہ شخص جس براولاد کا نفقہ واجب ہے وہی دودھ بلائے اور برورش کرنے کی سے بیا بیا وہ شخص جس براولاد کا نفقہ واجب ہے وہی دودھ بلائے اور برورش کرنے کی سے برورش کرنے کی سے بیا بیا وہ شخص جس براولاد کا نفقہ واجب ہے وہی دودھ بلائے اور برورش کرنے کی سے بیا بیا وہ شخص جس براولاد کا نفقہ واجب ہے وہی دودھ بلائے اور برورش کرنے کی سے بیا بیا وہ شخص جس براولاد کا نفقہ واجب ہے وہی دودھ بلائے وہ برورش کرنے کی سے براولاد کا نفقہ واجب ہے وہی دودھ بلائے کے اور برورش کرنے کی سے براولاد کا نفقہ واجب ہے وہی دودھ بلائے کے اور برورش کرنے کی سے براولاد کی کو برورش کرنے کی سے براولاد کی اور برورش کرنے کی سے براولاد کی کو بر

ہے، باپ یاوہ شخص جس پراولاد کا نفقہ واجب سے و ہی دودھ بلا نے اور پرورش کرنے کی اجرت اور اور اور اور کرنے کی اجرت اور کا نفقہ واجب سے و ہی دودھ بلا نے اور پرورش کرنے کی اجرت اور اکر سے اگر ہے کو خدمت گار کی خرورت ہو توصا صب جنتیت باپ کو اس کے لئے بھی حکم دیاجائے گا۔ ماں جو دائرہ زوجیت ہیں ہواور بیچتے کے باپ سے علینی دہ نہوئی ہو کہ حس طرح دودھ بلانے کی اجرت کاحی نہیں ہے۔ اس طرح دودھ بلانے کی اجرت کاحی نہیں ہے، اس طرح پرورش کی اجرت کی جس جن نہیں ہے۔

## كتاب اليمين

لفت میں یمین کالفظ تین معنول میں آتا ہے (۱) دابال ہاتھ (۲) قوت (٣) قسمُر بعديس اس كا امتعال علعت بعن قسم كمان كري بون لگا کیونکر قبل از اسسلام بردستور تفاکر جب نوگ باسم کسی بات برحلعت اسطات توایک دومرے کا ہا سخت نظام کرقسم کھانے یا اس لئے کہ تول و قرار کی نجستگی اور قوت کو ظاہر کرنے کے لئے ہیں یعنی دائيس باعقسے اس كي تشبيروى جاتى كروه بائيس باعقدسے زياده طا قتور مجماحاتا سما۔ مر رسماحک محسی بات کو مؤلد کرنے اور اُس میں زور مبید اکرنے کے الاقتم کھائی ا جاتی ہے۔ کاح وطلاق، ایلا دوخلع، بیعوشراریں قسم کھانے کی ضرور ۔ اكتربيش أتى سي، چنا بخير تعلقه ابواب بي قسم كهاني كاذكراً ياب. نفدى كنابول بي جها ب معاملات قرص درمن اورخر بدو فروخت بیان بو کے بی وہی قسم کے مسائل کا فرکر کیا گیاہے وائد قسم كااستعمال جس طرح بيع وتجارت مضاربت ومزادعت بين بوتاسيه اسى طرح نكاح وطلاق، ايلاء وفلع بس محى بوتا يب اسى لئهم في معاشرتى معاملات كرساته يهال بيان كردينا مناسب بمجعا وفشىم كى شرعى حيثيت حالات كے ساتھ بدلتى رمہتى ہے جب حلف پركسى امر واحب كى تعميل موقوف ہوتو وہ واجب ہوجا تاہے مثلاً ایک بے قصوران ان کو حس نے خوان نہیں کیا موت سے بیانا اگرصلف برموقوت ہوتوصلعت اعظانا داجب سے اسی طرح کسی السے کام کے لئے ملف اعلان اور اروایا خلاف جی موحرام سے قسم کھاناکھی ستحب ہوتا ہے جب کی دیک کام کی اہمیت جنانا اس کی طرف رغبت دلانا یا بڑی بات سے نفرت دلانامفصود مواسی قبیل سے سیے جھکڑا مٹیا نے کے لئے قسم کھا نا، مسلمان کے دل سے کینڈ دورکرنے کے لئے پاکسی کو

کسی کے شرہے بیانے کے لئے قسم کھانا وغیرہ کھی احجے کام کوچھوٹرنے اورکسی نابسندیرہ بات کو

اختیار کرنے کی قسم محروہ سے اس کے برمکس طاعت البی کے بنتے یا ترک معصبت کے لئے

قسم کھانامبا رسے: استے مدعا کی تاکید کے لئے یا اسٹے کوسچا ثابیت کرنے کے لئے تسم کھانا ہی

مباح ب متللة مخضرت كارشادس يه في الله لايسل حتى تسلوا زُضاك تسم الله تونہیں اکتائے گام گڑتم اکتاماؤ کے اسی امری اہمیت حبّانے کے لئے قسم کی مثال آنحفرت صلى الشرعليه وسسلم كايرار شادسية و الله تونعلهون ما اعلم وتضمكتم قليلا ولبكيتم كتيراً كر بخداوه بات بو مجمع معلوم ب الريمين معلوم بوجائ وتم بلاشبه كم بنسواورزياده روى جِس طرح قسم کھا نا واجب وحرام محروہ و تحب اورمباح ہوجا تاہے اسی طرح سے فیم توڑنامھی میں واجب ہوجاتا ہے اگر کسی نے تسم کھاکر کہا شاب بیوں کا یا نماز نہیں کرھوں کا تواس برواجب مي كرفسم توروسا وركفاره وسيرسمي قسم تورا ناحرام موتاسم جي صورت اس کے برعکس ہو، مثلاً بدکاری ہے اجتناب کی قسم کھا ناا در نماز مفرصہ فائم کرنے کی قسم کھا نا تو السى قسم كاتوارنا حمام سب كيمي تسم توطرنام ستحب بوتأسيه الركسى المرسنحب اسببا زرسطي فسم کھاٹی اسی طرح اگرکسی امر محردہ کو نہ کرنے کی قسم کھائی تو اُس کا توڑنا بھی سحروہ سے بھیجی قسم کھاٹا خلاف اولی موتا ہے مثلہ جسی مباح کام مے نہ کرنے کی قسم کھائی جیسے سی غذا کے نہ کھانے کی توبہتریہی ہے کماللہ کے نام کا باس کرتے ہوئے اُسے یورا کرسے اور اگر توڑ دی توبیجال کفارہ واجب ہوگا۔ خلاصہ برہے کہ اگر کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی تواس پر داجب ہے كقسم توارد سے مثلة بيركريں اينے ماں باپ سے ايک دن يا ايک مهنيذ كلام بنييں كروں گا۔ اگر سی گناہ کو نہ کرنے کی قسم کھائی تواس برفرض ہو گیا کہ قسم برقائم رہے اُسے ہرگز نہ توڑے جا كوترك مذكر سط الكرواجب تمرك بوتا بوتوقتم كوتور دينا فرض سني الحرابس كأم كقسم كهائي مس کا ندکرنا مبنیر تنفا یا حبس کا کرنا ند کونے سے بہتر تھا یا کرنا ند کرنا د دنوں برابر سیتے المسس کی مثالين بدبين به خدا كي قسم مين أج بياز كما وُن كا ياخدا كي قسم بين أج نماز جاشت يرحون كايا تعدا كي قسم مين أج رو في نهايس كعاؤن كالوالله تلال كاارشاد المسبخة والحدة خلق الأيتما مُكُمَّةً ا ابنی قسموں پر قائم رہا کرو ، قسم ہیں اگر وقت کی قید نہیں لگائی گئی توقسم کھانے والاعربھرمالت تسمیں سے کا اور اس کو توٹر نے برکفارہ واجب ہوگا۔ اس کے بے وجہ اور بے مقصد سم کھا تا تېرىيىتىن ئالسىندىد وسىئواس سىفىداكى دان ياس كىسىسىفىن كى تومىن موتى سے اور و مخص مجی ذات وابانت سے دیکھا جا اسے۔

النُّدتعاليٰ كى ياس كى صفات بير سے كسى صفت كى قسم كھاناتاكہ الندىعان نايات سام كا تشرعى شبوت عهد كولوراكرنے كى ترفيب اور النّد كا عشرات ہو۔

قرآن عدیث اوراجماع سے تابت ہے، قرآن میں ارشادہے:

الكَوَاجِدُكُمُ اللَّهِ إِنَّ إِنَّاكِمُ وَالْحِنْ فَوَاجِدُكُمْ رِبِمَاعَكُنْ لَكُوالْكِنَاكَ ﴿ وَالْمُوهِ هِم

الله تهارى بي مفصد قسمول بركرفت بنيس كرتا البتدان قسمول برموًا خذو كرسك كا

جائم نے کسی مقصد سے کھائی ہیں۔

الددا ودمين أتحضرت صلى الشرعليدوسلم كايرار شادم وى منع و الله ولا غُرُونَ تُركِيتُهُ (بخدایس قرلیش سیصرورجها دکرول گا) بدالفاظ مضور تے تین بار فرمائے اور آخری بار انشاء المٹد كالضافه فرمالي روايات بي ان الغاظ كے ساتھ آنفرے كاقسم كھا نامذكور ہوا ہے لَائ مُعَلِّب إلقلوبُ ولون كوبدلنهوا كى قسم) اورْ وَ الْكِنْ كَيْفُسِنَّى بِبَيلِ ؟ (أس ذات كَي فَيْمِسِ مے ہاتھ میں میری جان ہے ،

تام فقبا کے امن کا جاع ہے کہ سم امور شرع میں سے ہے۔

قَسُم م قریب تسم کھانا تین طرح کا بوتا ہے (۱) بغو (۲) منعقدہ (۳)غوس۔ فسم کی کیل تعدیکائی جائے اِس بین ندگناہ ہے نہ کفارہ \_\_ بغوقسم کی دوصور تیں ہی کہی گذری بات بریج ماتتے ہوئے اِصح گمان کرتے ہوئے قسم کھالینا ا حالاتکہ وہ بات صیح نہ ہو یا بلدارا وہ زبان سے قسم کے انفاظ محل جانا جس کی ندخرور ہونہ مقصد د بعض وگ دوران گفتگو قسم خداکی کہدجا نے بیں ایحیہ کلام کے طور براک کے ممسنہ يسيحبى خداكى قسم يا والشريسي الفاظ فنكل جاتيبي جس سعارا دةسم كهان كأنهب موتاليي تسمول كباركي امام مدرحمة السُرطير في كهاب كة نوجوا ان لا يؤاخذ الله بها صاحبها ببين اميد ب كه الدِّنقالي ان يرموًا مَدْه بنين كرے كار

قىم نعقد چىتقبل بى كى كام كوكرنے يا نركرنے كى قىم كھا ناسے ـ توجس كام كرنے كقسم كها فى بسيار وه ندكرب بإجس كام كوندكرف كاتسم كها فى ب الروه كرب تواسس بر كفاره وبنالازم بوكا امام ابوصنعة كنرديب خدانعالياأس كيصفات سيسي صفت كا نام کے کوکی بات تابت کرنے یا بخسام دینے کی قسم کھائی جائے توہ ہ بڑجائی ہے تصدو
ادادہ مجول چوک یا جرکا سوال اسٹا کواس کوغیر کو فرنہ ہیں قرار دیا جا سے کا مگرامام نتا فعی ادرامام مالک قصد واراد ہے کی مثر ط خروری قرار دینے ہیں کیون کہ قرآن ہیں بہنا عَقَدُ لُدُنت الْاِغِانَ کہا گیا ہے بینی جن جن جن موں کوتم سے باندھ لیا ہو۔ دوسری جگہ ہے بہنا کے سَبَت فاو بھی تعین بوتو وہ قسم ہو کچھ تمہارے ولوں سنے کما یا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قسم ہیں دل کا درادہ اور نہیت نہ ہوتو وہ قسم نے نہ ہوگی۔ اس طرح مجول ہوگ اور نربردستی کی تشم منعقد نہ ہوگی نبی کریم صلی الشرطلید وسلم کی ایک حدیث ہیں ہے ہی سے س فع عن احتی الحقطاء والنسیان و ما استنگ تھوا عکبیت یعنی میری امن استنگ تھوا عکبیت سے میں مرمجور کیا گیا ہو۔

قسمَ غُوس برہے کہ کوئی شخص دیدہ ووانسننہ اللّٰہ کی جھوٹی قسم کھائے ' بیضروری نہیں کہ وہ ماضی کا بی واقعه موبلکه موسکتاسی که وه اسی و قت کامور ماصنی کی مثال یه س*ی کرکسی خوانت* بوجين زيدكوماراا ورمجراس فيضداى فسم كهاكركها كديس في زبدكونهيس مارا ياكس في الد سے ایک ہزار رویے گئے اور بچر کہا خداکی فشم خالدسے ہیں نے ایک ہزار رویے نہیں یہے جال کی مثال پر ہے کرکسی نے کہا خدا کی مشتم بیراؤسونا ہے حالا سے دوجا نتا ہے کہ بیرجا ندی ہے۔ جو في قسم عام طور بركمي كاحق مارفيانتصان بينها في كالميك كما في جاني وان کے لئے ناجائز فائدہ کانے کے لئے۔ اس شناعت کے ملادہ دوسری سشناعت یہ ہے کہ النركانام نے كرجيوٹ بولاجا تا سے جوانتها ئى بدترین بات سے اسی سنے شریعت ہیں ہیہ گناه كبيره بيد، انفرت صلى الله عليه وسلم نے قبل اور والدين كى نافر مانى كے ساتھ اس كومي كبيره كناه فرمايا ہے۔ آپ نے فرمايا كہ تو تخص حبوثي قسم كھا كركسى كامن مار بيٹي تاہم اُس برحبنت حرام َسب اَ ور أس كالمحكانًا دوزخ سب دل بي مجعدا ورجوا ورقسم سے دربیے زبان سے کچہ اورظام رکیا جائے تو پر جھوٹی قسم ہے جس کارشتہ نفاق سے مل جا تاہے ۔ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ كَكَادِكُوْنَ إِنَّخَذُوٓا أَيُمَانَهُ مَحْتَنَةٌ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّحِ (بے تنک منافقین حبو ٹے ہیں جو اپنی قسمول کو ڈھال بناتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے) سورۂ منافقون کی یہ آیت اُن منافقوں کے بارے بیں سیر جو آت کوسیا جانتے

ہوئے قسیں کھاکراً ہے کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ ایسی قسم کاکفارہ نہیں اس کو غوسس (ڈلو دینے والی) اس لئے کہتے ہیں کہ دروی حلقی گنا ہیں غرق کر دیتی ہے اس کے لیے

جہتم ہے۔

منطس فلم واقع ہونے کی جند شرطیں ہیں ایک برکونم کمانے استران اور دلوانے کی قسم واقع ہمیں دارد اور دلوانے کی قسم واقع ہمیں ہوتی، دومسری بیرکہ باا نعتبار ہو۔ لہذا جبراً اگر قسم کھیلدائی گئی تووہ واقع نہ ہو گی لیکن قسم کھانے کے بعد اگر جبراً تراوائی گئی تو وہ مانٹ (لینی قسم لوط نے والا) مانا جائے گا۔ تیسری نرط بر سے کوتسم قصداً کھائی گئی ہو ہذا الیسی تسم ہوزگان پر بلاارا وہ عادیًّا آجلے کُستِے مُرَّوار نه دباجائے گا۔لیکن اگر قصد اُ کھائی ہوئی قسم کھول جوک سے ٹوٹ جائے تو وہ حانث ہوگیائے گارچیمتی شرط پیرہے کر عب کی تشم کھائئ وہ انٹر تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام یا اُس کی صفات میں سے کو فی صفت ہو، بانجویں شرط میسے کہ جس بات کی قسم کھائی سے وہ خود مخود ظهوريس كجاتيه والى نربور ندمادة نهعقلة كبذا البسى تمام فسبس بغوبي جيسيه خداك قسم سورج مشرق سے بھلے گایا قسم خدا کی ہم مرجاً میں گے، یا النگر کی قسم یجیم تھی س ہے باخلا كىقىم بىرى كلىكادن آج نېدى ئوناڭرلاۇر ڭايا بىندا بىراس بىھ كوسو ئانېلىي بىناۇر كارتواسى طرح کی قسیس دا قع نهیس مول کی البتروه باتیں جن کا کرناعت لذا ورعاد تامکن ہے اگراً ن كى قسم كمائى مائے كى توشر مائے كى مثلاً اگر قسم كماكركماكديں اس كفريس ضرور مائوں كايا اس گھریں ہرگز زما دُن گاتو بہتیں واقع ہوجائیں گی کینونحہ یہ باتیں عقلاً وعادیَ مَمَن ہیں ایسی بات جوصَوت مادة تامكن موتواس برقسم كماتيهي وه توضيعي جائك كامثلاً قسم الشرك بي بِبِارْكُواُ مِثْنَاكُرِ لاوُل كايا آسان پرجيرٌ هرجا وُل كا"عقلاً اورعادة وُدونوں طرح نامكنْ بات پر قسم کمانے کام بی میں حکم سے بعنی قسم کھانے والاحانث ما ناجائے گا تِسَم وا قع بونے کی شرطوں میں سے ایک شرط بر معی ہے کہ وہ کلئہ استنا (انتار اللہ) سے مالی ہو جنعی علماء کی دائے پین قسم کے لئے لازم ہے کہ اُس ہیں کوئی استثنا نہ ہوخوا ہ برا لفاظ مشیبیت جیسے انشا التّمر یا" بجزاس کے کہ الشرمائے ' یا ما شاہ اللہ (جو بھی اللہ جائے ) یابغیر الفاظ مشیت سے جیسے

«ماسوداس کے کدکوئی اور بات میری تمجدیں اجائے " یا " بین ایسانہ کروں کا بلاسویے "یا مین اليانهين كرون كابفيراس كك اوركوني صورت بيندا جاك اس طرح استنتائ کے بعد اگروہ بات کر لی تومانٹ قرار نہیں دیاجائے کا اس طرح اگر یوں کہا۔ ۱۳ ایسانهی کرون گا بشرط که الندنے میری مددگی یا ۱۰ ایسا ضرور کرون گا بشرطیکه ایشر نے سہولت دی وغیرہ وغیرہ اب اس طرح قسم کھانے کے بعد اگر و بی کام کرلیا تو زقسم ٹوٹ نه کفاره لازم موارص و نشرتعانی کی تسمیس استنام و ترسیدلیکن طلاق کے بارے میں اگر ﴿ اللّٰهِ نے مدد کی اوا تند کی مد دھے سے انعاظ استعال کئے اور ان سے مراد استثنا ہوتواس کا فیصلہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، قاضی کی عدالت اس کی بنا برکوئی فیصل منہیں دے گی ر انتثناء كے تعیم مونے كى ايك شرط يرسيح كفسم كمانے والا الفاظ اس طرح بولے ج شے اور سمجے جاسکیں، دوسری شرط بر کوخب بات برقسم کھائی اُس بات کے ساتھ ہی اشتناركے الفاظ لولیے جائيں اگر دونوں كے درميان غير ضرورى فاصلہ ہو گاتو استنار بے فائدہ ہے متلاً کہسی نے اپنی بہوی سے کہا کہ یچھے طلاق اورسیا تھ ہی انشام الٹر یاکوئی استشائی الفاظ زبان سے ادا ہو گئے توطل نی واقع نہ ہوگی ننواہ بلاارادہ ہی وہ الفاظ ادا ہوئے ہوں۔اسطم و وقسم محمی معتربیس سے جہاں حلف کے الفاظ اور اس بات بیں حس برقسم کھائی جارہ سے فاصله ببور بعداحلف لينے كايرط يقة كركسى سے الله كى قسم كھلوائى ،جب اس نے قسم كھسا لى تو کہا اب کہوکہ میں نے ایسا مہیں کیا نویہ ضم داقع نہیں ہوئی کیونکہ اس نے دوسرے کی بات کوصرف می مرایاهی اورانشر کا نام مینے اور اس بات سے در میان حضاموننی رسی و می فاصلیم الله كانام ئے كريا الله كى صفات بيں سكے مع جبيد الله كي قسم مداكي قسم مداكوما ضرفاظ جال كر الله وكوا ، بناكر كهنا مول يركام ضرور کروں گایا جیلیے رحمٰن ورضم کی تسم عزت وجُلال والے کی تسم ، برور د گار کی قسم ۔ رب العالمین کی تسم 'اس کی قسم جسے قدرت وکبریائی حاصل ہے تو ان سب صورتوں ہیں اگرکسی کام مے کرنے کی قسم کھائی تو اُسے نہ کرنے پرقسم اُوٹ جائے گی اور اگر نہ کرنے کی قسم

كمائى ہے تؤكرت برقسم أوط بائے گا ، فداكى ذات دمغات كى حربت كانفاضايہ ہے كه اس جرم بيں ده كفاره اداكر ہے كيونكي اس نے فداكو اپنے اعلى كى فحال بنا يا اور اس كے احترام كوسلى والله والله كا الله يك كوسلى الله يك الله يك الله يك الله يك كوسلى كوس

الدركيسواكسى اوركي قسم كھائے كا حكم فسم نہيں بڑتی، جنا بخد اگر كوئى نبى كريم الدركيسواكسى اوركي قسم كھائے توسين مل الدرك شخصيت كي قسم كھائے توسين مل الدرك شخصيت كي قسم كھائے توسين مل الدرك شخصيت كي قسم كھائے توسين الركئى الدو كي نہيں ہے اس قسم كھائے توسين الركئى الدو كي نہيں ہے اور اگر رسول اللہ يا كھيے يا فرشتے وغيرہ كي توبين ہوتى ہوتى ہوتو كھر سے اور اگر رسول اللہ يا كھيے يا فرشتے وغيره كي توبين ہوتى ہوتى ہوتى مدري ميں ہے ہوتى ہوتى مؤتو كفر سے اور اگر رسول اللہ يا كھيے يا فرشتے وغيره كي توبين خدائے على دو كوئے مل كي توبين خوان كي قسم كھائے خدائے على دو كوئے ميں داخل كيا ہے اگر اس سے قرآن كى جلدم او بواور كلام اللي كا تصورت ہود

طف بالتعليق بعنى قسم كرساته كسى امركو والسنته كرنا مثلاً يون كهناكه " بخداايسانيي

کروں گاخوا مجھے ہوی کو طلاق دینا پڑھائے یہ ضفی علمائے نزدیک پر کہنا اُسی وقت جا کڑ ہے جب فرلق ٹانی کوعض اپنی قسم کی نجتگی کالفتین دلانا مقصود ہو۔ لیکن اگر پر مقصدتہ ہو تو یہ ایک مکروہ قول ہے۔ یہی مال ان قسموں کا ہے ؛ تیرہے باپ کی قسم ، تیری جان کی قسم ، تیری جان کی قسم ، تیرے سرکی قسم و غیرہ .

دوسرے کی طرف سے سم کھانایا دلانا ہندا تم ایسا ضرور کرد محرتوا گراس سے مقصد مخا طب کوتسم دلانا ہے تو نہ تو یہ تسم کھانایا دلانا ہندا تم ایسا ضرور کرد محرتوا گراس سے مقصد مخا طب کوتسم دلانا ہے تو نہ تو یہ تسم ہوگا ورنہ اس سے مصاحات کا اہمنا اگر مخا طب کوتسم دلانا مقصود تہ ہو تو اس کو قائل کی طریق تسم ہماجائے گا اور اس بر کھا منہ کوگا رمخا طب بر کھے لازم نہ ہوگالیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد اس طرح کھنے سے صرف مخاطب کا اراد ورزیت کرنا تھا تو یہ تسم ہمی جائے گی ۔ بیسے علمائے احداث کی رائے ، باتی تینوں انکہ کے کرنا تھا تو یہ تسم بھی جائے گی ۔ بیسے علمائے احداث کی رائے ، باتی تینوں انکہ کے نزدیک تھی بہی صورت سے تاہم وہ یہ بھی گہتے ہیں کرجب کسی سے اللہ کی تسم کے ساتھ کوئی کام کرنے کو کہا جائے اور اس کام کور دینے ہیں اس کاکوئی نفضان نہ ہوتا ہو تو مستحب یہ کام کرنے کو کہا جائے اور اس کی قسم کو بور اکر دیا جائے۔

قسم کاکفارہ کب واجب ہوگا قسم کاکفارہ داجب ہوگا اور اگر قسم نہیں ڈی تو گران خرطوں کے مطابق منعقد ہے کو توڑا جائے گانو کفارہ داجب ہوگا اور اگر قسم نہیں ڈی تو کفارہ واجب نہ ہوگا، اس طرح اگر کوئی بیر کچے کہ میں نے منت مانی ہے کہ یہ کام کروں گا اور وہ کام نہیں کیا تو کفارہ واجب ہو چلے گا یا کہا کہ مجھے قسم ہے ایسا ضر در کروں گا، اگرچہ یہاں اللہ کا نام نہیں لیا بھر بھی قسم ہوجائے گی اور اگر وہ اول کئی تو کفارہ دینا واجب ہوگا۔ یہ بات بھی کفارہ واجب کرتی ہے اگر کوئی شخص صلال چنر کو کہے کہ مجھ ہر اس کا کھانا حرام ہے تو اس سے چنر تو حرام نہیں ہوجاتی لیکن اگر اُسے کھایا تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، ہاں اگر اُس نے محض اطلاع دینے کے لئے کہاکہ فلاں شخص کا مال یا کوئی چنر مجھ ہر حرام ہے تو تیم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہاکہ اگر

ایساکرون توانشرسے بچرول - یاانشر کی کتاب سے بچروں یادسول انشرسے بچروں تواگراس نے وہ کام کیا تو تسم ٹوٹنے والا کفارہ لازم ہوگا ، مگریہ کہ خدا شاہدہے یا فرشتے گوا ہ ہیں ہیں ایسا كرون كاياً اكر ندكرون تورمول الندكي شفاعت مع محروم موجاؤن توان الفاظ سيكون اد لازم نه بوگا - يه كهناكه اگريس نے ايساكيا توكافروں كے زمرہ بس موں تواب اگروہ أسے كرتا مي نوكفاره دينا برسكا اوراكروه إس بات كوكرد كاسم اور بعريد كهدر باسي فوده دروع في کامجرم اورگناه گارسے۔

قسم كاكفاره دس محتاجون كوكهانا كهلانا باكيرسيهينانا

قسم کاکفارہ اداکر نے کاطریقہ ایک غلام ازاد کرناہے ان تینوں باتوں میں کے اسم کالفارہ اداکر نے کاطریقہ بالک غلام ازاد کرناہے ان تینوں باتوں میں سے ایک بات؛ ختیار کی جا سکتی ہے۔غلاموں کی خرید و فروخت اب ہوتی نہیں لہدا گے کھا ہے۔ میں ازاد کرنے کاطریفہ ختم ہوگیا ہے۔لب اب دوہی طریقے ہیں،لیکن اگران دومیں سے كوئى بات ندكرسكتا مولعيني في الحقيقت عاجز بمونواب تين روز يدر كدسكتا سريعيني كفائي میں روز <u>سر</u>تب ہی رکھے جا ئیں گے جب بہلی مذکورہ باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ کرسکتا ہو۔ کھانا کھلانے سے متعلق یہ امورملحوظ رکھے جائیں: دس متا جوں کو دونوں وقت کھانا کھائے یعنی جن دس ممتاجوں کومیسے کھلائے اسمیں دس ممتاجوں کوشام بھی کھلائے یا پھرصد قد فسطر میں خبناخلہ دیاجا تاہے اتنا اتناغلہ دس نقیروں کو دیے بیٹنی ہرا یک کو بوتے دو سیر گیہوں یا سا رُسے بن سرچ یا اس کی فیمت کیہوں کے بجائے کیہوں کا اور جو کے بجائے جو کا آٹا دیا

بھی جا کز نہیں ہے البتہ اگر دس دن تک ہرروز ایک ہی ممتارج کوبوری مغدارصنیں کی دیا جمت، دی گئی توجا ئزسیے کیونے دس مسکینوں کی شرط اس طرح بوری ہوجائے گی۔ ایک تخص کی خوراک دو آدمیون بین بانمنا درست نهیس ہے۔ بان یہ موسکتاہے کہ جس مسکین کوم کھانا کھاناکھلایا جائے تواس کوشام کے کھانے کی تعیت دیدی جائے۔

جاسكتاه، دس ادميون كا اللبي ادميون كوتقت يم كرنا درست بنيس ب اسى طرح كفاك

کی پوری مقدارایک ہی محتاج کوایک ہی دن ایک دفعہ میں دید بنایا دس ونعہ *کرکے دیربن*ا

كيرًا بهنانے معتقلق يد باتين ملحوظ روب كى ادس مسكين اگرمرد وب تو ان ميں سرايك

کا جوڑا ایسا ہونا چاہئے کہ جیم ڈھک جائے، کرتا یا فیص اور پائجامہ یالنگی حورتیں اگر ہیں توا وڑھنی بھی دینا چاہئے تاکہ نماز چرھ سکیس کیٹرا پُرانا نہ ہوا ور اتنامضبوط ہوکہ تین ماہ سے زائد عرصے تک پہنا جاسکے اور اوسط درجے کے لوگوں کے پہنے کے لائق ہو۔

روزے کا گفارہ صرف اسی حال ہیں درست ہے جب کھلانے اور بہنائے کا مقد ور نہو۔ وہ تخص صاحب مقد ور قرار دیا جائے گاجس کے پاس اتنامال ہو کہ گزارے کے اخراجا نکال کر گفارہ دے سکے بغیر ستطیع کو یہ اجازت ہے کہ وہ تسم کے گفارے میں بین روزے رکھے۔
اگر سلسل تین ہمیں رکھ سکا توامام الوحنیفہ رحمۃ الدّعِلیہ فرمائے ہیں کہ گفارہ او انہیں ہوگا،
کیونکو روزہ کا کفارہ اور نلمار کا گفارہ اس وقت تک اوا نہیں ہوتا جب تک مقررہ تعداد سل کیونکو روزہ کی جائے باق بین امام قسم کے کفارے میں سلسل روزہ رکھنال زم نہیں ہم تھے ان کی دنے دنے میں میں تسلسل کی فیرنہیں مذکور ہواہے اس میں تسلسل کی فید نہیں مذکور ہواہے۔

فَسَنْ لَهُ عَنِي فَصِيامٌ فَلْنَوَ أَيَّا مِدْ وَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَا مِنْ لَهُ عَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى ال

جس کو کھاناکیٹرا دیٹا میسرنہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھے تو یہ تہماری فسموں کا کفارہ ہے۔

(ضووری دوی ) فقہ کی کتابوں ہیں مختلف قسم کی مثالین قسموں کی دے کریہ جائزہ لیا گیا ہے کہ وہ کن کن اعمال سے فوط جاتی ہیں اور کن اعمال سے نہیں اور گئی ہے۔ کھانے پینے کے الفاظ سے بھی جو تغیرات اُس کی نعیہ میں واقع ہوتے ہیں بحث کی گئی ہے۔ کھانے پینے کے بارے ہیں قسم 'گھرکے اندرجانے اور گھرسے باہر آنے کے بارے ہیں قسم ' ٹرک کلام کے بارے ہیں قسم ' ٹرک کلام کے بارے ہیں قسم ' ٹرید وفوہ فت کرنے ندکونے کے بادسے ہیں قسم ' ٹرید وفوہ فت کرنے ندکونے کے بادسے ہیں قسم ' ٹرک کرنے یا تہ کہ نے ہیں تعقیل سے مسائل بیان کے گئی ہیں ۔ جم نے صرف اصولی بائیں اس کتاب ہیں بیان کردی ہیں۔

## نذر کے مسائل

ندر کی تعرفیف ندربرے کم محلف النان اینے اوبر کوئی الیبی یات واجب کرلے ندر کی تعرفیف جسے شارع علیہ اسلام نے ضروری قرار ندد یا ہوا اصطلاح میں اسے منت ماننا کہتے ہیں۔

ندر کی حیثیت اور تمبوت دیا ہے منت مانی ہوئی بات کو پورا کرنا واجب قرار دیا حیثیت اور تمبوت دیا ہے منت مانی موئی بات کو پورا کرنا واجب قرار پورا کرنا ہوجیس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اس کا نبوت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے ڈلیٹو ڈائیڈ ڈائیڈ ڈائیڈ ڈائیڈ ڈائیڈ ڈائیڈ ڈائیڈ کہ وہ اپنی نذر وں کو پورا کریں ۔ آسم خطرت نے فرایا ؛ مین منت مانی کہ وہ اللہ کی منت مانی کہ وہ اللہ کی منت مانی کہ وہ اللہ کی اور کے دور بعضیت اللہ منل بعصہ میں خالی منت مانی جومعیت قلغانہ کرے ۔ اللہ علی ہے تو معیت قلغانہ کرے ۔ اللہ عند اللہ عند کے معیت قلغانہ کرے ۔

منت کو پورا کرنااس وقت لازم ہوتاہے جب وہ بات ہوجائے میں کے لئے منت ایک حضرت اسام احمد جنس برحمہ اللہ علیہ نذر کو اگرچہ وہ عبادت ہی کی کیوں نہ ہو کروہ قرار دیتے ہیں کیون کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر کی بابت فرما یا ہے کہ اندہ سع بات بہ جبر (اس سے کچہ فائد ہنہ ہیں) ہاں نجیل سے کچہ خرج کروانے کا ذریعہ ہے۔ نذر اللہ کے حکم کو نہیں ٹال سکتی ، المبتد اگر وہ بات جس کی منت مانی ہے پوری ہوجائے تو نذر کو پورا کرنا واجب ہے ۔ امام مالک امام الوحنی خاور امام شافعی رحمۃ اللہ علیم کے نزدیک اگر نذر کو اور اسلم کے کروانے کے کے طور پر کوئی اپنے اوپر واجب کرلے کہ جب اللہ کا انعام اس پر ہوایا کوئی مشکل مل گئی یا کسی تحلیمت سے نجات یا مریض کو شفا اللہ نے عطا کی تو شکر انے کے طور پر کوئی اسٹی کوشفا اللہ نے عطا کی تو شکر انے کے طور پر دو کا رثوا ب بجالائے گا تو اس صور ت ہیں منت ما نیام ستحب اور اُسے تو شکر انے کے طور پر وہ کا رثوا ب بجالائے گا تو اس صور ت ہیں منت ما نیام ستحب اور اُسے تو شکر انے کے طور پر وہ کا رثوا ب بجالائے گا تو اس صور ت ہیں منت ما نیام ستحب اور اُسے

پورا کرنافرض بید فرم مائزای حال میں سے جب بدخیال ند موکداس نذر کے ماننے کی وجد سے فال کام موجل کے دار کا ایسا خیال ہوتو وہ نذر حرام موگی، ایسی ہی نذرکوتبی کریم صلی التّد جلید وسلم نے منع فرما بلسم :

لا تمننُ س وا حان المنن س منت نهما ناكر وكيونح منت الله كه لا يعرد من قضاء الله شيئًا حميس عن وراسي في كوجي نهس الله المسلم الم

اگرمنت بوری کرنے کو کارخیریا النارکا شکراداکر نے برنہیں بلکسی اور عمل برمو قوف رکھا تو اُس کے مکردہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ۔ ندر کو کارٹواب اس وجہ سے کہا جا تاہے کہ اس میں کوئی ٹواب کا کام مثلاً روزہ نماز ، حج صدقہ وغیرہ اداکرنا ہو تاہے اور خرعی امراس کے کہتے ہیں کہ الناد کا مکم کا کمیؤڈ ا کنڈ وُس کھنڈ ( جا ہے کہ وہ ابنی ندریں بوری کریں ) قرآن یاک ہیں موج دہے۔

ندر کی قسیس ازرگی داو تعمین بین (۱) ندر تکرّرُز (۲) ندر لجاخ مدر کی قسیس (۱) تبرر برسے شنق ہے جس کے معنی نیسکی کے بہیں ۔ ایسی ندرجس بی نیک کام اور اللہ کا قرب حاصل کرنا بین لفظر ہو وہ ندر نبررہے اس کی بھی دو ذیلی صورتیں بیں روز ہ رکھوں گا اس کونذر مجازاۃ کہتے ہیں کیونکہ جومنت مانی ہے وہ کسی بات کے جواب بیں ہے (ان) نذر ج کسی بات کے ہوجائے برموقون نہ ہومت کا بیں نے ندرمانی ہے کہ اللہ

کی خوست خدی کی خاطر روزه رکھوں گا، یہ دونوں تسیس ندر تبرر کی ہیں۔

۲۔ لجاج - ضدیا اصرار کی بناپر اِغصتہ اور ناراضگی کے موقعوں پر یہ نذر مانی جاتی ہے۔
اس سے مقصد کمجی کسی فعل سے باز رہنا ہوتا ہے ختلاً ،اگر بین فلال شخص سے بات کروں
توجھ پر خسد اکا یہ فرض ما مکہ ہوگا یا اگر و شلال شخص ایسا کرے توجھ برید فرض ما مکہ ہوگا۔
بہلی مثال ہیں اپنے کو دو سرے آدمی کے ساتھ گفتگو سے بازر کھنا ہے ،اور دو سری مثال
بیں دو سرے خص کو کام سے رو کھنا ہے ۔ اور کھٹی اس نذر سے مقصد کسی کام پر خود کو آماد میں دو سرے شخص کو کام برخود کو آماد میں دو سرے شخص کو کام

كرنابوتاسي، يكسى اوركو آماده كرنا مثلاً اگر كھريس ندمي اتو تجد بريد ما م لازم بوكايا اگراس نے يه كام ندكياتو مجديريد واجب بوگا اوركمبي اس نذرسيدمقصدكسى بات كى تصديق ہوتى ہے مثلاً، اگر وہ بات نہ بوئى جتم نے مجد سے كہى تقى تو تجد برخداكى طرف سے يد لازم بوگا۔

اسطرح نفرر تبردگی دوتسیں اور نفر کھاج کی تین قسیس کی بائے قسیس ہوئیں۔ ندر تبرر کی دونوں صور آوں ہیں جو بات مانی ہے اُس کا پوراکر نا قرض ہے اور منت مانے والے پر لازم ہے کہ ندرمنہ دوطیں مراد حاصل ہونے پر جو منت مانی تھی اُسے پوراکرے اور فیرمنہ دوطیں اگر وقت متعین نہیں کیا ہے تو کچہ تاخیر کی وقت متعین نہیں کیا ہے تو کچہ تاخیر کی جاسکتی ہے۔ نذر لجاج کی تینوں صور توں میں جو منت بھی مانی ہواگر وہ نواب کے کام کی ہے تو جو ست ہے جو امور کار تواب نیر مانی ندرمانی ادرست نہیں، تمام جائز نذروں کو پورا کرنا ہوگا در نہ کفارہ کی بین مائکہ ہوگا (معنی قسم توڑنے کا کفارہ)

ندرتبرت می مونے کی شرطیں یہ ہیں کہ ندر ماننے والد سلمان ہو، ندر اوری کرنے پر قادر ہو۔ بچہ، نابا لغ یاجنون زدہ نہ ہو۔ (نابائغ یامجنون کی ندر اگر روزے یا نماز کی ہو تو درست ہے، مالی نذر درست نہیں ہے۔)

جس بات كى ندرمانى كى سم اسى خرط يه سم كه ده كوئى تواب كاكام بوجس كى تعيين بنيادى طور برشرع بين نه كى كى بو (اگر ندر بين كوئى خرض عين مانا تو وه ندر منعقد نه بوكى كيونكه فراكفن ليبى نماز بخبگا نه اورروزه ماه رمضان وغيره تو بهلے بى شرقال زم بين ) نعن كام بويا فرض كفايد (نماز جنازه وغيره) بو اور نوافل كوجاعت كرسانة اواكرنا بوتو ندر مانى جاسكتى به سيكن وه تمام امور جوكار تواب بنين بهي خواه و وحرام وسكروه بون يامباح، سب ندر مانى ما ورحرام كى ندر درست بنين سب كيونك يه معيست ما درصري على مارحد بين معيست ما درصري بين مراحت بنين سب كيونك يه معيست ما درصرين بين مراحت سب كد:

لاً سنن می معصیة الله فعل ناه کی نذر اورایس بات کی نزر اور ایس بات کی نزر و کا مناجوادی کیس بی نور درت نهیل -و کا خیما لا یملک ابن اوم - ماناجوادی کیس بی نوم درست نهیل - امر محروه کی نذر بھی محروه بوگی مثلاً بهیشه روزه رکھنے کی منت مانی تو وه درست نهر کی امرمباح کی نذر جیسے "میں گوشت نہیں کھاؤں گا، یا ایک میل نگ پیدل جاؤں گاتو اگریہ نذر پوری نہ کی تو کفارہ لازم آئے گا۔ بعض فقہا کفارہ واجب نہ ہونے کے حق ہیں ہیں۔ اور وہ نذرین جس ہیں کارٹواب یا النڈک خوشنودی کے لئے کچہ کرنے کی منت مانی گئی ہوتوا تعنیں پورا کرنا یا کفار ویمین اوا کرنال زم ہے۔ یہ امر کمحوظ رہے کہ امر معصیت کی نذر مانے کو ناور ست کما گیا ہے اس ہیں وہ امر بھی شامل ہے جو بذات خود معصیت نہ ہو مگر خارجی سبب کی بنا پر گناہ ہوجائے مثل نماز ہڑ صنا بذات خود کارٹواب ہے لیکن معصوبہ یانا جائز قبضہ کی ہوئی زمین ہم نماز ٹر حتا حرام ہے البذا اس کی نذر ماننا میں صبح نہیں ہے۔

## وراثت

معاملات کے ضمن میں امانت، عاریت، بهداور وصیت کابیان جدا کاند کیا گیاہے۔ بہاں وراخت کے بارے میں بیان کیاجا تاہے کیوشکہ اس کا تعلق انسانی معاشرتی حقوق و واجبات اور صلد رحمی سے ہے۔

ور انت کے معنی گفت ہیں وراثت کے معنی منتقل کرنے کے ہیں اس کااستعال خاص طور پر مال اور جا کماد معزّت دشرت کے لئے ہوتا ہے جیسے وس ف المال و المحد عن خلان (وہ فلاں شخص کے مال اور اس کی عظمت کا وارث ہوا) ۔ اصطلاح میں کسی شخص کی وفات کے بعد اُس کے ترکہ کومستحق لوگوں کی طرف منتقل کرنے کو وراثت کہتے ہیں۔

ورانت کی تعتیم کا طریقہ اور وارانوں کے حصے شریعت نے متعین سکتے ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے چند اصطلاح ں کوجان لینا ضروری ہے : میت، وفات پانے والاشخص جس نے ال اور سامان زندگی جبوڑ اہے۔ ترکہ : وہ مال واسباب جومتو تی نے جبوڑ ا، اسے میرات مجی کہتے ہیں ۔ وارث : وہ شخص جومتونی کے جبوڑے ہوئے مال آور سامان کا شریعت سے مسلم سے

مالک قرار پائے ر

مورِث، ترکه بجونر نے والا بعنی میت جوابنی زندگی ہیں اس مال واسباب کا مالک مقا۔ فومی الفریض ، وہ لوگ جن کمامیت سے نسبی تعلق ہوا در اُن کا حصد شریعت نے ترکے میں افترر کر دیا ہو۔

عَصْبِه : جن کامیت سے نسبی تعلق مرد کے واسطے سے ہوا ور دوی الفروض کو دینے مے بعد جو باتی۔ بیچے وہ اُن کا ہو۔

ذوی الارحام : وہ رسٹنہ دارجن کاتعلق میت سے عورت کے واسطے سے ہومٹلگ خالہ اور لواسی وغیرہ ر

حقیقی بھائی بہن ؛ تبخیں عینی بھی کہتے ہیں وہ ہیں بومیت کے باب اور مال کی اولاد ہوں۔
اخیاتی بھائی بہن ؛ جومیت کی مال کی اولاد ہوں ، لیکن اس کے باب کی اولاد نہ ہوں۔
علاقی بھائی بہن ؛ جومیت کے باب کی اولاد ہوں لیکن اس کی مال کی اولاد نہ ہوں۔
محروم ، وہ شخص جو ابنے کسی غلط فعل کی وجہ سے ترکے ہیں ابنائتی کھو چکا ہو۔
مجوب ؛ وہ شخص جو کسی وارث کی موجودگی ہیں خود وارث نہ قرار بائے۔ اس کی دوصور تیں
ہوسکتی ہیں یا آو وراثت ہیں اُس کا حصتہ دوسرے وارث کی وجہ سے کم ہوجائے گا ،
اُسے جب نفصان کہتے ہیں یا اُس کا حصتہ دوسرے وارث کی وجہ سے بالکل نہ دسے
مراک کہتے ہیں۔

اصول، میت کے باب دادا 'پروادا۔

فروع؛ ميت كے بيٹے پہتے اور بیٹے ہِ تی۔

مورث کی جوار آوں کی میرات ہے مورث کا چھوڑا ہوا مال اُس کے وار توں کی میرات ہے مورث کی جوڑا ہوا مال اُس کے وار توں کی میرات ہے مورث کی جوڑا ہوا مال اُس کے وار توں کی میرات کے اُجب سکے آب اسے ہورا نہ کر لیا جائے (۱) تجمیز و تحفین (۱) قرض (۱) وصیت کا بیان دومری جگر ملے گا۔ یہاں صرف تحفین و تدفین کا ذکر کیا جا رہا ہے میت نے بیلے کفن اور دفن کا سامان کیا جا گاگا کے کا میت نے بیلے کفن اور دفن کا سامان کیا جا گاگا کے کا میت سے بیلے کفن اور دفن کا سامان کیا جا گے گا

مگراس میں فقول خرجی جائز نہیں ہے۔ بلکففول خرجی کرنے والے کوالیسے زائد مھارف خود ہر داشت کرنا ہوں گے۔ کفن اسی جنتیت سے کپٹرے کا ہوجیسا متوفی اپنی زندگی میں استعمال کرنار با ہوئیسکن زیادہ کم قیمت کفن نہ دیٹا جا سیئے اور اس معاملے ہیں احت دال کو ملح ظ رکھنا چاسیئے تاکہ امراف نہ ہو۔

تربروال يرجى بناناچاسيئے جاميے ميت غريب كى جو يا مالداركى ـ قبر كى كامدائ كاخرج ترك سے لينا چا مئے اگر قبر كے لئے زمين خريد نے كاخرورت ميش آجائے تو اس كى تيمت مى ترکے سے بی جاسکتی ہے، مگرعه ام حالت ہیں اس سے زیادہ اس پر نزرے کرناجا کز نہیں ہے قبر كے تختوں كى قيمت بھى تركے سے لينا جائيئے اگر ضرورت ہوتونہلانے والوں اور قربك بہنجانے والون كويمى مزدورى دى جاسكتى مع الكراعة وواقارب خوشى مص خرب برداشت كرليس نوال یں کوئی ہرج نہیں ہے۔ یہ ام ملحوظ ر کھنا ضروری ہے کہ میت کا ترکہ اُس کے وار توں کا ت ہے اس لئے فضول خرجی دو ہرے گناہ کا سبب ہوگی، ایک سنت بوی کی خالفت کا گناہ دوسرے ور تنہ کی سی تلفی جس کی اہمیت اس قدرسے کداگر مورث اپنی تجمیز و تحفین برحقیقی ضرورت سے زیادہ خرج کرنے کی وصیت کرجائے توشر بعت اس کی اجازت بنیں دہتی ۔ تدفین کے وقت صدقات دینا یامیت کورفن کرنے کے لئے جو لوگ آبیس اُن کی تواضع کرنا تواگر بالغ ور ثه اینے عصے سے اس پرخر*ی کرنے ہی* توکوئی ہرج ہنیں محر جو وارثان الساابين خوش سينبيس كرت بكيمن نام ومودك فاطر تويه جائز نهيس به اسى طرح نابالغ وارثوں کے حصے سے محصد قد خیرات کرنا جا کرنہیں ہے۔ تیجر جیلم۔ برسی کا دستورخوا ہ اس میں ترکے سے فرچ کریں یا اپنے یاس سے تارواہے یہ دستور نہ توسنت سے اور نہصی ابدا ور تابعین نے ایساکیاہے اس لئے اس سے ہر، میز کرناچا سکے۔

وارث کے علاو کسی شخص کی طرف سے جہنے و کفین کی بیش کوش آگر کوئی شخص نیت یا محبت میں تجہنے دکھنین کرنا چاہج تو دار توں کی مرضی سے کرسکنا ہے، دار توں کو یہ بیش کش قبول کرنے یا نے کرنے کا حق ہے۔ بیوی کی تجهیزوتکفین کاخر چ بیوی کی تجهیزوتکفین کاخرچ سب سے پہلے شوہر کے اوپ سے اگر شوہر کوجود نہ ہو تو بیوی کے ترکے سے لیا مالے گا۔ جائے گا۔

جس نے ترکہ نہ چیورا ہو اس کی تجہیر و کھین کا خریج میں جووگ اس کے در کے جیورا نے کی صورت میں جووگ اس کے دارت ہوتے ہیں دولوگ میت کی تجہیز و کھین برخرج کریں گے اگر اس نے ترکہ نہ چیوٹا ہو تو نصف خرج دوا مطالب کا جوا دھے ترکہ کا حقدار ہوتا اور ہاتی نصف ان وار قوں کو دینا ہو گا جوار ترک کے حقدار ہوتا اور ہاتی نصف ان وار قوں کو دینا ہو گا جوار ترک کے حقدار ہوتا در ہوتے ۔

البی میت کی تجہیز و مکفین البی میت کی تجہیز و تکفین جس کا نہ کوئی دارت ہوندرشتہ دار اسلامی مکومت نہ ہوتو محد کے اسلامی مکومت بریاجہاں اسٹلامی مکومت نہ ہوتو محد کے یاب نی کے لوگوں بر دا جب ہے حکومت بیت المال سے خرج کرے گی اور لبتی کے لوگ ایس بین چندہ کر کے خرج کریں گئے۔

مورث کے قریمے قریمی مورف وفات سے پہلے کسی کا مقروض ہوا وراس کا علم وار توں مورث کے قریمی کا ہونو تجہزو تحفین کے بعد اس طرح کے تمام قرضے اواکر نے کے بعد ترکہ وار توں بیں تفسیم کیا جائے گا۔ قرض بیں بیوی کا مہراور اگر کسی جنر کا نقصان ہوگیا ہوتو اس کا تاوان بھی شامل ہے۔ وہ فرائض عبادات جن کے اوانہ کرنے پر فدیہ واجب ہوگیا ہو یا نماز کا کفارہ دینا ہو یا زکوۃ واجب ہو، تو حکم ہے کہ ذکوٰۃ تواس کے مال سے دیدینا چاہئے لیکن قرض کے اواکر چکنے کے بعدہ کچھ بچے اس بیں کے زکوٰۃ تواس کے مال سے دیدینا چاہئے لیکن قرض کے اواکر چکنے کے بعدہ کچھ بچے اس بیں سے براحمقہ کفارہ فدید اور وصیت کو لور اگر نے بین خرج کیا جائے گااگر ان کی مقدار کے اندرومیت ہوتو بچر ور نہ کی مرضی برہے کہ وہ زائد مقدار کوا واکر ہی یا نہ کریں ، ہمرحال بارے اندرومیت کے مطابق اواکر نا واجب ہے۔

ترکہ کی تھت ہے ۔ فرض کی اوائگی اور وصیت کی تکیل کے بعدمین کا ترکہ شرایت کے ترکہ کی اور وصیت کی تکیل کے بعدمین کا ترکہ شرایت کے مطابق وارثوں میں تعتبیم کیاجائے گا کیمی ایسے

اساب بھی بہدا ہوجاتے ہیں جن کے باعث ایک وارث ترکے ہیں اسٹیے حق سے محروم ہوجا تا ہے یا اُس کا مصر کم ہوجا تاسیے۔

محروم ہونے کے اسباب بالکل محروم ہوجانے کے دواسباب ہیں امورث کا محروم ہوجائے کے دواسباب ہیں امورث کا محروم ہوجائے

اگرکسی بالغ وارت کے ہاتھ سے مور ف کا قتل ہوگیا خواہ وہ عداً اور طالماً کیا گیا ہو یاضلطی سے ہوا ہوتو وہ مور ف کی تین ترطی سے ہوا ہوتو وہ مور ف کی تین ترطی ہیں : ایک بدکہ وہ عقل و ہوسٹ رکھتا ہو، دوسرے بدکہ وہ بالغ ہو، تیسرے بدکہ قسل ایسنے دفاع بی نہ کیا گیا ہو۔ پاکل اور نابائغ شرعی پابندی سے آزاد ہونے کے سبب ناقا بل موافقہ ہیں اس لئے اُن سے قتل کا ارتکاب ہونا جُرم قابل مزا ہیں قرار بائے گا۔ ای طرح اگر وارث نے ظلم سے قتل ہیں کیا بلکہ اپنا بجاؤ کرنے میں مورث کا قتل ہو گیا تو در اثن سے محروم نہیں ہوگا۔

کوئی مسلمان نکسی غیرسلم کا دارت بوسکتاسے اور نہ کوئی غیرسلم مسلمان مورف کی وراثت پاسکتاہے اسٹلائمی شریعت دونوں کو ایک دوسرے کا دارت قرار نہیں دیتی۔ یہی حکم مرتدیادین اسٹلام سے بھرجلنے وال کاسبے کہ وہ بھی مسلمان کی وراشت سے محروم رہے گا۔

وہ وارت جو اپنے فعل سے نہیں بلکہ دورہ کے میں مائل ہونے کے سبب جب دارت کے بیج میں مائل ہونے کے سبب جب دارت کے بیج میں مائل ہونے کے سبب جب نہیں رہتا ، بہی صورت کو شریعت میں مجب نقصان اور دو سری صورت کو تجب ترمان کہتے ہیں۔ وہ وارث می جب نقصان وہ و ارث جو دوسرے وارث کے باعث مجوب نہیں ہوتے ہیں اورنہ سے دو وارث متا ترنہیں ہوتے ہیں دہ نہ اس بنیا دیر ان کا حصر کم کیا جا سکتا ہیں دورارث میت کا بیٹا اور بیلی ہیں۔

جب نقصان کی نفصیل مین دارتوں کا حصد دوسرے دارتوں کی دجہ سے کم ہوجاتا بے ان کی تفصیل بیسے ،

ا۔ اگر ذوبی الفروض (وار ٹوں) ہیں صرف میت کے مال باب ہوں تو اُن کومیراف کا ہار ملتا ہے لیکن اگرمیت کے بیٹا میٹی وغیرہ بھی ہوں تو پھرماں باپ کا حصہ گھٹ کر ہار رہ جاتا ہے۔

ا۔ مال کا حصتہ میراف میں باہد جس طرح اُس کے نٹراوں کی موجود گی میں ماں کا حصتہ کمٹ جانا ہے اسی طرح میت کے بھائی مہن یا اُس کی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے میں ماں کا حصتہ باہد برا ہوجائے گا۔

مد منوبرے ترکے میں بیوی کا حصتہ جو تقائی بار ہے لیکن اگر شو ہرنے اولاد جھوڑی ہے تو اُن کی موجودگی میں بیوی کا حصتہ آسٹوال بار ہو جائے گا۔

بے۔ بیوی کے ترکے میں شوہ کاحق نصف (لے) سے نیکن اگر بیوی کے لبطن سے کوئی اول ہے ۔ تو پیچرشو ہرکوھرٹ چوتھائی ( لے) کاحق ہوگا۔

۵۔ اسی طرح پوتی کا حصہ حقیقی بیٹی کی موجودگی میں علاقی بہن کا حصہ حقیقی بہن کی موجودگی میں اس دادا کا حصہ اول دکی موجودگی میں کم موجاتا ہے۔

حجب حرمان كى تفصيل ده وارت جوبعض دارتوں كى موجود گى بين بالكل مودم موجاتے ہيں يہ بي:

ا۔ اگرمسیت سے دار نوں میں بیٹا ، بیٹی ، بوتا ، بوتی ، یا باپ دا دا میں کوئی موجود ہو توحقیقی ا در اخیا فی (ماں کی طرف سے ) مجانی مہن محروم ہوجائے ہیں۔

ا۔ اگر میت کے بیٹے موج دہوں تو ہوتا ہوتی کو ورانٹ بیں کوئی حقہ نہیں ہوگا۔ شریعت نے ذوی الفروض میں نرکے کی تقسیم میں جو ترتیب قائم کی ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے قریب تر کوسلے مجراس سے دور کو بعنی بیٹے مجر ہوتے اور پھران سے نیچے کے لوگ اسی طسرت باپ بھر داد ا اور بھران سے اوبر کے لوگ غرض جولوگ بنی تعلن اور ترتیب کے اعتبا کہ سے قریب ترہوں گے وہ ترکہ بیانے کے حقد ار ہوں گے اور جو اسی ترتیب سے جتنے دور سے قریب ترہوں گے وہ ترکہ بیانے کے حقد ار ہوں گے اور جو اسی ترتیب سے جتنے دور سے قریب ترہوں گے دہ ترکہ بیانے کے حقد ار ہوں گے اور جو اسی ترتیب سے جتنے دور سے دیں جو تربیب سے جننے دور سے دور سے دور سے جننے دور سے دور سے دور سے دور سے جو تر کی بیانے کے حقد ار ہوں گے اور جو اسی ترتیب سے جننے دور سے دور س

ہوں گے وہ قریب ترکی وجہ سے مجوب ہوجائیں سے مثلاً باب سے دادا مجوب ہوجائے گا اور داداسے پر دادا ۱ سی طرح لڑکوں سے بوتے مجوب ہوجائیں گے اور بوتوں سے بہاتے اسی طرح ماں کی موجود گل میں نانیاں اور دادیاں مجوب ہوں گی۔

۳۔ سامے ذوی الارحام؛ ذوی الفروض اورعصبات کی موجودگی بیں تر کے سے محتہ نہیں پائیس کے مثلاً تانا، نان ، بھا بخا ، بھا بخی ، خالہ ، ماموں ، بھوبی وغیرہ مجوب ہوجائیں کے اگر میت کے بیٹے ، بیٹی ، ماں باپ اور بھائی موجود ہیں ۔

محیوب بوت کام مسلم مفوط و تقسیم درانت کی ترتیب رکھی ہے دہ بڑی مستحکام باقی ہنیں رہتا۔ بوتا درانت سے مجرب ہوجا تا ہے جب اس کے باب اور جا یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہوا اب اگرمور ن کی زندگی ہیں ایک بیٹا و فات باگیا اور وہ اپنے بیمج کوئی اولاد جبور گیا تو دہ اپنے بیمج کوئی اولاد جبور گیا تو شریعت کے مطابق مور ن کی زندگی ہیں ایک بیٹا و فات باگیا اور وہ اپنے بیمج ہوئی اولاد جبور گیا تو شریعت کے مطابق مور ن کا ترکہ اس کے زندہ بیٹوں کو ملے کا اور وہ بوتا ہوئی اولاد جبور گیا تو شریعت کے مطابق مور نے موسے می میں تیم اور نے کے بجوب الارف ہونے کی تلافی کی میں تیم ہوئے کے بجوب الارف ہونے کی تلافی کی کئی ہے ، تربیعت نے ہمور ن کوئی دیا ہے کہ وہ اپنے تیم ہوئے کے بیٹو بالارف ہونے کی تلافی کی میں تیم ہوئے کے لئے دوسری صور تیں بھی نکال سکتا سی سے ہوئی میں تیم ہوئے اور تیم بھائی بہن کے لئے دوسری صور تیں بھی نکال سکتا ہے۔ تیم ہوئے کے مطاب میں بین تیم ہوئے کے مطاب میں بین تیم ہوئے کے میان بہن کے لئے دوسری صور تیں بھی کھی کیا جا سکتا ہے۔ تیم ہوئے توانین میں تیم کو نہیں بہنچتا۔

یتیم اور سیسه ارالوگول کے بالر میں قرآن وحدیث کی ہدایات بیم اور ہے ہا ا ان کے سرپرستوں ، خاندان والوں ، اسٹلامی جاعتوں اور حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں انھیں قرآن کی آیات اور ارشارات نبوی ہیں دیکھا جائے اور ان احکام پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم ہیں آخاز نزول سے آخرتک حقوق اللہ کی بنیادی باتوں کے ساتھ ہی سیا تھ بندگان خدا کے حقوق بربھی برابرا حکام نازل فرمائے جانے دسیے ، ماں باپ کے بعد پتیوں اور بیے نواؤں کے سانھ حسن سلوک کوبہت بڑی نیکی بتنایا گیاہے یہورہ البلد ہیں ادشا دہے ۔۔

لَّلَا الْمُشَرِ الْمُتَيَّةِ فَا وَمَا الْدُلِكَ مَا الْمُفَيَّةُ فَالَكُ رَفَيْهِ فَا وَاطْلَعُولَ يُوْمِونَ سَنَعُهُ فَيُولِيمَا وَامْتُرَبُو فَ ومورة الماء المارية

تواس نے وہ گھائی نہیں عبور کی اورجانتے ہوکہ وہ کیا گھائی ہے ہمکسی کی گردن علامی سے مجمع انا یا بحلیت اور فاتے کے دن کسی رشتے دار نیم کو کھانا کھا، نایاکسی خاک بسر غریب نا دارکو کھلانا۔

یعنی جوان کی ہمدر دی کی اس بلندی تک بھی نہ آسکا کہسی انسان کو غلامی کے جندے سے چیڑا دے چاکسی انسان کو غلامی کے جندے سے چیڑا دے چیڑا دے چاکسی اسٹے دست دار تیم کو کھانا کھلا دے جبکہ وہ فقر وفاقے میں بہت لاہویا کمی خاک نشین سکین کا بہت ہم دے تو وہ انسانیت کے اوپنچے مراتب تک کیسے ہمنچ سکے گا۔ سورة الضحیٰ ہیں ہے :

فَأَتَا الْبَيْنِيَةُ فَلَا مَعْفَرُ ۚ وَأَمَا الشَّالِ لَ فَلَا تَنْفَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى فَلَا تَنْفَى اللَّهُ اللَّ

توتم يتيم بركوئي ظسلم اور دباؤنه فوالوا ورما نكنے والے وجيلري نددو-

ان ان این فراسی تعلیف برشکایت کرنے لگتا ہے لیکن محسی غریب کی تعلیف کا اُسے و کھ مسوسس نہیں ہوتا اس خود غرضی برانٹر تعالی نے مسلمانوں کو نبیہ فرائی ہے.

كَلَا بَلُ لَا نَكُرُ مُونَ الْمَدِينَةِ وَلَا مُنْكُمُونَ عَلْ طَعَامِ الْمِسْكِينِ الْوَتَاكُلُونَ الْتُرَاثَ

الملالئا في السورة فجرا الله ا

برگزایسا بنیس بلکتم خود تیم کی دلداری بنیں کرتے اور نہ دوسروں کو حصلہ والتے ۔ ہوکہ مسکین کو کھانا دیں اور ترکے کاسارا مال سمیٹ کر کھاجا تے ہو۔

نبی کریھ لی النڈ علیہ وسلم نے بتیم پر شفقت کرنے اور اس کے ایر و ٹواب کے بارے میں فولیا کہ، « حس نے خداکی مرضی کے لئے بتیم کے سر پر ماتھ بھیرا تو اس بتیم کے سر کے ہر پال کے بدلے اس کے نامئہ اعمال ہیں ایک نیجی کاملی جائے گی" ( ٹریذی)

**آپنے فرمایا کہ**،

\* ينتيم كى برورسش كرنے والداور بين حبنت بين اس طرح بول كے راكب نے دوا نگلیاں ملاکر دکھائیں)" (بخاری)

آپ نے فرمایا۔۔ " جوشخص تیم کو اپنے کھانے میں شریک کرلے اللہ تعالیٰ اُس کے لئے حِنْت واحِب كر دے كا يُ

آب نے بنتیوں کے ساتھ حسن سلوک کو مجلائ کامعیار اور آن کے ساتھ بدسلوکی كوبُرانُ كامعيار بتايا:

خَيْرُ مِيتٍ مِنَ الْمُسْلِينَ بَيْتُ فِيْهِ بَيْنِمُ أَيْحُسَنُ إِلَيْهِ وَشَرَّ مِيتٍ مِن الْمُسْلِلِيْنَ بَهُيْتُ فِيهِ مَيْنِيْهُ لِيسَامُ اللَّهِ . ( ابن اجر)

مسلانوں کے گھروں میں بہترین گھروہ ہے جس میں کوئی تیم ہوا در اُس کے ساتھ اجهاسلوك كياجا تابموا دربدترين ككرمسلانون كاوه سيحب مين كوئي يتيم مواور أس کے ساتھ بُراسلوک کیاجاتا ہو۔

ان بدایات کے بعدیہ کہنا کہاسٹہامی قانون ہوئے کو داد اکے ترکے سے محرد م کرے انعیا بهبس كرا بالكل بيمعنى ب. بوتالين باب محترك سيكسى مال بين محروم بهين سي واوا کے ترکے سے براہ راست مصتر نربانے کے باوجود بتیم ہونے کی صورت میں اس کو السي مراحاً دی گئی ہیں ہوائے محودی کا حساس می بنیس ہونے دیایں مسلم معاشرہ جن اخلاق قدروں براستوارہے دہ معاشرے کے کسی فرد کو بھی بے بارومد د کا رنہیں ر کھے گا۔

ا۔ اگرمیت کا ایک لڑکا بالغ اور كم عرى اوربيوگي حق وراثت كيلئے الع بنير ایک نابا لغے ہے تو ترکے سے

حصه دولؤل کو برا برملے گا۔

٧- كوئى عورت بيوه بوجائ توشو ہركے تركد سے حنب دستور صقد يا كى خواد أس تے دوسرے متوہرمے نکاح کرلیا ہو۔ دوسرا نکاح اُسے ترکے سے محروم نہیں کرتا۔ بدكردار اورنا فرمان الركا بصعام طور براوگ مساق کا قرمان الركا بصعام طور براوگ مساق کردین با استان کو کردین ورات کردین بر از برجا نداد متر و کردی بر باد بوجائ اندائی است مورث کی و قات کے بعد شرعی معتب مطاکا البتدا گرجا نداد من کردی سر باد بوجائ الزین افتر کر کے بعد ارض طور بر مواجا سکتا ہے، بالکل محروم نہیں کیا جا مکتا ۔
دوکا جا سکتا ہے، بالکل محروم نہیں کیا جا مکتا ۔

ا سوتیلے دو کہ این سوتیلے باپ میں ہوتے کے اور باپ اپنی سوتیلے باپ میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے می وارث مہنیں ہو سکتے۔ اگر ایک عورت نے یکے بعد دیگرے دو شوہروں سے نکاح کیا ، شلاافضل سے بھر خالدسے اور دو نوں کی اولادیں ہیں توامضل کے دو کے خالد کی جا مکا دسے کوئی ترکہ مہنیں بائیں ملے اور نہ افضل کے دو کوں کی جا مکداد سے خالد کوکوئی ترکہ ملے گا۔

۔ ہے اس طرح ایک مرد کی اولا دو وہو ہوں سے ہوتو اولا د اپنے باب سے ترکے سے قوص طرح کی لیکن ایک بیوی کے دول کے دوسری ہیوی کے ترکے سے صفتہ نہیں پائیں گے اس طرح دونوں مائیں اپنی سوٹیلی اولا دکی میراف سے ترکہ نہیں یائیں گی۔

سوم راور بیوی کے قرابت دارول کا ترکہ شوم کے باب دادا، ماں اور بحبائی سوم راور بیوی کے باپ دادا، ماں اور بحبائی اور بیوی کے باپ دادا، ماں اور بان کے درمیان اگرکوئی خونی رشتہ نہ ہوتو نہ تو بیوی اپنے ساس سر داور اور نست کی میراث سے مصر باسکتی ہے اور نہ شوم رابنے سسس سالے ساس اور سالیوں کی میراث سے مصر باسکتا ہے۔

ایک تفس ابنے دوست کی فدت میراث کی بنیا دخدمت واحسان نہیں ہے کرتارہا وراس کی خردیات پوری کرتارہا تو اس خدمت واحسان کے بدلے وہ اپنے دوست کی میراف کا حقدار نہیں ہوگا۔ میراف اس کے قانونی وار توں کو ہی ملے گی۔اسٹلامی معاشرہ اپنے افراد کے درمیان کاروبائی تعلقات کو ترابت کے تعلق کا درجہ نہیں دیتا، البتہ بے غرض خدمت واحسان کا اجرال نڈ تعالیٰ کی نوسننودی قرار دیتا ہے جو دنیا اور اخرت دونوں میں حاصل ہوگی۔

اگرکسی مورث کے دووارت ہوں ایک فرمال بردار اور ضدمت گزار ہواور دومرا تافران اور سرکشس ہوتو بھی ترکے کی تقییم دونوں ہیں قانون کے مطابق ہوگی۔ فرمال برداری کا اجر اور اور نافرمانی کی مزا آخرت میں ملے گی۔

متبینی کامیراث میں جی بہیں میراف صرف حق رشتہ داروں کے لئے سمال متبینی کامیراث میں جی بہیں اور کو کئی اور کا یا کوئی لاک بال ل آواس کے ساتھ ہوسلوک جائے اپنی زندگی میں کرسکتا ہے لیکن اُس کا حق اُس کے ترکے برہنیں ہے جو

اس کی موت کے بعدرہ جانے والاسے ستحق وارٹوں کو محروم کرناسخت گناہ ہے۔

ناجائر اولادوارت بنیس ناسے ولاکالائی پیدا ہوں وہ آن فی تھے۔ عقر بنیں باسکتے اور نرانیر کا سروی پراف بن

كوئى حصد بن البنته يراول كواكيان ابنى مان كي ترك سے حصر باكي كيد

وه میرت حبس کا وارت ته بهو اگر کوئی شخص بعد وفات ترکه مجود سیان قانونی حق ورانت کی میرت حب کا وارت ته بهو ورانت کی فربه بنیتا بوتواگراس لای حکومت سی قوه مال اس کر قیضے بیں جلاجائے گا اور جہاں اسٹلامی حکومت نه بو و بال مسلانوں کی جا کے امانت دار دیبندار لوگ اُسے یا تو فقرار ومساکین پر تعتیم کر دیں یاکسی کار خیر بی ساکھ بی سے موام الناس کوفائک و بہنچتار ہے ، فقرار ومساکین بیں وہ لوگ مقدم ہوں گے جو میت کے عزیز واقار ب بول مگر ترکے بی ضرعی حق نه ہو۔

ترکے کی تقلیم کے مسائل

ا دپرج کچے بیان ہوا وہ تہید ہتی یہ سمجنے کے لئے کہ وہا ثت کے حقدارکون لوگ ہوتے ہیں اور جن کوسی نہیں بہنچتا وہ کون کوگ ہیں۔ اسی جس محروم اور مجوب کا بھی ذکر آگیا ہے، اب تر کے کی تعتیم کے طریقے اور وار ٹوں کی تعداد کے لحاظ سے تر کے ہیں جصے لگائے کےمسائل اور حصوں کے مقدار کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

جیساکشروسی بنایا جا چکاہے ورفہ بانے والے رشتہ دار بین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ (۱) فوی الفروض (۲) عصبہ (۳) فوی الارحام - ہرایک کے حقے کی الگ الگ تفصیل ہے -

ذدی الفروض ان وار نوں کو کہتے ہیں جن کے عصے کی مقدار قران وحدیت بیس مقرد کردی گئی سے مجہ کا ان لوگوں کو ترکے سے حصر نہ مک **جائے، دومرے قسم کے وارٹ کو کچے پہنیں ملے گا۔ سورہ لسار کے دوسرے دکورہ میں ان تمسام** ووی الفروص کا دکرے، یہ کل تیرو آدمی ہیں (۱) باب (۲) دادا (۳) مال (م) بیٹی (۵) بلاقی (۲) شوبر (۱) بیوی (۸) حقیقی بین (۹) اخیافی مجانی (۱۰) اخیافی بین (۱۱) مدلاتی بهن (۱۲) جدوُصیعه (دودی) (۱۳) جدهٔ فاسده (نانی) ان آیات کی ابتدا یُوصِیکُمُ الله سے ہوئی ہے بعیٰ انٹرتعالیٰ تم کو یہ وصیت کرتاہے ان الفاظ سے کہی چانے والی باتوں کی اہمیت کو پہلے سے واضح فرمایا ہے اور آخر میں ہے تذاف حک ود اللہ سے اللہ کی مقر کردہ حدبندياں ہيں وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَمُسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُكَّ وَحَهُ يُكْجَلُهُ ثَامَ ٱغَالِكَأُ بنيمًا وَلَهُ عَسَنَ إِبُ مُعِينًى جَوَوَى الله اوررسول عَمَم كى فلات ورزى كرس كااور ان صد بندلوں سے باہر جلستے کا اُسے ہمیٹر کے لئے گاگ ہیں فح ال جائے گا ور دکست کا عذاب دیا جائے گا-اب پاپ کی حیثیت اور اس کا حصر بنیت بہی ہے دیں انفروض ہیں ہے اور اس کا حصر حیثیت بہی ہے دیں انفران کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ عصب مجی ہوجا تاہے اور اُس کا حضہ بٹر حدجا تاہے۔ ذوی الفروض کی حیثیت سے اس کا حصتہ بار سے کھی کم نہیں ہوتا مکر اس کے ساتھ جب وہ عصریمی ہوتا ہے توکمی بار اوکھی اس سے زیادہ مصة موجا تاہے۔

باب کوییے کی میراف سے ترکہ علنے کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں، ذیل ہیں اُن کی مثالیں دی جاتی ہیں مد

(۱) مرنے والے نے کوئی نرینہ اولاد چھڑی نو باب کا حصر کے بھوگا۔ مثلاً خالدنے وفات

پائی اور اُس کی بیوی ایک لوکا اور والد ذوی الفروض میں بی تو بیوی کو اکتوال اور باب کو جیٹا اور با بی تو بیوی کو اکتوال اور باب کو جیٹا اور باتی لوگ کا حضر استان اقل ۲۲ بوتا ہے لہذا کل جائدا دکو میں مصر میں تعقیم کرکے پر ایعنی موصلے کو اور پالیسی میں مصر بیات کی کوئی نریندا ولاد ہوگی تو باب کو پالے ہی مطے گا اسس سے زیادہ مہیں مل سکتا۔

رم، مرف والے نے کوئی ترینہ اولاد نہیں جھوٹری لیکن بیٹی (یا لوق) جھوٹری تواس صورت یس مرف والے نے دوی الفروض کی جیئیت ہے باپ کا حصۃ تو ہا ہی رہے کا لیکن لڑکی کی موجود گی ہیں دہ دوی الفروض کے ساتھ عصبہ بھی ہوگیا اس لئے دوی الفروض کو دینے کے بعد جو باتی رہ جائے گا وہ بھی باپ کوسلے گا مثل او بردی ہوئی مثال ہیں اگر لڑکے کی جگہ لڑکی ہوتی تو تقتیم یوں ہوتی مثال ہیں اگر لڑکے کی جگہ لڑکی ہوتی تو تقتیم یوں ہوتی ما مصلی کی مسلول کو اور ہا لیمنی ما حصیل با محصول میں سے بڑ لیمنی تین حصے بوی کو اور ہا لیمنی ما جھے لیمنی کو ملنے کے بعد جو حصے باتی ہے وہ باب کو با جسے لیمنی کو اور اگر بیٹی نہ ہوتی تو وہ ۱۲ حصے میں باپ کو مل جاتے۔

۳۰ میت نے کوئی اولاد نہیں چیوٹری قواس صورت پیں باپ کاکوئی خاص صد مقرر نہیں ہے۔ دوسرے دوی الغوض کود پنے کے بعد یو کچھ بے جائے گا وہ سب باپ کو مطرکا مثلہ خالد نے تین وارث چیوٹرے کا ں باپ اور بیوی تو ماں کو پلے اور بیوی کو پلے دے کو یکچھ باقی رہے گا وہ سب بایہ کو مطرکا۔

قرآن بیں ان بینول صور توں کا ذکر ہے ہوری آبت " ما*ں "کے ذکر کے سلسلے ہیں لغ*شل کی سائے گئی۔

۲. داد الى حيثيت اوراس كاحصه فوى الفروض بين دوسرا دادانه، قرآن بي داد الى حيثيت اوراس كاحصه بين الفظاء الى تفييراس طرح فرائ كن ب

کررسول الندائے باب کی غیر موجودگی میں واد اکو در انت میں باب کا درجہ دیا ہے صب طرح باب ذوی الفروض میں ہے ای طوح دادا بھی ہے اور جس طرح باب بعض ور ترکے نہ ہونے کی صورت میں مصرت میں مصورت میں میں ہوجا تا ہے اس طرح دادا تھی مصورت باب نرندہ نہ ہو۔ باب کے ہوتے ہوئے دادا کے ترکی کے میں کوئی حصر نہیں ہوگا۔ ایک فرق مرمی ہے کہ مرنے والے کی ال کی موجودگی میں باب کا حت کم مہنیں ہوتا مکر دادا کا حصر مال کی موجودگی میں باب کا حت کم مہنیں ہوتا مکر دادا کا حصر مال کی موجودگی میں باب کا حت کم مہنیں ہوتا مکر دادا کا حصر مال کی موجودگی میں کم ہوجا تا ہے۔

ذولی الفردف بن تبسری شخصیت ال کی ہے۔ مال کی جیتنیت اور اس کا حصلہ بل کی طرح المان کی ہے۔ موال کی جیت مورم نہیں ہوتی ہے۔ موقی ہے۔ موقی ہے اللہ کا حصر مورم نہیں ہوتی اس الم بھی ہارے کم نہیں ہوتی اس کا بھی ہارے کم نہیں ہوتی ہے۔ معقد کے احتیار سے اس کی تین حیثیتیں ہیں۔

مِهِلی بید که ۱۱) اگرمرنے والے کا لوا کا لوگی (یا پوتا پوتی) موجود ہوں توماں کو ترکے کا ہاسطے گا۔ ۲۱) اگر مذکورہ واوٹین نہوں مگر دو مجانی بادد مجانی مہن با حرف دو بہنیں ہوں (خواہ صفیعتی یا اضافی یا علماتی ) تو بھی صوف ہار علے گا۔

ودسری پرکه مرنے والداگرم دسے اور اُس نے ماں کے ساتھ بیوی اور باپ دونوں جھوڑے
ہیں تو بیوی کا حصۃ نکال کرجو باقی رہے گا اس ہیں مال کو تہائی رہے کا۔ اوراگر
مرنے والی عورت ہے تو اُس کے شوہر کا حصۃ نکال کر باتی ہیں سے لے ماں کوئے گا۔
میسری یہ کہ اگر مذکورہ بال وار توں ہیں سے کوئی مجمی نہ ہو تو بھر میت کے گل ترکے کا لیے اُس
کی ماں با کے گا۔ مختصر آ ہے کہ میت کی ماں کو بدے ترکے کا تہائی محت اُس وقت
ملے کا جب (۱) میت کی کوئی اولاد نہ ہو (۲) اُس کے دویا دوسے زیادہ مجمائی
ہیں نہ ہوں (۳) میت کی ہوی یا میت کا شوہر اور میت کا باب ساخت اُس کے دویا

قرآن میں والدین کے حصے کا ذکران الفاظ میں کیا گیاہے:

عَلِيَّوْلِهِ لِكُلِّ وَلِيهِ مِنْهُمَا الشَّدُ مُرْمِعًا كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَإِنْ لَا وَلَدُّ وَوَفَّ لِيَوْهُ ( السار ـــــ 11 ) وَلِأَوْهِ الثَّلِيَةُ \* اگرمیت کی اولادموجود ہے تو اس باب سے لئے ترکے میں جیٹا چھٹا حصتہ۔ اوراگر کوئی اولا دنہ ور دینی صرف ماں باب ہی وارث ہوں) تو ماں کا حصد ایک تہائی ہے۔ اس سے خود بخود یہ بات نکلتی سیک مباتی جودو تہائی رہاوہ باپ کو ملے گار

ذوی انفروش ہیں جو مقائم بیٹی کا سے جس سے بیٹی کی جیٹیت اور اس کا حصد طرح ماں باب تر کے سے موم نہیں ہوتی البتہ اگر اس کا عباق دیعی میت کا بیٹا) موجود ہوتو وہ مصبہ بن جاتی ہے اس کے حضے یانے کی تین صور تیں ہیں اور تینوں صور توں ہیں اس کا حصہ کم و بیش ہوجا تا ہے۔

(۱) اگرمیت نے صرف ایک لولی چھوٹری ہوا در لوگا نہ ہو تو لوگی کو ترکے کا نصف اللہ علے کا اُل کے اُل کا اُل کی ان گان اگر اُس کے علاوہ دو مرسے وارث ہوں تو باقی لا اُن میں تقتیم ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسرا وارث نہ ہوتو بھروہ نصف بھی لولی ہی کوسلے گا۔

۷۷) اگر دارٹوں میں دنویا دوسے زیادہ لڑکیاں ہیں اور لڑکا نہیں ہے تو بھران لڑکیوں کو کل ترکے کا دو نہائی دیل مطے گا اور یہی تمام لڑکیاں برا برتھنیم کرلیں گی اب اگر کوئی اور دارے موجود نہ ہوتو باتی بار بھی اِن لڑکیوں کومل جائے گا۔

(۱۳) اگروارت لاگا ورلاکی دوبین تو تجائی بین دونون عصبه برجائی گیکوئی حصد مفتر ر منیس بے گا بلکه دومرے ذوی الفروض کودے کرجو باتی بیجے گا وہ ان دونوں میں ہی طرح تقسیم کیاجائے کہ کل باقیماندہ مال کے بین حصے کئے جائیں گے دو حصے لاکے کواور ایک حصد لڑکی کو ملے گا۔ فراک میں بیٹی کا حصد ان الفاظ میں مذکور ہواہے: اُدُونِ مُنْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

فَهُنَّ ثَلْثَا مَا تَرَكَ وَانْكَانَتْ وَاحِدُهُ فَالْمَالِيفِفْ اللّٰهُ تَعَالَىٰ نَهَارَى اولاد كے بارے بیں لڑکے کو دولڑ کیوں کے معتد کے برابر دینے کا حکم دیتا ہے اگرسب لڑکیاں ہوں اور دوسے زیادہ ہوں آو اُن سب کے لئے ترکے کا دونہائی حصتہ ہے (جوسب ہیں برا برنسیم ہوگا) اور اگر صرف ایک

لاکی بی توتواس کے لئے آدھا۔

یہاں لاکی کا تر کے ہیں حق بیان کیا گیا ہے، لاکے کے بارے ہیں خروع ہیں بتادیا کہ اس کو لاکی کے حصد کا ڈ ہرا ملے گا۔ تو اس سے خود لوکے کا حکم بھی معلوم ہوگیا ( تفصیل آگے آتی ہے ) باب سے ور خہ بانے والے لاکے اور لوکیاں آئیس ہیں حقیقی یا حیاتی ہمائی ہیں ہوں گے ، اس طرح ماں سے ور خہ بائے والے لوکے اور لوکیاں آئیس ہیں حقیقی یا اخیا تی جمائی ہیں ہوں گے ، او ہر کا حکم سب طرح کے لوکے اور لوکیوں کا ہے جومیت کا ور خہ بانے والے ہوں کے ہیں۔ ہوسکتے ہیں۔

ذوی الفرض میں بابخوی صندار اوق ہے۔ دوی الفرض میں بابخوی صندار اوق ہے۔ دوی الفرض میں بابخوی صندار اوق ہے۔ اگر میت کی افر کے بقید حیات نہ جوں اور ایک یا کئی اور اور این دور این میراث بائیں گا، اوقی سے مراد صرف بیٹے کی لڑکی ہی نہیں بلک اور اوق بھی مراد ہے ان کے میراث بانے کی کئی صور ہیں ہیں اور ہرصورت کے نماظ سے حصتہ کم وبیش ہوجا تاہے۔

1) اگرمیت کی نوکی بالوکازنده نه بروصرف ایک بوتی بوتو بینی کی طرح اس کو ترک کالضف دل سطے کا در بیم اگر کوئی دوسرا وارث نه بوتو باقی نصف دل اسمی اسی کومل مباست کار

۲۱) اگرصرف دو بوتیان بول توس طرح دو بیٹیان دو تلث (یل کی دار ف بوتی بین اسی طرح به دونون بی می دارث بول گی اوریه ور شدد دنون بین برا برنقیم کرلیام است کا

رس، اگرمیت کی ایک بوتی اورایک بوتاموجود بو دبیلی یابیٹازنده نه بو) آوجوم بیٹی کے اسے

تسری صورت میں بیان کیا جا چکا ہے دہی نافذ ہوگا بعنی ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بی کا بوتے کا بعد جو بی کا بوتے کا بعد اور لوت سے ادھا حصہ ملے کا اس میری صورت میں بر بوتی ہوتے کی موجود کی میں مجوب ہوجائے گا۔ حس طرح بیٹے اس میری صورت میں بر بوتی ہوتے کی موجود کی میں مجوب ہوجائے گی۔ حس طرح بیٹے

ی موجودگی میں بوتیاں مجوب ہوجاتی ہیں۔

رم) اکرمیت کی صرف ایک بیٹی اور بوتیاں ہوں (بیٹایا بوتارندہ ندہو) تو بوتیوں کو صرف پلر ملے گاخواہ ایک ہویا کئی ہوں۔ لیکن اگر دویادوسے زیا دہ بیٹیاں ہوں تو بھر لوتیاں

بحمد نه پاکس کی۔

استندراک بوتیون کو میراف سے مصنہ علنے کا جو بیان کیا گیاہے یہ ضروری نہیں کہ دہ ایک ہی بیٹوں کی اولاد ہوں گی جب مجی سب کو برابر حصنہ ملے گا اور ہوں اگر میت کے کئی بیٹوں کی اولاد ہوں گی جب مجی سب کو برابر حصنہ ملے گا ایر نہیں ہوسکتا کہ اگر ایک بیٹے کی ایک لڑکی اور دوسر سے بیٹے کی دو لڑکیاں ہوں توایک لڑک کوایک نلف اور دولڑ کیوں کو ایک نلف بیس سے آو حا او حادیا جائے بلکہ تینوں کو برابر حصنہ ملے گا۔

حق وراثت باب كاداد أكومنتقل موجاتاب الرباب موجود نرمواس طرح بوقى بعلى كى قائم مقام موجاتى مع الم

11) اگرزاہدہ نے دفات کے بعد شوہراں اور باپ جبوڑے نواس کے ترکے کے چھ مقے کر کے اور باق اور باپ کواس طور بر ملے کا لیے مال کو سے باپ کواس طور بر ملے کا لیے مال کو سے باپ کو۔

۲۱) اگرزا ہدہ کے کوئی لوکا لوگی کھی ہے تواس کے شوہرکو آ دھے کے بجائے چو تھائی حقہ ترکے سے ملے گا دخواہ بدلوکا پہلے شوہر کا ہویا اسی شوہرکا) قرآن ہیں شوہر کے حصے کا ذکر ان الفاظیں ہے:

وَلَكُو يَفْعُتُ مَا تَرْكَ أَزُوا مُكُمُّ إِنْ لَهُ يَكُنْ لَعُنَّ وَلَدَّا ثِيَانَ كَانَ لَعَنَّ وَلَدَّ فَلكُوا الرُّبعُ

## ( نسام۔ ۱۲ )

تہارے لئے بیوی کے جھوڑے ہوئے مال میں آدھے کاحق ہے اگر ان کے کوئی اولادنہ مور تھائی حصر ملے کا۔ اولادنہ موجود ہوتب تہمیں چو حقائی حصر ملے کا۔

دوی الفروش بی ساتوی وارث بوی ہے ہے دوی الفروش بی ساتوی وارث بوی ہے ہیں اللہ بوی کے سے محروم نہیں کا حصتہ طرح شوہر ابنی بوی کے ترکے سے محروم نہیں ہوتا اس طرح بیوی بھی شوہر کے ترکے سے محروم نہیں ہوسکتی۔ ترکہ پانے کے لحاظ سے بیوی کی بھی دو میڈیٹیں ہیں،

(۱) اَکُرشوہرنے بعد دفات اپنا ہیا، ہیلی یا پوتا ہوتی نہیں چھوڑے ہیں تو ہوی کو اُس کے کُل ترکے کا چوتھائی ملے گا۔

(۲) اگرستوہر نے مذکورہ اولاد ہیں سے کوئی تجویر اسبے دخواہ سابقہ بیوی کے بیلن سے ہو) تو بیوی کوچے تفائی کے بجائے استحوال حصتہ ملے گا، قرآن ہیں ان دونوں صور آوں کا ذکر ان الفاظ ہیں فرمایا کیا ہے :

وَلَهُنَ الرُّنِهُ مِمَا تَرَكُنُونَ لَوَيْكُنْ لَكُوْ وَلَنَّ وَإِنْ كَانَ لَكُو وَلَدٌ فَلَهُنَّ التَّمُنُ 👚 ولسار - ١٢)

بولوں کے لئے تہمارے ترکے سے جو تھائی صتب جب تہماری کوئی ادلادموجودن

بواگر كوئى اولاد ب توبيم أن كاحصته معقوال مي-

طلاق یافته بیوی مجی میراف یائے گی اگر شو برکا انتقال مقدت کے دن گزرنے سے پہلے ہوا۔ بعد بس انتقال ہوا تو بھرمیراث کاحق ہمیں رہے گالیکن حس عورت نے طلاق لی ہو یا خلع و لغراتی کرائی ہو تو بھروہ میراث کی بالیک ستحق نہ ہوگی۔

۸- اخیانی بیمانی مان جایا بهانی جس کاباب دوسرا بودوی الفروش بین اسلوال وار مرا بودوی الفروش بین اسلوال وار مرا

بین اس کی تفصیل پرہے ہ۔

میت کے اصول د فروع بیں سے کوئی مجی موجود ہو گاتو اخیافی مجائی تر کے سے محروم رہیں گے، اصول ہیں باب دا داہر دا دا اور فروع میں بیٹا بیٹی پوتا پر پچتا ہیں لیکن اگران میں سے کوئی نہ ہوتو میجروم نہیں ہوں گے۔

ا - اب اگرصرف ایک اخیانی مجانی جونواس کوصرف جیٹا مصدیعنی ترکے کا ہا ملے گا۔

ا - اگرد دیادوسے زیادہ موں تو ترک کاایک بہائی (یا) ملے کا جو ایس بی برا برستم بوطئ

گا۔ قرآن میں بردولؤں صور ہیں بیان کی گئی ہیں جو اکے نقل کی جارہی ہیں۔

ذوى الفوض بي نوي وارث ال جائى بين بي جسطرح اخيافى عجائى المحافى بين بي جسطرح اخيافى عجائى المحيافي المحيان كري بين كري بين و بي صورتين اخيافى بين كري ما من كري المناوي المنا

وَلِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَكُ كَلِلَةً لَوَامْرَأَةً وَلَهَا خُواْغُتُ فِلْكِلِ وَاحِدِ مِنْهُمَا

الشُيْنُ (نسار ١٢)

اگرکوئی میت (خواہ مرد ہویا عورت) ایسی ہے جس کے اصول وفریا میں کوئی زندہ نہیں سبے اور اُس کے ایک اخیائی ہمائی یا بہن ہے تو دو نوں ہیں سے ہرا کیک کو اُس کے ترکے سے چیٹا حصہ ملے گا۔

یەتۇلىك ىجائى يابېن كے لئے حكم ہے ليكن اگرد و يادوسے زيادہ بھائى يا بہن بھائى مل كو ہوں تو ،

وَلَنْ كَانُوا اللَّهُ مِنْ وَلِكَ فَهُو مُعْوَلًا فِي الظُّنْ (السار - ١٢)

اگریہ ایک سے زیادہ ہوں تو بھرایک تہنائی ہے، یس سب برابر کے شریک رہیگے۔ یعنی ترکے کا ایک تہائی محتہ ملے گاجس کو یہ سب البس میں برابر تعقیم کرلیں گے بہاں دہ قامدہ جو پہلے ذکر کیا گیا اور ائندہ بھی ملے گا کہ بھائی کو بہن سے ددگنا حصہ دیا جائے نافذ نہیں فرمایا گیاہے یہ من انجانی جائی مہنوں کی فصوصیت ہے کہ دونوں کا حصہ برابر ہوگا۔

ا حقیقی بہنیں دوی الفرض میں دسویں دارت حقیقی بہنیں ہیں۔ ان کا حصۃ ترکے ہیں الحصۃ ترکے ہیں المحقۃ ترکے ہیں المحقۃ ترکے ہیں المحقۃ ترکے ہیں المحقۃ ترکے ہیں کی مقدار بھی حالات کے اعتبار سے بعل جاتی ہے اس معاملے ہیں ان کا حال اخیا فی محبائی بہنوں کی طرح ہے حس طرح میت کے باپ دا دایا بیٹے اور پوتے کی موجود گی ہیں وہ مجوب موجود تی ہیں دار ہے ہیں۔ اس معاملے ہیں اس عارت حقیقی بہنیں مجی ترکہ نہیں یا تیں مرکز جب مذکورہ بالا وار اوں ہیں سے معدیا نے کی جارصور تیں ہیں،

- ا میت کی اگر تنها ایک مقیقی بهن موج د موتواس کو کل ترکی انصف بعنی اسط کار
- ٧- دوحقيقى بېنين يازياده بون تونزك كادونلت يعني ياسبين برابرتفتيم كردياجائد كار
- سے اگرمیت کی بیٹی، بوتی یا پر بوتی ہیں سے کوئی موجود ہوتو پھڑھیتی بہن عصبہ ہوجائے گاہین
   تمام ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بیچے گا وہ حقیقی بہن کو سلے گا شائد اگرکسی نے بعد
   دفات بیوی، بیٹی اور حقیقی بہن جیوڑی تو ترکھ المی صفتوں میں تقتیم ہوجائے گا ، نصف
   دچار جھے) بیٹی کو اور پڑ (بعنی ایک سعمہ) بیوی کو سلے گا اور باتی زیعنی ہو جھے ) حقیقی ہن
   کوملیں گے۔
- ا اگرمیت کی بہن کے ساتھ ایک یا دو سمائی ہی ہوں تو بہن سمائی کے ساتھ عصبہ ہوجائے

  اس طرح تقتیم ہوگا کہ بھائی کو بہن سے دوگنا ملے کا شلاب کی نے اپنے لیس ماندگان میں

  مشوہر والدہ اور ایک بیٹی جھوڑی اس کی ایک بہن اور ایک بھائی بھی ہے تو اس کے

  مشوہر والدہ اور ایک بیٹی جھوڑی اس کی ایک بہن اور ایک بھائی بھی ہے تو اس کے

  ترکے کو ۲ سرحصتوں میں بانٹ کرشوہر کو ہلے (بعنی ۴ صے) والدہ کو ہلے ربعتی ۲ صے )

  ارکی کو نصف ربعی ما جھے ) د کے جائی گر تین حضے باتی بجیب کے دہ بہن اور بھائی ندہ

  کواس طرح تقتیم ہوں کے کہ بھائی کو دو عضے اور بہن کو ایک صف سے اگر حقیقی بھائی زندہ

  ند ہوں اور عدلاتی بھائی زندہ ہوں تو حقیق بہن کی موجود گی میں اُسٹیں کچھ نہیں سلے گا

  اور تدیوں حضے بہن کو مل جائیں گے۔ قرآن کر یہ میں یہ جاروں صورتیں بیان فرمادی

  میکی ہیں یہ

إِن المُؤُوَّ لَمَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَ إِنصَعُ مَا تَوْكَ وَهُوَيَرِ ثُهَا آن لُوَيْلُن لَهَا وَلَدُ وَإِن \* كانتاا اللهُ تَدِينَ فَلَهُ مَا اللهُ لَيْنَ مِنهَا تَوَكَ وَلَهُ أَلُوْ وَقِيمَا لاَ فَلَا ثَوْمِينَ مُولِي الرايك مرد بس كركون اولاد نهي فوت بوجا كا وراس كى ايك بهن بو تو ترك كا آد صا أست ملئ كا اور سجائى أس بهن كا وارت الى الرأس كا بينا نه بور بجر الر بهنيس دو بوس توان دونول كو ترك كا دوتها فى على كا اورا كركن جمالى بهن بهن توم د کا حصه دیور تون کے حصے مے برابر ہوگا۔

ا علاقی بین سیر گیارهوی دوی اعزوض عیق بن ی مدم موجودگی بی علاقی بینی بی بو استال تی بین بی بی بو حقیق بن ی اوران کا حصد ترکدی بی وی بوگاجو حقیقی بین کانم مقام بول گی اوران کا حصد ترکدی بی ماتی بین عمب حقیقی بین کی ساخه مودم بنین بوگی میکر حصد کم بوجائے گا۔ اور حقیق بین کے ساخه مودم بنین بوگی میکر حصد کم بوجائے گا۔ اور حقیق بین کے ساخه مودم بنین بوگی میکر حصد کم بوجائے گا۔ اور حقیق بین کے ساخه مودم بنین بوگی میکر حصد کم بوجائے کا دوالے کے اصول وفرون میں جب کوئی نر بوتب ا

۔ یہ بات توبیعلے بنائی جا جگی کر دفات پانے دائے کے اصول دفروع میں جب کوئی نرموت ہی معمائی بہنوں کو ترکے کا حصر بہنچتا ہے در نہیں بہنچتا۔ البتہ بیٹی باوتی یا بر اوتی کی موجو دگی میں ذوی الفروض کو دیے کے بعد ہو کچھ بیجے کا دہ بہنوں کو شامے گا۔

۷۔ اگر بیلی لونی وغیرہ میں سے کوئی موجو دینہ ہولیکن حقیقی مہنیں زندہ ہوں تو علاقی بہن کو جیٹا حصتہ ملے گا۔ ایک سے زیادہ علاقی ہبنیں اگر ہوں گی تو یہی حصتہ سب بربر ارتبقسیم ہوگئے گا۔

۳- اگر حقیقی بهن کوئی نه مواور صرف ایک علماتی بهن موتوحقیقی بهن کی طرح اس کوتر کے کا نصف ملے گا۔

ہے۔ اگر علماتی بہن ایک سے زیادہ ہوں (اورمیت کی پیلی لوتی اورحقیقی بہن ہیں سے کوئی نہو) تواس صورت ہیں ترکے کا دونلٹ (سلے) ان کو ملے گا جسے آبس میں برابر بانٹ لسیا مائے گا۔

لیکن اگر علاتی مہنوں کے ساتھ علاقی بھائی بھی ہوتو علاتی مہنیں بھائی کے ساتھ عصبہ ہو جائیس گی اور ذوی الفروض کو اُن کا شرعی صفتہ دے چکنے کے بعد جو کچھ بیچے کا وہ علاقی بھیا ئی بہنوں ہیں تفتیم ہوجائے گا، بھائی کا حصتہ بہن ہے و دگنا ہو کا۔ متذکرہ بالاصور توں میں کچھ نہ کچھ صحہ ترکے سے علاقی بہن کو مل جاتا ہے لیکن جن صور توں ہیں وہ محروم رہتی ہیں یہ ہیں: ا۔ اگر میت کا ایک حقیقی بھائی یا کئی حقیقی بھائی بہن موجود ہوں تو علاتی بہن ترکے سے محروم رہے گی۔

۷۔ میت کی بیٹی موجود نہ ہواور زحیق یا ملاتی مھائی ہوں مگردویا دوسے زیادہ تھی بہنیں موجود ہوں تو ملاتی بہن ترکے سے مورم رہے گی۔ البتہ اگر کوئی علاتی بھائی زندہ ہوتا تووہ عصبہ ہوکر حصہ پاتیں۔ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک حقیقی سبن کی موجودگی ہیں علاقی بہن کو ہا ملے گامگریداً سی وقت ہوگا جب میت سے کوئی الاکی یا لوق وغیرہ نہ ہو۔ اگر حقیقی بہن کے ساتھ بیٹی یا لوق بھی ہوگی توعلاقی بہن بالکل محروم ہوجائے گی۔ کیو بحداس صورت ہیں حقیقی بہن عصبہ ہوکر اورے حضے کی حقد ار ہوجاتی ہے حقیقی بہن کے سلسلے ہیں جو قرآن کی آیت نقل کی گئی ہے اس میں علاقی بہن کا حکم موجود ہے۔

۱۱- جده ام الاب (واوی) کا ترکیس حصد ذوی الفروض بی بارها اس و جده ام الاب (واوی) کا ترکیس حصد نام جده کا ہے۔ جده دو بوق بین دادی اور نانی برگر کے سلسلے بین دونوں کے سائل قریب قریب یکسال بین برگر بان مسائل کو تمجھے سے بہلے جندمعت مات کو سمجھ لینا جا سیجے۔ بہلی بات یہ کہ دادی صرف باپ کی مال بی بہین بلکہ نانی کی مال اور دادی کی مال بھی ہے۔ ای طرح نانی صرف مال کی مال بی بنیس بلکہ نانی کی مال اور اس کی مال کو بھی جدہ بی کہتے ہیں اور ان سب دادیوں اور نانیوں میں جو قریبی کو میت کی طرف سے ترکہ بہنے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دادیوں یا نیوں بیں جو قریبی بین بین بین بعد دوی الارصام بین ہوگا اور کی میں جدہ فاسدہ کہا جائے گا اور ان کا تاروں ہیں دو بین بین بیل کہ دوی الارصام بین ہوگا کو کی مرد درمیان میں آئے مثلاً مال کے باپ کی مال دور کی کہی جائے گا جس کے درشتے میں کوئی مرد درمیان میں آئے مثلاً مال کے باپ کی مال دور کی کہی جائے گا درمیان کی مال کے بیرسب قریب کی نانی ہیں کیونکے درمیان میں مرد کا درستہ ترمیس ہے۔

ا۔ جدرہ سیحہ کی دادی اور نانی کی توجودگی میں جد ہ فاسدہ جدرہ کی جدہ کا حدہ جدرہ کی جدہ فاسدہ جدرہ کی جدہ کا حدہ جدرہ سیحہ کا حکم سینی دورکی دادیوں نانیوں کو کوئی معتبر نہیں سلے کا وہ تورم رہیں گا۔ ۲۔ اگرمیت کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہوتو بھر باب کی موجودگی میں دادیاں اور ماں کی موجودگی میں دادیاں اور ماں کی موجودگی میں نانیاں مصرفہ میں یا کمیں گا۔

۳۔ اگرمسیت کاواوازندہ ہوتو ووسری تمام وادیاں محروم دہیں گئ البتہ اگرباہب کی ماں زندہ ہے تو وہ معتدیا سے گئے ۔ ہم۔ مذکورہ بالاوار تُوں کی تھرموجودگی ہیں دادی اور نانی کو ترکے کا ہا حصر مطے کلماگر قریب کی دادی اور قریب کی نافی دونؤں موجود ہوں تو یہ ہالہ ہیں شریب ہوں گی اور سب کو برابر سلے گا۔

۵ - اگر قریب کی نانی اور دور کی دادی موجود ہوں یا قریب کی دادی اور دور کی نانی موجود ہوں تو دونوں مالتوں میں دور کی دادی اور نانی محروم ہومبائیں گی۔

۷۔ دادی مجوب ہوگی اگر باب یا دا داموجود ہوں لیکن نانی اُن کی وجسے محروم نہیں ہوگی۔ ناتی صرف میت کی ماں لینی اپنی بیلی کی وجہ سے محروم ہوجائے گی۔

عصبات کابیان میراث کی تقتیمیں دوی الفروض کو دینے کے بعد ی کھر بچے گا وہ عصبات کو ملے گا۔ عصبات دوطرے کے ہوتے ہیں:

ا۔ عصبہ بنفسہ وہ در قد ہیں جریا توخودمرد ہوں یاکسی دوسرے مرد کے واسطے سے میت سے دست تدر کھتے ہوں جیسے بدیا، باپ دواوا، پوتا بچیا، بھتنجا۔

۷۔ عصبہ بالغیر۔ وہ در نہ ہیں جو یا توخود عورت ہوں یا کسی عورت کے داسطے سے میت سے رستنہ رکھتے ہوں منتلاً بیٹی بیٹے کے ساتھ اور بہن بیٹی کے ساتھ عصبہ بالغیر ہیں۔

تقسیم ترکہ بی عصبات کی درجہ بندی کے جاردرج بیں جسہ یا نے کا خاص عصبات دیجے بدا اس کو مصد ملتا ہے بیاب اگر بہلے درج کے عصبات ہوجود بول کے تو دو مرے درجے والوں کو عصبہ بونے کی حینیت سے کوئی حصہ بنیں ملے گا۔ اس طرح جب دو مرے درجے کے عصبات کو درجے کے عصبات کو درجے کے عصبات کو درجے کے عصبات کی حدم موجود گلیں اس حصد ملے گا تو بتیرے اور چرتھے درجے کی عصبات محروم رہیں گے۔ محروی کامطلب یہ ہے کہ عصبہ بونے کی حیثیت سے تو کے عصبات میں حصر بنیں ہوگالیکن اگر ان بیں کوئی ذو می الفروض ہیں بھی ہے تو اس کو اس چیٹیت سے صفتہ ملے گا مثلاً بیلیلے کی موجود کی بیں باپ کو دوی الفروض ہیں بونے کی وجہ سے لے المتا ہے اب اگر بیٹی موجود نہیں ہے تو اب بحیثیت عصبہ بی اس کو وہ صدمل جائے گا جو ذوی الفروض تو حصد باتے کا لیکن برحیثیت عصبہ بی اس کو وہ صدمل جائے گا جو ذوی الفروض کو دینے کے بعد باتی رہ جائے۔

پہلے درجے میں میت کے فردرا دینی ہواسی کے نسال سے ہوں، پہلے درسجے کے عصبات ہے نے ہیں جن ہیں سب سے مقدم لڑا کا ہے بھر او تا پھراس کے پنچے کے لوگ ان کی موجود گی ہیں دو سرے درسجے کے دار نوں کو عصبہ کی حیثیت سے بکھ نرطے کا لیکن ذوی الفروش کی حیثیت سے جو حصہ ہوتا ہے دہ سلے گا۔

دوسرے درجے کے عصبات سے وہ تود ہو) آتے ہیں جن میں سے معتدم ہاب ہے بچر دادا بچر پر داداوغیرہ - ان کی موجود کی بین تعبرے درجے کے عصبات کو کچونہ ملے گا۔ تعبیرے درج کے عصبات شیسرے درج کے عصبات ہیں وہ وارث ہیں جو تعبیر سے درجے کے عصبات میت کے علاوہ اس کے باب کی نسل سے ہوں شلاً میت کے معمانی اور بھائی کے بوت وغیرہ -

چوسے رہے کے عصرات بوسے کے عصبات یں وہ اوگ ہیں جومیت کے بیت کے عصرات کے باب کے عملادہ اُس کے دادای نسل سے موں مثلاً بیت کے جازاد مجائی اور سے اکے لوٹے وغیرہ۔

ا- اول درجے کے عصبات کے ہوتے بین نقسیم ترکم کے اصول دوسرے درجے کے عصبات کو اور دوسرے درجے کے عصبات کو اور دوسرے درجے کے عصبات کو حصد درجے کے عصبات کو حصد بنیں ملتا۔

۲۔ ہردرجے کے دار توں میں میت سے قریب ترکو فوقیت ہوگی مثلاً پہلے درجے کے عصبات میں بیٹا اور پوتا دد فوں موجود ہوں تو پوتے کو کچھ نہیں سلے گاکیونکے بیٹا میت سے قریب ترہے، یہ اصول کہ قریب کی موجود گی میں بعید کو نہیں ملے گاسب جگہ نافذ ہو گاکیونکے بغیر اسس کے تقسیم درانت میں کوئی نظم فائم ہی تہمیں رہ سکتا ، اسی اصول کی بنا پر بیتم پوتوں کو بھی محردم ہونا پڑاتا ہے گواس کی تلائی کے لئے شراحیت نے دومری صور تیں بیداکی ہیں جیسا کہ بہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ البتہ اگر بہلے درجے کے عصبات میں کئی دارت ایک ہی درجے کے جوں شلابوت ہی پوتے ہوں تو بھرسب کو ہرا بر کا حصد علے گا ،کیونئوحق کے اعتبار سے سب اوٹر کے ایک ہی درجے کے ہیں۔ یہی حال دوسرے درجے کے عصبات کاسپر مثلاً باپ کی موجودگ ہیں داواکو اور داواکی موجودگی میں ہر داواکو صفر نہیں ملے گاکیونئر باپ بدنسبت دادا کے میت سے قریب تر ہے اور داوا برنسبت ہر دادا کے ۔

جونکی پہلے درجے کے عصبات کوتم کہ ملنے کی صورتیں کئی طریقے سے مصنہ بات ہیں اس کئے ان ہیں سے ہرایک کے مصنہ بانے کی کیفیت تفصیل سے بیان کی جاتی ہے:

معلوم مصنہ میں سب سے مقدم میت کے بیٹے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی مسید عصبات ہیں سب سے مقدم میت کے بیٹے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی عصب وارث مصنہ ہیں باستا، ہجزمیت کی بیٹیو ں کے جوعصبہ بانفیر ہو کو کوشہ باتی ہیں۔ بیٹوں کاکوئی مصنہ مقرر نہیں ہے ،اسی لئے ان کا شمار فدی انفروض یوں نہیں ہو تالیکن فدی انفروض کورنے کے بعد جو کچھ بچے گاوہ بیٹوں اور اُن کے ساتھ بیٹیوں کومل جائے گا۔ اسی لئے ان کا حصر ہو اُن کی موجود گا۔ اسی ایک نوا کا اورائی ہو تو اور کے کا دو تہائی کے اور ایک تہائی لؤ کی کومل جائے گا اگر لوا کی بھی نوا کو کا دو تھا اُن کے مار ہوں کے لؤ کے کا حصر اشناہی کم ایک نوا کا مرکب کا مرکب میں جو دی انفروض زیادہ ہوں کے لؤ کے کا حصر اشناہی کم ہوتا جائے گا مرکب کی موجود گی میں ہوتا جائے گا مرکب کی موجود گی میں ہوتا جائے گا مرکب کی ایک موجود گی میں ہوتا جائے گا مرکب کی ایساموقع نہیں اسکتا کہ وہ بالکل محروم ہوجائے بلکہ اس کی موجود گی میں ہوتا جائے گا مرکب کا ایساموقع نہیں اسکتا کہ وہ بالکل محروم ہوجائے بلکہ اس کی موجود گی میں ہوتا جائے گا مرکب کا دور ایک کا مرکب کی موجود گی میں ہوتا ہوئے کا مرکب کا مرکب کی موجود گی میں اسکتا کہ وہ بالکل محروم ہوجائے بلکہ اس کی موجود گی میں ہوتا ہوئے کا مرکب کا دور کی میں ہوتا ہوئے کا مرکب کا میں کی موجود گی میں اسکتا کہ وہ بالکل محروم ہوجائے بلکہ اس کی موجود گی میں اسکتا کہ وہ بالکل موجود گی میں ہوتا ہوئی کو میں ہوتا کے اس کو موجود گی میں ہوتا ہوئی کو موجود گی میں ہوتا ہوئی کو میں ہوئی کی موجود گی میں ہوئی کی موجود گی میں ہوئی کو میں ہوئی کو میں ہوئی کو میں ہوئی کی موجود گی میں ہوئی کو میں ہوئی کی موجود گی ہوئی کو میں ہوئی کی موجود گی میں ہوئی کو موجود گی ہوئی کو موجود گی ہوئی کو موجود گی میں ہوئی کو میں ہوئی کو میں ہوئی کو موجود گی ہوئی کو موجود گی ہوئی کو موجود گی ہوئی کو موجود گی ہوئی کو میں ہوئی کو موجود گی ہوئی کو میں ہوئی کو موجود گی ہوئی کو موجود گی ہوئی کو موجود گی ہوئی کو میں ہوئی کو میں ہوئی کو موجود گی ہوئی کو موجود گی ہوئی کو میں ہوئی کو میں ہوئی کو موجود گی ہوئی کو موجود گی ہوئی کو میں ہوئی کو موجود گی ہوئی کو موجود گی ہوئی کو موجود

4۔ اگرمیت کے کئی بیٹے ہوں تو وہ سب برابر کے مصددار ہوں گے۔

ذوى الفروض كاحصته كم موجا تاسيد اس كئة لامحاله اس كوصفه ملتابي سيد

اگربیٹوں کے سابقہ بیٹیاں بھی ہوں تو وہ عصبہ با بغیر ہوکر اپنے جائیوں کا آ دھا پائیں
 گی منال کے طور پر ایک شخص نے وفات پائی اور اُس کے دولڑ کے اور نین لڑکیاں ہیں تو نر کے کوسات حصوں بیں تقسیم کیا جائے گاد کیونکہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوتا ہے۔
 اس لئے دولڑ کول کو چادلڑکیوں کے برابر مجما جائے گادان سات حصوں کو اس طرح تقیم کیا جائے گاد
 اڑک لڑکا لڑکی لڑکی لڑکی لڑکی سے کہ کی حصہ ایک حصہ ایک حصہ ایک حصہ ایک حصہ یہ حقے

میساکداوبر نیر این کهاگیا ہے کہ کئی بیٹے ہوں توباپ کا ترک اُن بر برا برتھ ہے ہوجائے گا

اس سلسلے میں یہ بات ذہن لنین کرلینا چائے کہ اگر باب کی دو ہو یاں رہی ہوں ایک سایک

طر کا اور دو سری سے دولڑ کے ہوں تو ذو می الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بیچے گا وہ تین برابر

سے حصوں بین تقییم ہو کرتینوں لڑکوں کو دیا جائے گا اسی طرح اگر ماں یکے بعد دیگرے دو

شوہر دل کے نکاح میں رہی اور دونوں سے اُس کی اولا دہے تو مال کا ترک دونوں شوہر وں کی

اولاد کو برابر برابر حصوں میں دیا جائے گا تواہ ایک شوہر سے ایک ہی لڑکا ہوا ور دوسرے شوہر کی اولاد کو دیا جائے ۔

اولاد کو برابر برابر حصوں میں دیا جائے گا تو اور اُدھا دوسرے شوہر کی اولاد کو دیا جائے ۔

کئی بوں ' یہ نہیں ہوگا کہ اُدھا ایک شوہر کی اولاد کو اور اُدھا دوسرے شوہر کی اولاد کو دیا جائے ۔

لی بوٹ کی کا حصہ بیٹے کے بعد جو کچھ یا تی بیچ گا وہ سب پوتے کا ہو گا اور اگر کوئی ذو می الفرون نی دوس الفرون کو دی الفرون نی دوس برابر دوسی برابر دوسر برابر کو دہ سب برابر دوسر بروہا کے گا خواہ دہ سب برابر مقتم ہوں بیٹوں کی صلب سے ہوں یا دو تین بیٹوں کی صلب سے ہوں یا دو تین بیٹوں کی صلب سے ہوں یا دو تین بیٹوں کی صلب سے ۔

دھنہ یا کہیں گی جس طرخ بیٹے کے ساتھ بیٹی حصریا تی ہے ۔

دھنہ یا کہیں گی جس طرخ بیٹے کے ساتھ بیٹی حصریا تی سے ۔

دھنہ یا کہیں گی جس طرخ بیٹے کے ساتھ بیٹی حصریا تی ہے ۔

دھنہ یا کہیں گی جس طرخ بیٹے کے ساتھ بیٹی حصریا تی سے ۔

دھنہ یا کہیں گی جس طرخ بیٹے کے ساتھ بیٹی حصریا تی سے ۔

پہلے ذکرکیاجاجکا ہے کہ بوتے بیٹوں کے سامنے مروم ہوجاتے ہیں بودہ اس صورت ہیں جب
اُن کے جہازندہ ہوں لیکن اگر اُن کے باب نے کوئی جا نکہ اد جبوری ہے تو ذدی الفروض کو دینے
کے بعد جو بہے گا اُس ہیں بھر جہا کا حصہ نہیں ہو گاااس کے وہی مالک ہوں گے۔ دادا کا ترکہ
باب باجہا کی موجودگی ہیں بالک نہیں ملے گا۔ ایسے بوتے جو دادا کے سامنے تیم ہو جو بائیں اور
اُن کے باب نے کوئی جا مکہ اُن کے لئے نہ جبور ٹری موتو دادا پر اخلاقی فرض ما مکہ ہوتا ہے کہ
وہ ابنے مال اور جا مکہ اور سے مجھ اُن کو دینے کی وصیت کرجائے یا اپنی زندگی ہیں اُن کو دے
مائے اگر ایسانہ کرے گاتو اُن وعید دل کا جو تیم پر قبر کرنے اور اِس کا اِکرام نہ کرنے پر آئی
ہیں ستی مظہرے گا۔

اوبر غبرراً) میں کھا گیا ہے کہ بوتے ہاب کے فائم مقام ہوں گئے یہ اُس صورت میں جب

باپ اور چپاند ہوں تو وہ داد اسے وہی ترکہ پائیں گے جوباب اور چپایا تے صرف دویا توں ہیں بیٹے اور پوتے میں فرق ہے۔

(العن ایک یرکریت کے بیٹول کی موجود گی ہیں بیٹیاں خوی الفروض بہیں رمبتیں بلک عصبہ بالغیر موکو بیٹوں کا اُدھا حصر بالغیر موکو بیٹوں کا اُدھا حصر باقی ہیں۔ لیکن بولوں کے ساتھ وہ ذوی الفروض اور بولوں کے لئے ہوگا۔ اگر میت کی کئی کی بیٹیاں ہوں گی تو دو تلث ہے اُن سب کا نکا لئے کے بعد باتی ہیں دوسرے ذوی الفروض اور بیٹیاں ہوں گی تو دو تلث ہے اُن سب کا نکا لئے کے بعد باتی ہیں دوسرے ذوی الفروض اور بیٹیاں کا حصر ہوگا۔

۱ ب ) دوسرے یہ کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتیاں محروم رہتی ہیں لیکن پونے کے سابھ پونیاں عصبہ ہوجاتی ہیں اور حس قدر پوتے کو لمتاہے اُس کا آد صابح تی کو لمناہے۔

جس طرح بیٹے کی موجودگی میں پوتا اور پوتیاں مجوب رمہتی ہیں ای طمح بر لیجے ہے۔ ہمر بیجے ہیں ای طمح بر لیجے کی موجودگی میں پر پوتیاں اور ہر پوتے مجوب ہوتے ہیں اور بر مارے بیٹے کے زندہ ند ہونے کی صورت میں پوتا سے اسی طرح بیٹے کے زندہ ند ہونے کی صورت میں پر پوتے وار ف ہوتے ہیں اور ورا ثت کے معلمے میں جو مسائل پوتے کے مسلسلے میں بیان ہوئے ہیں وہی ہر پونوں کے لئے بھی ہیں۔

دوسرے درجے کے عصبات کو ترکہ ملنے کی صورتیں دوسرے درجے کے عصبات کی صورتیں کی عینیت دوہری موجاتی ہے جب درجداقل کے عصبات ہیں سے کوئی نم ہو۔ ان کی ایک عینیت تو ذوی الفوض کی ہے اور دوسرے اقد رحم کی افروض کو دینے کے بعد جو کیے باتی ہے گاوہ دوسرے درجہ کے عصبات برتعتیم بوگا۔

باب اسنے بیٹے کے ترکے سے بیٹیت دوی الفروض جوصد باک کا اُس باپ کا حصد کو پہلے بیان کیا ماچکاہے۔ باپ اُس وقت عصبہ می ہوما تاہے جب درجہ اقل کے عصبات موجود نہ ہوں اور نہ میت کی کوئی بیٹی یا بوٹی موجود ہو تو دوی الفروض دار توں کے حضے نکا لنے کے بعد جو باقی بچے گاد و باپ کو بحیثیت عصبہ (مزید) مل جائے گا۔ ۷۔ اگرمیت کی کوئی بیٹی یا ہوتی ہوتو پہلے تو باب کو ذوی الغروض کی حیثیت سے تر کے کا چھٹا مصہ (ہل) ملے کا بھرتمام ذوی الفروض وار ٹول کو دسینے سے بعد ج کچہ بی جائے گا دمجی بجیثیت عصبہ باب کو شلے کا۔

مو۔ درجہ اوّل کےعصبات کی موجودگی ہیں باب عصبہ نہیں ہوگا۔ بجینیت ذوی الغروض ترکے کا لے حصہ ہی یائے گا۔

دوی الفوض کے بیان میں ذکر کیا جا جکا ہے کہ باپ کی موجود گی ہیں داوا دا کا حصت محروم ہے اور اس کی عدم موجود گی ہیں اس کا قائم مقام ہے بالکا یہی حیثیت عصب کھ نہ سلے گائین حیثیت عصب کھ نہ سلے گائین اگرمیت کا باب بقید حیات نہیں اور داداموجود ہے تو وہ اسی طرح مصتہ باک گاجس طرح باب کے حقے کی تفصیل اوپری گئی ہے یہی مال پر داداکا بھی ہے۔

باب اور داداکی ورانت کے سلسلہ میں جوفرق بین ایک پرکی گرمیت کی بوی اور دادادونوں موجود ہوں کے آرمیت کی بوی اور دادادونوں موجود ہوں کے تو مال کا حصتہ کم نہ ہوگا لینی کل ترکے میں الم سلے گاجبکہ باب اور بیوی کی موجود گی میں دادی محروم نہیں ہوگی بیس مال کا حصتہ کم ہوجاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ داداکی موجود گی میں دادی محروم رہتی ہے۔ جبکہ باب کی موجود گی میں دادی محروم رہتی ہے۔

تقیسرے دلیجے کے عصبات کو ترکہ ملنے کی صورتایں درجے کے عصبات ہوجود مرج کے عصبات ہوجود مرج کے عصبات ہوجود مرج دوی الفرد فن کو دینے کے بعد جو کھ باتی رہے دہ تیسرے درجے کے عصبات ہا ہم تقسیم کرلیں گے۔ اِس درجے یں بھائی بعقیم اور بعقیم کے بیٹے بوتے شامل ہیں۔
تیسرے درجے کے عصبات ہیں سب سے مقدم بھائی ہے اور اس کے بعد بعقیم وغیرہ ہیں۔
حقیقی سجا کی جسیا کہ خروع بیں کما گیا ہے پہلے اور دوسرے درجے کے عصبات حقیقی سجا کی اور وی الفرد فن کو دینے کے بعد جو کچھ باتی رہے گا وہ گل

حقيق بيبائ كومل جائك كار

٧ - الركى حقيقى بهائى بون توسبين برابرتعت يم كيا مات كا-

س۔ اگر سبائی کے ساتھ حقیقی بہنیں موج دہی تو وہ مجائیوں کے ساتھ عصبہ ہو ماکیں گی اور سیائی کے ساتھ عصبہ ہو ماکیں گی اور سیائی کے سعتے کا نصعت ہائیں گی۔

م - حقیق بھائی کی موجودگی میں علاقی بھائی اور ملاقی بہنیں محروم رہیں گی۔

پیلے اور دوسرے درجے کے عصبات بھی نہ ہوں اور تقیقی بھائی بھی نہ ہو علاقی سمائی توملاتی بھائی میت کاوارث ہوگا۔ یہ بھی اگر کئی ہوں گے (تو ذدی الفوض کو دینے کے بعد جباتی رہے گا) اُسے برابر تقیم کرلیں گے۔ اگر علاقی بھائی کے ساتھ عملاتی

بہنیں میں ہوں توسب بھائی کے ساتھ عصبہ ہوجائیں گی اور بھائی کا دھا حصدلیں گی۔ علاقی بھائی بہن اُس وفت محروم رہیں محے جیب میت کی حقیقی لڑکی موجود ہو۔

حقیقی مجتنبی ارجب میت کاحقیقی یا ملاق کوئی معائی نه موتو بهر مجتنبا دارت موکار ۲- اگرمیت کی حقیقی یا علاقی مهنوں میں سے کوئی ہے تو وہ معائی کے ساتھ

سی جینی استی استی استی استی اعلاقی بهنون بین سے کوئی ہے تو وہ مجائی کے ساتھ تو عصبہ بوجاتی ہیں میں تو عصبہ بوتیں بلکہ اصلی صالت ہی میں رہتی ہیں بیتی فوی الفروض ۔ رہتی ہیں بینی ذوی الفروض ۔

۳ - مختیجیاں خوا و سنگر بھائی کی بیٹیاں ہوں یاسونیلی بھائی کی دہ نرعصبات میں ہمیں ندودی مغور مدر میں میں کا زند کا خدمی اور اور کی تعدیم قریب میں میں

یں بلکدان کا شار ذوی ارمام کی میسری قسم یں ہے۔

ہ۔ حقیقی بھینیجے موتے ہوئے میت کے علاقی سمائی کے لڑکے مودم رہیں گئے۔ علاقی مجتبیجا اگر حقیقی مجانی کالڑکا نہ ہواور ملاقی مبائی کالڑکاموجود ہوتو وہ حقیقی مجتیج علاقی مجتبیجا کی مگرمیت کا وارث ہوگااور اس کا مال مجی قریب قریب وہی ہے جو

حقیقی مجتبے کابیان کباجا چکاہے۔

حقیقی اورعلاقی بھائیوں کے پوتے اگرمیت کے بھائی طبقی یاعلاق زندہ نہوں اور نہ ان کے نظر کوں بیں کوئی زندہ ہوتو بھر میت کے بھائی کے بوتوں بیرمیت کی درانت تعتیم ہوگی ۔ میت کی حقیقی یاعلاقی بہنیں اگر ہیں تو دہ بھائی کے بوتوں کے ساتھ بھی مصبہ نہوں گ

اوربدستور ذوى الغروض ربي كي ـ

پہلے، دوسرے اور تبیس درجے کے عصبات کا ترکہ ہیں حصنہ عصبات کود کیماجائے گاجن ہیں مب عصبات کود کیماجائے گاجن ہیں مس سے مقدم جیاہے۔ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گاوہ جیا کو ملے گا پھر جیا کے بیٹے پیر جچا کے بوتے بھرمیت کے باب کے جیا بچران کے لڑکے بھران کے بوتے۔

جی کا حصد میت کے باب کا بھائی خواہ وہ جھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو ام مُ کہلاتا ہے اگر بھی اسے اگر تھیں۔ تینوں ورجے کے عصبات ہیں۔ سے کوئی نہ ہوتوج سے درجات کے عصبات ہیں۔ سے مقدم جھا ہے بعنی اگر ذوی الفروض میں اتفاق سے کوئی نہ ہوتومیت کے تمام ترکے کامستی جھا ہوگا ، اگر کئی جھا ہوں گے توجوتر کہ ملے گاسب کے البس میں برابر تعتیم کرنا ہوگا۔

پ میت کی بھو بھی بینی باپ کی مین جھا کی موجودگ میں مصد بنیس یائے گار

سود جہا کی بیری لینی میت کی حجی کواس حیثیت سے کوئی حصة میراث سے نہیں ملے گا کہ وہم اِن میں سے ملے گا کہ وہم اِن میں سے صدیا سکتی ہے۔

م - بعثیت عصبہ جیا کی بیٹیوں کومی کوئی حصہ تنہیں ملے گاان کا شمار ذوی الارجام میں ہے۔

علاتی چیا اگرمیت کے باپ کاسگا سائی موجود نہ ہو بلکر علاتی ہجائی موجود ہو توحقیعتی جیا کے دائر کے حصہ کے کا ورحقیعتی جیا کے دائر کے حصہ

نہیں یائیں گے حس طرح سمائی کی موجودگی میں سمائی کے نوم کے حصہ نہیں باتے۔

حقیقی اورعلاقی جا کے روسے اے جا (حقیقی یا علاقی) کی موجودگی میں ان کے روئے کے مصنفی اور علاقی جا کے دوسے کے البتدا اگر میت

کے چیا کوئی بھی موجود نہ ہوں تو پہلے مقینی جیا کے لڑکوں کو اگر دہ نہ ہوں تو پھرعلانی جہا کے لڑکوں کو ترکہ ملے کا اگر بیھی نہ ہوں تو بھر حقیقی جیا کے پوتوں کو اور وہ بھی نہ ہوں تو ملاتی جیا کے پوتوں کو صفہ ملے گا۔

ہاب کے قدیقی اورعلاقی جی اگرمیت کامذکورہ بالاعسبات بیں کوئی وارث موجود نہ ہاب کے قدیقی اورعلاقی جی موتو بھر باب کے جیابینی مین کے دادا کے قلیقی بھائی کو ترکہ ملے گااگر دہ نہ ہوں تو بھرمیت کے دادا کے علاقی بھائی کواگرود بھی نہ ہوں تو اس کے حقیق الاكون كوادر بيراكرود مجى ندجون تواكن كيوتون كوصليكا

ذوی الارحام اورمیت کے ترکے میں اُن کے حصے مرتب وفت بر تایاجا جا ہے کہ نرکہ کی تقشیم میں سب سے پہلے ذوی الفروض کو حصر دیا جائے گا اُس کے بعد عصبہ کوئیکن اگرعصبات بیں کوئی نہ ہوتو بھر ذوی الارحام کو دیاجا کے کائی تبسرے درجے کے دار تین کہلاتے ہیں۔ ذوی الارحام میت کے وہ رست دار ہم جوعورت کے واسطے سے نسبی تعلق رکھتے مول یا خودعورت بوب مثلاثنا له بمجويمي اوران كى لڑكياں وغيرو نواسسياں اورنواسے يصرف مال اور نانى دوى الارحامين اس كيشامل تبين بيك الداورمال كى مان كاحصه دوى الفروض یس مقرر موحیکا بے حالانکہ یہ دونوں بھی عورتیں ہیں۔ اوپریہ بیان کیا جاچکا ہے کہ دوی الفرق اورعصبه كى موجودگى يى ذوى الارهام كوكچە بنبس ملے گا۔ اورشكل بى مسے كوئى وفات بانے والاً السائکتا ہوجس کاکوئی نہ کوئی عصبہ (قریب یادورکا) عل ندآ کے اس سے ترکے کی تقسیم کی نوبت ذوى الدرحام تك بسنين كالمكان عي بهت شاذونادرس شايديبي وجرب كامام مالك امام شافعی اورا ام صنبل رحمة الشرطيهم وارثول كی دو به قسمير سسليم كرتے ہيں بعنی دوى الفرض اورعصبہ۔اگران دونوں ہیں سے کوئی وارث نہ پایاجائے تو پھرسارا ترکہاسٹ لامی حکومت کے بيت المال بين ديدينے كاحكم ديتے بيران كے مزديك ذوى الارحام كاشمار دار ثون بين نہيں مع صرف امام الوصيصر منه المعرمليدميت كالورا تركه بيت المال من داخل كرني سع بهل ذوى الارحام كوبجى ويجفنه كاحكم وينتيهي اورعام طور براسسلامى ملكون بس أن كرمسلك

اگا اور اگراست ای طومت نهونو و بال غربون بین تقتیم موگار زوی الفرد مسلم کی جیتیت کومیت کی میراث بین سے کچھ بانے کاحق نہیں ہے ۔ خودی الفروض کے صفوق مفرر ہیں ان مقرر وحقوق کو دے چکنے سے بعد جو باقی بچتا ہے وہ دورہ وار توں کوج عصبات بین ہیں تقتیم ہوجا تاہے اور اگر کوئی دوسرا وارث نہوتو ذدی الفوص مقرق

بى كواختيار كيا كياسيم بجراكر ذوى الارحام بعى نه بون تومتروكه البيت المال بين جبائ

حصد لینے کے بعد بقیہ نرکہ ہی وہی باتے ہیں۔ اس طرح ذوی الفردض کی موجود گی ہیں ذدی الارحاکم کے صصد بانے کا سوال ہی بنہیں بیدا ہوتا مگر تیرہ ذوی الفردض ہیں سے مرت دو دارف ایسے ہیں کہ اگر تہذا وہی ہوں اور کوئی دو مراعصبات یا ذوی الفردض ہیں سے نہ ہو تو ذوی الارحام کوان کے ساتھ مصد مل سکتا ہے وہ دو ذوی الفردض شوہرا در بیری ہیں بعنی اگر مردمیت نے اپنے ذوی الفردض ہیں صرف بیری کو بیا عورت میت نے صرف شوہر کو جھوڑ آتو اُن کو نشر عی مصد دینے کے بعد باقی ذوی الارحام کو دیا جائے گائیداس سے کہ بیری اور شوہر کو فرائض مقررہ سے زیادہ نہیں لمتا ہے جبکہ دوسرے ذوی الفروض بقید ترکہ بی یاتے ہیں اگر کوئی دوسرا دار ف نہ ہو۔

ذوی الارهام کی درجدبندی دوی الارهام کوچار تسموں میں بانطاکیا ہے جب تک بہلی دوی الارهام کی درجدبندی تسم کے لوگ موجود ہوں گے اس سے نیچے درجے کی اقسام والوں کو کچے نہیں طے گا۔ ہرایک قسم کے ذوی الارهام اورا مخین ترکہ طنے کا تناسبدیان کیا جا تا ہے۔ ذوی الفروض سے صرف گیارہ وہ لوگ مراد ہیں جو ذوی الارهارم کا حقدروک سکتے ہیں دیعنی شوہرا وربیوی کے علادہ)

مها قصم کے ذوی الماره ام سب سے مقدم نواسے اور نواسیال ہی جفیں ابنے تانا بہائی سم کے ذوی المارہ ام کا ترکہ اس وقت ملے کا جب اُن کے رشتہ داروں (دوی الفروض وعصبات) ہیں سے کوئی زندہ نہ ہو۔ اگر ایک نواس یا ایک ہی نواس ہوگی تو گل ال اُس کو مل جائے گا اور اگر دونوں ہوں گے یا کئی ہوں گے تو نواسے کو دوا ور نواسی کو ایک عصفے کے حساب سے تعتبیم کر دیا جائے گا۔

نواسے اور نواس نہ ہوں تو ہوتی کی اولاد وارث ہوگی اور اگروہ بھی نہ ہوں تو بچر نواسے اور نواسی کی اولاد کو مصد علے گا۔ بھر اگر نواسے اور نواسی کی اولاد نہ ہوتو یوتے کے نواسے نواسی اگروہ بھی نہ ہوں تو پوتی کے لچتے ہوتیاں وارث ہوں گے۔

نوی الفرد شیں دادا ، دادی اور نافی کے مقررہ مقوں دور میں دادا ، دادی اور نافی کے مقررہ مقوں دور میں میں میں می دادا ، دادی اور نافی کی موجود کی میں دور کے دادا ، دادی اور نافی کو تہیں سلے کا کیونکو دو دوی الوا یں شمار ہو نے بی اور نا ناتونہ ذوی الفردض یں ہے اور نہ عصبات ہیں اس لئے وہ تنقل ذوی الار حام ہی ہیں شمار ہوتا ہے۔ نا ناکو میت کے نرکے سے بچھ نہیں ملے گا اگر ذدی الفروض عصبا اور ذدی الارحام کی بہلی قسم میں سے کوئی موجود ہو گا جب اُن ہیں سے کوئی نہ ہوا ور نا نا زندہ ہو تو دو مری قسم کے ذدی الارحام کے لوگ سی محروم ہوں گے۔ اگر میت کے ترکی کا نا نہ ہوں تو باور کا دادا۔ اُن کی عدم موجود ہیں نہ ہوں تو مال کے دادا۔ اُن کی عدم موجود ہیں نا ہوں تو مال کے دادا۔ اُن کی عدم موجود ہیں نا ہوت کے نا نا اور مال کی وادی ترکے کی ستی ہوں گی۔ بھر اگر ان میں سے بھی کوئی ندر ہا ہوتو میں بار کے دادا۔ کے سلسلے کے ذوی الارحام کو حصد ملے گا۔

اسقیم بین میت کی بین کی تمام اولاد اور بھیائی کی میسیری بین کی تمام اولاد اور بھیائی کی میسیری قسم کے ذوحی الارصام فیرعصبہ اولاد شامل ہے بین کی اولاد سے مراد میت کے ہوطرے کے بھائے اور بھانچیاں ہیں اور بھائی کی وہ اولاد جعصبہ نہیں سے ان سے مراد میت کی بھتی بیاں وغیرہ ہیں ان کی تعداد دس ہو تھے ہے جستی بہن کے لڑکے لڑکے ان میں کوئی مقدم اور مؤخر نہیں کی لڑکی علاقی بھائی کی لڑکی اخیا فی بھائی کے لڑکے اور لڑکی ۔ان میں کوئی مقدم اور مؤخر نہیں ہے اگر ایک ساتھ سب موجود ہوں تب بھی سب کو حصہ طے گا اس فرق یہ ہوگا کہ مردکو ہنا ہے گا عورت کو اس کا ادھا ملے گا۔ اور اگر صرت ایک ہی ہوا ور اوبر کے در نہ ہیں سے کوئی نہ ہوتو پور اور ہم بی بی اور اوبر کے در نہ ہیں سے کوئی نہ ہوتو پور ایک اس ایک ہی کومل جائے گا۔ بھائی بھائی وں اور ہم بی بی وں اور ہم بی بی ہونے کی صورت ہیں اُن کی اولاد حصنہ ہائے گا۔

اگر کوئی بھیتجا زندہ ہوتو اُس کے سامنے تہام مجا بنیاں اور چنیجیاں محروم رہیں گی کیونکیسیّجا عصبہ سبے اور عصبہ کی موجودگی ہیں ذوی الارحام کو کھے ضیس ملتا۔

بھانچے ہمانخیوں اور بھتیجیوں میں ترکہ تقسیم کرنے کی ایک صورت اوپر بیان ہوئی دوری صورت یہ ہے کہ انھیں ترکہ اُن کے والدین (بینی میت کے بھائی اور بہن) کے کوا ظامے ملے بعنی جس طرح بھائی کو بہن کے مقابلے میں دوگنا ملتا اسی طرح بھتیجوں کو وہی دُوگنا شاہے گا اور بہن کی اولاد کو اُس کا اُدھا۔ البتہ بھانجیوں کے ساتھ بھانچے بھی ہوں تو انھیں بھانجیوں کا دُم را لے گا۔ اس قسم میں بیت کی بھو پھیاں ، خالا کیں ، اور جس اور جس اور جس کے فروی الارصام اخیانی جو پھیاں ، خالا کیں ، اور جس کے فروی الارصام اخیانی جہا ہیں۔ اور جب پید نہوں تو ماں یا باب کی بھو بھیاں ، اگر وہ بھی نہوں تو ماں یا باب کی بھو بھیاں ، خالا کی اور ماموں وغیرہ ستی ہوں گے۔

### ذوى الفروض كيحصول كالمختقر نقشته

تمام دار آنوں کے معتوں کی تعصیل اوپر بیان کی جاجب کی ہے اور یہ بھی کہ ذوی الفوض کے حقتے نشریعیت نے مقرر کروئیے ہیں مگر عصبہ اور ذوی الارعام کا کوئی مقرر مصر نہیں ہے بلکہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ باقی بہے گا وہ عصبہ کو دیا جائے گا۔لیکن عصباست یں سے کوئی نہ ہو تو بچر لقیہ ذوی الارعام کو دیا جاتا ہے۔

> ذوی الفروض کے مقررہ حقول کی تفصیل ذیل میں دی جارہی ہے، (۱) نصفت (آ دھا) حصیہ باپنے وارث مخصوص مالات میں پائیس کے۔

الف ميت كاشوبرجب ميت كي اولاد نربو.

ب ۔ میت کی بیٹی جب وہی نہا ہواس کا بھائی موجود نہو۔

ج \_ مين كى يونى جب ميت كابيطا بينى اور يوتاموجود نمو

د \_ میت کی بہن جب الحیلی مواور میت کے بٹایا بدنی یا باپ موجود نہو۔

8 - ميت كى علائى ببن جب عقيقى ببن ندجوا وربيبًا بيلى اورباب مجى نرجو

(٢) تُلت إن (دونها في) حصه جار دارتون كوخصوص مالات بي ملتاب.

(العن) ميت كى دويا ووسع زياده لركيون كوجب أس كى نرينه اولاد نهو

دب، میت کی دویا دوسے زیادہ اوتیوں کوجب بیٹا ابیٹی اور لیتا نہ ہوں۔

دجى ميت كى دوياد وسع زياده ببنول كوجب بينا ، بيني اور يوتانه بول .

٠٠ ، ميت کې د و يا ز ديا د وعلاتي بېنون کوجب حقيقي مېنيي بيطا، بيني اور پوتانه جون .

مری میک در ایک تهای اصحه دووار نون کو خصوص حالات پی ملتا ہے۔ الف دمیت کی والدہ کوجی میت کی اولاد نہ ہواور بھائی بہن بھی نہ ہوں -ب میت کے اخیانی بھائی بہن کوجی وہ ایک سے زیادہ ہوں -(مم) کر بع (چومحقائی) صحتہ دووار نوں کو مخصوص حالات میں ملتا ہے: الف میت کی بوی کوجی اس کے کوئی اولاد نہ ہو ۔

ب. میت کے شوہر کوجب اس کی اولاد ہو۔

(٥) مسكرس (جيما) حصه جاروارتون كومخصوص مالات يس ملتاب:

الف ميت كے باب كوجب ميت كى اولاد مور

ب - مینندکی ماں کوجب میت کی اولاد جویا مجائی بہن جول۔

ج ـ اخيافي عبائي كوجب تنها بو.

د ـ را خيافي بېن کوجب تنها *ېو ـ* 

(۱۹) تمن (اسمحوال) مصد صرف ایک دار ف یعنی بوی کو ملتا ہے جب بیٹا ، بیٹی یالی تی ہی ہو۔
خرض ذوی الفروض کے صحول کی مقدار (مذکورہ) جھ طرح سے اللہ تعالیٰ نے مقر د فرائی
ہے۔ ترکے کا یا بخواں ساتواں نواں اور دسواں حصہ کوئی ذوی الفروض بنیں بیا سکتا ہے
البتہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض وار ف موجد نہیں ہوتے نوان کا حصد دوسرے ذوی الفروض
کو عصبہ ہونے کی حیثیت سے میل جاتا ہے اس طریقے کو نزیدے میں زد ( لوٹانا ) مجتے ہی جس کا
بیان اگے ارباہے اس طرح بعض ذوی الفروض عصبہ ہوجائے کی وجہ سے بھر مزید بالیتے ہیں۔
مگر اس کا حصول کی تقتیم ہرکوئی افر نہیں بڑتا ایعنی یہ بنیں ہوتا کہ جیٹا حصد بیانے والے کو
یا بخوال اور چونھائی حصد یا نے والے کوئیسرا حصد مل جائے۔
یا بخوال اور چونھائی حصد یا نے والے کوئیسرا حصد مل جائے۔

نہ بیت نے حصتہ تعتبے کی اور منگ وہ مقررہ میں اسے حصتہ تعتبیم کرنے کا ڈمنگ وہ مقررہ میں اسے کی خصتے لیگانے کا طرابیقیم کیا ہے کہ کوئی حصہ ٹوشنے نہ پائے بعنی آ دھا ۔ بون اور پاؤ مجی پورے بورے حصتوں کی شکل میں ہو اس کے لئے عَول کا طربقہ اختیار ذرایا ہے۔ گنت ہی تول کے معنے عول کے معنے زیادتی کرنے کے مجید خریدت کی اصطلاح ہیں عول اس اضلفے کو کہتے ہیں ہو ترکے کی تقبیم میں اگر تسکی محسوس ہو تو اسے دور کرنے کے کیا جا کے۔ درّ مختار میں عُول کی تعبیر یہ کی گئی ہے:

نُوْتِ الْرُحْرِجِ وَصُ رَبِیٰ و معدوس سے وار آوں کے رائیں کے رائیں کے در نُفِی کے معدوس سے وار آوں کے رائیں ک رائیں کے جومائے آواس عدد کو ٹر مالیا ما تا ہے اس کا نیچہ یہ ہوتا ہے کہ تمام وار آوں کے معوں ہیں ابقدر ان کے حقوق کے قدیر کی ہوماتی ہے۔ یہ مل مول کہ ما تا ہے۔

هُوَزِيَادَةُ اسِبَهَامِ اذاكَنُوتِ العَرُوضِ على مَعْمَجِ الْعَرْلِينَةِ لِيَكْ شُكُ النَّقْصُ عسلى كُلَّ مِنْهُمُ لَهِ لِعَدْمِ وَرِلْيَضَةَ

اس وقت ضرورت برق ہوج بسے جو بور تقسیم بی نمات ہوں ہیں تھے ہیں نمات ہوں ہیں تا تا ہوا ورحقوں کو توڑنا یا آئ کی کسرکرنا بڑی ہوتا نظراً تا ہوا ورحقوں کو توڑنا یا آئ کی کسرکرنا بڑی ہوتا نظراً تا ہوا ورحقوں کو توڑنا بڑے اور جھے ہیں اس طرح ہوتی کے دو سب حقول میں برا برسے اجائے ۔ مثلاً ایک عورت نے بعد و فات شوہرا ورحقیقی بہوں کو وارف چھوڑا ، ذوی الفروض میں شوہر کا حقہ نصف یعنی ہا اور بہنوں کا حصد دو تہائی بینی ہا ہے۔ ترکہ کی تقسیم کے لئے سب سے چھوٹا عدد چھ ہے دیعنی ہا اور بہنوں کا خواصفا ف اقل اب اگر ترکے کچھ صفے کرکے تین حصر شوہر کو دید کے گئے تو باقی رسے ذواصفا ف اقل اب اگر ترکے کچھ صفے کرکے تین حصر شوہر کو دید کے گئے تو باقی رسے مات کرکے ہو جھے شوہر کو ادر چار حضے دولؤں بہنوں کو دینے جا گیں گئے۔ ایک مدد کا اضافہ مات کرکے ہو جھے توہر کو اور چار حضے دولؤں بہنوں کو دینے جا گئی اور کسر نہیں بڑی میں اس کا طریقہ بہہے کہ وہ جھوٹل عدد جس سے بیر معلوم ہو تاہے کہ اضافہ عول کی وجہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ اضافہ عول کی وجہ سے بیر ناکر بڑھا ہوا عدد کا ہو اے۔ اس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ اضافہ عول کی وجہ سے بیر ناکر بڑھا ہوا عدد کا ہو اے۔ اس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ اضافہ عول کی وجہ سے بیر ناکر بڑھا ہوا عدد کا ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ اضافہ عول کی وجہ سے بیر برائر بڑھا ہوا عدد کا ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ اضافہ عول کی وجہ سے بیر برائر بڑھا ہوا عدد کا ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ اضافہ عول کی وجہ سے بیر برائر بڑھا ہوا عدد کا ہوا ہو ہو ہو تاہے کہ اضافہ عول کی وجہ سے بیر برائر بڑھا ہوا کہ دیں ہوتا ہے کہ اضافہ عول کی وجہ سے ہو بیا ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ اضافہ عول کی وجہ سے ہو تاہے کہ اضافہ کی مصور ہو اس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ اضافہ کی وہ کے بیر اس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ اضافہ کو کی کے دو تو بی تاہد کی ہو تاہے کہ اضافہ کو کی وہ سے ہو تاہے کہ اس سے یہ معلوم ہو تاہے کے دو تو بی تاہد کو کی وہ سے ہو تاہ ہو تاہے کی دو تاہم کی اس سے دو تو تو بی تاہد کی دو تاہم کی دو تاہم کی تاہم کی دو تاہم

عول كاظـريقة آبائكرده صورت يسعول كاطريقته اسمثال سيسجه مين

طریقہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا عدد تلاش کیاجائے جس سے پہلے دارف (شوہر) کو تھیک ٹھیک حصد مل جائے اور بھر باقی دار توں کو بھی حصد مل سکے تو بہاں وہ جھوٹا عدد چھ ہے لین جب 4 کا اُدھا لین م شوہر کو دید یے گئے اور توں کو رہے کی صد مل سکے تو بہاں دہ جھوٹا عدد چھ ہے لیکن جب 4 کا صد درت بڑی ہذا 4 کے بجائے ۔ کرکے م دوسرے دارتوں کو دید یے گئے مطلب یہ جوا کہ بہلے جو 4 حصے بھے اُسٹیس میں مقور کی کرکے اُن کو ، بنالیا گیاا درتمام دارتوں کے حضے پورے کر دیئے گئے۔ اس کی کا اُٹر کسی ایک دارت پر تہیں بڑا بلکہ سب کے حصوں میں مساوی طور بر کھے کی آگئے۔

یہاں یہوال ہوسکتا ہے کہ شروع ہی سے کیوں نہ کل ترکے کے سات حقے بنا لئے گئے ،
اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا اس لئے نہیں کرتے کہ اس صورت میں صفول کے اعداد کو قرانا پڑے
گا اور بچر بھی وار توں کا مصتہ بورا نہیں ہوگا ، مثلاً اگر کل ترکہ ، ما ناجائے توا دھا س ا شوہر کو
د مگر بہوں کا حصتہ (۲ نملٹ) کیسے بورا کریں گئے ۔ شریعت کا مقصد تو یہ ہے کہ کوئی حصہ تو شنے
نہ پائے بعینی ا دھا بو نا نہ ہونے بائے اسی لئے عول کا طریقہ رائے کیا گیا ، مذکورہ بالاصورت بی
صفے تو چھ کئے گئے بعد بی اُن تھیں کو بڑھا کرے کردیا گیا حب سے حساب تھیک ہوگیا اور اس طرح
کرنے سے جو حصتوں کے جم میں کی واقع ہوئی وہ بہت معولی ہوئی ۔

عول کانینجہ عول کانینجہ سے تمام وارٹوں کے مصول میں درا دراسی کی ہوجاتی سے اوپر کی مشال میں شوہرکوئین نے گئے اُس کے بعد مہنوں کو ہم مصد سیئے توصاب میں شوہر نے مصے سے الحکی ہوگئی اسی طرح بہنوں کے عصفے سے بھی ہاری کی ہوگئی ، دونوں کی کمیوں کی و جہسے حصوں کی انتقاب اتوا کے جہسے حصوں ک نقیبے اسانی سے پوری پوری ہوگئی اور کسرنہیں کرنا بڑی اگر ایسانہ کیا جا تاتوا کی تواہنا اوراحت یا لینتا اور دوسرا کم پاتا یا محروم رہ جاتا ۔ کمی نوضرور ہوئی مگر بہت کم اورکسی کو نقصان نہیں بہنیا نہ محمی کو حق سے زیادہ ملا۔

یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ میت کے لاکے کی موجود گی عول کس صورت میں بہت ہوتا میں عول کی ضرورت کمی نہیں بڑتی کیون کو لڑکے کے ساتھ دوسرے وار اُوں کے حضے یا تو کم کردیئے گئے ہیں یا اُسفیں محردم کردیا گیا ہے۔

سا کے دوسرے واروں کے مصفیا وہ مردیے سے بہی یا احیں ووم مردیا کیا ہے۔

ر دکا بیان کرورکے معنے لوٹا دینے کے بیں ۔ نفری اصطلاح بیں ایک یا کئی ذوی الغروض کو درافت کا مقررہ درافت کا مقررہ حصتہ دینے کے بعد جباتی بچے آسے پھرائمنیں لوٹا دینار دکہلاتا حصوں کو دسینے کے بعد باقی ہے آسے پھرائمنیں لوٹا دینار دکہلاتا حصوں کو دسینے کے بعد باقی ترکہ عصبات میں تقدیم کردیا جا سے کا حکم دیا ہے لیکن اگر آتفاق سے کوئی عصبہ نہوتو بھر باقی ترکہ بھی اُن ذوی الغرض برینی تقدیم کردیا جا سے کا اور یہی قول امام الوحنیف اور عصبہ نہوتو بھر باقی ترکہ بھی اُن ذوی الغرض برینی تقدیم کردیا جا سے کا اور یہی قول امام الوحنیف اور امام احد بن حنبل رحمۃ الشرعلیم ای بیت المال میں داخل کردینا چاہئے البتہ اگر عصبات کی عدم موجودگ میں میرا نے کا یا فیماندہ بیت المال کا نظام نہ بوتو بھر ذوی الغروض برتقیم کردیا جائے۔

حس طرح عول کاطر نقر حضرت عرض الله فی حابد کے حضورے سے رائج فرمایا اور تمام صحابہ فرج فیمایا اور تمام صحابہ فیج فیمایا اور کمی کو اس ہیں اختلاف نہیں ہوا۔ اسی طرح رُد کا طریقہ حضرت علی کرم اللہ وجہد فی حصابہ کے مشورے سے منظورا ور نافذ کیا مگر حضرت نید بن تا بت رضی اللہ عنہ فی حضرت علی کی رائے سے اختلاف کیا ہے اور یہی رائے امام مالک اور امام مناف اور امام مناف کی مفاد کے مقابلے میں شافعی رحمۃ اللہ علی ہے کہ ای مال کو جمع کرا دینا اولی قوارد یا۔ قابل ترجی جانا اسی لئے سیت المال ہیں مبت کے باتی مال کو جمع کرا دینا اولی قوارد یا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد کے اجتہا دکو قری محاست میں محضرت امام الوحنی خداورا مام حنبل رحمۃ اللہ عضرت علی کرم اللہ وجہد کے اجتہا دکو قری محاسبا

جانتے ہیں کیونکہ وراثت کا تعلق رست تداور نبی قرابت سے ہےجب تک وہ تعلق موجود ہے اس کومقدم رکھناچا ہیے۔ قرآن میں میں کی ارتباد ہے :

وَأُولُوا الْأَرْشَاء بَعَثُمُ هُوا وَلَا يَعْفِى فَا يَعْنِ الْعُولَ اللَّهُ وَلِلَّا مُعَالِمُ اللَّهِ الله والله والل

الله ك تاب يس رستند وارون كو كبس ين ايك دومرك كازياده حقد ارهم اياكياب.

یہ آیت مور و انفال کی ہے اور ان مها بر مسلمانوں کے بارسے میں نازل ہوئی ہو بعدیں اسلام لائے اور بھر مدینے کی طرف ہجرت کی قرآن ہیں فرمایا گیا ہے کہ اس تا خیر کی وجدے ان کا وہ حق ختم ہنیں ہو گیا جور شنتے کی وجدے ان کو بہنچتا ہے تور شنتہ وار کا حق بہر مال فائق ہے عام مسلمانوں کے حق سے۔

وه ذوى الفروض جن بررد منيس بوسكتا الردوى الفروض دار أول بين مرت يوى الفروض جن بررد منيس بوسكتا

حصد منے گاجو مقرر سے اس سے زیادہ ہمیں ملے گا۔ اگر عصد موجود ہو آق ترک وہی یا کی گے ورنہ ذوی اللہ مام یا نیس گے در میان رستہ نسبی وخونی ہمیں ہوتا اس سے وہ ایک دوسرے کے عصد نہیں ہوتے البت اگر کوئی رست نہ پہلے سے ایسا ہوجس سے ترک مل سکتا ہو مت لا دونوں ایک داد اکے لوتا اور لوتی یا پر لوتی ہوں جس سے ترک مل سکتا ہوتو اسس حقت مل سکتا ہے دستے نہیں۔

رُدیس با نگاری است می ایست کردیس با نگی نرکداسی اعتبارسے دوبارہ نفت بیم کیا جائے گاجس کرد کی صورت میں مستجم اعتبار سے انخوں نے مقررہ دعتہ با با مخالینی وہی نماسب ملح ظار ہے گا۔ دس کو پہلے زیادہ ملاحظا، رُدگی صورت میں بھی زیادہ ملے گا اور حس کو پہلے کم ملا مقا ، رُدگی صورت میں مجی کم ملے گا۔

|  | ٠ |  |
|--|---|--|
|  | , |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## معاملات

# \_یشراکت \_\_\_\_امانت \_\_\_\_زراعت

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |

### معاملات

اننان کودنیا ہیں زندگی گزار نے کے لئے روزی کمانے اور سامان رزق ہمیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹلام نے جہاں روح کو اظافی غذا کی فراہم کرنے کی ہدایات دی ہیں وہاں جسم کو مادی فذا کہ بنیائے کے ذرائع اور وسائل استعمال کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ عام طور پرجن ذریعوں اور وسیلوں سے انسان رزق حاصل کرتا ہے اور ضروریات زندگی

فراهم كرنام وه يري د

(۱) تجارت: بعنی آپس پیر این دین اور خرید دو دخت - (۲) نضار بنت بعن ایک شخص کا روبید اور دوسرے کی محنت (۳) تشراکت بعنی کئی خصوں کا مل کر خرید نایا بیجنا یا کوئی کار دبار بلانا - (۲) قرض بعنی کسی دوسر شخص سے مال یار قم اُ دھار کے کرکام کر نادہ ایمن: بعنی اپنی کوئی تیخ رضائت بیں ہے کر مال یار وبیہ ماصل کر نادا) اجارہ: بعنی اپنی چیز کر ایہ بر دے کر مال یار وبیہ ماصل کر نادا) اجارہ: بعنی اپنی چیز کر ایہ بر کے کرکام کر نایا اپنی محنت کی اُجرت لینا اور دوسروں کی محنت کا معاوضہ دینا (۵) فرراعت ، بعنی اپنی زمین برخود کھیتی کرنا یا دوسروں کی مددسے کھیتی کرانا۔ دینا (۵) فرراعت شرک کی این طریقوں کو بر شخص کی باس مال کسی دو سر سے خص کے باس امانت رکھنے یا دوسروں سے مال ما رہیت لینے کی بھی ضرورت شرق سے ۔ امانت رکھنے یا دوسروں سے مال ما رہیت لینے کی بھی ضرورت شرق سے ۔ امانت رکھنے یا دوسروں سے مال ما رہیت لینے کی بھی صرورت شرق سے ۔ امانت رکھنے یا دوسروں سے مال ما رہیت لینے کی بھی صرورت شرق سے ۔

اسٹلام نے ان سب طریقوں سے کام لینے کے اصول اورضاً بسطے مقر *رگر دیکے ہیں'* انفین کواصطلاح ہیں"معاملات'' کہاجا تاہے۔معاملہ کے معنی باہم عمل کرنے کے ہیں ان میں کم از کم دو گاد میوں یا چیزوں کی شرکت ہوتی ہے مثلاً ہجارت میں خرید نے والے اور پیجنے والے کی رزراعت میں مالک زمین کا شتکار ایج ، پانی اور آلات زراعت کی مفار ب میں صاحب مال اور کارکن کی میہی مال اجارہ کا ہے جس میں اجیرومت اجریا مالک ومزوور کی شرکت ہوتی ہے ۔

اسلامی بدایات مذکوره بالامعاملات پی خریست استمامی کی بدایات موجود بی یه ایست و تعدیم به ایات موجود بی یه بست که جومعامله بهی کیا بها کے اس بی تراضی بینی فریقین کی دضامندی بونا بهی شرطیم اگر فریقین بی در فار با کر قران با گر فریقین بی در فران با گر قران با گر فریقین بی در فران با گر قران با قران با گر تول با تول کی کر فران با تول کی کر قران با گر تول بول با شر تول بول با گر تول بول با شر تول بول با گر تول بول با شر تول بول با گر تول بول با گر تول بول با گر تول بول با گر تول بول با شر تول بول با گر تول بول با گر تول بول با گر تول بول با گر تول بول با شر تول بول با تول ب

است لامی شرعی بدایات برعمل کرنے کا فائدہ

و میں ہیں۔ یہ ہے کہ نہ معاملہ کرنے والوں بیں کوئی اختلات ہوگانہ ایک فریق دومرے در نہا ہیں۔ بین کانہ ایک فریق دومرے بین ایس کے اس کے سے کا معاشی وسائل و ذرائع جندلوگوں کے لئے سامان عشرت مہیا کر کے باق لوگوں کے لئے باعث مصیبت نہ بن سکیں گے۔ آج کل پوری دنیا اور خاص طور پر برصفیریں صرور بات زندگی کی قلت اور گرانی کے سبب جوبے جینی بائی جاتی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اُن حکموں (اوامر) اور مانعتوں (نواہی) کی صحیح طور پر بابندی

ښين کي جياتی ۔

س طرح باہمی رضامندی کے بغیریا باطل اور حرام شرائط برمعاملہ کرنے الشخرت بیس طرح باہمی رضامندی کے بغیریا باطل اور حرام شرائط برمعاملہ کرنے الشخرت بیس میں ایسا معاملہ کرنے والوں کو ناکامی اور تحسران سے سالفہ کرنا بڑے گا۔ قرآن مجید بیس حرام طریقوں اور تراضی کے بغیر روزی کمانے والوں کے عمل کو قتل اور ظلم قرار دیا ہے اور آخرت بیس دونرخ کی مزا اُن کے نئے فرمادی ہے:

يَا يُهَا الّذِينَ امْمُوالا تَأْكُونَ امْوَالْكُونَيْنَكُو بِالْبَاطِيلِ اِلاَّ آنَ تَتَكُونَ بِهَارَةُ عَنْ تَوَاضِ فِسَلَكُوْ وَ لَا تَفْتُلُوْا آنَهُ مَنْكُو اِنَّ اللهَ كَانَ بِلَكَدَحِيْهِا ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ عُلُمَا الْأَوْلَلُمُا فَمَوْنَ نُصْلِيْهِ وَلَا تَفْتُلُوْا آنَهُ مَنْكُو اِنَّ اللهِ يَسِيدُ ا ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ عُلُمَا اللهِ يَسِيدُ ا ﴾ (السارة آيت. ١٩٠٣)

اسا بان والو! اپنے مال آلب میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ رضامندی کے ساتھ کوئی تجارت ہو (تو اس میں کوئی ہرج نہیں۔ اور باطل معاملہ کر کے) ایک دوسرے کو (معاشی طور ہر) فیل نہ کرد التاریخ بررحم فرما تار باہے (توتم سجی رحم کے خلاف کام نہ کرد) اور جشخص ظلم وزیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم عنفر بیب آگ ہیں ڈالیں گے اور یہ التّد پر بہت آسان ہے۔

ر شوت اور خیو شید مات کے ذریعے روپید کمانے والوں کویہ کہہ کراس کا مسے منع کیا گیاہے کہ سے منع کیا گیاہے کہ سے منع کیا گیاہے کہ " ایک دوسرے کامال ناحق طور پر نہ کھا کہ مال نکتی ماس گسناہ کو جاننے ہو' اسی طرح بنیوں کامال بطرب کر جانے والوں کے باسے میں قرآن میں کہا کئیاہے کہ یہ لوگ" اپنے بیط میں آگ بحررہے ہیں "

ایسے حرام طریقوں سے اور آبس کی رضامندی کے بغیروزی کیانے کامعاملہ کرنا کھے دنوں کیائے کسی آدی کو دنیا بی فائدہ بہنچا بھی وسے لیکن دوسروں کو نفضان ہی بہنچا کے گاا ور نوواس کے لئے دُنیا اور آخرے دولؤں جگہ تباہی کاسب ہو گا۔ قرآن نے باطل طریقے بر مال کھانے والو<sup>ں</sup> کو اُکونٹ للمِسْتِ خود کی میں ایس کے معنی نمیست و نابود کر دینے کے ہیں بعبی رزق کا یہ ذریعہ انجام کارخود کو بھی نمیست و نابود کر تا ہے اور دوسروں کو بھی ۔ علال کمائی کی ترغیب قرآن میں دی گئی ہے اور نبی صلی النار علیہ وسلم کے ارشادات میں مجی تفصیل سے موجود ہے آپ نے سب سے زیادہ اپنے باتھ کی کمائی پر زور دیا کیونکھ اس میں باطل اور شمت کا شائبہ کم ہوتا ہے آپ نے فرایا اور کمان کمائی کا کھٹ اُکٹ کھٹا گئا کوئی روزی اس روزی سے بہتر ہنیں خید آجن کا کی گئی ہون کے گئی ہو۔ عَمَلَ مِیْلِ بِدِ بِ

آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہیں قریش کی کمریاں ایک قیراط روزانہ اُجرت برجراتا تھا۔ حضرت داؤ ق حضرت ادریس اور بعض دوسرے انبیا کی نسبت صدیت ہیں ہے کہ دولینے ہاتھ کے عمل سے کماتے تھے صمائہ کرام اور بہت سے بزرگان قوم کا ذریعۂ معاش اُن کے ہاتھ کی کمائی رہا ہے۔

حرام مال عبادت كوغير قبول بناديتا بيد نبى صلى الترمليدوسلم كرار شادات بين مصحد يديد بين ،

حرام مال سے بلا ہواجسم جنت ہیں نہیں جاتا۔ اُس کی دُمامقبول نہیں ہوتی جس نے کسی کی ایک بانشت زمین ظلم سے دبالی قیامت ہیں اُسے لعنت کاطوق بہنا یا جائے گا۔ آپ نے فرما یا کہ ملال روزی طلب کرنا ہرمسلمان پرفوض ہے اور ملال مال حاصل کرنے کی کوسٹسٹن کا اجرجہا دے برابر ہے۔

یدتو تھیں معاملات کے باب میں قرآن وسنّت کی بنیادی ہوایات رہیں ہر معاملے بران ہدایات کی دوشنی میں جمتہدین کی رائیں تو اُن کی تعضیدں بھی جاننا ضروری ہے مگر پہلے یہ سمجھ لینا جا سیئے کہ حرام چزیں ہیں کیا گیا ؟

معاملات تے مسائل بیان کرنے سے پہلے فقہ کی کتابوں میں باب الحظر والا باحة بعنی ملال وحرام جزوں کا بیان ہوتاہے۔

جومانور حرام خرار دیے گئے ہیں اُن کی خرید و فردخت می صلال اور حرام جیزیں حرام ہے اِلّا یہ کہ کوئی خدید ضرورت لاحق موجا کے ہاں اگر

اُن کے سبنگ اور جوطے کو ڈباغت ( پھانے) کے بعداستعمال کیاجا کے یا خرید وفروخت کی جائے ہے۔ کی جائے یا اُن سے کوئی سامان تیار کر کے بیجاجا کے توجا کڑے لیکن سور کا پھڑا یا اُس کی کوئی چیز کسی مال میں جا کڑنہیں ۔

بد مرداد مرے ہوئے جانور کا گوشت (بڑی جانور کا) بیجباحرام ہے۔ اس کے چطے کا دہم میں میں میں میں اور کا کا میں می دہی حکم ہے جوا و بربیان ہوا۔

۳- نشه آورچنریس مثلاً برقسم کی شراب، تا الی ۱۱ فیون اسکنگ کانجا، چرس وغیروحرام بس-

م. تمام زبریلی چنرین مثلاً استکھیا وغیرو حرام بی -

ہ۔ سونے جاندی کا استعمال مورتوں کے گئے جا گزیدے گڑاسی حد تک کرمناسب ذبنت موجائے مردوں کے لئے اُن کا استعمال حرام ہے اور اُن سے بنے ہوئے برتن بہجے' خاص دان ، گڑی اور آئینے کا استعمال جا گزنہیں ہے۔

۴- مردون کورشیمی کیرون کااستعال ما اگر نهیں تعین خانص ریشیم سے بنے موسے کیرون کا۔

، سوداوراس کی جنی جی تسمیں بی سب حرام ہیں۔

۸ - بگرا دراُس کی مبتنی بمی قسیس بهی مثلاً کا ٹری سٹ بازی ، گوٹر دوٹر پرٹرط لیگانا، خائب مال کی خرید د فروخت، دھوکدا در فریب دے کر تجارت کرنا۔ یہ سب اعمال نا جائز اور حرامہ ہیں۔

٩- ناچ گانااورسامان رقص وسرو دبنانا-

ا۔ ماندار کی مصوری یا فوٹو گرائی ۔ انسی تصویری اور فلیس بناناجن میں نایع گلنے اور عورتوں کی نمائش ہو۔

حلال اور مرام چانور کیمندوں اور چہایہ جانوروں کی تعصیل جن کا کھا ناحرام ہے حلال اور مرام چانور خیر جو پنجوں سے نشکار کرتے ہوں مثلاً ہشکرا۔ بازشا ہن گدھ ، عقاب جبل دغیرہ - وہ برندے جن کے پنچے تو ہیں لیکن اُن سے شکار نہیں کرتے جیسے کیو ترنفاختہ دغیروہ معلال ہیں۔ بہر در الوراجوچ ایوں کا شکار کر تاہے (جس کی مفوص غذاگوشت سے) اُلو۔ جسکا در اُ جسکل ایاب سل جیتکہ اکوا جوم وار کے سوائجہ نہیں کھاتا ، یہ سب حرام ہیں البتہ کھیت کا کوا جس کا رنگ کا لا جوتا ہے اور جو نے پاؤں سرخ ہوتے ہیں صلال سے۔ برندوں ہیں سے ہرقسم کے چڑے، بڑ اچنا ٹرول ، سجٹ تیتر ،چکور لبب ل ،طوطا ، شترم رغ ، مور، سارسس ، بطخ ، مرغابی دوسرے شہور ہرندے اور ٹیڑی صلال ہیں۔

٧۔ وہ تمام درندہ جا نور جو کیلیوں سے دومروں پر حلہ کرتے ہیں حرام ہیں جیسے شیر،
جینا، بھی بار کچو، ہاتھی، بندر تیندوا، گیدلو، بلی۔ ان ہیں وہ کیلی کے دانت والے
جانور داخل نہیں ہیں جن کی کیلیاں تو ہوں لیکن اُن سے حلہ نہ کرتے ہوں جیسے اونل
کہ وہ ملال ہے۔ بالتو گدھا، گھوٹو ااور نحجر حرام ہیں۔ مالکی فقہا کے نز دیک نجر اور
گدھا مکر وہ اور گھوڑ ہے کا گوشت کراہت کے ساتھ روا ہے، فقہا کے اصنات
کے نز دیک مکر وہ تنزیہی ہے۔ ہرن، نیل کا نے کی تمام تسمیں، جینس بیل کا کے
کری، بھیڑا ور د نبر ملال ہیں، نیولا، گوہ، بجوّ، اوم ٹی، سنجاب، مموز ہی اور فقک
دوم طری جیساجا نور صب کی کھال نہایت نرم ہوتی ہے، حلال بنیں ہیں۔

سد حضرات الارض (زمین کے کیارے مکوڑے) کھا ناحرام ہے جیسے بچیو، سانپ چوہا مینڈک جیونیلی وغیرہ۔

م - دریای ما آنورج یانی میں رہتے ہیں ملال ہیں اگرچہ اُن کی شکل مجلی صبی نہ ہو جیسے
بام مجلی حسب کی شکل سانے جیسی ہوتی ہے، غرض سوائے مگر مجھ کے تمام اقسام کی
مجھلیاں ملال ہیں، فقہائے احناف کے نز دیک وہ دریائی جانور جو مجلی سے مشابر نہ ہو حسلال نہیں سے، اور مجھ بیوں میں طافی کا کھانا جا کر نہیں، طافی وہ مجھلی ہے جو یانی ہیں ملبعی موت مرکز بلٹ گئی ہو، بیٹ ادیر اور بیٹے نیٹے ہوگئ ہو۔

۵۔ کمجھوا حرام سیے خشکی کا ہو یا دریائی ہوہو ترسہ کے نام سیمشہورسے پرخشکی میں مجی رہتا ہے اور تری ہیں ہی ۔

سے تون حرام ہے (حگرا در تنی خون ہیں شامل نہیں اس لئے وہ ملال ہیں) وہ ملال مبانور ہو گلاگونٹ کرمارا گیا ہو (منحقہ) یاکسی آلے سے ضرب نگاکر مارا گیا ہو (موقوفہ) یا بلندی سے گرکر بلاک ہوا ہو (منترقریہ) یاکسی دوسرے جانور نے سینگ وغیرہ مارکز بلاک کر دیا ہو (نظیمہ) ان سب کاگوشت کھانا حرام ہے ، سوائے اس کے کھرنے سے پہلے انھیں ذبح کر لیا جا کے اور وقت خدم اُن میں زندگی کے آثار پوری طرح یا ہے جاتے ہوں۔

دوسری حلال وحرام استنیاء اوپرحرام جانوروں کی تفصیل بیان کی گئی توجوب اور حراس کی تفصیل بیان کی گئی توجوب اور کے حرام میں اُن کی خرید و فروخت می بغیر سی عذر شرعی کے حرام ہے۔ اگر ان کے مینگ کھال اور جراے کو دباغت کر کے بینی پھاکر استعمال کیا جائے اُن سے سامان بنوا کر بیجا جائے توجا کر جے لیکن سور کا چرا اِیا می اور کو تی چیز کر سے مال میں بھی جا کر نہیں۔ ہر مردار جانور کا گوشت یا چرا ایج ناحرام ہے البتہ در در اُن کی اور کو تی چیز اور کا کرنے ہے۔ اور کا کا ورکو تی چیز اور کا کرنے ہے۔ در کیا یا ہوا) چرا اگر کوئی جی تو جا کرنے۔

۲- برئیسی چیز بوانسان کے بدن باس کی عقل کے لئے نقصان وہ ہواس کا ہاہمی لین دین حمام ہے مثلاً: فیون سجنگ کا نجا : چرس کو کین اور ایسی ہی وہ تمام اسٹیابونشہ آورنفشان رساں یا زبریلی موں۔

شریت استیابور ام بی شریت استدای بی شراب کابیناسخت درام بی کیب شراب کابیناسخت درام بی کیبیده پیتنے کی استیابور ام بیس گناه اور بدترین برم بی کیونکواس بین افغانی جمانی اورام تمان کافرام بوناکناب الله سنت نبوی اوراجاع امنت سے تابت بے اورام بی بیت ب

يَالَيْهَ الْوَيْنَ الْمَثَوَّالِكَ الْمَعْرُو وَالْمَيْسُووَ الْاَفْصَابُ وَالْوَلَاكُمُ رِجُنُ مِّنَ ثَلِ الشَّيْطِي فَالْمَعْيَبُوهُ لَعَلَّامُ تُطْلِحُونَ ۞ النَّمَا يُونِيُ الشَّيْطَىٰ أَنْ يُوْفِعَ مَيْنَكُوالْمَعْمَلُوّةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْمَعْر المُووَتَى الصَّلُوا فَصَلَ النِّمُ لَمَنْظُونَ ۞ (سورة الدُه - ١٩- ٩١)

اے ایمان دالو ! برشراب اور بوا اور بربت اور پائنے گندے شیطانی کام ہیں ان ہے بعر بیز کرو۔ امید ہے کہ تہیں فلاح نصیب ہوگا۔ شیطان تو بے چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے فدیعہ تمہارے درمیان حداوت اور مغیض ڈال دے اور تمہیں فداکی یاد سے اور تمہیں فداکی یاد سے اور نماز سے دک دے۔ مجمد کمیا تم ان جیزوں سے باز رہو گئے ؟

اس آیت پس شراب کے حرام ہونے کی دس دلسیلیں ہیں (۱) شراب کوجے ، بُت اور پانسوں کے تیروں کی طرح بُرا قرار دیا گیا (۲) رصب یعنی گندگی جیبی مکروہ چیز (۳) شیطانی علی ہونا (۲) بر بیز کے قابل چیز (۵) نجات اس کے ترک بر منصر ہونا (۲) شیطان اسے ہمی عداوت بیدا کرنے بی استعال کرتا ہے (۵) اسے کینے کا ذریعہ بنا ناجا بہتا ہے (۸) اللہ کی یا دسے بازر کھنا بیدا کرنے بی استعال کرتا ہے (۵) اسے کینے کا ذریعہ بنا ناجا بہتا ہے (۹) ناز سے روک دینا جا ابتا ہے (۱۰) اس سے باز ندانے والوں کو سخت نہدید ہے رسول اللہ صلی اللہ من اور موسلی نے فرایا ، کا لینشوب المخدود بین بیشو بھا وھوم و من انسان رہتا۔

تهام آمت اور ائم مسلمین کا جماع ہے کہ شراب حرام ہے اُس کا بینا بدترین گناہ اور شدیدترین جرم ہے۔

خرک معنی بین عقل بربر ده فرالنے والی جیز نوجوجیز عقل کوخبط کر دینے والی بو وہ خرب خواہ وہ انگور سے بنائی جائے یا جمور یا تہدیا گیہوں یا جو یا گسی اور جیزسے تیار کی جائے۔ آنی خرات صلی الشرعلیہ وسلم نے یہ تصریح بھی فرمادی ہے کہ ما اسکو کذیرہ فقلید اس حوام جونیادہ مقدار میں نستہ آور بو وہ بھوڑی سی بھی حرام ہے ) خواہ نستہ نہ لائے۔ انگورسے بنی برتسم کی خراب خواہ وہ خربو ( یو شیرہ انگور کا خراط کا کرا ہوئی حرام ہے ) خواہ نستہ نہ لائے۔ انگورسے بنی برتسم کی خراب خواہ وہ خربو ( یو شیرہ انگور کا خراط کا کرا ہوئی کر انگر کا خراط کا کرا ہوئی کے بیان کھورکو بانی میں جملو کر بنائی کی اور خبالتر انجورون کو میں کہ مور دو کر بنائی کر ان کر بنائی کر بائی ہوئی ) اور خبالتر انجورون کا میں جو انداز کر بیان کر بنائی ہوئی ) یہ سب جب نسٹہ اور ہوجا کیس حرام ہیں خواہ زیادہ ہوں یا بائی جو انداز کر میں ہوئی اور بائی کا میں خواہ دیا وہ ہوں یا کہورا ور انگور کا مرکب مشروب یا شہرہ زیتون اور جو وغیرہ سے تیار شدہ ہر وہ مشروب ہوئشہ کور کو جو خیرہ سے تیار شدہ ہر وہ مشروب ہوئشہ کور کی مقدار کا حکم بھی دہی ہے جو کشرمقدار کا ہے۔ بہر کاف میان کا حکم بھی دہی ہے جو کشرمقدار کا ہے۔ بہر کاف ما قال دہس پر شریعت کے احکام عائد ہوتے ہیں ) شراب حام سے جو کشرمقدار کا ہے۔ بہر کاف ما قال دہس پر شریعت کے احکام عائد ہوتے ہیں ) شراب حام سے جو کشرمقدار کا جرام ہیں وہ کا جورون اجار بر نہیں ۔

جس طرح بینیا حرام ہے، اس طرح اس کی خرید د فرونست بھی حرام ہے، ارشاد نبوی ہے : م می نے اس کی فرید وفروخت بھی ترام کردی ہے۔ -

حضرت النسن بن مالک سے مروی سیے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے شراب کے متعلق دس شخصول پرلعنست کی ہے (۱) اس کا بخوٹر نے والا (۷) اس کا بخروا نے والا (۳) بیلنے والا دہم) ا کھاکرلانے والا (۵) جس کیلئے لائی جائے (۷) اس کا پلانے والد (،) بیجینے والد (م) اس کی قیمت کھانے دالا (۹) اس کاخریدنے والا اور (۱۰) وہ تخص حب کے لئے خریدی مائے (ابن ماجروزمذی) نتراب كونبطور دوااستعال كرنالبقول معتدحرام مع السشخص كيجواب بين عبس ني كها عضاكه " شراب دوابيم" الحضرت صلى الشرعليدوسلم في ارشاد فرمايا أبيست بدواء الساهي داء وايددوا نہیں۔ بیمرض ہے ، (مسلم) نبی کریم نے فرایا:

الندني مرض اورعلاج دولون نازل والدواء وعجل نکل داع دواء م فرائے اور بروض کی دوابیداکی - نم وام چنرک سائھ ملان نرکیا کرو۔

ان الله عزَّوجِلَّ المزل الداء ولانتداووالجوام ـ

انگور کارس نازہ بخوٹر کر بینا حلال ہے فقاع جوکیہوں اور کھجورسے اوربعض کے نزدیک دوسر میووں کے رس سے بنایا جاتا ہے جا کڑ ہے۔ تمام وہ مشروبات جن میں نشنے کا اندیشر نہو مساح ہیں لیکن اگر تُٹندی ونشاط ہوجھاگ اور سچین اجائے توحرام ہو گااور نیس قرار دیا جائے گا اور ننٹہ *انے پر حد ماری جائے گی۔ تاڑی افیون ، بھنگ ، گانجا ، چڑس وغیر و* نششاً درجیز*ی ہیں ہ*ندا

بردہ چیز بود اللہ ہونا مردہ چیز جو طرد رسال ہوا در سیت پیدائر نے والی ہونواہ وہ رسم اللی چیز ہی حرام ہونا مربع التاثیر ہوجیے سنکھا دغیرہ یاجس کر سے اثرات بعديس ظاہر موتے ہوں والرام ہيں -

ایسالباس جمال در مدیانتی سے مال کرام سے یا دھوک اور بردیانتی سے ماصل کیا گیا بوببنا حرام سے استحضرت صلی الله علیہ وسلم کاار شادہ ہے کہ اللہ

تعالی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا اور نہ روز وجس نے جادریا کرناحرام کمائی کابہن رکھ اہو جب تک اُسے ہٹا نہ دے یہ اس طرح فخرا ور تکبر کے بطور لباس بہننا حرام ہے، مردوں کور سیٹیم کالباس بہننا حرام ہے، اُن کورعفرانی رنگ والا اور سرخ رنگ والا لباس بہننا مکروہ ہے، مورتوں کورلیٹم کالباسس اور ہوطرح سے اس کا استعمال ملال ہے اور ہررنگ کالباس بہننا مجی بلا کراہت ما نُرْہے۔

رمینم کی بنی ہوئی جانماز پرنماز پڑھنا مردوں کو جائزے ہتیے کارٹینی کا دورا، قرآن خریف کارٹینسی غلاف بنانا جائز ہے۔ کیمیے پررٹینم کا غلاف پڑھانا بالٹل جائز ہے۔ ایسالباس مرد کے اپنے ملال ہے جس میں رکٹینم کے ساتھ روئی یاکتان یا اون ملا ہوا ہو محرضر دری ہے کر رکٹیم برابر کا ہویا کم ہواگر رکٹینم کا حصتہ زیادہ ہواتو ناجا گزیہے ، رکٹیم کا حاسشیہ یا گوٹ اور بیل بھی جائز ہے بینٹر طبکہ جادا نگل سے زیادہ چوڑی نہ ہو۔

سونے چاندی کے برتنوں ہیں نوپوند ان کے بنے ہوئے بیالوں بیں کھاؤیہ دنیا میں ان کے لئے اور آخرت میں تہما ہے لاتشویوا ف\اندیة الدّهپ وانفشهٔ ولاتأکلوافی محافها ناخهالهم ف\الدندا ولکم لئے ہیں۔

في النخرة ـ

حس طرح ان کا استعمال حرام ہے اس طرح اُ ن کا دکھنا مجی حرام ہے اس سے بنے ہوئے جمیے آ بکین' عطردان، با ندان ، خاصدان اور گفتری وغیره نیائے اور قهوے کی بیا بی سگر می کیس حقه کی منسال يەسب ناجائزىي.

جن جأنؤرول كالكهانا ملال يبير أن بي شكارا ورذبيحا وران بين علال وحرام سے جوجانور شکار کرنے کے قابل ہوں کن کا شکار کیاجا سکتاب شرطیکراس سے *میں کو بے اراحی یا نقصان نہ ہوا ورشکار کی غرض محض ہو* و ىعب دكھيىل، نە بوكبونكدالسى صورتول بىن شكاركرنا حرام سے۔ **شکاری ایمازت** به قرآن میمین ارخاد باری ہے .

يَسْتَلُونَك مَا ذَائِسُلُ لَهُوْ تُلْ إُمِنْ لَكُوا الطِّينَاتُ وَمَا مَكَنْمَةُ وَمِنَ أَجْوَارِه مُجَلِيدُن تُحَلِّمُونَهُنَ مِمْنَا مَلْمَكُوا اللهُ فكفوامِمَّا أَمْسَكُنَّ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُو السَّرَاطُهِ عَلَيْهُ

( مانکرہ۔ ہم)

لوك تم سے بو جھتے ہيں كه أن كے واسطے كياكيا حلال كياست تو أنفيس بتا دوكر تمبرارے نے پاکٹرہ چنریں ملال کی گئی ہیں۔ وہ شکاری جا نورجنیس تم نے سُدھا لیا ہے اور أتخبس وه كجوسكها ركهاب جونهيس اللهن سكهايا تواكروه وسنده موت جانور بتهاك لئے شکارکودنوچ رکھیں تو وہ کھا وًا ورسیم الٹرکھرلیا کرو۔

اسى طرح يدار شاد فرمايات إذا حَلَكْتُهُ فَاصْطَادُ وَأَ رَجِب جَ سَعَارِعَ مِوجِكُوتُوشَكَارِ كُرَسِكَة مو) ان آیات سے شکار نندہ جانور کاملال مونا ثابت ہے۔

صیح بخاری اورصیح مسلم میں ابد تعلبہ سے روایت موجود سینے وہ کیتنے ہیں کہ ہیں نے آنحضرت مصدع ص كياكه يارسول الله مي اليي سرزين بي جون جهال شكار دستياب بي بيرابي كمان سے اور سروطئے ہوئے <u>کتے ہے</u> اور بے مشرحائے کتے سے شکار کیا کرتا ہوں کہا یہ باتیں مطیک میں اب نے فرمایا ہوتم نے تیرسے شکار کیاا وراللہ کا نام لے کرتیر میلایا تو اُسے کھاؤا ورج سدھکے ہوئے کتے سے شکارکیا اور الٹرکانام لے بیا توہ مجی کھا ڈا دربے سکدھائے کتے سے جوشکارکیا تواگراً <u>سع</u>ذ ب*ع کرسکے* تو کھاؤ۔ المام سلم نے عدی بن ماتم سے روایت کی ہے کہ آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، بينى تيرملانا موتوالندكانام كرميلاؤ اب الرشكارم جائے تب مبی كما سكتے ہو ليكن أكروه بإنى يسجابر ااورمركيا توتهي کیامعلوم کواس کی موت بانی سے ہوئ یا تہارے تیرے دیعی پانی مرمانے والاجانوركا كمعانا جائزنييس

اذا رميت بسعمك فأذكراسم الله ماذا مجدتة ميتافكل الا ان تخبله قلاوتع في الماع منعات فانك لانتدى آلهاء تتله اوسهبك -

عدى بن ما تم ضن دريافت كيامة اكدم عراض سے تيكار كرنے كاكيا حكم سے معراض ايسا تيرہ حس مے دونوں مبہلودھار دار ہوتے ہیں اور بیج سے موٹا ہوتا ہے 'زخم مبلووں سے لگناہے نوک سے بىس ككتاتوآت نے فرايا:

بعنى الرئشكارتيرك بهلوت زخى بوات و كهاؤا وراكردرميان سيهوا توندكها ذكيوك وه وقیند (چوٹ سے ماراہوا) ہوجائے گا

اذا أَصُبُتَ بِحَلِّهِ نَكُلُ وَاذُ ا أحكبت بعرضه منلاتاكل فائه وقيلار

جوحرام ہے۔ (بخاری دسلم)

ان امادیت میں شکار کے علق اہم آحکام ہیں:

اس بات يسسب كاجماع ب كرشكار ملال ب بشرطيك مندرجد فيل شرائط باي جائيس . جن جا نوروں کا شکارصلال ہے اُن ہیں ایک تووہ ہیں جن کا کھا ناصلال ہے دوسرے دہ جانور ہیں جن کا کھاناملال نہیں جیسے درندے توان کا شکار کرنا اُن کے ضررے مفوظ رہنے کے لئے صلال مع اسی طرح دانت اور بال یا کھال سے فائد و ماصل کرنے کے لئے مبی شکار کرناحسلال ہے۔

۷ ۔ جوجانورفطری طور پر انسان سے غیرانوس ہیں جیسے ہرن انسیال کا کے ،حنگلی فرگوش وغیرہ ايسيعانورون كاشكارجا كزبيرليكن ججانورانسان سيفطري طورير بإمستقل طوريرانوس ہومایس توایسے ملال ما نور بغیر فر بے کئے ملال نہیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی جا تورید قابو

ہوجائے اور قابویس لانا دشوار ہو توعقر کرکے کھایا جا سکتا ہے، عقر کے معنی یہ ہیں کہ تیر پارنے ہو اور قابویس لانا دشوار ہو توعقر کرکے کھایا جا سکتا ہے، عقر کے معنی یہ ہیں کہ تیر پارنے ہو دفیرہ سے بدن کے کسی حصے کو زخمی کرتے وقت تذکیہ (فرج کرنے ) کی نیت رہی ہو۔ ایسے جالور جو پکڑنے جالاک ہوا ہوا ورعقر کرتے وقت تذکیہ (فرج کرنے ) کی نیت رہی ہالتو لیط انہ س اور کو تر پکڑنے جا سکتے ہیں وہ شکار کے ذریعے ملال نہ ہوں گے جیسے مرغی، بالتو لیط انہ س اور کو تر ہے بعضا کہ ترکیات ہیں وہ شکار کے ذریعے ملال نہ ہوں گے جیسے مرغی، بالتو لیط انہ کا شکار مسلمال ہے۔

۳- ایک شرط پرسپے کہ اس جا نور کا کوئی دوسراشخص مالک نہ ہو۔ اُس کا کوئی دومرا ما لک ہو توشکار حرام ہے۔

م ، اگرشکارسنده جانورزنده مایخه آیا بونوبنیرد بی کتے ملال مد بوکا

ادسلمان با ابل کتاب کا بادا بوز شکار ملال سے مجری بت بیت کاری سیم معلق متر السط است مرتد ہو جانے والا دہریدا ور و خص جوابها می کتابوں میں سیم سیم تد ہو جانے والا دہریدا ور و خص جوابها می کتابوں میں سیم سیم سیم تد ہو جانے والا دہریدا ور و خص جوابها می کتابوں میں سیم سیم کارا ہوا شکار ملال نہیں ہے۔ ابل کتاب کا دبیجی ملال ہونے کی تین شرطین ہیں ، بہلی یہ کہ اس جانو ر برالتہ کے سواکسی اور کا نام نہ برجوابل کتاب یہ کہ وہ جانور ہماری شریعت میں جی ۔ اگر وہ جانور ہماری شریعت میں ملال ہواور ہماری شریعت میں جواب ور شریعت میں ملال ہوا ور ہماری شریعت میں ملال مولاد دو مرب اور شکار کرنے والے اہل کتاب کے بہاں ترام ہوتو وہ شکار می حرام ہوگا حس طرح دو مرب حرام جانور وی کا شکار ہمارے ایک حرام ہے۔

٧٠ جن اوگول كا دبيحه حلال بنيس أن كے باتھ كامار ابوا شكار بحى حلال بنيس مثلاً نابائغ جو باشور نه بو يا كل جوحالت جنون بين بو برمست جومد بوش بوء بجيرا اورعورت اور بدكارات ان

ا۔ فریح یافتکار کے وقت النڈکانام نیا گیا ہوہی، اور کے نام لینے سے شکاری کامارا ہوا شکار ملائی اس سے ملائ نہ ہوگا ، اگر تے اور شکار ملائی نہ ہوگا ، اگر تے اور شکاری جا نورکو چھوٹر کے وقت بسم النڈ کہد لیا تواب اس سے جو شکار بھی ہوگا وہ حلال ہوگا ، اگر کوئی تیرا علی کر شکار کے لئے اللہ کانام نیالیکن اُس تیرکو چھوٹر کم کوئی اور تیرلیفرالنڈرکانام لئے جلاویا تو شکار حلال نہ ہوگا ، بخلات اس کے اگر ہاتھ ہیں چھری نیکر

ذبے کمنے کے لئے بسم اللہ کہالیکن اُس تھری کوچھوڑ کرکسی اور چھری سے و و مری باراسم اللہ کھے بغیر فرج کیا تو وہ فربیے ملال ہو کا کیونکہ ذبع کے وقت اللہ کا نام جا اور بر لیاجا تا ہے اور شکار مے وقت میں کالہ پرجس سے شکار کیاجا تا ہے۔

الم شکاری کتے یا شکاری جانورکوشکار کے گئے جوڑا گیا ہو تو اہ شکاری نے تو د چیوڑا ہو یا خادم کو جیوڑا ہو یا خادم کو کہ خود کے خاصل کرنے کی نبت نہ کی شاہ ہی جانورکوئی کا لہ سے فرب لگائی جس سے اُس کا کلاز ٹی ہو گیا اور وہ مرگیا تو وہ حلال نہ ہو گاکیونکی اس فرب سے جانورکو حلال کرنے کی نبت نہ تھی ۔ بعض فقہ المے نزدیک شکار کرنے والے کے لئے بہ شرط ہے کہ اس نے کسی معین جانور کو شکار کرنے کا ادادہ کیا ہواب اگر نشانہ شیک بیٹے تو اُس کے حلال ہونے میں کوئی سف ہونگیا آور جس برنا گھا اُل مورٹ میں کوئی سفہ ہونگیا آئی سے کوئی ہی ہونے کوئی سفہ ہونگیا آئی سے کوئی ہونے کی سفہ ہونگیا آئی سے کوئی ہون کو شکار کرنے اور اُس کا کھا نا جا کر ہے کی نہ دور اِشکار ہوگیا۔ اور اُس سے کوئی ہی ہرن گھا کی ہوئے آئی اُس کا کھا نا جائز ہون کو اور اُس کا کھا نا حلال ہے کیونکوار اور ہون کو شکار ہوگیا۔ اور اُس سے کوئی ہی ہرن گھا کی ہوئے آئی اُس کا کھا نا جائز ہون کو اُل کا دور اِشکار ہوگیا۔ کا مقانی ہوئی کوئی دور اِشکار ہوگیا۔ کا مقانی ہوئی کی جوئی اور کا ادادہ کیا اور در کھی جنس کا بلکہ دھار دار ہے یارکسی جانور کے لئے گھی گیا جس سے خون بہر گیا یا ذر کے ہوگیا تو حمل ل نہوگا کیونکو ذر بے کرنے کی نیت ہی سے در تھی ۔

گھی کیا جس سے خون بہر گیا یا ذر بے ہوگیا تو حمل ل نہوگا کیونکو ذر بے کرنے کی نیت ہی سے در تھی ۔

گھی کیا جس سے خون بہر گیا یا ذر بے ہوگیا تو حمل ل نہوگا کیونکو ذر بے کرنے کی نیت ہی سے در تھی ۔

سے در تھی ۔

کارت شکار کے مشرا رم شکار دوقع کے الات سے کیا جاتا ہے، پہلی قسم بے جان الاث کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کی ہے جیسے تیر، نیزہ، بنم، تلوار اور خبر، دوسری قسم جاندار الات کی ہے حسب کی مثال شکاری جانور ہیں، کتا جے شکار کرنے کے بح سد حایا گیا ہو یا نثیر تیندوا اور جیستا جس کو تربیت دکیرسد حالیا گیا ہو، اسی طرح شکرا، باز، عقاب و شاہین ۔

مبلی قسم کے الدت سے مال شکار ہونے کی نفرط یہ ہے کہ جانور آلے کی دھاریا نوک کے زخم سے مراہور آسے زندہ مراہور گے۔ مراہوں کین اگر دھاریا تاک کے بجائے ان آلات کے دوسرے معتوں کی طرب سے مراہور آسے زندہ پاکر ذرح نہیں کیا گیا تو وہ مردارہے جیسے مکٹری لائٹی یا ہتھر کی چوٹ کھاکر مرجائے تو دہ حلال نہ ہوگا۔ گولی یا چیزے کا زخم کھا کر اگر زندگی باقی روگئی اور اُسے ذبح کر بیا تو وہ حلمال ہو گیا۔ متاخرین فقہ النے گولی سے مار اہوا جا لؤر حلال قرار دیا ہے کیونئی نگئے سے خون بہتا ہے۔ زخم کے لئے بیضروری ہیں کہ وہ بچھا اُٹے کہ وہ بچھا اُٹے نے اللہ محاکم سے اُٹو کو سے شکار کرنے ہیں بہ شہر رہتا ہے کہ شکار کی موت زخم سے ہوئی ہے یا چوٹ سے اگر بیقین ہوجائے کہ زخم کھا کرخون ہینے کے بعد موت ہوئی ہے تو حلال ہوگا ور نہ جب سک وہ فی الواقع زندہ ہاتھ نہ آئے اور اُسے ملال نہ کر لیا چائے ۔ اُس کا کھا نا جا کزنہ ہوگا۔ چیزے سے شکار کئے ہوئے جانور کا حکم بھی گول سے شکار کئے گئے جانور کی طرح ہے۔ کی طرح ہے۔

شکار کے ملال ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ شکار کے ستھیار سے جانور کاکوئی عضوبدن زخی ہوجا کے اور دہاں سے خون بہے اور ایک شرط یہ ہے کہ اس شکار کا اُسی آلہ شکار سے مرنا خابت ہوا ور اس کی موت ہیں کسی اور سبب کو دخل نہ و مثلاً بحی شکار برتیر چلایا اور دہ زخمی ہوگیا لیکن کہیں ایسے یانی ہیں جائیر اجہال فروب کرم جانے کا احتمال ہے اب اگر وہ وہاں مردہ یا الیا تو دہ ملال نہ ہوگا ،کیون کو مرنے کے معدد وسبب ہوگئے ایک ایسا مقالد اس کا کھانا ملال ہے تھی تیر کا زخم اورد و مراسب ایسا مقال اس معب کو ترجیح دمی جائے ہوال ہونے سے مانع سے مانع سے در و مراسب ایسا مقال اس معب کو ترجیح دمی جائے گی جواس کے ملال ہونے سے مانع سے ۔

اگرشکار البشکار سے ایسازخی ہوا کہ دو گردے ہوگیا تواس کے تمام اجرا اطلال ہیں لیکن اگر ایسا عضوکٹا کہ اس کے بغراس جانور کے زندہ رہنے کا امکان ہے مثلاً با بحد بیریا ران بجرگیہ فرایسا عضوکٹا کہ اس کا کھانا حلال ہے لیکن وہ عضو جوکسٹ کرالگ ہو گیا ہے حرام ہو گاکیون کو زندہ جانوں میں ایک میلی میں ایسا میں میں ہو اور گوشت میں ہے۔ اگر کٹا ہوا حصد بالک میلی مدہ نہوا ہوا ور گوشت میں ہے۔ ساتھ لٹکا ہوا ہو تو یہ وابستہ حصد ذبیحہ کے کم میں ہے۔

خسکاری جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کے شرائط یہ ہیں کہ شکاری جانورہ اورہ منہ ہے بھی ہوگا کرشکار کرتا ہو جیسے کتا بہتا دغیرہ یا بنجوں سے شکار کرتا ہو جیسے باز، شاہین وغیرہ وہ سدھالیا آیا ہو، قرآن میں تُعلِّمَةُ هُنَ کالفظ ہے (جنیس تم نے سکھالیا ہو) اور ایسا سدھایا آلیا ہوکہ وہ شکار کودبوج رکے، قرآن ہیں ہے فَکُوْلِمِثَا اَمُسَلِّمَنَ عَلْمَالُکُمْ (بس کھا کوجس کوتم ارسے لیے کی طرف کھا ہے، جانور کا سدھا ہونا چار باتوں برموقون ہے (۱) اُسے شکار برجھوڑتے وقت اگرر و کاجائے تو رُک جائے (۲) جب شکار برجھوڑ، جائے توشکار کرنے کے لئے تیار ہوجائے بینی مالک کا اخارہ پاتے ہی جھیٹ بڑے (۳) شکار کو پکڑ کرمالک کے لئے روک رکھے ۔ چھوڑے نہیں (م)اس میں سے خود کچھ نہ کھائے۔

ینجوں سے شکار کرنے والے جانور کا سدھا ہوا ہونے کی بیجان بیہے کہ جس وقت اس کو شکار پر چیوڑا جائے تو وہ الک کی اطاعت کرے اور جب والیس بلایا جائے تو والیس آجلے کہ اشکار پر چیوڑا جائے تو والیس آجلے کہ اشکار میں ند کھا تا تو یہ نتر ط شکاری برندوں کا مارا ہوا شکار ملال سے گواس میں سے کچھ کھایا ہوا ور شکار زخی ہوئی کی کلا دلوچ کر مارا ہوا شکار مباح نہیں ہے۔ اگر شرائ کا مندر جربال میں سے کوئی خرط شکاری جانور کے تربیت یا فتہ ہونے کی نہائی گئی توشکار صلال نہوگا البند اگر زندہ ہاتھ آجائے اور اُس کوذری کر ریاجائے تو وہ حلال ہوجائے گا۔

جن کاگلانگونط دیاگیا ہونوا ہ ہانق سے یامشین سے جوکسی چیزسے نکراکریائسی حراحم جالور ضرب سے مراہو، جوا و برسے گرکر مرا ہو، جاسی دومرسے جانورسے لڑکر یا اُس کے سیانگ مار دینے سے مراہو، جس کوکسی درندے نے مار ڈالا ہوا ور جوفیر الشرکے نام بر ذریح کیا گاہو۔ گاہو۔

جمع اور حرام جیرس ده تمام معاطر جن میں سود کی آمیزش بوحرام ہیں، اس کی تفضیل انگر اور حرام ہیں، اس کی تفضیل انگر سے بیان ہوگی، اسی طرح تجوا اور اُس کی تمام تعییں حرام ہیں منظلا طری، سلہ بازی، بانسر بھیکنا، شرط لگا کرمقا بلہ کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ ایسے وقت کرنا جب کرمال موجود نہ ہو وہ مجارت جس میں دھو کہ یافریب کو دخل ہوئیہ سب جیزی حرام ہیں۔ ناچ کانا اور ناچنے گانے کا سلمان، فلم سازی اور تصویر سازی جس میں رقص و مرود اور عور لؤں کی نمائن موجود تعید معرود اور عور لؤں کی نمائن موجود تعید معرود اور م

رئیتی کیروں اور وہ جیزیں جن کا استعمال حرام سے لیکن خرید و فروخت حرام نہیں سونے جاندی کا استعمال حرام ہے لیکن دہ عور توں کے لئے رئیٹی کیروں اور سونے جاندی کے زیروں کا استعمال مردوں پرحمام ہے لیکن دہ عور توں کے لئے رئیٹی کیروں اور سونے جاندی کے زیروں

کوخریداور بیج سکتے ہیں، حرام جانوروں اورمردار کا گوشت اور جربی حرام ہے مگر ہڈی، سینگ وربال کی خرید و فروخت جا گزیے کیونے ان سے اسی چیزوں بنائی جاتی ہیں جن کوسب استعمال کرسکتے ہیں، اسی طرح مردار کی گھال کو بجانے بعنی و باغت کرنے سے پہلے استعمال کرنا اور پیچاناجا گز ہے لیکن اگر اُسے بچالیا جائے اور اُس کے بعد فروخت کر دیا جائے تاکہ اس کے جونے با سجس وغیرہ بنائے جائیس نوجا کز سے مگر سور کی کوئی چیز کسی حال ہیں طال نہیں سے، اسی طرح مردارجانور کی جربی اگر کسی چیز براگانے کے کام میں لاتی جاتے اور اور کانے نوندا کے نزدیک مباح ہے۔

کھوڑدوڑی اشردوانی اور تیراندازی کے مقابلے جبہداداور علاقائی تخط کے لئے کرائے جائیں اسپ دوائی اور تیراندازی کے مقابلے جبہداداور علاقائی تخط کے لئے کرائے جائیں وائمۂ فقہ کے نزدیک پر سنت طریقہ ہے، حدیث سمج ہیں حضرت ابن عرض سے دوایت ہے کہ تخفرت صلی انڈ علیہ وسلم نے مضمون رچر برے بدن کے انگوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرایا۔ ای طرح تمام ایسے مقابلے جن سے مقصد جہانی ورزستس اور قوت جہاد حاصل کرنا ہو رُوا ہیں۔ انڈ تعالی کا ارشافیہ کے ایک جہال تک والے گئی میں گھوٹوں کے لئے جہال تک ہوسکے اپنی طاقت بڑھاؤ۔

 جیننے والے کے لئے کوئی انعام بیش کیا توسیقت لے جائے والے کوئی کالینا علال ہے۔ اس طرح الرم مقابلہ کرنے والوں ہیں سے ایک نے پر شرط لگائی کر اگر فرانی مقابل بازی لے جائے وہ وہ س قدر الرم قابلہ کرنے والوں ہیں سے ایک نے پر شرط لگائی کر اگر فرانیوں نگائی اور وہی مقابلہ جیت گیا تو معاوضہ لینا حلال ہوگا اور اگر معاوضہ دینے والا سبقت لے گیا تو اُسے کسی کے پینے کاحق نہیں ہے بلکہ اُسے مقاصرین بین تقسیم کردینا ہوگی لیسیکن اگر دونوں ہیں ہے ہرایک نے معاوضہ دینے کی فرط کی کہ جو جیستے وہ لے تو برصیح نہیں ہے کہونے پرج نے کی شکل ہے البت اگر دو نے شوالگائی اور ایک آئیسرا تحق اور اس میں ہوئے اور ایک آئیسرا خول کو الم الم ہوئے والا شخص ابنے سامتیوں کے گھوڑوں کی رفتارہ بے نے جر ہولیکن اگر اُسے اُن کی رفتار کا ملم ہے اور وہ جانا ہے کہ اس کا ابنا گھوڑ اُس دونوں گھوڑ دوں سے اگر جائے گا دیموں نے نشرط لانگار کھی ہے تو دوجا نتا ہے کہ اس کا ابنا گھوڑ اُس دونوں گھوڑ دوں سے اگر جائے گوڑوں ہیں اینا گھوڑا مقابلہ مسابقت کا حل جائز ہوں گھوڑا اُس کا گھوڑا اُن دونوں سے آئے جائے گھوڑ وں ہیں اینا گھوڑا مقابلہ کے لئے شامل کرے اور جانا تا ہوگہ اُن کہ وہ مائے کوئوں سے آئے جائے گاؤ یہ جائے گائو یہ جائے گائو یہ جائے کا فوٹر اس کا گھوڑا اُن دونوں سے آئے جائے گائی یہ جائے گائو یہ جائے گائی ہوئے والے کے لئے شامل کرے اور جانا تنا ہوگہ اُس کا گھوڑا اُن دونوں سے آئے جائے گائو یہ جائے گائی پرجائے کا کوئوں سے انگر جائے گائی ہوئے والے گھوڑا کیا کہ کے لئے شامل کرے اور جائی تا ہوگہ اُس کا گھوڑا اُن دونوں سے آئے جائے گائی پرجائے کا

الم اسم بن منبل رحمة الترعليد كے مسئك بيں دوٹر كے مقابلے كے لئے معا وضريا انعام مقرر كرنا ورست ہے اورمقابلے كے فريقوں بي سے ہرا يك كومعا بدہ تو ٹرد بناروا ہے ہوگا دوڑ شروع ہوگائے كے بعد جب ايك كى برترى دوسرے برنظراً سے نظر تو بارتے ہوئے فرني كومعا بدہ تو ٹرنا جا كرنہ ہوگا البتہ برترى حاصسل كرنے والا معابدہ مسنع كر مكتابے -معابدے كے صحت با بنے شرطوں برموقوتے -ا۔ گھوڑ مواروں كا تعين ايك دومرے كے سامنے كيا گيا ہوا در شروع سے آخرتك كوئى دوبدل نہ ہوہ ہى بات تيرانداز وں كے نفر صروى ہے ۔

۱۔ گھوٹسے باہم کیک نوع کے بوں اصیال (عربی) گھوٹر سکامقابلہ بجبین (دو قلے) گھوڑے کے سابھ صیح بنیں اسی طرح عربی کمان (قوس نبیل) کامقابلہ فاری کمان (فوس نشاب) سے صحیم بندں۔

مہ۔ مساخت اورمنزل کی مدمقرم ہولینی دوٹر شروع ہونے اورختم ہونے کے مقامات متعین ہوں اور دوٹرکی است دا ایک متعین کھے سے کی جائے اسی طرح تیرا ندازی کے ہے ضاصلہ

اورنشأ ندمنغين ببور

ہے۔ معاوضہ جومقرر کیاجائے وہ سب کومعلوم جو با انگھوں کے سامنے جوا ورایک متعین فئے ہواؤ کو کی حرام فئے نہ ہواؤ کی حرام فئے نہ ہو جیسے سوریا شراب ۔

٥ - جو تے سے مشابہت نہ ہو یعنی تمام شرکاء کی طرف سے مال کی پیش کش شرط نہو۔

وہ چنریں جو حالات کی تبدیلی سے طابق رینیمی بڑے بہنامردوں کے نئے جائز جائز بانا جائز ہوجاتی ہیں سے مائز ہوجاتی ہیں

بنی ہوئی چبروں کا استعمال صرف عور توں کے لئے جا کر ہے بیٹر طبکہ وہ زیور کی شکل میں ہوں ور نہیں۔
اس لئے ان چیزوں کی خرید و فرو خت حرام ہنیں ہے۔ حرام جا نوروں اور مردار کا گوشت اور اُس کی
چربی ہرحال میں حرام ہے لیکن اگر من کی ٹہری سینگ اور بالوں کا استعمال کیا جائے تو جا گزیے آئی
طرح مردار کی کھال کو بچائے و د و باغت کرنے ، سے پہلے استعمال کرنا ناجا کر ہے لیکن د باغت کے
بعد استعمال کرنا جا کر ہے اور ان سے بنی ہوئی چنے و ل کی خرید و فروخت مجی جا کر ہے بھر کو ہو ۔ کی کئی
جیر سی مال بیں ملیاں نہیں ہے جوار کی جربی کھائے کے علاوہ کی دوسے استعال ہیں خرید و فروخت کے سلسلے میں جن اسفاظ کا ذکر بار بارا کے گا اُن کا مفہم
جنر اصطارا جد

١٧٠ نثراء كمعتى فريد في كيس اورفريد في والے كومشرى كيتے ہيں۔

ا بِمِابُ وقبول. بِیخِ اور فرید نے والے کے وہ الغاظ ہیں جن سے معاملہ لحے باتا ہے فتلاً جب بائع نے کہا کہ جب بائع نے کہا کہ بہ جزیں نے اشنے ہیں بیج دی توبہ ہوا "ایجاب" اور شنتری نے کہا کہ بی نے فرید نی توبہ ہوا "قبول" دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ فرید نے والے نے پیخے والے سے کہا کہ اس چیزی اتنی قیمت کے لیج بھے اور اس نے قیمت کے لی قومشنری کا کہنا ایجاب ہوا اور بالئے کا کے لینا قبول ہوا ہمیسری صورت یہ ہے کہ بائع نے کوئی چیزد کھا کر قیمت بہنائی اور مشتری نے کہا مجھے منظور ہے توا بجاب وقبول ہوگی ارئین اگر ایجاب وقبول کے العناظ صیفے سنتھیں نے ہوگی۔ صیفے سنتھیل ہیں ہوئی۔

م مبيع و وجيز سے جو يي مائے -

۵۔ ثمن وہ رخم ہے جومیع کے بدلے میں دی جائے۔ ٹمن اور قیت میں تقول افرق ہے۔ فریقین میں چو دام طے موجا کیں وہ ٹمن ا ورجو اُس کی اصلی تیمت ہو وہ نیمت کہلاتی ہے۔

#### تنجارت

دوزی کمانے کاسب سے ہم اور طرافر دیو تجارت ہے، زراعت صنعت اور دو سرے تام فرری کمانے کاسب سے ہم اور طرفے سے ہوئینی فرخیرہ اندوری ، سے طرائی ، خود غرضی اور بدد یا بتی وغیرہ سے باک ہوتو زراعت وصنعت کی بہیدا وار ہمی ملک کی خوسٹ مالی ہیں اضافہ کرتی ہے ۔ لیکن اگر تجارت ہی طرائیے بر نہ ہوتو اس کا اثر کمائی کے دو سرے فر ربعوں پر ہمی بڑتا ہے ۔ جیزوں کی کمی اور گرانی لمک کی میشت کو تباہ کرتی ہے اور عام بدحالی جیل جاتی ہے ۔ تجارت کی جیزوں کی کمی اور گرانی لمک کی میشت کو تباہ کرتی ہے اور عام بدحالی جیل جاتی ہے۔ تجارت کی سے ، باتی لہ حصد تجارت بی سے ، باتی لہ حصد تجارت کے مطاوہ دو و سرے کمائی کے طریقوں سے ماصل ہوتا ہے۔ اسٹلام نے تاہروں کی اصلاح کے لئے جو ہدایات دی ہیں وہ اخلاقی اور قانونی دونوں تسم کی ہیں جو بات ایمان مقیدے اور عام ان ان قدروں کے خلاف ہوگی وہ اخلاقی می مزاؤنی دونوں تسم کی ہیں جو بات ایمان سرا ہوگی اور آخرت بی قابل سرا ہوگی اور جو بات مقررہ قانون کے خلاف کی جائے گی اس کی مزاؤنی ایمان وعقیدے سے مجرا ہوا ہو اس کے ان کا تعلق ایمان وعقیدے سے مجرا ہوا ہو اس کے ان کا تعلق ایمان وعقیدے سے مجرا ہوا ہو اس کے ان ان مقید سے سے مجرا ہوا ہو اس کی نا خلاقی میان کئے جا رہے ہیں لیکن جو بحد ان کا تعلق ایمان وعقیدے سے مجرا ہوا ہو اس کے ان کا تعلق ایمان وعقیدے سے مجرا ہوا ہو اس کے ان کا تعلق ایمان وعقید سے سے مجرا ہوا ہو اس کی نا خلاقی بھی بیان کئے جا میں گرفتی ہو ان کی خلاف کی جائے کی اس کی مزاؤنی ایمان وعقید سے سے مجرا ہوا ہوا ہوا ہو ان ان خلافی بھی بیان کئے والے کی خلاف کی براؤنی ایمان کی طرف بھی انتازہ کی دیا خلافی ہو سے ۔

جیساکہ اوپر ذکرکیا کیا ہے قرآن نے باطل اور سخت کھانے کمانے والوں کو دورخ کے عقداب سے ڈرایا ہے اور ایسے لوگوں کوظائم کہا ہے۔ اس باب بیں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی ارشا وات موجود ہیں جن بس سے جند ذیل ہیں نکھے جاتے ہیں:

" تاجرا بنی اور عام انسانوں کی عزّت و آبر دیے محافظ اور زمین میں اللہ کے امانت دار ہیں " «سجا اورا مانت دارتاجر قیامت کے دن النّہ کی رحت کے سابیہ میں ہوگا" \* النّہ استحف پررجم کرے گاجو بیچنے خریدنے اور تقاضا کرنے ہیں نرم دل اور جیم ہو" " تمام تاجر قیامت کے دن بجز اُن کے جوخداسے ڈرنے اور لوگوں کے ساتھ نیکی ونری سے پیش آئے دہے گئی گار اُسٹیس کے '' بعنی جنوں نے ایسا طرز عمل افتیار کیا کہ وہ لوگوں کے سے بیش آئے دہے مکسبب بنے ، گناہ گار قراریا ہیں گے۔

وجود بول كرياد صوك دے كرجو تجارت كى جاتى ہے ده بظاہر تو فائد فخش نظر آتى ہے

مكرنتيجس نقصان كاسبب موتى مع

" تجارت آبس کی رضامندی سے ہی قیمع بوسکتی ہے"

اسلام نے ان ہی اظافی تعلیمات کی بنیاد پر تجارت کی پوری عمارت کھڑی کی ہے ہی وہ صاف ستھرا طریقہ سے جوان انوں کی مجلائ اور خوش حالی کا ہے ، و نیا ہیں بھی اور آخرت ہیں بھی۔ امام ابو حنیفہ م کے مشہور شاگر دامام محکم سے کسے کہا کہ آپ زید و تقویٰ کے بارے میں کوئی کتاب کیوں بہتی نیف کردیتے واس پرامخوں نے جواب دیا تصدیفت کتاب اللہ ہو ع آ دیس نے خرید و فروخت پر ایک کتاب تصنیف کردی ہے ، جس میں حلال ذریعے حصول درق کے اختیار کرنے اور مرام طریقوں سے بر ہیز کرنے کا ذکر ہے۔ زید و تقوی اس کو کہتے ہیں۔

بعد یا بع کی تعرفیت کے استعال ہوا ہے جس کے معنی استعال ہوا ہے جس کے معنی ہیں فائدے کے لئے الله الله ہوا ہے جس کے معنی ہیں فائدے کے لئے ایک جیز دو مری جیز کے مفالے میں دبنا بالینا لیکن اسلائ ترابیت ہیں الیسی بسیندیدہ چیزوں کوجو باطل اور حمام نہ ہوں باہمی رضامت دی کے ساتھ آبس ہیں تباولہ کرنے یا بیخے اور خرید نے کا نام تجادت ہے۔ جو تجادت باطل اور حمام چیزوں میں یا ایسے ذرائع سے جو ملال نہ ہوں کی جائے گی باطل اور فاسد قرار پائے گی خواہ اس میں بہ ظاہر فائدہ ہی کیوں نفظر کا ہو حلال جیزوں اور طلال ذر ائے سے گی تجادت ہی باطل مجی جائے گی اگر تماضی تا بت نہ ہو کہ ابطال و فاسد نہ ہونا اور باہمی رضامت دی سے مونالان مہے۔

جوچیزیں اسلام نقطفاحرام قرار دمی ہیں مثلاً بشراب سمور باطل اور فاسترکی تعرفین گتا سردار کا گوشت ادراس کی چربی رقص و سرود کا سان وغره اورجن ذرائع سے كمائى كرناحمام تحبرايا ہے۔مثلاً بسودا ورجوئے كى تمام شكليں۔ تواليي جزول کی اورا یسے ذریعوں سے ہرتجارت باطسل ہوگی۔ یہی حال اُن چیزوں کی خرید وفروضت کاسے جو ند کسے کے تبضے بیں آئی ہوں اور ندایجی اُن کا وجو دہوا ہو جیسے غلہ جو درختوں کی بالیوں میں ہو \_ فاسد بجارت كى مثال يدب كمال بازاريس كيانه بواورتاجراس كافائباندلين دين شروع كرديد بیجنے والے اور تو بیدنے والے دولؤں کی رضامت دی کو تراضی کہتے ہیں۔ اس قيد سككف كامقصديد بي كربائع اور شترى بي كوئى اختلاف نيرو ند کسی برطام موندکسی کا مال ناحق لیا جائے ایسی تجارت حس میں کچھ لوگوں کا نفع متعین مو اور مجھ کا غیر بنا صحیح نه جوعی وه تجارت محی ممنوع مو گی حس بین عام ادمی حالات اور ضروریات سے مجبور مو کر السنديدگ كساخة جزيدك مثلافخره اندوزى اورسىند بازى كى وجرسے استىادكى تلت اور گرائی موجا ہے۔ ای ای اگر کوئی تاجر حبوث بول کرزیادہ دام لے لے تو بظ امر خرید ار منا مندی سے فریدر باہے سی حقیقت برنہیں ہے کیونکر برملم ہونے پر کر جھوٹ ول کردام ایے گئے و ه انتهائ نار اض موكا ، غرض يدكد د هوكد ، فريب جهوت اورب معاد با وسي من كاروباريس سب عدم نراضی کی فہرست میں آتے ہیں ۔

تجارت ایک معابده به جوخرید نے والے اور دی جوخرید نے والے اور بیجنے والے کے درمیان فے باتا ہے اور دونوں اس کے بابند ہوئے ہیں جس طرح کوئ معابدہ دھوکہ فریب کے ساتھ اور فریقین کی رضامندی کے بغیر محکل مہیں ہوسکتا اس طرح خرید و فروخت کے معابد ہے ہیں مجی اگر دھوکہ فریب ہویا رضامندی نہ ہوتو وہ مجی محکل اور مجیم نہ ہوگا۔

کوئی چربھی بیمی یامول بی جائے جھا بیں اس کام کی تکیل کے لئے ضروری ہیں:

(۱) بیمنے والا (۲) خرید نے والا (۳) چیز جو بیمی جارہی ہے (۱۲) رقم یا

ماں جو چیز کے عوض دی جائے (۵) لیجاب اور (۲) قبول ۔ ان ہی کوار کانویس کہتے ہیں۔ طریقہ

خرید و فروخت کایہ ہے کہ خریرارا س جزکو اچھی طرح دیکھے لیے جسے وہ خرید رہاہیے اور بیچنے والاقیت کو اچمی طرح مطے کرلے اور **مجرزبان سے** اقرار کیاجائے دینی بیجنے والا اپنی ہجنر کی تیمت بتأ دے اور خريدنے والائے ديمركر باتوس نے كركهدو سے كم محصنقوس مے يا خريداركسى جزكى تيمت خودلكانى اور كيركن يجيزاس فيمت بيريول كاور يحيفوال محيركه اجها فيمت لائير ووول صورتول بيربع درست ہد کی اور اس ایجاب وقبول کے بعد خربدار کو اس جیز کاخرید تا اور دو کاندار کو بینا صروری ے اگران میں کوئی انکار کرے گاتو قانونا اسمیں ابنا قول وقرار پورا کرنے برمجبور کیاجائے گا اسس تول وقراركو شريعت بيس ابجاب وقبول كيتے ہيں اس كى شرط يہ ہے كہ ابجاب قبول كے موافق ہو يعنى چزكى مقدارًاس كا وصعت تيمت كي شكل (تقديا منس) كاليسان المارجوا ورمالت اور وقت سى ايك مود لهذا مب بائع نے كماكريس نے ايك كمرايك بزاريس بيجا ورمشترى نے كماكيس نے ید گھر پایخ سویس بیانوسے نہیں ہوئی اس طرح اگر اس نے کہا کہ بس نے ایک ہزار جاندی کے روایوں میں بیا ورد وسرے نے کما کرمیں نے ایک برار اوالوں کے بدیے میں لیا تب مجی سے مہیں ہوگی تا دفتیکہ ایک بنزار کے نوٹ ایک چرار جاندی کے روپوں کے برابر نہوں۔ پرجی شرط ہے کہ سیہ بان بیت ایک نشست میں طے پا جا کے جب تک خرید و فروخت کی بات چیت کاسک ارجاری ہو اً س وقت تک دوبؤں کوسودا ختم کرنے کا اختیار ہے ہیکن اگر معاملہ طے ہو گیا تو بچرکسی کو اختیب ار منیں ہے، بال بات جیت کے دوران دومرافراق اُس جگرسے اُٹھ گیا ایسی دوسرے کام میں اس طرح لک گیاحیں سے طاہر موسود اکرنا نہیں جا کہتا تو معاملہ ختم مجھا جائے گا چنسی اور مالکی فقیاء کایہی مسلک ہے۔ امام شافعی اورام اور بی طبال کی رائے یہ سے کہ جہال گفتگو ہور ہی موجب ىك وبال سے يطے ندمائين أس وقت تك ايجاب وقبول كااختيار باقى رسير كانوا وكفت كوكا سلسد وشكيون ندكيا بور صرف أتحه كمرع بوفي سيرنبين محاجات كاكرسود اكرنا بهبس جليته است خربيت كى اصطلاح بس خيار كلس اور فيار قبول كين بين بهتريهى سے كرجب بات چیت سے مود ابرمائے آواسے اسی وقت لے کردیا جائے۔

جس طرح زبان سے مضامندی کا اظمار ہوتاہے اسی طرح تحریرسے بھی ہوتا ہے اگروہ الی قابل اطینان شکل بیں تکھی جاسے کرمجر جانبین ہیں اختلات نہ ہو۔ سع تعاطی زبان سے قل و قراری ملک اگر عمل سے بائع و مشتری کی رضائدی فلہ رہوتی ہوشان،

میم تعالی اس کی قیمت و بن و قیمت با ناد میں سعین ہے جیسے بعض قسم کے صابون یا پائٹ کی ڈیما توصرت اُس کی قیمت و دیتا ہی کا فی ہے ۔ کسی چیز کی قیمت کا تعین ہونا اور فربیار کا اس کو دے دینا اقرار اور رضا مندی ہم جا جائے گا اسی طرح اگر کوئی چیز کسی دکان سے لے کریہ کہا کہ اس کی آئی قیمت ۔ لے بیجئے اور دکا ندار نے وہ لے لی تو یہ میں رضا مندی ہوئی اور بیح ہوجا ئے گی یا دکا ندار نے کسی ترکاری کی ڈھیریاں بنار کھی ہوں اور ایک ڈھیری وس چیسے ہیں بک رہی ہوئو کی شخص دسس چیسے و سے کرایک ڈھیری اُس بارکھی ہوں اور ایک ڈھیری وس چیسے ہیں بک رہی ہوئو کی شخص دسس چیسے و سے کرایک ڈھیری اُس بارکھی ہوں اور ایک دونوں نے کچھر کی جمہوں ہوجائے گی ۔

پخے والی چزکومبیع اور اُس کی قیمت کوئن کہتے ہیں۔ مبیع سودے اور قیمیت کابیان کے نے جند باتوں کا برہونا اور چند باتوں کا در ہونا افروری ہے،

مبیع: (ده جرجوبیم مائے) سامنے موجود ہونا چاہیئے اگر موجود نہ ہوگی تو اُس کا بیناصیح نہ ہوگا۔ مثلاً بکس نے ہندوستان میں بیٹے ہوئے امریکہ میں خریدے گئے کیٹے سے اس داکیا توضیح نہ ہوگا۔ مثلاً بکس نے ہندوستان میں بیٹے ہوئے امریکہ میں خرید کے بعد آخری فیصلہ کرے گاتواسس کی امازت سے یا اُس ال کا بنونہ سامنے ہوا ور اُس کے مطابق ال دینے کی شرط کری جائے توسالمہ کیا جا اسکتا ہے۔ اسی طرح جو جیزامی وجود میں نہ آئی ہومثلاً دو باغ جس میں اسمی مجل جہرا ہوں کے اور کا جو کی خرید و فروخت ناجا کر ہوگی اسی طرح وہ بی جیز جو موجود من مگر کہ ہیں کھو گی اسی طرح وہ جیز جو موجود منی مگر کہ ہیں کھو گی اسی طرح وہ جیز جو موجود منی مگر کہ ہیں کھو گی اسی طرح وہ جیز جو موجود منی مگر کہ ہیں کھو گی اسی طرح وہ جیز جو موجود منی مگر کہ ہیں کھو گی اسی طرح وہ جیز جو موجود منی مگر کہ ہیں کھو گی اسی طرح وہ جیز جو موجود منی مگر کہ ہیں کھو گی آئی اسی طرح ا

میسے یا تو پیچنے والے کی بلک ہو یا الک نے اس کو پیچنے کی اجازت دی ہو، تب ہی اُسے وُوفت کی اجازت دی ہو، تب ہی اُسے وُوفت کی اجانی یا اُس کی مجملیاں ، فضا ہیں اُٹر نے ہوئے کہوڑ حبال کی لاڑیاں یا اُس بیں رہنے والے جانورا ورمیدان کی گھاسس، یہ الیسی چڑیں ہیں جواست ام بین کسی کی بلک نہیں ہیں اہدا ان کو پیچنے کا حق کسی کونہیں ہے جاہے وہ بظاہر کسی کی ملکیت بھجی جاتی رہی ہوئ ۔ بنی کریم علید السلام نے فرایا ہے کہ یا فی گھاس اور آگ تمام انسانوں کا مشترک سرماید ہیں ۔ اس طرح اگر کوئی جانور وں کو فروفت کردیا گیا تو طرح اگر کوئی جانور وں کو فروفت کردیا گیا تو بیع باطل ہوگی۔

ناپاک چنریاناپاک کرنے والی چزکی مع صمع ہنیں جیسے شراب اورسور۔ اسی طرح اُن چیزوں کی میع بھی صیح ہنیں جن سے شرعی طور پر کوئی نفع نہیں اُٹھا یا جا سکتا جیسے وہ حشرات المارض جن سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

بکڑی یا بکڑنے کے لئے کوئی تدبیر کی آوان صور آوں میں وہ ان چیزوں کو بیج سکتاہے۔

،گرکسی تخص یا صکومت نے دریا پر بند با ندھا یا تالاب کا پانی با تی رکھنے کے لئے کوئی
تد بیر کی یا دریا سے بنر کال کریا گئی مثنین کے ذریعے اُس کا پانی با ہر کالا تو استخص یا صکومت
کے لئے پانی کا بیجینا یا بیجینے کی اجازت دینا جا کڑے اس طرح زمین کے اندر کی معد نی اشار
جب تک اُخیین کال نہ لیا جا کے بیجی نہیں جا سکتیں مثلاً ہو ہا، تا نبا ، سونا ، جاندی ، گئندھک
ابرک ، کوئلہ ، پیٹرول ، مٹی کا تیسل وغیرہ لیکن جب ان چیزوں کے دریا فت کرنے اور اُخیں
نکالئے پرمحنت اور دولت خرچ کی گئی ہوتو محنت کرنے والے اور روپ یہ خرچ کرنے والے کی ملکت
لتلے کی حاسمتی ہے۔

کسی میں ہورتوں میں ہوتا ہے۔ ابن ہام نے ملک میں کا مختلف میں موتا ہے۔ ابن ہام نے ملک میں موتا ہے۔ ابن ہام نے ملک میں اس کی ہوتا ہے۔ الملاث ملک میں اس کی ہوتا ہے۔ الملاث

هو من درة بیشبتها السترع ابست اعلی النصوت ملیت أس تصرت برقابو بونے اور قدرت رکھنے کا نام سے جس کاحق ابت اور شیعت نے دیا۔ فقها نے اس کی اور بھی تعرفیں کی ہیں۔ ان سب کی روسٹنی بیرسٹیخ مصطفیٰ زرقاء نے ابنی کتاب المدخل الفقیلی ہیں یہ جامع تعربیت کی ہے۔ تصرت کی وہ تصوصیت جو کسٹنی کو شریعت کی اجازت سے اس وقت سک حاصل رہتی ہے جب بیک کوئی دو مرامانع نہ ہو (المدخل الفقیمی جلد اصر ۲۲) حاجز سے مرادیہ ہے کہ اُس کی اجازت کے بنیر و دمرائنی اس سے منتفع نہ ہوسکے۔ مانع کا مطلب ہے تقرف سے روکنے والا یعین وہ تھرف کے لائق اوراستعمال کے قابل ہوگوئی دومراِشخص اِس کو تھرف اوراسستعال سے روکنے والا نہ ہو۔

ملکیت کی دوقسیس بہیں (۱) ملک عین بعنی احسل شے پر تفرت کا اختیار (۲) بلک خفت
بعنی اصل جیزے ماصل ہونے والے منافع پر تصرف کا اختیار نقیما کے احتاف بلک اور مال
بیس یہی فرق کرتے ہیں۔ بلک کی تعریف یہ ہے کہ دہ جیز جس کا آدمی مالک ہوخواہ اُس متعین چیز
کا یا اُس سے ماصل ہونے والی منفعت کا اور مال کی تعریف ہے دہ چیز جس کا وقت ضرورت
کے لئے ذخیرہ کیا جا سکے خواہ اُسے ایک جگہ سے دو سری جگہ لے جایا جا سکے یا نہ لے جایا جا سکے ۔ گویا
مال کا اطلاق صرف ادمی چیز پر ہوتا ہے اور ملک ہیں اور غیر اور فیرادی (یعنی نفع اندوزی) دونوں
شامل ہیں۔

لمكيت بيس آنے كى صورتيں كى جيركامائك ہونے كى چاھىورتيں ہيں اوران جار فرىيوں سے ہى كى كى خىرتيں فرىيوں سے ہى كوئى شخص مائك نبتا ہے۔

(۱) عقود: یعنی دور دمی بایم معابده کرکے ایک دوسے واپنی بنی چرکا الک بنادیں ی کی ایک قسم عقود جربہ ہے۔ بعنی حکومت کمی تخص کود وسے خص کی چیز کا مالک بنادے مشال کے طور برمقروض کا مال قرض دینے والے کو دلا دینا یا ناجائز مور بر ذخیرہ کیا ہوا مال احتکار کرنے والے (فخیرہ اندوز) سے لے کر بازار کے بھاؤ فرونت کرادینا شفعہ کی صورت میں بھی ہسا یہ کو حق دلانے کے لئے بہی ہوتا ہے اس طرح مام رعایا کی سبودے لئے کسی کی ملک کو حکومت اپنے میں لے کو لگادے جیسے اسکول یا مبحد باراستے کے لئے کوئی زمین کسی کی ملک سے قبطے میں لے کو لگادے جیسے اسکول یا مبحد باراستے کے لئے کوئی زمین کسی کی ملک سے نال لی مائے۔

(۲) آجرازاً المباحات: بینی وه جیزی جهری نسل ان آن کامنترکر سر اید مون اورسی خص واحد کی ملکیت نهون آن پر اگرگوئی ابنی محنت اور بید نسکا کراست حاصل کرنے تو وه چیزس کی ملک بوجائے گی مشلاً بمندر کا پانی مجھلیاں اور دو سری چیزس جسمندر میں بوتی ہیں۔ جنگل کی گھاس عفضا میں اڑنے والے پرندے ان چیزوں برکھی کامشقل خصت دار اور تسلیا صبح ہمیں سے لیکن جب محنت کرکے یا بیسے خرج کرکے کوئی شخص انحیں حاصل کرلے تو یہی چیزی کا س

کی بلک ہوجائیں گی۔

دس) خلفتیت بعنی مانشینی - (۱) جانشین اور وارت بن کرمالک موجانا (۷) نقصان کامعاوضه اور جرمانه پاکرمالک موجانا مقتول کے وارثوں کو دیت میں کوئی مال ملے تو دہ سجی اسس کے مالک ہوں گئے۔

۱۸ ، اوبرائسی تین صورتوں کا ذکر عام طور برکیاجا تا ہے جو تقی صورت ملکیت کی جس کو فقهائے انگ سے بیان نہیں کیا ہے یہ ہے کہ جو جزملکیت سے طبعی طور بربیدا ہو جیسے درخت سے بھل ، جانوروں کے بیچ بحری کا دود ھ بھیڑ کے بال یہ بھی ملکیت اسی کی رہیں گی جو درختوں یا جانوروں کا مالک ہوگا۔

نبر ۲ میں جوصورت ملکیت کی بیان کی گئی اس کے سوا وہ چیزیں کسی کی ملک نہ ہوں گی جن پر سبب النان قابو ماصل نہ کوسکیں ہندا مندر پر فضا پر یافضائی چیزوں پر ملکیت کا دبوی کئے فے والدان ال کے مشتر کہ سرمایہ کا فاصب بھا جائے گا۔ مبیع کے بارے بیں باقی خروری باتیں یہ ہیں با میسع کے تام اوصاف خربیار کو بتادینا طروری ہے مثلاً پہروں اگر بیجا بھارہا ہے تو اُس کی توفیل۔ سفید یالال ۔ موٹا یا بہت لما اور اگر جا اول ہے تو نیا یا بھرانا ۔ موٹا یا بہت لما اور اگر جا اول ہے تو نیا یا بھرانا ۔ موٹا یا بہت اسی طرح مکان اگر ہے تو اُس کی زر خیزی کی حیثیت ، جا اور کر بیا اور کر ایم کی اور خیزی کی حیثیت ، جا اور کر ایم کا اور کر بیا اور کر بیا جا ہوئے کی صورت ہیں اس کی وضاحت کردینا جا سکتے تاکہ خرید ادکوشکایت نہ بید ا ہو، مثال کے طور پر اگر مکان ٹیکتا ہے ۔ زمین خور یا بخر ہے ۔ جا نوز مارتا ہے۔ زمین خور یا بخر ہے ۔ جا نوز مارتا ہے۔ کہا اور خریدادکوی مورٹ ہوگا کہ مال والیس اگر یہ باتیں خریدادکوی ہوگا کہ مال والیس کر دے ۔ ۔

اسی طرح بوصفت بنائی گئی ہوا گرجیزاُ س کے خلاف ٹھلی توجی بیع ضاسد ہوگی مستسلاً: کپڑے کا دنگ بختہ بنا یا لسیکن کچا ٹکلا ۔موتی سیخرتنا کے گئے لیکن جبوٹے تکلے ۔ زیورسونے کا بنایاگیا لیکن ملح ٹھلا' ان مسیصورتوں ہیں بسے فاسند ہوگی۔

ا گرکوئی شخص یه محیر که بین جن جزول کامالک مول ده سب بیتیا مول تو مجی سع صبح

نہ ہوگی، ملکہ سے کی وضاحت ہو ناضروری ہے، مجہول جیز کی بیع فاسدہے۔

خرید و فروخت کامعالدہ ہوجانے کے بعدا درجیز خریدار کے قبضے یں آنے سے پہلے اگر اس میں مجد اضافہ ہوگیا تو وہ خریدار کاحق ہے مثلاً کسی نے باغ خریدلیالیکن ابھی قبضہ نہیں کیا تھا کہ بھیل مودار ہوگیا یا گابھن جا اور خریدا اور ابھی اُسے لے نہیں گیا تھا کہ اُس نے بجہ دیدیا تو یہ سب خریدار کاحق ہے۔ بیچنے والا کا نہیں ہے ۔

اگرکسی نے اپنا باخ بالک بیچ دبااور درختوں بر مجل تفایا اپنا کھیت بیچ ڈالاجبکہ اُسس پر فصسل کھڑی بھی تو بھیل اورفصل بالئے کے ہیں مشتر می کوکوئی می نہیں ہوگا، جب نک معالمہ کرتے وقت بیصراحت نہ کردی گئی ہو کہ بھیل اور لگی ہوئی فضل بھی بیچ ہیں شامل ہے۔ اسی طرح اگر مکان فروخت کیا تو وہ چیزیں جو مکان کا جزونہیں ہیں مثل آتیت، پلنگ کرسی میز اور گھسر کا دوسرا سامان اُن ہر خربیدار کاکوئی می نہیں ہے۔

خربد و فروخت میں جن باتول کی آزادی ہے ہازاروں میں مام طور برتول. خربید و فروخت میں جن باتول کی آزادی ہے کر، ناپ کریا گئ کرجیزی فروت ہوتی ہیں اینچنے وائے کو یہ اختیار سے کہ چاہے ان کو تول کر ناب کر بیچے یا اُن کے وُھے کو (اگر خلہ اور مجبل ہو ) انداز سے سے فروخت کر وسے گن کر بیچے یا ٹو کری ہیں رکھ کر پوری ٹو کری بیچ دے لیکن اگر کوئی ٹو کری یہ کہہ کر بیچی گئی کہ اس ہیں اس قدر بچل ہیں اور اس کی بہ تیمنت سیے تواکر گئنے سے تعداد کم نیکی توخر بدار کو اختیار ہو گا چاہے خرید سے یا نہ خرید سے لیکن اگر بتائی ہوئی تعدا دسے زیادہ ہوئے تو وہ بیجنے والے کے ہوں گے۔

مبیع اگرساسنے ہوجیسے غلے، ترکاری یا بھل کاڈھراور بینے والے نے اُس کی طرف اشارہ کرکے کہاکہ یہ ڈھیریس اشنے رویوں ہیں بیجیا ہوں تو یہ جا کنہے۔

درخت اور لودے دوقت کے موتے ہیں ایک وہ جن بین بجول اور بجل آنے کاکوئی موسم متعین نہیں سے ، مثلاً امرود ، مہوا ، بعض ترکاریاں اور بجولوں کے پودے ۔ دوسرے وہ جن کے بحلنے کا وقت معلوم سے مثلاً آم ، بیر ، غلے کے پودے وغیرہ ۔ اقل الذکر قسم کے درختوں میں جب کے بحض کی اوقت معلوم سے مثلاً آم ، بیر ، غلے کے پودے وغیرہ ۔ اقل الذکر قسم کے درختوں میں جب آنے وہ کی ایک دوسرے قسم کے درختوں میں جب آنے والے سب بجل ظاہر بود جا میں بیاجا سکتا ہے کہ لائق نہ ہوں تو ان کو و وخت کیاجا سکتا ہے مثال کے طور برجب بیرورختوں میں جکنے لگیں ، آم میں کیریاں ہما ہیں ، گیہوں میں بالیاں ظاہر موجا میں فروخت کیا جاسکتا ہے۔

مشترک زمین باجا مداد میں ہرحصددار کو اینا حصد فروخت کر دینے کا حق ہے توا ہ وہ تھتیم ہوگئ ہویا نہ ہوئی ہو۔ دوسرے شریکوں سے اجازت لی گئی ہویا نہ لی گئی ہو۔

ن تمن وہ جیز کہلاتی ہے ہوکسی مال کو خرید نے کے بدلے میں دی جائے یکھی میں کا بیات نفرر تم ہوئی ہے اور بھی چیز کے بدلے میں دو سری چیز۔ جیسے ایک جانور کے بدلے میں دو سراکی اس کی بہت سی صور تیں اس کی بہت سی صورتیں اس کی بہت سی موجاتی ہے۔ ہیں جن میں در اس کے احتیاطی سے خرید و فروخت کے معاصلے میں سود کی آمیزش ہوجاتی ہے۔ مفصل بیان سود کے ضمن میں اے گا۔ یہاں چند باتیں اس بالے میں کھی جارہی ہیں :

ا- خن مین چنر کی قیمت فروخت کھک کر بتائی جائے اگر کسی نے مجل بتائی ہو ہے فاسد ہوگ۔ مثال کے طور پر کوئی محبے کہ اس بیگ میں یا اس اچھ میں جتنار دیبہ سے اس کے بدے میں فلاں چیزمول ایت اموں تو یہ جا کر نہیں ہے۔ اسی طرح دکا تدار میں سے چیز خریدی جارہی ہے اگر کیے " جیز لے سے اگر کیے " جیز لے جا میں بعد کو بناؤں " جیز لے جا سے لے لئے جا تیں گے " یا " دام میں بعد کو بناؤں گا" یا " جننا فلال دے وہی آپ بھی دے دیجئے گا یا " آپ جو مناسب بھیں دید یجئے " یا فلال صاحب جو دام لگادیں گے وہی آپ کو بھی دینا ہوں گے۔ ان تمام صور توں میں ہے فاسد ہوگی۔ ما لمبنہ قیمت بنا نے ادر طے کرنے کے بعد اگر کیر کہ لے جائے میو برخ کے لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کیجئے گا کا بھرا کر سوح کو بینے یا نہ لینے کا فیصلہ کیجئے گا کھرا کر سوح کو کرنے دار نے تیں تاہم ہو کا کی ۔

۷۔ مقداریا تعدادگی صراحت اُس وقت طروری نہیں جب خریدی جانے والی چیزا در اُس کی قیمت سامنے موجود ہو۔ لبس اثنا کہنا کا فی ہے کہ سامنے رکھی ہوئی رقم یا موجود خیلے کے بدلے ہم یہ چیز بیجتے ہیں۔

س اگر خریدتے وقت قیمت نه دی جائے گر بان کو بنادیاجائے کہ ہم استفاد دیا ہے۔ جیر خریدتے ہیں اور روپے بعدیں اداکری مجے۔ تو یہ جائز ہے۔

ہ۔ کوئ چرخریدی لیکن قیمت اواکرنے کے لئے جومدت بتائی وہ بہم مقی مثلاً ، بارش ہوئے ۔ تک اتو بع فاسد ہوگی۔

۵۔ اگر خریدار کوئی چیزاد حار خریدے اور اوائگی کی کوئی مدت نہ جائے تومدت ایک او شمار موگی ایک مہیند ہوئے ہی قیمت افاکر دینا چاہئے۔

۵۔ اگرکسی دکاندار کے پہاں سے سامان کا تاربتنا ہے اور مہینے ہیں حساب ہوجا تاہے تو پیمور اسی وقت جا کڑ ہے اگر تغیرت مقرر کرنے ہیں کسی اختلات کا ندلیثہ نہ ہو لیکن اگراختلات کاخوت ہوتو تاجا کڑہے۔

۔ جس ملک میں جوسک رائج ہوتیت اُسی سکے میں ادائی جائے گی . شائد و بیہ خوا و نوٹ کی شکل ہوخوا و بند صابک روپے کی خوا و ایک روپے کی ریز گاری ہوالیت اگر کہ سے سے طے کر لیا گئی یا ہو کہ زیز گاری ہنیں لی جائے گی تواس کے لینے سے انکار کیا جاسکتا ہے ۔ اگر کسی ملک میں کئی طرح کے سکے رائج ہوں شلاریال، ڈالر ایونڈ جن کی قیمتوں میں فرق ہے تو ہے کے تقدید و کی تصریح ضروری ہے ۔

م۔ جومال اُدھار بیجا جائے اُس میں مذت مقرر کرکے اکھا قیمت لینا اور قسط مقرر کرکے لینا دونوں درست سے مگرمدت کا تعین صرور ہونا چا سیئے۔

بيع كاوا قع بونا حب بائع اورمشترى ايجاب وقبول كے بعد جزاور اُس كى قيمت طے بيع كاوا قع بونا كرليں جيساك اوبر بتايا كيا تو بچردونوں بيں سيكسى كواس سے انكار كرنے كاحق بنيں سے ابك كوبينا اورمشترى كوخريدنا بى بڑے گا۔

معاملہ ہو چکنے کے بعد بائع نے کہا کہ مین کل کے بیم کے کا یامشتری لے کہا کیس کل قیمت اواکر دل گا اور چیز لے جاؤں گانو یہ درست ہے۔ طے شدہ معابدہ کی پابندی دونوں کویں گے۔ اگر کوئی انکار کرے گانو وہ گناہ کا کر ہو گا۔ بعنی دوسرے دن اگر چیز کا نرخ بڑھ یا گھرٹ گیا ہوتو بھی یہ دونوں اس معابدے کے بابندر ہیں گے جو طے ہوج کا ہے اوراسندامی حکومت قانونا اس کونافذ کرے گا۔ مدا سے معلی وقت می کرنے کا ندار کسی دجہ سے دہ میں کا مندار میں دانوں کو معاملہ فسن کرنے کا اختیار میں دونوں کو معاملہ فسن کرنے کا اختیار ہے بہ شرط یک دونوں اس پرراضی ہوں۔ رضامندی کی صورت ہیں خربدار مال واپس کر سکتا ہے اور دُکا ندار قیمت ۔ شریعت ہیں اس کو إقال کہنے ہیں۔

اگرخریدار نے مال کا کچھ حصة استعمال کو لیا ہو یا دوکا ندار نے تیرے کا کوئی جُریخریج کردیا ہی تو بھی استعمال شدہ حصے کی تیمت وضع کر لینے کے بعد بھیرنے کا اختیار سے بسٹرطیکہ بھیے تھیت واپ لینے پرخریدارر اضی ہو اور باقی ماندہ مال واپس کر لینے پر دکا ندار راضی ہولیکن اگر اس پر وہ راضی نہ ہوں توکوئی ایک وومرے کو مال یا قیمت واپس لینے پرمجبور نہیں کرسکتا ۔

اگرخربدار نے پوری چیزاستعمال کرلی تواب اُس کی وابسی کاکوئی سوال نہیں بیدا ہوتا فواد چیز بیسند آئی ہو یا ندائی ہو۔ اچھی رہی ہو یا خراب ہوگئی کیو تھ جب وہ چیز ہی نہیں سے تو والیسی مجمی منہیں ہوسکتی۔

قیمت کامعامله اس سے مختلف ہے۔ کیونکد اگر وہ فرج کردی گئی ہے تور و بید کے بدلے دومرار و بید کے بدلے دومرار و بید و با جا سکتا ہے اس لئے اگر بائع چنر کو والیس لینے برراضی ہو توقیمت کے فر ب ہوجانے کا عذرصیح نہیں ہے البتہ یہ اختیار ہے کہ فریدار کی رضامندی سے قیمت بعد ہیں اواکرے۔ الله المعین والیسی کی تشرطیس (۱) میسع کی دائید، اصل قیمت سے زیادہ پر نہ ہوئی چاہئے۔ (۱) اگر دکا ندار نے بازار کے جھاؤسے قیمت زیادہ لی ہے تو اس کو واپس کرناضروری ہے (۳) اگر مشتری نے اُس میں کوئی اضافہ یا عیب بیداکر دیا ہے تو اقالہ نہیں ہوسکتا۔

میسع با تمن والیس کرنے کی دوسری صورتیں دوقبول کا فریقین کورہتا ہے اسے خیار مجلس اور خیاد قبول کہنے ہیں۔ معاملہ لحے ہوجانے کے بعد مال کو والیس کر کے قیمت بھیر لینے کی سات صورتیں ہیں; خیار شرط ، خیار وصف ، خیار نعت ، خیار تعین ، خیار رویت ، خیار عیب ، خیار غین ان سب کی تفصیل میان کی جاتی ہے ،

خیار شرط خرید و فروخت کامعاملہ طے کو نے کے بعد خریدارید شرط انگاف کہ میں دویا تین دی استرط دن میں بناؤں کا کہ بیں اس کو اپنا ہوں یا نہیں یا یہ میں اس جزئو گھر بیں دکھانے کے بعد بناؤں گا، یا بائع یہ شرط لگا دے کہ بیں خریدار کی بسندیدہ جزئوی جو النے کا فیصلہ دویا تین دن کے بعد والیسی کا اختیار سے اسس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ اس سلسلے ہیں چند بائیں ملح ظار کھنا جا تہیں :

(۱) خیار شرط کی قدت کی تعیین صروری ہے کہ کتنے دن ہیں لینے بانہ لینے کا جواب دے گا گر
وہ مذت گزرجائے گی تو والیسی کا اختیار نہیں رہے گا باں اگر با ئع نوشی سے والیس کر لے تو جا کر
ہے۔ (۲) اگر خریدار نے گھرلے جا کر وہ چیزاستعمال کر لی تو اس کی والیس کا اختیار باتی ہنیں
د ہے گا ال یہ کہ وہ چیزا ہیسی ہوجس کواستعمال کرنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جاسکتا ہو مثلاً الحکول بس
حس سے صبح و قت د بنے کا اندازہ استعمال کرنے سکا بعد اسکتاہے موٹر ، سائیکل یا گھول جس
کی دفتار کا اندازہ استعمال کرکے ہی کہا جاسکتا ہے یا دودھ کا جانور جس کے وودھ کا اندازہ و مدت کے بعد ہی لگا باجا سکتا ہے تو ان صور تول بیں مقررہ مدت کے اندران چیزوں کا استعمال کے نہیں معلوم کی جاسکتی لیکن کرنے کا حق نہ ہوگا اور خریدار کو گراستعمال کے نہیں معلوم کی جاسکتی لیکن اگر استعمال کے نہیں معلوم کی جاسکتی لیکن کراستعمال کرنے سے کوئی خرابی اس چیز ہیں واقع ہوجائے تو بھی والیسی کا حق نہ ہوگا اور خریدار کو

قیمت اداکرنا پڑے گی۔

خیار شرط کی مقرت کے دوران بائع یا مشتری ہیں سے اگر کسی کی موت واقع ہوجائے تو ان کے وار قوں کو اُس شرط کے قوٹر نے کا اختبار نہیں رہے گا۔ بائع کی موت ہوجائے تومشتری کو ووج پر لبنا ہی پڑے گی اگر مشتری وفات پاجائے تو بائع کو اُس کی قیمت لینے کاحق ہو گار مشتری کے وار توں کو چیزواہس کرنے کاحق نہیں ہو گا۔ ( ہدایہ باب خیار استرط)

اگرخیار شرط بالنع کی طرف سے سیے تومال اس کی ملکیت تجھاجائے گااگراس مدت ہیں وہ مال مشتری سے ضائع ہو گیا تو اُسے اُس کی اصل قیمت اواکر ناہو گی۔ اگر خیار مشتری کی طرف سے ہے اور قبضہ کے بعد اس مدت ہیں مال ضائع ہو گیا تومشتری کوٹمن مینی طے نندہ رقم دیٹا ہوگی۔

مبیع کی جو تعربین یاس کے جوادصان بوقت خریداری بتائے گئے ہوں اگروہ خیار وصعت اس کے مطابق نہیں یائی گئی توخریدار کو اس کی دابین کاحق ہے بہتر لمبیدا س نے اُس کے مطابق نہیں یائی گئی توخریدار کو اُس کی دابین کاحق ہے بہتر لمبیدا سے اُس جز کواستعال ندکیا ہو استعال کر لینے کی تفصیل جو خیار بترطیس بیان کی گئی ہے دہی بہاں بھی معتبر ہوگی ۔ اس پر قبیاس کیا جائے گا ایجنٹ کے ذریعے خریدی ہوئی جیزوں کو آگر وہ اُس میں معتبر ہوئی جیزوں جو ایجنٹ نے دکھایا تھا۔ لیکن اگر وہ چیز دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی تو اُس کا حکم و ہی ہے جواستعمال کر لیے جائے گئے رہے گا۔

کا انتقال ہوجائے تو اُس کے وار توں کو والبی کاحق باقی رہے گا۔

بے دیکھے اگر کوئی شخص جینے فرید کے و دیکھنے کے بعد اسے خرید نے انظریت خیار روسیت کائی باتی رہے گا۔ خیار روبیت کائی بیخے والے کو نہیں ہوتا۔ مثلہ آہی شخص نے مالیت کی کوئی چیزیا جا لکرا دکھی دوسرے شہر بیں حاصل کی یا ور فریس بائی اور اُسے دیکھنے سے بہلے کسی کے ہاتھ فروخت کردیا تو اب اُس کو دیکھنے کے بعد والیسی کا حق نہیں جا ہے اُس بیں کتنا ہی نفضان کیوں نہ ہوئیہ اس لئے کہ جیزاُس کی ملکیت بین منی اور وہ اُسے دیکھ سکتا تھا بین کتنا ہی نفضان کیوں نہ ہوئیہ اس لئے کہ جیزاُس کی ملکیت بین کافری و در سے ملک سے بخلات خریدار کے جس کوخرید نے کے بعد دیکھنے کا اختیار ملا خرید ان اُرکسی دوسرے ملک سے کوئی مال منگا لے اور دیکھنے کے بعد بین دنہ آسے تو اُسے کی در سے گا۔
حق اُسے کسی دوسری جگد مکان خرید لے کہ ورت بیں رہے گا۔

خيادروين كيسليكي چندبالون كالحاظ ضروري بعين

الآ یک جزر کا نوند دیکھ لینے سے بعد سے کامعاملہ طے پاکیا آو والیسی کاحق ہنیں ہے الآ یک مال مونے کے مطابق نر ہوتو اسی صورت ہیں والیسی ہوسکتی ہے۔

۱- جهان کسی چیز کا نموند دیکه کو اُسی جین چیزون کا ندازه ند موسکے مثلاً ایک بکری د کھا کر ہو بل کا معاملہ کرتا یا ایک جیل د کھا کر چار ہی جیلوں کا معاملہ کرتا یا ایک جیل د کھا کر چیزوں بیک گاڑی جیلوں کا معاملہ کرتا آوان سب میں خریداد کوخیا درویت کا حق د ہے کا کیون کو آن چیزوں میں جیسانی بنیس ہوتی۔

الله کھانے پینے والی چیزوں کے خرید نے ہیں دیجھنے کے ساتھ ساتھ مکیھنے کا بھی اختیار سیا بنرلیہ چیزخراب نہ ہوجائے اور بائع کوا طلاع ہو کہ چیز بچھی جائے گی اگر بائع راضی ہو تو بچھنے کے بعد خریدا رائے سے والیس کر سکتا ہے لیکن اگر راضی ہیں ہوتو دیکھنے کا حق بھی نہیں ہے اور نہ اُس کو خریدار مجبور کر سکتا ہے یعنی چیز س سر بند لح بقل ہیں متناجبی وغیرہ جن کے کھل جانے کے بعد قیمت کھٹے جاتی ہے اور خراب ہوجائے کا بھی اندیشہ ہوجاتا ہے۔ اس کے کھل جانے کے بعد قیمت کھٹے جات نہیں ہے ۔ اس لئے اُسے چھنے کی اجازت ہے۔ اگر گیہوں یا آٹا کا خریدا اور بہانے ہو ہو خراب نکا تو اُسے والیس کرنے کا حق خریدار کو ہے اور استعمال شدہ کی تعریب وضع کر لینے کا حق بائے کو ہے۔

ہ۔ اگرچیز کو دیکھنے کے بعد خریدار نے معاملہ کیا تو پھرخیار رویت کاحت باتی نہیں رہتا البت اگر دیکھنے اور معاملہ کرنے کی درمیانی قدت میں کوئی خرابی آگئی مثلاً بارسٹس آگئی یاد فعنّا کوئی حادثہ ایسا پیش آگیا جس سے مال خراب ہو گیا تو اس کو واپس کرنے کاحق ہے۔

۵۔ اگرمان کو ترید نے وال کسی دو مرسے شخص کوابنا نمائندہ بنا کو تریداری کے لئے بھیجے اور وہ مال کو دیچے کو ترید لاکے تواصل خریدار کو والیسی کاحق ہنیں ہے لیکن اگر اس نے بیر مراحت کر دی ہو کہ میں اس نمائن دے کومن مال کو اصحوا نے یا بحفا لحت بہک کرا دینے کے لئے بھیج رہا ہوں تو اصل خرید ادکو دیکھنے کے بعد واپس کرنے کا اختیار باقی رہے گا۔

بد اگر زیاده مقدار میں فریدی موئی جزفریدار استعال کرنایا فروخت کنا شرد م اکر دے تو

بھروالبی کاحق ہیں ہے البتہ اگر خروع بیں ہی اُس کی خرابی معلوم ہوگئی بااُس کا تحوالما حصد فروخت کرتے ہی اُس کے خربید لے والے نے خرابی کی شکایت کی تو بھر اُسسال والب کردینے کاحق ہے۔

ے۔ اگر کوئی اندھا ہوا دروہ اپنے باتھ سے جھوکر کھی کرسونگھ کریا دوسرے سے بچھ کرکوئی جز خربد لے تو اُسے خیار رویت کامتی باتی نہیں سے گا۔

ان تمام صورتوں میں جن ہیں خریدار کو خیار رویت کا سی ہوتا ہے اگر مذب خیار میں مشتری کا انتقال ہوجائے تو اس کے وارنین کو وہ حق نہیں مینج بتا معاملہ طے شدہ ہی سمجھاجا کے گا۔

عیب ایسی خامی ، کمی یا نقصان کو کہتے ہیں جس سے بیزی قیمت گرجاتی ہے۔
خیا ارتحیب
خیا ارتحیب
فرط یا کھوٹار و بیر فیمت ہیں دینا اور ایسا کرنے والاسخت گناہ کار ہوگا اور ایسی خرام ہے جیسے خراب
ہوگی۔ ایک دن نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فلہ بینے والے کے پاس تشریف لا کے اور فلہ کے
وری یا بحد فر الاتو کی و می مسیس ہوئی۔ آج نے نوج جا ہد کیا بات ہے ؟ اُس لے کہا بارسش سے
مفلہ جویگ کیا مقا، آج نے فر ما یا سمیکے ہوئے فلے کو او برکر دو تاکہ لوگ وحوکہ نہ کھا بیس بھر
فرمایا جبس نے دھو کے سے کوئی جیز فرون ت کی وہ میری اُمنت سے نہیں ہے۔
فرمایا جب نے دھو کے سے کوئی جیز فرون ت کی وہ میری اُمنت سے نہیں ہے۔

اسسلسله يس چند ضروري باتيس يا در كھنے كى ہي،

- ا۔ بالغ نے کوئی چڑائی قیمت پر نبجی جس پر وہ صحیح حالت ہیں بک سکتی تھی۔ اب اگر اُسس بیں عیب نیلا توخر پدار کو والبس کر دینے کاحق ہے۔ البتہ اگر بالٹے اپنی نوش سے قیمت کم کر دے اورخریدار اُس عیب دارچے کو لیسنے پر راضی ہو بائے تواس کا اختیار ہے۔
- ار اگر بائع نے عیب خود بتاریا اور اس کے باوجود خریدار نے اُسے خریدلیا تواب اُس کو والیسی کاحق نہیں رہا۔
- ۳۔ عیب اورنقص جو باکھ کے گھر یا ڈکان بربیدا ہوا ہوا سی جزکو والیس کرنے کاحت خریدار کوہوگا لیکن آگرعیب خریدار کے پاس آگر واقع ہوا تواب والبی کاحتی ہنیں ہے اسی طرح ایک چیزجس ہیں باکٹے کے بہاں عیب بیدا ہوجکا تھا ،خریدار کے بہاں بہنچ کر دوسسر ا

عیب بیدا ہوگیا تو اس مورت ہیں میں اس کو والسی کاحق نہیں ہے۔ مثلاً کیڑا خربدا وہ کھ کٹا ہوا تھا، گھریں آنے کے بعد اس پر پان کا رنگ بڑ گیا، روستنائی گرگئی یا چوہے نے کاٹ لباتو یہ دو مراعیب بیدا ہو جائے کی وجہ سے والبی کاحق نہیں رہا، البت ہیلے عیب کے بعد قیمت کم کرانے کاحق ہے قیمت کا تعین اس بیٹے کے ماہر پاخر میدو ذونون کرنے والوں سے کرنا چا ہیے اگر بائع دو مرسے عیب کے باوجود والبس لے ہے تواس کی خرافت ہے مگر خریدار کوائیسی خرافت اور مرون سے فائدہ ندا مطانا چا ہیے جس میں نقصان سنے رہا ہو۔

ہ۔ بائع نے کوئی چیزیہ کہ کرفروخت کی کہ ظاہری طور پر اس بیں کوئی عیب نہیں ہے اور خریدار نے بھی اُسے دیکھ بھال کر نیاتواب خیارعیب کاحق باتی نہیں بلکن اگرخریدار نے دیکھ بھال کرنہیں نیاتواسے والبی کاحق! تی ہے۔

د عیب برنبر وت ، ن بر و د بس کر دیا جائے اور استعال ہیں کرناجا ہے مین اگر سک جدیجی اُت استعال فریا تو بحروا ہی کاحق نہیں دیا البت مین جزوں کاعیب عقور ااستعال کرنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے ، مثلاً بوت کو بدیں ڈال کرا موسّل کو بہن کرا گھڑی اور فاؤنٹین بن کو چلا کرسائیکل ، موٹر کاریا مواری کے جائور پرمواری بیکر ہی حسن وہیں کا بہت جل سکتا ہے تو ان جیروں کے محتقر استعال کے بعد اگر عیب بیا ہائے تو وائیسی کا حق ہے لیکن اگر کئی دن استعمال کرلیا تو بہت جا تارہا اور جن چیزوں کا سقم بیراستعمال کرمیا ، کرمے کورنگ لیا، زین بینے ایس معلوم ہو سکتا ہے اگر ان کو استعمال کرمیا ، کرمے کورنگ لیا، زین میں درخت او دیا تو بہر سب با تیس خیار عیب کے حق کو ختم کرد بی ہیں ۔

اب کو فی چیز بڑی مقداریا تعداد میں خرید کی ختلا خقہ یا بھل یہ جردیکھا کہ اس میں کہ خواب سے اور کچو اچھا کہ اس میں کردے ۔

بلکہ یا تو پورا لے لیے یا پورا والیس کردے ، چھا نول کر لینے کا حق اس وقت ہے جب بینے والا مہنی خوشی اس پرراضی ہو۔

نے بیں اگر مخور اگر دو غیار ہو یا کسی دوسرے غلے کی بہت معمولی سی ملاوٹ ہویا کھ کہنگری نکل آئے تواس کاکوئی اعتبار نہیں عرف عام ہیں جتنا گردد غیار غلوں میں رہا کرتا ہے یا دوسرے اناج کی ملاوٹ رہتی ہے تو وہ عیب شار نہیں ہو گالیکن اگر ایک من میں تمین جارسیر گردو غبار یا ما اوٹ نکلے تو بیعیب ہے اور والیسی کاحق ہے۔

اسی طرح ایک میربادام یا جار درجن اندوں میں دوجار خراب کل جائیں تواس کا اعتبار نہ ہوگا البتہ اگر نیاد ہ خراب کلیں توان کی قیمت خربدار کو دابس لینے کاحی ہے۔

ایسی ترکاریاں یا بھیل جن کے اچھے یا خماب ہونے کا بتہ کا طبخ کے بعد ہی جِل سکتا ہے اگر سب بیکارا در چھینک دینے کے قابل کلیں تو خریدار کو قیمت والیس لینے کاحی ہے اگر کھانے کے قابل نہ ہوں مگر کسی دوسرے کام میں آجا بیس تو اُن کی قیمت کم کر انے کاحی ہے خال کے خابل نہ ہوں مگر کسی دوسرے کام میں آجا بیس تو اُن کی قیمت کم کر انے کاحی ہے خال کے طور برخر بوزہ یا لوگ یا گری خریدی جب کاٹ کو دیکھا تو کھانے کے سی بالور کو میں دوس سے سی دا جس کرنے اور تیمت ہوئی نے کا جن ہے اگر و دسیس لیا اور بھیل گیا جم کھلادیا و قیمت میں اور ایس کی جب اور اگر بھینک دینے کے دنا بل کھنا تو ہو بھی تیمن والیں اپنے کاحی ہے۔

اگر وہ استمال کے قابل بھا تو فیمت کم کر انی جاسکتی ہے اور اگر بھینک دینے کے دنا بل کھنا تو ہو بھی تیمن والیں اپنے کاحق ہے۔

بالغ نے کئی تھم کا مال تیمت بتا کر دیدیا کرج اس میں سے بسند ہوئے ہے تو خیار تعیین بیع سیم بنوگ اور مقررہ مدت کے ، ندر مشتری کو بسند بدہ چیز کا تعین کرلینا صروری ہنوگا۔

بالغ اورمشتری دولؤں میں سے کسی کوشند پرقسم کا دھوکا دیا گیا ہوتواہی صورت خیار غین بیں دولؤں کو مال یا قیمت واپس کر دینے کاحتی ہے شلا گہسی نے سونے کے زیور خرید ہے سکین وہ سونے کے نہ تھے اُن پرسونے کاملح مضایا جور ویے کسی مال کے معاوضیں دیکے گئے وہ کھوٹے ستھے یا جعلی۔ دولؤں صور نوں میں بیع فسٹے کرنے کاحق فرلقین کوہے۔ وہ ایس میں خرید دفروخت کامعاملہ طے ہوجا کے لیکن قیمت ادا ہنیں کی گئی ہو تو اس کی داد

ار گفته ار گفته صورتین بین: (۱) اگر قبیت فور آ دینے کا دعدہ متھا توجب تک خریدار قبیت او ا نہ کر دے باتع کو ابنی جیزا نے پاس رو کے رکھنے کاحق ہے (۲) اگر معاملہ اُ وھاں طے ہوا تھاا و دخیلا مال اپنے گھر لے گیا تو بالغ کو ابنی چیز والیس بینے کاحق نہیں ہے 'اگر خریدارخود والیس کر دے تو اور بات ہے ورنہ اُس کی حیثیت مقروض کی ہوگی اور بالئے قرض نواہ کی حیثیت ہیں ہوگا 'اورجس طرح مقروض سے روبیہ وصول کیا جا تاہے اُسی طرح وصول کیا جائے گا۔

بائع اور شتری کے لئے نشر اکط بائع اور مشتری دونوں کا مافتل دبائع ہونا ضروری بائع اور شتری کے لئے نشر اکط بہتر اگر کوئی ایک ان دونوں میں سے بچہ ہے تو بیع

صیمے ہنیں ہوگی۔ اسی طرح مجنون اور فاترالعقل کی بیع بھی معتبر نہ ہوگی البت اگر بچہ بھے دارسے اور قاتر العقل خرید وفروخت کو بھی تاہیں اور دونوں اس قابل ہیں کا فستا کو سمچھ سکتے اور صیم جواب دے سکتے ہیں نوخرید وفروخت توصیح ہوجائے کی مکڑاس برعمل ولی کی اجازت سے ہوگا۔

دوسری شرط بیرے کہ بائے یامشتری خود مغنار ہوں اُن برکوئی جرباد باؤنہ لالگیا ہو۔ کیونئی جرکی صورت میں تراضی باقی نہیں رہتی اس لئے خریدو فروخت کامعالمہ ہوہی نہیں سکتا۔ خریدار قبت اداکرنے سے بہلے مبیع برقبضہ کرنے کاحق نہیں رکھتا۔ قیمت دیدیئے کے بعد ہی مال کامطالبہ کرسکتا ہے۔

ا گرخریدارنے پرشرط انگادی بھی کہ یہ مال ہم فلاں جگہ لیں گے تو بائے کو شرط کے مطابق عمل کرنا لازم ہوجائے گا۔

اگربائع نے ایسا مال بیچا جوسا منے نہ مقاا وربیعی نہیں بتایا کہ مال کہاں رکھا ہے۔ معاملہ معے ہوجانے کے بعد خرید ارکومعلوم ہواکہ مال ایسی جگہ ہے جہاں سے لانا خطرے کا سبب ہے یا بہت خریح آئے گا تو وہ ععت رہیع کو ختم کرسکتا ہے۔

اگر معاملہ طے ہوگیالیکن قیمت خریدار نے اہمی ادا نہیں کی توجب تک بالنا اجازت ندہے اس کوجیزا مطاف کاحق نہیں سے الیکن اگرا مطانیا اور جیز بیں کوئی خرابی آگی تواب اس کا قبضہ اسلیم کر لیاجا سے گااور اس کو قیمت دینا بڑے گی لیسکن اگر خریدار کے باتھ میں آنے سے بہلے جیز بیں خرابی آگئی تواس کا نقصان بائغ کو ہر داشت کر تا ہو گا مثلاً ہشیشے یا جینی کے برتن فرمینے کے بعد قیمت اداکر نے سے بہلے اگر کوئی برتن ٹوط جائے توخر بدار برکوئی ومد داری نہیں ہے لیکن اگراس نے بسند کرکے اس خیالیا یا ابنے سامنے رکھ لیا اور بھروہ کسی طرح اگر کوئ سے گیا تو خریدار بر توجہ وہ کسی طرح اگر کوئ سے گیا تو خریدار بر تیجہ داکر ناظرور می ہوگیا۔

معاملہ طے ہو جانے کے بعد اگر قیمت اواکرنے سے بہلے مشتری کو یا بیٹر حوالہ کرنے سے بہلے بائغ کوموت آگئی تو بائغ کوقیمت لینے کا اور مشتری کو میسے لینے کا حق ہوگا ۔ مثل فریدار نے کسی دکان سے دوسود ہے کا غذ خرید لیالیکن قیمت اواکر نے سے بہلے اجل آگئی تو بائغ کوقیمت لینے کاحن ہے ، متو نی کے خوض خواہ قیمت کی اوائٹی کوروک ہنیں سکتے ، اسی طرح آگر بائغ نے قیمت تو لے لیمتی مگر خلہ حوالہ ہنیں کیا بھا کہ اس کا انتقال ہوگیا تو خرید ارکونلہ اس کا اینے کاحق سے اگر کوئی قوض خواہ اس خلے کو اپنے قرض میں لینا جا ہے تو اُسے جن ہنیں کروہ شتری کوخلہ اُس کا اُسے سے دوک دے۔

اگر بالئے نےکوئی چیزمشنری کو بخوشی زیادہ دیدی یا منٹری نے قیمت بھے زیادہ دے دی تو معاملہ طے ہوجانے کے بعد کسی کو داہسی پرمبور نہیں کیا جاسکتا . مثلاً ایک دکاندار جارا نے میں دو درجن بٹن بیچتاہے اور اُس نے کسی کو اپنی ٹونٹی یارعابت سے ڈھائی درجن جارا نے میں دید بچے تواب اُس کو واہس لینے کاحق نہیں ہے اسی طرح اگر خربی ار نے بخوشی جارا کے سے بڑھا کرساڑ سے جار آنے قیمن دے دی تواس کو بھی والبی کاحق نہیں ہے البتہ اگر خلطی سے دونوں نے دیا تو والبی کاحق یا تی رہے گا۔

دست بدست خرید و فروخت بس کے فراجات والی جو ق جیروں بیں کجے خرچ ہیں گئے ویا ہے اور میں کے خرچ ہیں ہیں ہے کہ اخراجات والی جو ق جیروں بیں کجے خرچ ہیں ہوتا ہے کہ انہا کہ کا خراجات کے بارے میں اسلامی کیا جائے کے اخراجات کے بارے میں اسلامی خرج ہوتا ہے ان کے اخراجات کے بارے میں اسلامی خریت نے بیدایات وی ہیں :

ا۔ تیمت کی ادائگی کے سلسلے ہیں جو اخراجات ہوں گے وہ خربدار کے ذیتے ہوں گے معت لماً منی آرڈرا وربیمہ وغیرہ کاخرج ۔

۱۔ بیع نامہ ککھنے اور دسٹناویزگی رصیطری وغیرہ کے اخراجات خریدا کو وینایٹر سکے۔

س سمپیے لیسی بیمی ہوئی چنرخریدار کے حوالے کرنے میں جوفرتِ تو لئے ناہیے دغیرہ پر سسکے کا وہ بائٹے کے ذیعے موگا جائد او پیچنے کی عبورت میں اُس کے کا غدندی بھیل و تحصیں کاخربِ بھی بائٹے کے ذمتہ ہوگا۔

م ۔ اگر کوئی چیزاندازسے بیچ دی گئی جیسے کھڑی فصل یاباغ کی بیدا وار تو کھیت کا مختیاباغ کے معیل ترا و انے کی ذمہ داری بائخ پر نہیں مشتری پر ہوگی ۔

جوچنہ فحاک خانے یاریل یاکسی دوسری سواری یامزدور کے ذریعے میں جائے تواسس کے تمام اخراجات خریدار کو برداشت کرنا پٹریں گے۔ اگر با نئع خود بخوشی برداشت کرنے تو ہے اس کا احسان ہوگا۔ خریدار کومطالبہ کرنے کا حق نہیں سیخا کروہ الیسی منزط نگائے گا تو برس فاسد ہوگی۔

4۔ اسٹیادکا اشائے نبادلہ ہوجیے ہندوستان کی مکومت یا اُس کاکوئی تاجرام یکہ سے غلّہ منگائے اور اُس کے بدلے میں پٹ سن چھڑا یا کوئی اور منس دے تو دونوں کو اپنی اپنی جنریں منگانے اور باربر داری اخرا جات برداشت کر نابڑیں گے البتہ اگر دونوں میں سے ہوجائے کہ فلاں مقام تک بہنجادیں گے تو دونوں کو اپنی اپنی چنر پہنچانے کا خرچ

برداشت كرنا يزيكا-

عام طور برتمین طریقوں سے فوضت ہوتی ہے اور اسٹدامی شربیت بیع کے جائز طریقے نے تینوں طریقوں کوجائز قرار دیاہے۔

1- مبیع اوراس کی تعیت کا تبادله دست بدست بوا ایج و تعیت مل جا کے ادر شقری کومال به برطریقه سب سے بهتر سے اور زیادہ تراسی طریقے کوا و بربیان کیا گیا ہے ۔

ہ۔ سبیع بینی بیچی جانے والی چیز فور اُ دیدی جائے اور قعیت اُ د صادکر لی جائے۔ اس بیج کوبیٹے سے کہا جاتا ہے حس کی امازت خربدار کی مہولت کے بیش نظردی کئی ہے۔

ت بہوں طریقوں سے دست بست لین دین کا ذکر اوپر کی تفصیلات میں اچکاہے۔ بیٹے۔ دریت سلم کے ایر میں بھی مجھ کا ذکر اوپر کیا جا جا کا ہے کچھ باتیں اور بیان کی جاتی ہیں۔

یعی بیمی کئی جرخریدارے توالے کردی جائے اور قیمت اُس کے کچے دن بعد لی جائے۔ ربع نسسیم تیمت کے بیان بس مجھ باتیں کہی جام مکی ہیں۔ مزید ہاتیں اس طریقے سے تعلق پڑیں۔

- ا۔ اوھار معاملہ کے کی صورت ہیں بائع کی رضامندی لاڑی سے بینے رضامندی کے قیمت ادھار سکاتا جائز ہمیں ہے۔
- ۲- ادائے قیمت کی ترت مقرر ہونا جائے بعنی یہ کہ فلاں میلنے کی فلاں تاریخ یا دن کو قیمت دی جائے ہے۔ دن توسی جائز ہے مگریہ کہ ناصح تہیں میں میں میں جیسے عید کے دن یا عیدال ناصی جائز ہے مگریہ کہنا ہے جہاں ہے۔ اس میں مرایا ہا رسٹس تک کیونکہ ان میں اختلات بہدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ کہنا بھی صبح نہیں کر تھے دیں گئے ' یا جب بیسیہ آئے گاتو دیں گے۔

سور أد حاربي دينك بعدبا لعكوده فرفت منده چزوابس لينكامن نم موكار

س أدهاري دت برصاف كاختيار بالعكويد

٥- اگر أدهار كى مدّت مقرر نهيں كى تويد مدّت زياده سے زياده ايك ماه سمجى الله على الله على الله معلى الله على ا

اگرمهلت نه دی تولامحاله خریدار کوتیمت اس مدت کے ختم تک دے دیا ہوگی۔

۹د ادهاری مدت اس وقت سیر شار موگی جس دقت با کے نے چیز خریدار کے والے کردی اگر با کئے نے معاملہ ملے کرنے کے ایک ماہ بعید یادس دن بعد چیز دی تو یہ مدت بھی ایک ماہ یادس دن بعد سے شروع ہوگی۔ اور اگر بائع نے چیز حوالے کردی گمرٹ شری اس وقت س کے پیاس سے نہیں نے گیا توجس وقت با نئے نے حوالے کیا اسی وقت سے ادھار کی مدت شمار ہوگی خریدار کے لیجانے کا اعتبار نہیں کیا جلسے گا۔

ے۔ اگر بالغ قیمت کی ادائگی کی قسط مقر رکروے تو پھر لوری قیمت اکسٹا ما نگنے کا حق اُس کوہیں ہے۔ مر بالغ کو اختیار ہے کہ نقد بینے کی صورت بیں جنر کی تیمت کچے سسسنی اور اُ دھار کی صورت ہیں کچھ گراں کر دے مرکز تریدار کو بیرمعلوم ہونا اور اُس کا منظور کرلینا بھی ضروری ہے۔

اُ دھارخرید وفروخت کےسلسلدیس نبی گریم صلی العُرعلید وسلّم نے جوہدایتیں خریدارا در بالع کو دی ہیں ان کوخرور ملحظ رکھناچا جئیے۔

خریدارکومدایت ہے کہ جب تیمنت اُس کے پاس موجا کے توالمالناا دربائے کو پریشان کرنا حرام ہے 'اسلامی حکومت ایسے شخص کو سزادے گی جواست ملاعت کے باہ جود بقایار قم اوا نرکرے 'آ ہے' نے فرمایا ہے مسطل الغنبی ظکم'' ( دینے کی قدرت رکھنے والے کاٹال مٹول ظلم ہے ) آ ہے نے فرمایا ''سب سے اچھا وہ شخص ہے جوکسی کا بقایا اچھ طریقے پر اواکردے ۔

بائع کے بارے میں ہدایت ہے کہ مدت بوری ہوجائے کے بعد تفاضے اور مختی کے ساتھ قیمت وصول کرنے کاحل رکھتا ہے۔ ایک بار خود نبی سلی الڈیطلیہ وسلم کے ذبے کسی کی کوئی تقم باقی سمتی اس نے کچھٹھٹی کی، بعض صحائبہ کو یہ بہت تاکوار ہوا، اور اُحضوں نے اُسے شختی سے جھڑکئے کا ارادہ کیا تو اُسے نہ منع فرایا اور ارشاد فرایا "بات کو استعمال میں اس بات کا خیال بھی رہنا چا ہئے کہ سننے کی اُرادی ہے ایکن اس فانونی حق کے استعمال میں اس بات کا خیال بھی رہنا چا ہئے کہ مکن ہے کچھ ایسی مجبوری ہو کہ شخص نہ دے سکتا ہوا اسی بنا پر آپ نے ذرایا چوشفس کسی مکن ہے کچھ ایسی مجبوری ہو کہ شخص نہ دے سکتا ہوا اسی بنا پر آپ نے ذرایا چوشفس کسی دشوار اول سے اُس کو منات دے گا۔

سعن بائع مشتری سے قیمت پہلے لے لیامشتری خود قیمت پہلے دے دے وہ اس میں اور چیز بعد میں دے وہ اس میں اور چیز بعد میں دینے کا وعدہ ہوتو اس طریقے سے خرید و فروخت جا کرنے یہ اجازت بائع اور مشتری دونوں کی سہولت کے لئے دی گئی ہے کیونکہ اس کی ضرورت کبھی بینے والے کواور کبھی خرید نے والے کو پڑتی رہتی ہے۔ ہراس چیز کی بیع سلم جا کر ہے جس کی عضت زبان سے بیان کی جا سکے یا تحریر میں لائی جا سکے اور اس کی مقدار کا اندازہ کیا جا سکے تاکہ بینے والے کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہو۔ بیع سلم کے صحیح ہوئے کی چند شرطیں ہیں اگر کوئی شرط ان میں سے نہ یائی جائے تو بیع باطل ہو جا کے گی۔

بہلی شرط چیز کی اوری تفصیل معلوم ہونا ہے مثلاً اگر خلّہ بینا ہے نواس کی نوعیت اور ہم اس بیں گر دوغبار نہ ہونا ، دوسرے فلوں کی ملاوٹ سے باک ہونا ، خشک ہونا وغیرہ یا اگر کپڑالیسنا ہے تو اُس کا نام ، سوتی یارٹیسی سرنگ اور عرض وغیرہ اسی طرح گھڑی فا وُنٹی بین یاسائیسکل وفیر صنعتی چیزوں کے لئے کارخاندا ورما ڈل کی تفصیل معلوم ہونا صردی ہے بہتر یہ ہے کہ نونہ دکھا دیا جا کے۔ یہ کہنا کہ چیز کیسی ہی ہو ہے جہیں ہے ، اس میں اختلاف کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے بع درست نہ ہوگی ۔

دوسی ی شرط بھاؤا ورقیمت کا طے ہوناہے: مثلاً نظے کی صورت میں بربات بہتے ہے واضح ہونا جائے کہ کس بھاؤا ورقیمت کلنے رو بے کالیناہے۔ یہ کہنا کہ فصل کے وقت ہو بھاؤہ ہوگا کے لیناصی مہنیں ہوگا۔ یاکسی کارفانے میں تبیار ہونے والی چیز کومنگا کر دینے کے لئے اُس کی قیمت کا عملم ہونا ضروری ہے تب ہی پیشگی رقم دینا جائز ہوگا 'یہ کہنا صیح نہ ہوگا کہ جننے میں پیشے گا۔ نرخ اور قیمت وولوں کی بات جیت ہوجانا جا ہیئے تاکہ اختلات نہ ہوئاں مشکانے کے اخراجات کے متلق یہ کہنا جا سکتا ہے کہ جننا خرج ہو وہ دے دیجے گا کیونکہ اس میں اختلات کی گئی اُنٹر نہیں اور یہ خریدار کے ذیتے ہے۔

تیسوی شی طریدوفروخت کی تکمیل کے لئے مدت کا تعین سے بینی بہ لمے ہوجانا جا ہئے کہ فلاں مہینے میں یا فلاں تاریخ کو بیع محل ہوجائے گی۔

چوتھی شرط مگد کا تعین جہاں فریدار جزر کو وصول کرے گا۔ یہ شرط اُن چیزوں ہیں ہے

جوآسانی سے منتقل تہ ہوسکتی ہوں اور بڑی مقدار میں ہوں۔ اگرایسی جنری ہیں جوبہ آسانی ایک جگہ سے دوسری مگر لے جائی جاسکتی ہیں مثلاً مگری فاؤنٹن بین وس بیس گر کھڑا با دس ہیں سیرغلہ توان میں یہ شرط مطلوب نہیں ہے۔

با ننجویں شرط معاملہ کرتے وقت قیمت ادا کر دیناہے۔ اگر بات جیت آج ہوئی اور روپیہ کل دیا تو باکٹے کوحت ہے کہ وہ یا تواز سر نومعاملہ کرے یا ایکار کر دے۔

جیٹی شرطیہ ہے کہ خرید و فروخت کامعاملہ کمن ہونے کی جومنت مقرری گئی ہواس دوران وہ بنار ہیں موجود ہو۔ اگروہ بازارسے غائب ہوجائے تو بائے روبیہ والبس کرسکتاہے۔ یہ قید فقہائے احناف نے نگائی ہے باقی تینوں انمرکے نزدیک چیزاس وقت موجود ہونا جا ہے جب اس کو دیناہے بالوری مقت بیں موجود رہنا ضروری نہیں ہے۔ مام حالات میں فقہائے احناف کی رائے برعمل مناسب ترہے۔ شدید ضرورت مثلاً استیاری قلت ہوجائے کے باعث انمی تلا

ین سلم اُن جُزوں میں صیح ہنیں ہے جن کی تعیین نہ کی جاسکے مثلہُ جانور مگر امام مائک ہ اور امام شافعی اُن میں بھی تعیین ممکن خیال کرتے ہیں۔ اگر عرب عام ہیں تعیین ہوجائے تو پیچ سلم ہوسکتی ہے ورنہ نہیں۔

مظررہ مذت گزرجانے ہم اگر ہائے نے چیز نہیں دی تواس روبے سے خریدارکو دو سری جنر لینے کا حق نہیں ہے اُسے روپیہ والیس لے لینا چاہئے یا کچھ اور مہلت دے دینا چاہئے۔ اسی طرح اگر خریدارکو وہ چیز خرید نے کی ضرورت نہیں رہی جس کے لئے اُس نے روپیہ

دیا تھاتو وہ معاملہ ختم کرسکتا ہے مگر اس کے بجائے دوسری چیز نہیں لے سکتا۔ پہلے وہ ابت ا روبیہ وابس لے بچے دوسری چیز خرید نے کا دوسام عاملہ کرے۔

یرمکم اہم وجو کک مائمت ہے: بہلی وجہ بیکہ اگر بائے کسی دجہ سے مال نددے سکاتو جب وہ دوسری چیز خربیار کو دے گاتو اس میں مجھر نہ کچھر نہ کچھر دعایت ضرور ملحوظ رکھے گا۔ رعایت کے نیتجے ہیں اُسے کچھ ملے گانہیں بلکہ نقصان ہوگا اور اس کا نام سود ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ روبیر بطور قرض دیا گیا تقا اور قرض کے بدلے میں نفع اسٹانا منع ہے اور یہ رعایت ایک طرح کا نفع ہے، تیسری وجہ برکہ اس بیں اختلاف کی تجانسٹس ہے۔

استصناع کے معنی بوانے کے بیں یعنی وہ سے جوکسی جز کے بتوانے کے بیس استعماع کے مبوانے کے بیس استعماع کے بیس استعماع کے بیس استعماع بیں قیمت فور آاداکرناضروری سلم میں فیمت معاملہ کرتے ہی اوالی جاتی ہے اور سے استعماع بیں قیمت فور آاداکرناضروری نہیں بلکہ جب مال مل جائے تب قیمت اواکرنا ہوگی۔ باقی تام باتیں بیت سلم کی طرح بہلے ہی طے ہوجانا چاہئیں۔

مثلاً ایک جوڑج تا بنوانے کا آرڈر دیا تو یا تونمونہ دکھا کر معاملہ نے کر تاجا میتے یا بھر یور تی تقیبل طے ہوجانی چاہیے کہ وضع کیا ہوگی ا در رنگ کیا ہوگا۔ فینتے دار ہوگا یا نیوکٹ وغیرہ ۔

ے ہوبای چاہیے دوں میں ہوں اور رب میں ہوا دیا ہوں ہے اور اور بیا ہوت ویرہ میں مت اور کر کو اور کا اور ہوت ویرہ کی ما کول اور ہرزوں کے ستعلق بھی صرا کرنا ہوگی کہ امریکن ہوں کے یابر من یا برطانیہ کے بنے ہوئے قیمت کس سکے میں اداموگی اور کیا ہوگی، سلمان کتنی مدّے میں ادرکس جگد سبلائ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، غرض کہ وہ تمام باتیں طے موجانا جا ہمیں جن سے بعد میں کوئی اختلات بیدا ہوئے کا اندلیشہ نہ رسع ۔

سے کے ناجا کرطریقے سے کے دہ طریقے جن سے دہ ناجا کر قراریاتی مے عومًا اُن کی ایس کے ناجا کر طریقے ہے عومًا اُن کی ایس کے دہ اور می دہ۔

بہع باطل یہ ہے کہ خرید و فروخت سودی طریقے پر ہویا جوئے کے ذریعے سے ہو۔یا حرام جیزوں مثلاً ہشراب وغیرہ کی تجارت ہوتو یہ سارا کارد بارحرام اور باطل ہوگا۔

بیع منیاسکد ده ہے جس ہیں مَیع بک نوسکتی ہے لیکن جس صورت بین بیجی جارہی ہے، ده صیح نہیں ہے شلکہ گھاسس کا بیجنانا جائز نہیں لیکن اگر ده میدان کی خودرو گھاس جس کا مالک وہ نہیں ہے بیچ رہاہے تو بیچ فاسد ہوگی۔ اگر فلطی سے الیسی خرید و فروخت ہوگئی تواسس معاملے کوفسنح کر دینا چاہئے۔ اگر نہیں کرے گا تواسلامی حکومت منسخ کرا دے گی۔

مع مگروه به سبه کرمال ملال تو بو اور پیجنے والے کی ملک بھی بو مگرخرید وفروخت سے امار فائدہ اُسطانا مقصود ہومٹ لاکسی چنرکی قیمت دسس روسیے طے بوگھی اور بیجنے وال اس برر اصنی بھی ہو چکا تھا کہ ایک تیسر آٹھ ساسی جیزگوگیارہ یا بارہ روپے وے کرنے لیتا ہے تو پر سے مرحوہ ہوگی باکھی وام بڑھانے سے تھے مودھ وی بہتا ہے کہ بات کا فائدہ ہوجائے ، جو نکے خریدار کو صورت سے اس لئے وہ زیادہ پیسے ملگائے گائیرزیادہ تھے سے اس لئے وہ زیادہ پیسے ملگائے گائیرزیادہ تھے سے اس لئے اس کا یہ فعل مکر وہ ہوگا، س کا مکم پرسے کہ اسی خریدہ فروخت کا معاملہ سنے کو بیا جائے مگر اسٹ کا محاصلہ نے میں کوائے گی البتہ اگر نبطور بہتے ہوئی اختیار کی المراسی کا میائے کی اور اس کا بائے خود اسس طرح کے دلال مقرد کرے تو ہر بیج فاسد قرار دی جائے گی اور اس کا حکم وہی ہوگا جو بیج فاسد کا بیان موج کا۔ نبی کریم صلی الشیطیہ وسلم نے کسی کے مجاؤ کے اوبر میں جاؤ لگاتے ہے منع فرمایا ہے۔ نبیلام کا حکم اس سے جُدا ہے۔

اسلامی شریعت نے سود کوتلی حرام طبرایا ہے. صرف قرض دیتے ہوئے سود کی کاروبار میں کے دیا دہ رقم وصول کرنا میں میں ایک سال بعد کچھ زیادہ رقم وصول کرنا ہی بنیں بلکہ یہ بھی سود ہے کہ تجارت ہیں لیگا نے کے لئے روبیہ اس شرط پرلیاجائے کہ اس کو بڑھاکرلوٹا یاجائے گا۔ یا قرض توبلامودی دیا مگررویے دینے کےوض قرضدارے روبے لين كيعلاده كيد اورفائده الطايامثلاً ين ضدمت لى ياكون جيز قرض دين كى رعايت بيسسن خریدی تویدسبسودیس داخسل سیخ اسی طرح جوچیزیں ایک ہی عبس کی ہوں ان کی خریدو فروضت ورنبادلدي مجى بعض اوقات سودبوجاتات اسك التي برطرح كرسودى كاروبارى اسُلام ہیں مانعت ہے، قرآن ہیں سودکونجسس کھا گیاہے سود لینے واکوں کوشیعلمان کے ہا مخوں کا کھلونا کسا گیا ہے جو لوگ مسلمان ہوں اورسودلیں اُن کے لئے ارشا دہے کہ خسد ا <u>سے الم نے کے لئے تیار ہوجا وُلعنی اُسے اللہ سے بغاوت قرار دیا گیا ہے اوشخص خدا کا باغی اور </u> نافرمان سم امائے گا وراس کووہی سزاملے گی جو باغیوں اور سکتوں کوملنی ہے نبی سلی اللہ ملیہ وسلم نے سود لینے والے ، دینے والے ، سودی کار وبار تکہنے والے اور اس کی گواہی ویفےوا کے سب پر بعنت کی ہے، حضرت عرض کی حرمت کی شدّت کے بیش نظر فرایا كه ديۇ (مود) اور زيبَه (مشبه) دونۇر چوردولينى سوداورحسى بىي سود كاذرامجى شائيه یا یا جائے اسس کے قریب تھی نہ جاؤ۔

ان سخت احکام کے پیش نظرایسی تمام خرید و فروخت کے معاصلے جن بیں سود کی آمیزش کاسٹنبہ بھی ہوما کے ممنورع قرار د کے گئے ہیں ۔

بمدردى إوربهي نوابى انسانيت كابوبرب سوداخلاقی حیثیت سے ناپستریدہ ادفران و مدیث بن اس کا اکبری تی ہے۔ سود اس جو ہرانسانیت کی نفی کرتا ہے اور اس کی جائے خود غرضی اور منفعت برسنی سکھا تاہے۔ اینے نفع کی خاطرد دسروں کی عزیت و آبر و بلکہ جان و مال سے کھیلنے کا حوصلہ بٹرھا تا ہے۔ اگر کسی لا دارٹ کی تجہیز وتکھین کے لئے چندرویے دیے گاتواس کی واہش پر ہوگی کہ اسس روپیرکاسوداگرنه ملے توکم از کم اصل روبیہ ہی لوگ چندہ کرکے اُسے واپس کردیں غرض یہ کہ ان انین کا یہ جوہراُس سیمجین جا تاہے ،حالانحہ اسٹلام اس کو بریداکرنے کا داعی سمے۔ قرآن میں بغیراحسان جنائے دوسروں کے ساتھ ہمدردی میں نے کاسبن دیا گیا ہے دکھا ہے کے لئے پاکسی غرض سے مالی اعانت کرنے کی مذہب کی گئی ہے: رسول التُرصلی العُرعليہ وسلم ۔ نے فرمایا ہے کہ دین خیرخوا ہی کا نام ہے اور فرمایا کہ بہتر مفق وہ سے جولوگوں کو فائدہ میہنجا ئے۔ ظابر سے کہ جو اخلاق وکر دار اسلام بید اکرناجا تناہے وہ سودخور ، ند ذہبنیت کے ساتھ مکن مہنیں۔ ملنے والاسود چونکہ ڈاک خاندا در بینک ابی جمع کردہ ملنے والاسود رقوم پرسود دیناہے۔اس کئے وہ کھی ترام ہے اور ان دونوں ادار وں سے سو د بررو بید لے کر تجارت کرنا بھی حرام ہے۔ یہی حکم میشنل سیونگز سر میفکید پر ملنے والے سود کا بھی ہے، رہا زمینداری بانڈ بس سود کے نام سے جو رقم درج کی گئی ہے بعض فقہلاس کوسود ہنیں گرداننے کیونکوس چیز کے معا وینے میں ہر رقوم دی جارہائی اُس چیز کی اصل قیمت اُن رقوم سے کہیں زیادہ ہے۔ برا دیڈنٹ فنڈ ابیکاری فنڈ پاکسی اور فنڈیں جورقم ملازم کی تنخواہ سے کٹ کو ہر مہینے جمع ہوتی رستی ہے اُس پر حکومت کی طرف سے بوسودملتا ہے وہ سود ہی ہے اس لئے وہ بھی جائز ہنیں اگرجد بعض فقدائے اس کو حکومت کی طرت سے انعام تصور كرتے ہوئے أسے جائز قرار ديا ہے مگر بحر بھى اس ميں سود كا خبد موجد ہے اس کئے اس سے بر میز کرنا اولی ہے۔

سودی کاروبار کی برائی معاستی حیثیت سے شروع ہواتو تاجروں نے زیادہ سے نام کا بھاؤ بڑھنا میں دیا ہے کہ بھاؤ بڑھنا نے اور و بید نیادہ سے سود پر نے کر بیشگی علے کی خریداری کے کئے بینکوں سے سود پر نے کر بیشگی علے کی خریداری کے کئے بینکوں سے سود پر نے کر بیشگی علے کی خریداری کے کئے تعتبہ کی ہوا گئیہوں جو بازار میں بارہ رو پے من بوگیا اور بھر گراں ہوتے ہوتے سام سرد و بے من ہوگیا اور بھر گراں ہوتے ہوتے سام سرد و بے من ہوگیا اور بھر گراں ہوتے ہوتی سے اور لوگ اسے ہوتی تب بر جس چیزی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کی مانگ بھی زیادہ ہوتی سے اور لوگ اسے ہوتیت بر خرید نے کے کئے مجبور ہوتے ہیں، بڑے تاجرا یسے ہوتھوں سے فائدہ اٹھا گزیادہ سے زیادہ فلاجھ کرکے غریبوں اور کم آمد فی والے لوگوں سے دہی دام وصول کرتے ہیں جود ولت مندوں اور امیروں نے بیبوں اور کم آمد فی والے لوگوں سے دہی دام وصول کرتے ہیں جود ولت مندوں اور امیروں سے لیتے ہیں بیتجہ یہ ہو تا ہے کہ غریب عوام آنکھ بیت اور تنگ حالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں گو یاجند بیکوں کے مالکوں اور غستے کے بڑے بڑے تا جروں کو سودی کار دبار سے فائدہ بہنچا ہے اور باقی دنیا کو فسارہ۔

بینی کی توسود موجلے گا۔ اگرزیور کی بنوائی دینا ہوتو الگ سے دینا جائے، جس جاندی یا سونے کے بدلے بین نئی چاندی وسونا یا اس سے بنا ہوا زیور لیا جارہا ہے، اس بین کی یا بینی نہ ہونا جا ہے۔
جن ملکوں بیں چاندی یاسونے کے سکے جانے ہیں شائد جازیں دینارا ورامر یکہ میں ڈالر تو ان سکوں کے بدلے بین اوسونا اور اگر جاندی ہوتو اتنی ہی جاندی لینا چاہئے۔
سونے اور چاندی کے سکوں کا تبلولہ بھی برابر کی بنیاد پر ہونا چاہئے، دو مکومتوں کے درمیان
یہ تباولہ اگر بٹر کاف کر کیا جائے تو یہ بھی اسٹ میں سودے۔ نبی صلی الٹر علیہ وسلم نے فرایا
ہے کہ ایک دینار کو دو دینار کے بدلے یا ایک در ہم کو دود سم کے بدلے نہ بچو ایٹ کے اس مکم
برعل کونے کے لئے موجودہ زرمبادلہ کے طریقے کو کھنامذ وری ہے بسکوں کی بلیک مارکٹنگ

سونے کوجاندی سے باجاندی کوسونے سے بدلنا ہو یاسونے سے جاندی کے سکے اور جاندی کے سکے اور جاندی سے سے اندی کے سکے اور جاندی سے سے سے کے کہ معالمہ دست بدست ہو اُدھارنہ ہو اُندی جائز طریقہ یہ رہا کہ اگر سونے یا چاندی کو یا اُن سے بنی ہو تی چنروں کو ایک ہی جنس سے بدلنا ہے تو اس ہیں دولوں شرطوں کا لحاظ ہوگا ، وزن کی برابری اور دست بدست بحر بدو و دخت لیکن اگر جنس بدل جائے تو بھروزن کا برابر ہونا ضروری ہیں۔ وست بدست بخر بید و فروخت بہونا ضروری ہیں۔

اگرکسی نے دس تو کے جاندی اس طرح فریدی کہ ہ تو لے جاندی کا الاور اور افتہ باتی با جاندی کا الاور اور باتی با بن بنے تو لے کی نبیت ریز کاری یا نوٹ کی شکل ہیں اداکر دی جائے ہوئے ہائز ہے اسی طرح اگر سونے کا نیاز پور جزریا دہ وزن کا ہو پر انے کم وزن کے سونے کے زیورا دراس کے ساتھ نوٹ یا ریز گاری ملاکو فربدا جائے تو یہ صورت بھی جائز ہے لیکن معاملہ دست بدست ہونا بھی ضروری ہے ۔ فلاصہ یہ کہ اس سونے یا جاندی یا اُن سے بنی ہوئی جیزوں کا وزن اگر اُن جیزوں کے وزن سے کم ہوجنیس فریدا جارہ ہے تو نوٹ یا ریز گاری ملاکو اس سے زیادہ وزن کی تھے ت اداکر دینا جائز ہے لیکن یہ کی آو جائز مہیں ، اداکر دینا جائز ہے لیکن یہ کی آگر جائز مہیں ، کیون کہ ایک جیزوں کی تو جائز مہیں ، کیون کہ ایک جیزوں کا جم وزن ہونا ضروری ہے۔ ہے گوئے ، علی جیزوں کی تو جائز مہیں وزن ہونا ضروری ہے۔ ہے گوئے ، علی جیزوں کی تو جائز مہیں وزن ہونا ضروری ہے۔ ہے گوئے ، علی جیزوں کی جیزوں کا جم وزن ہونا ضروری ہے۔ ہے گوئے ، علی جیزوں کی تو جائز مہیں وزن ہونا ضروری ہے۔ ہے گوئے ، علی جیزوں کی جیزوں کا جم وزن ہونا ضروری ہے۔ ہے گوئے ، علی جیزوں کی جیزوں کا جم وزن ہونا ضروری ہے۔ ہے گوئے ، علی جیزوں کی جیزوں کی جیزوں کا جم وزن ہونا ضروری ہے۔ ہے گوئے ، علی جیزوں کا جم وزن ہونا ضروری ہے۔ ہے گی جی ان کی سے دی جی جو بی جیزوں کا جم وزن ہونا ضروری ہے۔ ہے گوئے ، علی ان کے سکوں سے دی جی جو ان کی جیزوں کی جیزوں کا جو بی کا کی ملکوں سے دیا جائی کے دور ت کی جیزوں کا جو بی جو بی کو بی جی جو بی کی خور کی ہے۔ جو بی کی کی جیزوں کی جیزوں کی جیزوں کی جیزوں کی جیزوں کا جو بی جو بی جی جو بی جو بی کی جیزوں کی جیزوں کی جیزوں کی جیزوں کی جیزوں کی جی جو بی جو بی جو بی جو بی جو بی جی جو بی جی جو بی جی جو بی جو بی جو بی جو بی جی جو بی جو

چاندی کی جیزوں کا یہی حکم ہے۔ ہاں اگر ان چیزوں ہیں نصف سے زیادہ ملاوف ہواور بھراُن سے چاندی یا چاندی کے زیوریاسو نے کو خرید اجائے تو بھروزن کا برابر ہوناخروری نہیں لیکن معاملہ دست بدست ہونا چا ہئے۔ اگر ملاوٹ کم ترہے تواس کا حکم سوئے یا جاندی کی طرح ہے جسیا کہ حام طور پرزیور میں ذراسا تا نباملا دیتے ہیں تو اس سے حکم نہیں بدلتا۔

این کر کمنے والی چیزول کابیات فلا، ترکاری، ختک میوے، شکر، نک، گوشت وبا، تالی، بیتل، المونیم وغرور وبے بیسے محاوا ورقیمت طے کرکے خریدی اور بی جاسکتی ہیں لیکن اگر یہی جیزیں یا اُن کی بنی ہوئی چیزی ایک دوسے سے بدلی جائیں شلا بنا نے کا نوا دے کرتا نے کی بتب لی لیس ۔ ایلومنیم دے کرایومنیم، ایک دوسے سے بدلی جائیہوں کا تبادلہ کریں تو وزن کی برابری اور دست بدست کا معالم ہونا دونوں شرطیں پوری ہونا ضروری ہیں شلاکوئی شخص خراب کیہوں دے کر اچھا کیہوں لینا جائیہوں لینا خرید و فروخت ہونا چا ہے اور دست بدست جا مست ہونا چا ہے اور دست بدست عمر یہ وہ میں ہونا چا ہے اور دست بدست جی میں کر یہ و فروخت ہونا چا ہے البندا گر اُس نے کیہوں قیمت دے کر خرید لیا تو اُس قیمت سے وہ جس بھاؤی ہی دوسرا کیہوں خرید سکتا ہے، غرض کہ تول سے بکنے والی چیزوں میں جس بھاؤی ہی دوسرا کیہوں خرید سکتا ہے، غرض کہ تول سے بکنے والی چیزوں میں بھی اگر ایک مینس کا تبادلہ اُسی جنس کی دوسری چیزسے کرنا ہوتو وزن میں برابری اور دست بدست ہونا طروری ہے۔

اگرچنے یں مختلف جنس کی ہوں مشلاً گیہوں وے کربو لیے جا بکس یا جو دے کر دھا ن لئے جا ئیں یا غلے کے بدلے میں ترکاری لی جائے یا تا نبے کی چیز وے کر نوسے با ببیت ل کی چنے لی جائے تواس میں کی بیٹی ہوسکتی ہے مگر معالمہ آ منے سامنے ہونا جا ہئے اُ دھاریا وہ رہ کرناصیمے نہیں ہے۔ اس لئے کہ اُ دھار معاملہ کرنے میں چنے بدل بھی سکتی سیے اور وزن ہی گھٹ بڑھ سکتا ہے جو تھ گڑے کا سبب ہوگا۔

 دے کردوسراسوفٹ جونالینا ہے تودونوں کے بیانوں کا برابر ہونا بھی ضروری ہے اوردست بدست ہونا بھی۔ نسیکن ایک بوری سینٹ دے کرچرنا یا جونا دے کوسینٹ لینا ہوتو بیا نہ کم و بیش ہوسکتا ہے مگرمعاملہ ہا تھ کے ہاتھ ہونا چا ہیئے۔

م. گزیافٹ سےناپ کر اور کیڑا، فیت الی دغیرہ فط گزیا میڑسناپ کر بھی د. گنتی سے بکنے و الی چیزی \ جاتی ہیں ادرام انڈے وغیرہ کن کر بیج جاتے ہیں۔ اگر دولاں طرون کے ایک ہی قسم کی چیز ہے تو شرط یہ ہوگی کہ عاملہ ہاتھ کے ہاتھ ہوئیتی فینے والی چیز فور اُ دے دی جائے اور لینے والی چیز فورائے لی جائے۔

نیکن اگر دونوں طرف مختلف چیزی ہوں توان صور توں میں ناب اول اورگنتی کے برابر ہونے کی ضرورت بنیں اور اُدھار میں بھی لین دین ہو سکتاہے اسی طرح اگرچیز توایک طرح کی ہو گراس کی صورت یا نوعیت بدلی ہوئی ہو مثلاً بھالین کے بدلے ململ ، یا دودھ کے بدلے میں کھو بایا کابی کے بدلے میں کاغذ خریدنا ہوتو برابر ہونا اور دست بدست ہونا ضروری نہیں ہے۔

فرضکہ وزن اور پیانے سے بکنے والی چیزی اگر دونوں طرف ایک ہی جبنس کی ہوں تو دو
سرطیں ہیں جوزن اور پیانے میں مساوات اور ہاتھ کے ہاتھ لین دین مگر ناپ کرا ورگن کر بھی جانے
والی چیزی اگر اُن کی جنس الگ الگ ہومٹلا گیہوں اور جو، دھان اور چیا تو وزن ، پیانے اور تعداد
کا برا بر ہونا ضروری ہیں ہے ملکہ صرف دست بدست ہونا ضروری سیے اور جو چیزیں بیائے یا
تول سے بہیں کم بین یا دونوں طرف دوالگ الگ قسم کی چیزی ہیں توان میں نہ تو وزن و بیا نہ اور تعداد
کی برا بری ضروری سے اور نہ دست بدست کی مثلاً تا نے کی بتیلی دے کرایک درجن بیٹین جینی یا تام جینی کی خریدی جائے تودونوں بی

مودی کارد بادی طرح کے کا کار دباری طرح ہوئے کا کار دباری طرح ہوئے کا کار دباری حرام ہے جوا خواہ بازی نظاکر ہویا کوئی خرط لگا کہا بائٹ اتفاق کی بنا بر قائدہ اسٹانے کی شکل ہوا سسلام نے ان سب طریقوں سے کائی کو ناجائز قرار دیا ہے۔ قرآن د معدیث میں نینر کو حرام کہا گیا ہے۔ میسر صرف یہی نہیں ہے کہ چندر دیے یا چند بیسوں کی بازی لگاکر فائدہ یا نقصان اُ کھایا جائے بلکہ جسے اور قمار ہی کی ایک شکل یہ جی ہے جس بیں ایک آدمی کا بیسیہ دوسرے آدمی کو بخت وا تفاق سے مل جائے۔ لافری ، رئیس اور معموں وغیرہ کے ذریعے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ جوتے ہیں دائمل ہے کیونکہ فائدہ اور نقصان آلفاق ہر مبنی ہوتا ہے۔

میسر نعین بورے کی تعرفیت دا بنی ملکیت کو خطرے میں ڈالنا) بینی جس کا فائدہ محض انفاق بر خصر ہو اس کئے بیع الغَرَد کی ممانعت سے غرسے معنی ہیں دھوکہ یہ ایک جامع لفظہ اس میں ہروہ کار دبار داخل سے جس میں دھوکے کی صفت باقی جائے۔ بیے غرر کی جندت میں بیان کی جاتی ہیں :

بیع الملائمسکراور بیع الحصاق ملامسد کے معنے جبونا ورمصاق کے معنی کمن کری کے بیع الملائمسکراور بیع الحکصاق بین اس کی صورت بر ہوتی ہے کہ بہت سے رکھی ہوئی جیزوں میں سے میں برمث تری کا ہاتھ بڑجائے وہ اس کی ہوجائے یادہ ایک ککری جینے

اورجس چیز پروه بہنچ جائے وہ اس کی ہوجائے، پرسب طریقے ناجائز ہیں، رئیں اور لا طری بیں یہی ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے کا مال صرف بانسہ بچیزک کراور بازی بدکر بک جاتا ہے۔

معد بازی بین بر بوتا ہے کہ دو آدمیوں کا فائدہ تومتین ہوتا ہے، ایک معم جاری کرنے و الے کا اور دوسرائی شخص کا جس نے بازی جیتی یا انعام پایا مگر ہزار دوں لا کھوں آدمیوں کی جیب سے بیب کا لکر صرف دو آدمیوں کو بہتجا دیا حیا تا ہے۔ بہ طریقہ صریح اظالمان ہے کہ ہزار دوں آدمی صرف ایک موجوم امید بربا بنا چید لگا بیس اور نقصان اُس کھا تیں اگر دہ جان پائے کہ اُن کے صقہ بیس کی مہنیں آئے کہ آن کے حصتہ بیس کی مہنیں آئے کہ آب دو محت معمل کرنے بیں ضالع نہ کرتے ہے۔

معمد کاحسل اگرفیس کے ساتھ ندمجی لیاجاتا ہو تورسائے کی کوبن کے ساتھ تو بھیجنا ہی پڑتاہہے اس سے سرمعمہ بھیجنے والے کورسالہ خریدنا لازم ہوتا ہے، ظاہرہے کہ اِس طرح خرب کرنا ایک موہوم امید برمصارت کرتے کے سوا اور کچھ نہیں۔

خواه مال کابیمہ ہویا جان کا دونوں ناجا کر ہیں اس بیں سود سمی ہے جُواہی اور دشوت بیمہ میں۔ مال کے بیمہ ہیں جو معاوضہ بید کمبنی دستی ہے وہ مال کامعاوضہ نہیں ہوتا بلہ اُس رقم کا ہوتا ہے جہ بیمہ کرانے والے اُسے سالاندادا کرنے رہتے ہیں ور نہیمہ شدہ ہال سے توکمینی کو کئی فائدہ ہوتا ہی بہبس ظاہر ہے کہ معاوضہ کی ادائی بخت واتفاق پرمبنی ہے اس کا نام میسر (جُوا) ہے۔ یہ سوداس طرح سے کہ نقصان کا جومعاوضہ کمبنی دستی ہے وہ یا تو اُس رقم سے زیادہ ہوگا جو بیمہ کرانے والوں سے ملی ہے یا کم ہوگا ، دونوں صورتوں ہیں ایک فرنتی کا نقصان ہوگا اور دونوں میں ایک فرائی کا نقصان ہوگا اور معاملات ہیں دونوں جان ایسام میں سے اسلام میں جان ایسام میں ہوئی ہوئی اور معاملات ہیں دونوں طرف ایسی جزیری ہونا ضروری ہیں جوعوض بن سکیں اور رستوت کی تعربے بی ہے کہ دوکھی مال کے عوض ہیں نہ ہو۔

من مودادر جوئے کی طرح رستوت بھی حرام ہے، قرآن ہیں اس کی ممانعت ہے ادر رستون سے ادر مستونت نبی میں استوں ہے ادر نبی میں استومالیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والے دونول جہتم میں جائیں گے۔ رشون یہ ہے کہ ایک آدمی کھی کام پر مقرر ہوا اس کامعاوضہ مکومت سے یا کہی

إدار ، یا شخص سے بطور تخواہ باتا ہوا ور بھر بھی اس کام کے کرنے کا معادضہ کچے اور لے لے مثلاً ،

ایک دفتر کا کلرک اس لئے مقرب کہ دہ اوگوں کے پاسپور ط بناد باکر سے اب اگر پاسپور ط بناد باکر سے اس اگر پاسپور ط بناد یا کہ بسبور ط بنوا نے والے سے اس نے کچے لیا تورشوت ہو گی کیونکو اس کو اس کام کا معاد صفر مل رہا ہے کہ بی تخص کو گواس کے کارمنص کی دجہ سے کوئی تحضر بیا مدید ملے تو وہ بھی رسٹوت ہے۔ ایک بارایک شخص کو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوا قا وصول کرنے کے لئے مقرر فربایا جب وہ وابس ہواتواس نے کہ بات نامال ذکوا قاکل ہے اور استام محصر بدر برملا ہے آپ نے فربایا کہ وہ اپنے کھر بیٹھ کے د سکھے کہ کوئی اس کوئی اس کے دیکھے کہ کوئی اس کو برید دیتا ہے بیتی یہ بدر بیٹ میٹ مدے کی وجہ سے ملا۔

ایک شخص جانور کے ایک علی حل کو بیج دے اس کو حبل الحبلہ کہتے ہیں' ایک شخص اہنے کھیت کی بیدا داریا باغ کے بیل دلو

تین سال کے گئے بیچ دے اس کو سع معاً ومہ کہتے ہیں ، حدیث ہیں ان دونوں سے منع کیا گیا ہے مثلاً کسی کے کھیت ہیں ایک سال دس من علم میدا ہوا یا باض کا بھیل سور و ہے ہیں بھا تو اسی پر فیاس کر کے یا انداز سے اسٹ دہ دوئین سال کے لئے معاملہ کرنیا۔ یا جانور نے ابھی بچینہیں دیا ہے مگر ہونے والے بیچے کوفروخت کر دیا۔ اس قسم کے تام کاروبار سے روکا گیا ہے کون کھ یہ مجی میسر کی ایک قسم ہے۔

مستقبل کے سودے کا طریقہ دو بہبوؤں سے ناجائز ہے ایک تو یہ کہ چینز بی جاتی ہے وہ سامنے اور قبضے میں بنیں ہوتی، وہ سرے فائد چمض بخت اتفاق پر مبنی ہوتا ہے بیڈ فعوصیات جس کار دبار میں یائی جائیں گی وہ ناجائز ہو گا۔ مستقبل کے سود وں میں بینٹر چیو لے تاجروں کونقصان اُٹھا ناپڑتا ہے اور بڑے ناجروں کو اس بات کامو قع ملتا ہے کہ دوجیزوں کا سٹاک کرکے گرانی پیدا کریں اور نوب فائدہ اُٹھائیں۔

سے الحیلہ کی تعبض اورصور نیں مجہول چرکے بیچنے کوئی ہنیں کہتے بلکہ ہر بیع الحیلہ کی تعبض اورصور نیس مجہول چرکے بیچنے کو کہتے ہیں مثلاً بھی نے کہا کہ گائے کے متن میں جودود مدہب دہ میں بیچنا ہوں یا بھیٹر کے بدن پر جینے بال ہیں دہ ب بیجنا ہوں بدسب بن المبلدیں داخل اور ناجائز ہے، دود حدکو تکال کر بینا اور بال کو کا اللہ کو کا اللہ کو کا اللہ کی ہوئے بائس یاکٹر یوں بینا سے ان کو تکال کر بین اصح میں سے ان کو تکال کر بین اللہ اللہ کا است ان کو تکال کر بین اچا ہے ۔ کر بین اچا ہے ہے۔

کاروبارس دھوکریا فریب اسلام بی ترام بن اور مُصَرَّات بیسے دھو کے کے کارفاً
کاروبارس دھوکریا فریب اسلام بی ترام ہیں، غَرَر کے معنی خطو بر داشت کرنے
کے ہیں، ایسا معاملہ جس ہیں کمی فربی کا فائدہ خطرے ہیں بڑتا ہے یا ایسی چنے فردخت کی جلئے
جو قبضے ہیں نہ ہو جیسے دریا کی چیلیاں جو دریا ہیں ہی ہوں ان کا تھیکہ دینا بھی مناسد ہے،
مختش یہ ہے کہ فراب مال کی اس لئے تعریف کی جائے کہ اس کے دام بڑھیں غیش کے معنی
کھوٹ کے ہیں کھوٹی چنے کو کھ اکہنا بھی دھوکہ دینا ہے، مصراة تھن پر تھیلی چڑھانے کو کہتے ہیں تاکہ
دودھ روک کریہ ظاہر کیا جائے کہ یہ بڑی دودھ اری کا نے یا کبری ہے۔ غرض کہ وہ تام کا روبار
جو فلط پر و بیگینڈے جاتے ہیں اسلام میں نا جائز ہیں۔

ڈ النے کے لئے کتے جاتے ہیں اسلام میں نا جائز ہیں۔

غیرموجود مال یاقیمت بیر اُدهار کاروبار آدهار خرید دفونت کری جائے اُس اندهارخرید دفونت کری جائے اُس

کوحدیث بیں الکالی بالکالی کہا گیاہے' اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایاہے' بعض ساحلی تنہ وسلم نے منع فرمایاہے' بعض ساحلی تنہ وں بن لاکھوں رویے کاکارو بارصرت چندمنٹ بات کرکے ہوجا تاہیئ بس صرف یہ معلومات فراہم کرنا بٹرتی ہے کہ مال کہاں ہے اور کہاں سے آریا ہے' اپنی جیب سے جیر فرن کے اور مال کے موجود ہوئے بغیر لاکھوں رویے کا فائدہ یا نقصان نوگ اس کاروبارے اُٹھانے ہیں جس کوعام فریداروں کی جیب سے حاصل کیا جاتا ہے۔

ایک دھارمعا ملے پر دوسرا دھارمعاملہ کرنا بھی ناجا کر ہے مثلاً کسی نے ایک مکان خریدا اور قبیت اُدھار کرنی بھر کچھ دن بعد اس نے مکان بیچنے والے سے کہا کہ اس مکان کی اگر تم آئی قیمت دیدو تو بھر تم کو وائیس کردوں یا اتنا ر دیبے دے کراپنا مکان واپس لے لوتو یہ دونوں صورتیں ناجا کرنا ہیں۔ کوئی مال امریکه یا روسس سے جلائے ابھی دہ راستہ ہی ہیں ہے کہ مال کے ایمنٹوں سے ببئی یا کلکتے کا ایک تا جرمعاملہ طے کرنیتا ہے اور مچروہ تا جرکسی دوسرے تا جرسے منافع لے کراسی ال کونچ و یتاہیے یہ ناجا کزیمے کیونکہ اس البط چھرکی وجہ سے وہ چیز جوجار ہے نہیں بحتی اب باننے یا چھ آنے ہیں بحتی ہے۔

بی سے فائدہ اُجک لینا اس فائدے کوا کے درمیان واسط بن کر کیم بیچ کے لوگ میں سے فائدہ اُجک لینے ہیں جو با لکے اورخریدار کو ہوتا مثلاً دلال یا وہ تاجر جو مال بازار ہیں آنے سے بہلے ذخرہ کر لیتے ہیں تاکہ جو فائدہ صارفین کو ہوتا سے اُسے وہ مارلیں کا بیتے تمام لوگ اسٹ مائی شریعت میں ناب ندیدہ ہیں ۔حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ:

نَهَى النَّرِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ يَهُمُّ بَى صَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْجَك اَنْ بَيْتَكَعَىٰ الْجَلَب فَإِن تَلَقَّاهُ لِينِ سَنَع فرمايا - الرَّكِ فَيُ السَاكر بِهِ إِنْسَانُ كَا بْتَاعَهُ فَصَاحِبُ تَوْبِيْ فِي اللَّهُ الْخِيارِ مِوكًا كُوافِيا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ السَّلُكَ عَرْفِيها اللَّخِيار - والبس لے لے ۔

ایک روایت بیں سیما انگی عن تنگفتی البیوط (فریدوفرونت کو) چک لینے سے منع فرمایا ) دوسری روایت بیں اور زیادہ واضح الفاظ میں انگی تنگفتی الستگفع حدی تہد بط الاسوات (مال بازار بیں آنے سے پہلے بیج سے کیک لینے کو آپ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نہری دلاوں کو دیہا تیوں کا مال فرید نے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نہری دلاوں کو دیہا تیوں کا مال فرید نے سے منع فرمایا ہے۔

کسی چیز کے بانار میں آنے سے پہلے جتنے زیادہ واسطے ہوں گے وہ جیزاً تنی ہی زیا دہ کراں ہوگی کیو تکہ سب کچھ فائکرہ کمانے کی فکر میں رہیں گے اس طرح دہ چیز بانار میں آتے آئے گراں ہوگی کیوجائے گی عام خربیار وں پر لوجھ بڑھے گا۔ اسٹسلامی شربیت نے ان تمام ہوگوں پر پابندی عائدگی سے جن کے بہتے ہیں آنے کی وجہ سے عام خربیار وں کومال گراں بڑتا ہے کہ دوچار آدمیوں کوفائکرہ اور عوام الناس کواس سے نقصان پہنچ تاہے۔

عام انمُهُ فقة وحديث اس كو بالسكل ناجا كرّ قرار ديني بي، امام الوحليف م كزديك به

طریقة بین ناجائز بنین اگراس کی وجه سے عوام کو وقت ندم ولیکن اگر وه دقت بین پڑ جائیں اور سامان گرال موجائے تو بھر بین ناجائز ہے۔ آنف رسما الله علیہ وسلم کے حکیمان الفاظ بین ، شہری دیم ان کی خرید و فروخت کا واسطہ نہ بنے لوگوں کو چھوڑ دو کو ہ خود ا بنامعا ملہ کریں اللہ تقب الی بعض کے ذریعے بعض کوروزی دیتا ہے، لینی ایک ہی واسطہ بونازیادہ ا جھا ہے بہت بہت کی واسطول ۔ کر

(۱) اگرکسی نے خور کی ایک کی ایک کی ایک کا معاملہ کرتے وقت پر شرط میں ہے گئی کے مقت پر شرط میں ہے گئی کی میں کا بیع بیس ناچا مرتشر السط کی کہ تم اپنا مکان میرے ہاتھ بیچ دو تو بیں اپنا فعال کھیت تمہارے ہاتھ بیچ دوں تومعاملہ نا جائز ہوجائے گااس کو حدیث بیں ایک بیچ کے اندر دو بیع کمالکیا سیعے۔ کمالکیا سیمے۔

۷- اسی طرح آگرکسی نے ابنا کھیت یا مکان یاجا نور پیچام گزشرط لنگائی کہ کھیت ہیں ایک نفسل بولوں کا تب اس کو تمہارے حوالے کروں گا۔ یا مکان ہیں یک مہبندرہ کرچھوڑوں گایا جانور کو چارم پینے استعمال کرنے کے بعددوں گاتوان تمام صور توں ہیں بیچ فاسے ہوگی۔

رم) اسى طرح كبرا خريدت وقت برخرط كه است كاك كراورى كرد باجا بح اور فلّه با بحسل خريدان شرطون كي وجه سے بيع ناجائز موكى - خريدان شرطون كي وجه سے بيع ناجائز موكى - خريدان شرطون كي وجه سے بيع ناجائز موكى - رمين بعينس با كائے كي خريدارى اس شرط كے سابقه كرنا كه اگر جار سبر و و دهر و زدير كي تولون كا ايا بيجني والے كا يہ كہنا كہ بہ چار سبر و ده ديرك ، دونون شرطين باطل بيب يہ كيونكه جانؤرون كا دوده كھنا المرص تار مبتا ہے البتہ يہ كہنے بين كوئى سرح بنيين كه به كائے دودهارى مبت البت يہ كہنے بين كوئى سرح بنيين كه به كائے دودهارى الله الله الله كان بين مرتب و فنت به شرط ليگانا كه أسے كسى كے با تقور و فت نه كيا جائے يام كان بين و نهان تصوف نه كيا جائے يام كان بين و نهان تصوف نه كيا جائے الله كان بين و نهان تاكہ أسے كسى كے باتھ فرد فت نه كيا جائے يام كان بين و نهان تصوف نه كيا جائے اللہ الله الله بين الله

الینی شرط بر الماست کوئی مترط کا تقاعار کا کی بوادرا سے کوئی مترط کا تقاعار کا کا تقاعات مربد مالی منفخت حاصل کی جار ہی ہو تو وہ ناجائز ہے اور بیع باطل ہے ۔ جو نشرط نفس معاملہ سے متعلق نہ ہو بلکہ نائد ہو تو اگر وہ یک طرفہ مالی منفعت کے لئے ہوتو بع فاسد ہوگی اور اگر اُس سے کوئی فائدہ مطلوب بنیں تو نشرط نعو ہوگی اصل

معاملے يركوني اثر نه موگا۔

معالمنواه فرید و فروخت کا بویاعة زئان کا پامضارت کا العین ایک سرمایه و بودسوامحنت کرے)

یا شرکت کا ان سب میں اگر کوئی فرنی شرط لیگا تا ہے تو اگر وہ شریعت اسٹلامی سے متصادم

نہیں ہے تو شرعًا قابلِ قبول ہوگئ مدیث میں ہے المسلمون علی شروط ہے اسلان

ابئی شرط کے پابند ہیں اسکن اگر وہ شرط کسی شرعی حکم سے ٹکراتی ہے یا اس سے کوئی زائد الی

منفعت محسی ایک فریق کو موتی ہے تو فقہا کے نزدیک ناجا کر ہے۔ الی معاملات میں ایسی

کوئی شرط حس کا تعلق مال سے نہ ہوا صل معاملہ برا خرائد از نہ ہوگی۔ فقہا کے احتاف تین

طرح کی شرطوں کو اگر وہ نفس معاملہ سے متعلق ہمی ہوں اس اصول سے شنی کوئی افرط

دیا علی نزالفتیاس خیار نقد و تعین یک پیرشرط نفس معاملہ میں ہے۔

دیا علی نزالفتیاس خیار نقد و تعین یک پیرشرط نفس معاملہ میں ہے۔

دیا علی نزالفتیاس خیار نقد و تعین یک پیرشرط نفس معاملہ میں ہے۔

۷۔ وہ خرط چواصل معاصلے کے مناسب ہو۔مثلاً اُدھار معاصلے ہیں بیر شرط کہ مشتری تاادائے خمت کوئی چیزر ہن رکھ دے یاکوئی ضامن وے کیونکہ با لئے نے بیر شرط بغرض تِحفظ مثاب سمجھتے ہوئے لگائی ہے۔

س۔ وہ نٹرط جوعرف عام میں مرق ج ہو مثلاً بعض چیزیں ایک سال بی گارنگی پر فروخت ہوتی ہیں ُ لظا ہریہ تینوں نٹرطیں اصل معاملے ہیں بطور منفعت زائدہ کے ہیں جس سے بیّ فاسد ہوجا ناجا سیئے مگر عرف عام کی بنا ہریا تراضی طرفین کی بنا پرکسی ایک کی منفعت یا کسی ایک کا نقصان اس میں ہنیں ہے اس لئے ایخیں صحیح قرار دیا ہے۔

خریدار کے لئے یہ منع ہے کہ روبیة رض لینے یاکوئی چیزعارینهٔ ساصل محمنوعات سے کہ روبیة رض لینے یاکوئی چیزعارینهٔ ساصل کر نے مالی کہ ایک کا کرتم میں خلال کے نیاد ہر قرید و فروخت کرے یا قرض اس نشرط ہر دے کہ اگرتم میری فلاں چیز میر کے باتھ بیچ دو تو میں فرض دے سکتا ہوں ۔وجہ ما سے کہ قرض دے کراس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا حرام ہیے۔

ا الركوكي شخص ابنامكان بيجني وقت كميركراس كايك ثمره نبيس دول كايا باغ كريبل فردخت كرتي دفت كري وجمانعت كرب فردخت كرت دفت كرب

اور مجلوں کی قسم کامجمول ہوناہے۔ اگر تعین کر دیا جائے توجا کرہے۔

تصویر کی سط نجاندار کی تصویر بنا کریمینا حرام ہے تھاہ وہ بخوں کے کھلونے ہی کیوں نہیں ۔ تصویر کی سط نہ ہوں۔ان کو کوئی توڑد سے یا تحاب کردے تو اُس سے کوئی تاوان ہمیں ا لیاجائے گا کیونکراٹ لدی ننر بیت میں یہ مال ہی ہمیں ہیں۔

یہ بھی حرام ہے کہ اپنے مال کو بیچنے کے لئے عورت کی تقویر بناکر لوگوں کورا غب کیا جائے بلکہ اس میں دوہرا تہراگناہ ہے، ایک تصویر ہؤانے کا، دو مرے عورت کو ترغیب کا ذرایعہ بنائے کا تیسرے غلط ترغیب دے کرمال بیچنے کا ر

ا بسے سامان کا بیجینا جن سے جرائم کو بڑھا وا ملے مفش نادلیں، عربال تصویری، افلاق سوزگانوں کے ریکارڈ، طیب، ایسی فلیں جس سے چوری، ڈیا کے پاکسی ادر جرم کرنے کی ترخیب ہوتی ہوا لیسی کتابیں

یاا شہار جوزنا، شراب اور سود لینے کی طرف داغب کریں ان سب کا پی نا ورخرید ناحرام ہے۔
ایک شخص نے کوئی چیز خریدی مگر فیمت ابھی ادا نہیں کی ہے کہ باکنے نے کہا کہ
میں علینہ کی قیمت کم لے کر اُسے بھر میرے باتھ فروخت کردو ' اسے شریعیت ہیں ہے عیسہ
کہتے ہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممالغت فرمائی ہے۔ امام ابو حذیفہ کے نز دیک
دومرامعاملہ سے عیسہ کا ہے لیکن بہلا ہے نے نسیہ ہے جو درست ہے اور اپنی میکہ باقی رہے گا۔
امام مالک اور اہام صنبل فرماتے ہیں کہ دولوں باطل ہو جائیں گے۔

کسی خرید ایک چیزی نیمت سکانی اور بائع اسے ایک چیزی نیمت سکائی اور بائع اسے ایک چیزی نیمت سکائی اور بائع اسے اس بیع نجست سر حادیتا ہے تاکہ دہ نہ خرید سکے یا زیادہ قیمت دے کو خریدے یادام بڑھائے والنوداس کوخریدے۔ والذخود اُس کوخریدے۔

اسی طرح ایک و کاندار کسی چیز کی قیمت بتائے اور تربیدار لینے کے لئے نیار ہو کہ ایک دوسرا دکاندار اُسی چیز کا نوند دکھا کر کھے کہ ہیں اسے کم دام پر دے سکتا ہوں ، یہ تمام صور ہیں ناب ندیدہ لعنی مکردہ ہیں ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ بیج باطل سے ووسرے انکہ لسے کا لعدم

منین قراردیتے بلکہ محروہ کیتے ہیں۔

بیعاند یا ایم والس کین دیدار نے کسی چنر کاسود اکیا اور کچور تم بنتگی دکاندار کے اطینان بیعاند یا ایم والس کینئے دیدئ ب اگر دکاندار یہ خراکا تا ہے کہ اگر آپ چیز نہ الیک گئے تو میں یہ بنتگی کی موئی رقم والیس نہ میں کو وں گا کہ تو یہ باطل ہے۔ یا کسی نے موجی سے کہ اا کہ جو ٹاجو تا تیار کردو موجی نے کہا کچھ بیعاند دیجئے اگر آپ نے جو تا نہ لیا تو بیعانہ والیس نہ ہوگا تو آپ پر فرط لگانے کا حق نہیں ہے۔ اگر بغیر شرط کے پیشگی یا بیعانہ کے نام سے کوئی رقم لے لے تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے مگر سودانہ لینے کی صورت میں وہ بیعانہ ضبط نہیں کو سکتا اِس کوئی رقم ادا کر نے والے نے اگر بطیب فاطر پر شرط قبول کر لی ہو تو جا کر ہے۔ بشکی رقم ادا کر نے والے نے اگر بطیب فاطر پر شرط قبول کر لی ہو تو جا کر ہے۔

دام کے دام یا نفع لے کربیجیا دام کردام چیزیج دینے کو بین تولیہ کہنے ہیں اور نفع اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ال

نبربیت نےکوئی پاہندی نہیں لگائی ہے۔مگر بازار مجاؤ سے زیادہ پر بیمنیا بُراہے یعضائی کے نزد یک ایسے خص کو بازار ہیں بیجنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔حضرت کُرایسے شخص کو بازار سے اعطاد یا کرتے سخے اس سلسلہ ہیں چندمسائل ذہن ہیں رہنا چا تہیں :

(۱) تاجر برضروری نہیں کہ اپنی خریداری کے دام بنا کے لیکن اگر کوئی تاجر کہدے کہ میں نے یہ مال استفیں خریدا ہے اور ایک آنہ فی رو پیر نفخ لے کر فروخت کرتا ہوں تو بھراس سے زیادہ لینے کاحی نہیں ہے اگر خریدار کومعلوم ہوجائے کہ اس نے دھوکہ دباہے تواسے والیس کر دینے کا اختیار ہے۔ امام الوطیعة کے نزدیک دام کم کرا کے بھرلینا جائز نہیں ۔ مگر اُن کے شاکر دوں میں سے امام الولوسف اس کی اجازت دیتے ہی جبکہ امام محد خریدار کی صوابدید بر جھوٹر تے ہیں کہ جا ہے تو والیس کر دے یا چاہد نودام کم کرا کے خرید لے ایت و وصورت می جب اُس نے کہا تھا کہ نفع لے کربیجیا ہوں نسیکن وہ صورت میں جب اُس نے کہا تھا کہ نفع لے کربیجیا ہوں نسیکن

ری اگریس نے کہا کہ میں وام کے دام یہ چیزدیتاً ہوں اور بھردھوکہ نابت ہوجائے تو سب کے نز دیک خریدار کو قبیت کم کرائے کاحق ہے۔ مال منگانے کے مصارت کو یامال فریدنے کے بعد وکاندار نے جو کچھ فریح کیااس کو اصل قیمت پس شامل کرنے کا حق ہے مثلادی کا اور جنگی کا فریح ، پرک کرانے، فرید شدہ کا اور جنگی کا فریح ، پرک کرانے، فرید شدہ کا اور جنگی کا فری برو اسے اصل قیمت کے سامت لیا جا سکتا ہے مگردہ یہ نہ کہے کہ بیس نے است میں فریدا ہے بلکہ یہ مجیم کہ استے میں مراب ہے۔

كىيىش بىر يا اجرت بىرا يجنىڭ مقرر كرنا يىنىرطانگانا كەاگراتنامال ذوخت نە

کیا یا اتنے دن کام نرکیا توضانت کار دبیضبط کرنیا جائے گئے جائز نہیں۔ البتہ اگر بگرایت کے خلات عمل کرے اور نقصال ہوجائے، یاوہ کوئی جیز لے کرفائب ہوجائے تواس خسا سے کو پورا کرنے کے لئے ضانت کار دبیہ لیا جاسکنا ہے۔

۷۔ ایجنٹ کومال دیا اور بدایت کی کہ ایک روبیہ فی درجن یا بیس روبیہ فی من کے صاب سے فروخت کر و۔ اُس نے وہ چیز سوار و پ فی درجن یا بائیس روپیہ فی من کے صاب سے فروخت کر دی تو یہ چار آنے یا دور و پے ایجنٹ کے نہیں مالک کے ہوں گے۔ ایجنٹ مانک نہیں لے سکتا۔ مالک اگر اپنی خوشی سے دیدے توجا کڑے۔

سود باغ کامچهل فروحت کیا توخریدار کواسی وقت تور لیناچا بئیم محرعرت عام میں مجل میخے تک درخت پر ہی رہنا ہے جس کی اجازت بائع کی طرف سے ہوتی ہے لیکن اگر بائع اس برراضی نہ ہو تو وہ مجل توڑ لینے برمجبور کرسکتا ہے۔

م ۔ کھی چیزکونیلام کر کے پیچنا جا کز ہے پیعل دسول انٹوسلی انٹرطیہ وسلم سے ٹا بہت ہے۔ ۵۔ ہنڈی پیں بٹرکاٹ ناجا مزنہیں ہے۔

ہے۔ ربلوے اسٹیشن سے مال ایٹا لینے کی ایک مدّت مقرر ہوتی سے جس کے بعد دیم ہے گئا
 شروع ہو جا تا ہے۔ لیکن مال کو فروخت کر کے اُس کی فیمت ربلوے کو لے لینے کماحق نہیں
 ہے، قیمت مال والے کوہی مانا جا ہیے۔

، يراشتهار دے كر فردخت كرناما كزيم كرم صاحب فلال وقت تك قيمن ياجنده

بھیج دیں گئے' اُن کو یہ کتاب یا رسالہ یا مال اتنے روپے میں ملے گا اور اس کے بعد قبیت بڑھ صائے گئی ۔

۸۔ نیکن بیع کا پیطریقہ کہ چتنی آناروہید یا اتن فیس عمری اداکردے اُسے زندگی محرادارہ کا رسالہ یا اس کی مطبوعات دی جا ایک کی وجوہ سے ناجا کر ہے کیونکہ یہ بیع معا و مرد قتل کا سودا) ہے جس کا ذکر کیاجا جکا ہے۔ یا بیع الحبلہ ہے بعنی چیز وجود ہیں ہندی ای ہے اس کا ذکر بھی کیا جا چکا ہے ایک طرح کا جو اسے کیونکے مکن ہے کہ ادارہ آئندہ نہ جل سکے۔ زندگی ہو کسی را ایس کا لا لیے دے کر و بیروصول کرنا ایک دھوکہ ہے۔

و۔ بیع کاہردہ معاملہ جس میں مود کا شائیہ ہوفاسد ہے۔ بیع باطل اور فاسد دوان سے دوان میں ۔ حرام ہیں ۔

.۱. خریدارکومال والے سے برانوجینا ضروری نہیں ہے کہ تم نے یہ چیز طلال ذریعے سے کائی ہے یا حرام ذریعے سے لیکن اگر پر معلوم ہو جائے کہ وہ چوری یا دھو کے فریب سے چیز ہی حاصل کرتا ہے تو احتیاطاً دریافت کر لینا چاہئے۔ اور اسخیں فرید نے سے پر ہز کرنا چاہئے۔ اور اسخیں فرید نے سے پر ہز کرنا چاہئے۔ اور پر معلوم ہو کہ اسے حرام طریقے سے حاصل کیا گیا تھا یا کسی کا حق مار کر لیا تکیا تھا آور کی ہو تھا ہے کہ میں کا حق مار کر لیا تکیا تھا آور کر چر حکومت اُس کو اس لئے مزانہیں دے کی کہ اُس نے حرام طریقے سے کہانے کا جرم خود نہیں کیا مگر دیا نتہ منہ کہا کہ اس نے حرام طریقے سے کہائے ہوئے ال کورغبت سے کھایا۔ بہت زیادہ نگار سے اور مدند وری کی حالت ہیں بعت در کھان اگر اُس میں سے کھا ہے تو گئاہ نہ ہوگا۔

۱۷۔ اگر ناپاک چیز بیج دی گئی اور خریدار کواس کاعلم ہو گیا تووہ اُسے والبس کر سکتا ہے۔ ۱۷۔ تیل یا گھی وغیرہ ناباک ہوجائے تو اُسے خریدار کو بتا کر بیج دینا جا کڑے تاکہ وہ اُسے کھانے میں استعمال نہ کرے اور دو سرے کام میں لائے۔

١١٠ عورت كادوده بيينا ناجا نزير

01. جانوراس شرط كرسا تقدينا كرأس كولا نے بلانے اورجرانے كے بعد جب بيخ

ہوں گے تودونوں بانٹ لیں گے اسے دیہات ہیں اَ دھیا کہتے ہیں۔ یہ نا ما کڑے۔ بیچمالک کے ہی رہیں گے اور جروا ہا کھلانے اور تجر انے کی اُجرت کا حفدار ہوگا۔

اسی طرح اگر کسی نے اپنی زمین ورخت سکانے کے لئے اس لئے دی کہ سپلوں اور درخوں میں ادھا کہ دھا اور درخوں میں اور اپنی محست میں اور ان اور اپنی محست کا معاوضہ کے سکتا ہے ورختوں اور مجلوں میں اس کا کوئی حصر نہیں ہوگا۔لیکن اگر لگے ہوئے باغ میں بجلوں کی نگرانی کرنے کی اُجرت میں کچھ بجل و شیخے جائیں تو یہ جا کر ہے۔ بہرے باغ میں بجلوں کی نگرانی کرنے کی اُجرت میں کچھ بجل و شیخ جائیں تو یہ جا کر ہے۔ بہر جا ندار جیزوں کے بینے ہوئے کھلونوں کا بیجنا اور خرید نا جا کر ہے۔

۱۰ کتابالناشوق و تفریح کے لئے حرام ہے البتہ اگر کھیتی، مکان یاجا اور وں کی حفاظت با شکار کے لئے پالاجائے تواس کی اجازت دی گئی ہے مگر حتی الامکان گھر کے اندر نہا نے دینا جا ہے ۔ کتے کی خرید و فروخت کی اجازت امام الوحنیف نے اس لئے دی کہ ضرورت کے لئے اس کا پالناجا کڑے۔ دوسرے ائمہ جو اس کی خرید و فروخت کون اسد کہتے ہیں وہ اس صدیت ہے۔ استدلال کرتے ہیں جس میں کئے کی قیمت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

۱۸۔ خریدارخریدا ہوامال اگر والس کرے توبار برداری کی مزدوری بھی اُسی کو دینا ہوگی۔ ۱۹۔ اگر کسی نے ایسامرغ خریدلیا جونا وقت بولتا ہے یا ایسا جانورخریدا جونعلیظ کھا تا ہے تو یہ عیب ہے حس کی بنا بروالسی کی جاسکتی ہے۔

.۲۔ اگرجانور دوتین دفعہ بھاگ جائے توعیب نہیں ہے لیکن اگر برابر بھاگ جاتا ہو تو عیب ہے خریدار اُسے دائیس کرسکتا ہے۔

 اگرالیامکان خریدا جے لوگ منحوس کچها کرتے تقے اگرچہ اسٹیام میں نحوست کاکوئی اعتباد ہنیں ہے لیکن چونکہ اس شہرت کے سبب کوئی کرا یہ دار نہیں آئے گا اور پیچتے وقت قیمن ۔ گھٹے جائے گی اس لئے منتری اس کو دالیس کرسکتاہے ۔

۲۷. بعض صنعتی اور تجارتی ادارے یہ اعلان کرتے ہی کہ جو اتنے لحط فردخت کردے گا اس کو فلا ل چیزادارہ بطورانعام دے گا۔ اس طریقے سے حاصل شدہ چیز ما کرنہیں کیونکہ اب یس بر شرط تھی ہوتی ہے کہ اتنے ٹکٹ نہ بچے تور دیسے ضبط ہوجائے گاگو یا یہ بخت والفان برموتو ہے'اس کا نام ہواہے' بھریہ شرط بھی فاسدہے کہ اتنے ٹکٹ بیج کرخربدار بیدا کئے جا ہیں، فاسد شرط کا حکم سود کا ساہے۔

۳۰۰ مال جبتک مشتری کوند مل جائے ، دیل پاراستے باجهاز میں آگر کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کی دمدداری بائع پر موگی مگرجب مال و ہاں بہنجاد یا گیاجهاں شتری نے مشکایا ہے اور مشتری نے دیکھ لیا کہ مال پورا ہے تو بائع کی دمدداری حتم ہوگئ اب اگر مال کوکوئی نقصان ہوتا ہے تو مشتری کو برداشت کرنا ہوگا ، اگر ملیوے اسٹیش پر نقصان بہنچا تو تا وان ریلوے سے وصول کیا مائے گا۔

اِحتِ کار ( فرخیره اندوری ) ضرورت کی جنہ بن کچه خود غرض لوگ اس کے ذخیره کر لیتے نیاده ہوتو و و فرضمند و س کے ہتے من مائے داموں بر بیج کر دولت کا بیس ، س فعل کوخر لیست نیاده ہوتو و و غرضمند و س کے ہتے من مائے داموں بر بیج کر دولت کا بیس ، س فعل کوخر لیست میں احتکار کہتے ہیں جواسلام ہیں سخت نالپندیدہ ہے نبی کر بیصلی اللہ علیہ دسلم نے ذخیرہ اندو کو کوملعون فرایا ہے کیونک یہ عام انسان کے لیے کیلیعت اور نوشت کا سبب ہوتا ہے جس زمانے میں فرا ایکے مام ہو کے تو ذخیرہ اندوزی کے انزان اسلام کے ایک کلیعت اور ایک کا سبب ہوتا ہے جس زمانے میں فرا ایک عام ہو کے تو ذخیرہ اندوزی کے انزان کو میں مبتلا کر دینے ہیں اور جہاں سیلاب یا خشک سائی سے فلے کی بیاوا کھنے ہیں تاکہ گرانی ملک گریہ بیا نے برطرے اگر بیرملکی قانون بھی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دیتا ہیں اس بر بابندی اسکائی گئی ہے جبکہ اسٹلامی شریعت اس بر بابندی اسکاتی میں اس بر بابندی اسکاتی کرا ہت برمشفق ہیں کیونکہ اس سے ذخیرہ اندوزوں کے سے اور میاروں اندوزوں کے سے جبکہ اسٹلامی شریعت اس بر بابندی اسکاتی سے اور میاروں اندوزوں کے سے جبکہ اسٹلامی شریعت اس بر بابندی انکاتی میں اس میں میں میں میں کو مضرت بین بیتے ہیں۔

المبند اگر ذخیره انڈوزی کسی مغرت کاسبب نہ ہوتو یہ ممالعت باقی بہنیں رہے گی ، امام ابن تَعِیمٌ رحمۃ النّرعلیہ نے اس بارے میں لکھلہے کہ :

بوذخيره اند درصر درت كيجيزي فريدكم

. فان الهمتكرالذي يعهد اُن کا اسٹاک کرتاہے درارادہ یہ موتاہے کہ ان کو گراں نے کرف کرہ اسٹاک آوجوام کے لئے وہ ظالم ہے اسس کو اس لئے حکومت کو چاہئے کہ اسس کو زیردستی مجبود کرے کہ اس مال کی جو مناسب تیمت ہواس پر فروخت کرکے لوگوں کی صرورت پوری کرے۔

الى شواء ما بيحتاج اليه الناس من الطعام فيمعيسه عنهم ويريبل اغلائله وهوظ الم لعموم الناس وحينتن مولي الامران بيم ه المحتكرين على بيع ماعتل هم بقيمة الش عنل ضرورة الناس اليه

حضرت عرضی الله عندا بنے زمان خلافت میں بازار کی نگرائی خودگرتے ستے اور عجمی تاجروں کو بازار میں خلہ فردخت کرنے کی اجازت نہیں دیتے ستے بنظا ہراس کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ تجازت کے اسٹلامی طریقوں کا لحاظ ندر کھیں سکے اور دوسری وجہ یہ کہ اُن کی ذہنیت کا اخرمسلمان تاجر بنول نہ کرلیں۔ تبول نہ کرلیں۔

ابنی بیدادار کوابنی ضروت کے لئے روکنا احتکار نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ہاتھ بیمنے کے لئے گرانی کے انتظاریس روکنا احتکارہے اور حکومت اس کو اپنے مقرر کردہ بھاؤیر بیم<u>نے کے لئے</u> مجور کوسکتی ہے۔ (ردالمحتار)

تسعیر (میما و مقرد کرنا) اسلامی شریت نے کسی شخص یا حکومت کوکسی چیز کا بھا اُو مقرد کرنے کی اجازت عام حالات بی بہیں دی ہے تہام انکہ اس کو مکروہ قرار دینے ہیں جو اسو ہ کرسول اللہ کے مطابق سے ایک بار مدینے کے بازار میں فلہ بہت گراں ہوگیا توصحائی نے آب سے فلے کا بھا و مقر دکر دینے کی خواہشش کی جس پر آب نے فرایا کہ یہ حق صرف فلد اکو سے وہی رزق دینے والات اور تنگی و فراخی الدنے والاسے ہیں فلد ا کے سامنے اس حال میں جا با نہیں جا بہتا کہ میرا وامن کسی کی جان و مائی برظلم سے داخدار ہور مقصد یہ سے کہ گرانی کورو کئے کا یرفی فطری طریقہ ہے کہ کوئی ایک شخص جیز کا بھاؤ اپنی صوابد یدسے بنائے ، بہتر اور فطری طریقہ یہ سے کہ لوگوں کی ذہنیت ایسی بن جائے کہ لوگ اینے فائدے کے لئے دومروں پرظلم نہ کریں ۔ لیکن اگر میم بھی گرانی بڑھ حائے ، لوگ فاتے کرنےلگیں اور اس گرانی کی دجہ تا جروں کی خود غرضی ہو تو مکومت بھاؤ مقر رکر کے تام تاجروں کو پا ہت دکر سکتی ہے کہ وہ اس قیمت پر ابنا مال فروخت کریں مگریہ اضطراری مالت دور ہوتے ہی قیمت کی تعیین ختم ہوجائے گی ۔

قیمت منعین کرنے کی یہ اجازت فقهائے محض بنگامی اصلاح کے لئے دمی ہے ہی اُس وقت جب عوام کو سخت تکلیف ہورہی ہوا ور لوگ فقر وفاقہ میں ببتلا ہو گئے ہوں نہ مانہ حال میں بعض ملکوں میں جو کنٹر ول ریٹ قائم کرد ئے جاتے ہیں اور حکومت نود تاجر بن کر فرخت کرنے لگتی ہے 'اسٹلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ اس سے بلیک مارکٹنگ کو ہی فروغ ہوتا ہے جو بہت بڑی بعنت ہے۔

## مُضَارَبَتْ

بعنى ايك شخص كار وبيرا در دومرك كم محنت

اسندامی شریت نے انفرادی کار دبار کے علاوہ جن کا ذکر کیا جا چکاہے دو سر سے طریقے کار دبار کے مہا کئے ہیں بعض لوگوں کے پاس بیسیہ ہوتا ہے مگر محنت کر کے روزی کمانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے باایک غریب آدمی جس کے پاس بیسیہ تو نہیں ہوتا لیکن محنت کر کے روزی کا سامان حاصل کر سکتا ہے استعمام نے اس بات کی اجازت اور ترفیب دی ہے کہ لوگ اپنا بیسیہ غریبوں کو دے کر اُن سے محنت کرائیں اور دونوں من کرفائدہ اُنھائیں ای سے مضاد بت اور شرکت کے اصول تجارت شریعت اسلامی نے وضع کئے ۔

سا ہوکارسے سود ہرقرض کے کرکار دبار کر نے کاطریقہ جوجا لمیت کے زمانے میں رائج تقا اسلام نے اُسے قطعی حرام عظم ایا ، موجودہ دور میں بینکنگ سستم اُسی نونے برعب ل رہا سے لینی بینک سود ہر قوض دیتے ہیں ، قرض لینے والے برسود کا بارا تنابر تاہے کہ اگر وہ صحیح طور پرکار وبار کرے تو نہ توسود ادا کر سکے اور نہ اپنا گر عبلا سکے مجبوراً وہ ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے یہ دونوں باتیں لوری ہوں ، تینجہ میں عوام الناس برتمام ہوجہ بڑتا ہے اور ا دروهی مصیبت اسخات بین اگرمضاربت کی بنیاد بربنک روپید سیند لگیس تویت مام معائب دور بوسکتے بس۔

مضاربت کی نغوی اور اصطلاحی تشریح بنت میں طرب کے معنی مارنے یا عضاربت کی نعوی اور اصطلاح میں

رزق کی تلاش میں دوڑدھوپ اور چلنے بچھرنے کے ہیں ، چونگر اس میں ایک ادمی پیریدانگا تا اور دومرا اپنی محنت اور دوڑ دھوپ سے اس سے کا نے اور فائدہ ماصل کرنے کی کوسٹنش کرتا ہے اس لئے اس معاملے کومضاریت کہتے ہیں ، قرآن میں ارشا دیہے :

کَیْمُوبُوْنَ فِی الْاَکُرُهِیِ یَنِتَکُوُنَ مِنَّ فَصُّلِ ۱ للّٰہِ زمین ہیں دواردحوب کر کے ابتی روزی حاصل کرتے ہیں

نبی کریم علیدانسلام نے منرت خدیج کاروپید نے کو اسی طریقے سے تجارت کی تھی۔ عام صحافی میں لوگوں سے روپید نے کو یا دوسروں کوروپیر دے کرنووجی فائرہ کا مطاتے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا تے تھے۔ (ہدایہ)

روپیددینے والارب المال، محنت کرنے والا مُضارِب اور جوسرمایہ کاروبار کے لئے دیاجا تاسے وہ راکسس المال کہلا تاہے۔

مفارت کہلاتی ہے جس میں کوئی قیدند لگائی گئی ہو بلکہ مضارب کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ معامدہ توڑنے کا اختیار معاہدہ طے ہوگیا لیکن مضارب نے ابھی کام شروع نہیں کیا تو دو نوں میں ہرایک کومعاہدہ فتسخ کرنے کا اختیا ہے۔ اِس میں تمام انگر شفق ہیں۔ کام شروع کر دینے کے بعدمعاہدہ فتسخ کرنے کا حق رہنا ہے۔ یا نہیں اس میں انگہ کی رائیں ہے ہیں :۔

امام مالک رحمۃ الله خرماتے ہیں کہ اب کسی کومعاہدہ سننے کرنے کا حق نہیں گرمضائ فوت ہوجا کے نواس کے وار توں کوحق ہوگا کہ وہ اس رویے سے کام کریں اور فائدہ اٹھا کی کیونکہ کام شروع کرنے کے بعد سننے کرنامضارب کے لئے باعث تکلیف ہوسکتا ہے اور اُس کی محنت اور وقت کا ضیاع ہی۔

امام الوحنیفد اورامام خان رحمة النه علیها کے نزدیک دونوں کو سروقت یہ اختیاب کے جب جاہیں معاملہ فنن کردن اسی صورت ہیں مضارب نے بتنا کام کیا ہے اس کی اُبرت دستور کے مطابق "سے دہ اُ جرت مراد ہے جوعام طویراس قدر کام کی ملاکرتی ہے ان دونوں امام صاحبان کے نزدیک سی ایک فرات کی موت سے میں یہ معاہدہ ننے ہوجا کے گامگر فننے کی اطلاع دینا فریقین یا اُن کے وَرَ نُد کو ضروری ہے اسی طرح وقت کی قید کی صورت ہیں۔ مدت متعید ختم موتے ہی دونوں ہیں سے ہر ایک کومعالم نختم کرتے کا افتیار ہے۔

ا ربُّ المال اورمضارب دونوں کاعاقل ہونا طروری مضاربت مے تشراکط یے بالغ ہونالازم نہیں۔عاقل ہونے کامطلب یہ ہے کہ نون نہ مرسمہ

دولؤل معاملات اورنفع نقصان كوسمجق مول -

٧۔ جورقم مضاربت کے لئے طے ہوئی ہودہ فور اُمضارب کے حوالے کردی ملے۔ صرف دعدہ کر لینے سے مضاربت محل نہیں ہوتی۔

س منتی رقم سے کام شروع کرناہے وہ اسی وقت بتادی جائے اگر جمل رکھا تومضار صیح نہ ہوگی چینی یہ واضح کر دیاجائے کہ کام سو، دوسویا یا بنج یادس ہزارسے شرع ہوگا۔ م ۔ یہ لے ہوناچاہئے کرمنا ضعیں کتنا حصدرب المال کا ہوگا اور کتنا مضارب کا ، اگر رب المال نے صرف یہ کہا کہ ہم دونوں فائکرے میں شرکی رہیں گے تو اس سے پیمجا جائے گا کہ دضف منا فع رب المال کا اور نصف مضارب کا ہوگا لیکن اگر یہ کہا کہ جو منافع ہوگا مناسب طور پڑھتیم کرلیاجائے گا تو مضاربت فاسد ہوگی کیون کہ اختلات کا اندلیشہ ہے۔

۵۔ دولؤں تحریم ی طور پرمعاملے کے شرائط لکھ کرائیے اپنے پاس رکھ لیس توہتر ہے تاکہ بعد کواختلات نہ ہواگر بغیر تحریم کے کوئی صورت اطبینان کی ہوجائے تو کوئی ہرج مہیں ہے۔

۲۰ مطلق مضاربت بین رب المال اورمضارب پرسمی طے کرلیس کہ کنتے دن بعد صاب
 کو کے منافع تعتبیم ہوگا۔

مضاربت فاسد مربط نے کی صورتیں کوئی پر شرط سگائے کہ نفع میں ایک متعبن کوئی پر شرط سگائے کہ نفع میں ایک متعبن رقم میری ہوگی اور جوباتی نیچے وہ تہاری ہوگی ۔ یا پہلے میں اور باتی منافع میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے نود وصور توں میں مضاربت فاسد ہوگی ۔

اس طرح ایسے کارخانہ داروں کا کار دبار ناجائز ہوگا ہود وسروں کےروپے سے مضاربت کے طور پر کوئی کارخانہ نگائیں اور حق محنت کے طور پر انتظامی دیمہ عبال کے نام سے اپنے لئے کچھ منافع خاص کر لیں بھر باقی منافع اپنے اور حمتہ داروں کے درمیان تقیم کردیں ۔ اگر مضارب کارخانہ دارنے کوئی باننخاہ مینجر یا کلرک رکھاتو اس کی تنخوہ و ومنافع کی رقم سے دے سکتا ہے یہ مکم اس صورت یں ہے جب کارخانہ دارنے اپنارو بیر کاروبار بی نارکا یا ہولیک اگرائیا موبد بھی نگایا ہوتو برمضاربت نہیں بلکہ شراکت ہوگی جس کاربیان کے آتا ہے۔

٢- المام الومنيفر جمة الأعليه صوف روبي بسيري مضاربت سيم محقيم بسيري مكرامام مالك

کے نزدیک سامان میں بھی مضاد بت صحیح ہے۔ بعنی کسی نے سامان دیا اورکہا کہ اسے بچ ہج فائدہ ہوگا ہم لوگ نضعت نضعت بائٹ لیں گئے اسام مالک کے کز دیک پرصیح ہے۔ امام ابوطنبقہ اس کئے صحیح ہنہیں سمجھتے کہ اس صورت میں اختلاف کی گنجا کشش کیل سکتی ہے لیکن اگر یہ کہا کہ اس سامان کو بہج کرجور و بہہ ملے اس سے مضاربت کو دنوا مام ا بوطنیف کے نزدیک بھی مضاربت جائز ہوجائے گی۔

س رب المال نے روپیہ نقد نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ ہمارا اتنار و پیہ فلاں کے ہاں ہے اسے اسے وصول کرکے کار وبار کرور نفخ میں دونوں شرک ہوں گے تو یہ مضاربت صحیح موگی لیکن اگریہ کہا کہ تمہارے ذمتہ جور و پید ہے اس سے تجارت کر ونو یہ جا کر نہیں ہوگا کیونکہ یہ قرض سے فائدہ اس کے طاف ایم اس کے بیار اور بیہ وصول کرنے سے پہلے ہی کا م شروع کر دیاتو یہ بھی ناجا کڑے۔

م که مضاربت میں روپید سکانے والا (رب المال) صوف روپید دیگا، کام میں شرکت کی شرط صحح نہیں سے اگراس نے مضارب سے بہ شرط کی کہ میں خود یامیداکوئی آدمی تہمارے ساتھ قربک کا رر ہے گا تو یہ مضارب کے حق محنت میں مداخلت ہوگئی۔ اگر مضارب بیا ہے توخود کسی کور کھ سکتا ہے۔ ہوگئی۔ اگر مضارب بیا ہے توخود کسی کور کھ سکتا ہے۔

رب المال اورمضارب محقوق وافتيارات درب المال بينى سربايكك في ده كلى ده كلي المال اورمضارب محقوق وافتيارات داري يوت بها كده وه كلي ناص كار وباريس روبيه لكان كن شرط و كهذا كر مفادب بر بوگ ده اوراس بس نقضان بوجائة تواس كي ذمه دارى مفارب بر بوگ د

- ۷۔ رب المال بر شرطِ سمی لیگا سکتا ہے کہ کاروبار فلاں جگہ پر کیاجائے جیسے دہلی بمبئی یا لکھنڈ وغیرہ -
- مور رب المال يه خرط مين ليگاسكتا ہے كەر دىيە فلال دقت نگ كے لئے ديتا ہوں متشلاً، چھ مبينے يا ايك سال به
- م۔ رب المال نے ایک ہزار و بیر دیا مضارب نے اُس میں سے سور ویے کاروبار کے

انتظام میں خرج کرد کیے بھرایک سال باچھ مہینے میں دوسور ویے کا ئے توایک سوروپیر اصل سرمایہ میں سے کل جائے گااور باقی ایک سواصل نفع شمار موکر دونوں کے درمیان معاہدے کے مطابق تقتیم ہوں گے۔

٥- رب المال اورمضارب كي موجود كي تقييم كے وقت ضروري سے ـ

ہد رب المال اگریہ نشرط نگائے کہ خسارہ دو کون میں مشترک رہے گاتو مضاربت فاسد ہوگی۔ آس کو اِس کاحق نہیں ہے

مضارب نے جوسرمایہ کاروبار کرنے کے لئے لیا اُس کا وہ این بھی سیے اور وکیل (نمائندہ) سعی رحب طرح ایک این امات کی حفاظت کو تلسیم اسی طرح اس کواس سرمایه کی حفاظت کن جائے اگر انفاق سے سروابس کوئی نقصان آجائے یا وہ ضائع موجائے تواس براس کی ذمہ داری عائد نہ ہوگی بعنی اس کا تا وان بنیس لیاجائے گالیکن اگر بیانہوت مبل جائے كداس فقصدامال كونالى كياب تواس يرذمددارى موكى اكراس فيسرايد لكافي واليے سے نشرائط کے خلاف کام کیاا ور گھاٹا مواتب بھی اس پر ذمہ داری ہوگی ۔ مضارب كووكيل مونے كى حنيب سے إوراا فقيار سے كر طے شدہ شرائط كے تحت ميں طرت کار دیار کزناچاسیے کرسے اگرکسی تحصیص کار و پار کرنے یا کسی خاص جگہ برکارو باد کھنے كالفنيار د باكسائ واس سے تجاوز كر ناصح بنين مثلًا كريہ شرط لگادى ہے كالمحنو ىس دەكرىكىك كى خرىد دفردخت كىجىئے تومفارب براس كى يابندى ضرورى موگى-مضارب كوحق سے كونقد يا أد هار مال خريد اور يتي يا اپنى مدد كے كئے كسى كوننواه بريار وزانه اجرت برركه لے رب المال كوئى معافلت نبييں كرسكتا ا كرأس نے كسى خاص اور محدود کاروبار کی قید نه لکائی مواورمفارب کی صوابدید برکاروبار کرنے کا اختيار ديا ہوتو وہ جو کار دیار جا سے اور جہاں چاہے کرسکتا ہے ليکن اگراس نے خريد و فروخت بين غيرمعمولي دهوركها يا توأس كي ذمته داري اس يربو كي مضارب كوبيحل نه موكا کرمضامیت کے مال ہیں سے کسی کوفریش دے یامبر کرے اس کے سئے دے المال کی اجازت عنروري يعي اكراجازت كي بغير مضاربت كاروبية قرض ويديا اوروه ماراكيايا

نقصان موگياتواس كى ذمهدارى اس يرمولى ـ

ہ۔ مضارب کو جوسرمایہ رب المال نے سونیلہے اُس میں سے مضارب کو بوقت ضرورت ربن یا امانت رکھنے اور حوالہ کرنے کا اختیار ہوگا اُن تینوں عور توں میں اگرا تفاقاً کوئی نقصان ہوجا کے تواس کا تا وان مضارب ہرنہ ہیں ڈالاجائے گا۔ دامانت اور حوالہ کا بیان کے کا تاہیں )

مضارب "کار دبار" اگر اپنے وطن ہی ہیں کرے تو اپنے خور دو اوش وغیرہ کے مصارف مضاربت کے مال سے نہیں ہے مکتا سو جب بڑے شہر ہو ہماں ہے نہیں ہے مکتا سود میں بار بھی سے دوسری جگہ جانے کے لئے سواری کی ضرورت پر تی ہویا اسٹیٹن دور ہواور مال سواری برہی لایا جاسکتا ہو۔ البتداگر مال خرید نے یا بیجنے کے لئے وطن سے باہر جانے کی ضرورت بڑ جلے تو دہ کھانے بینے سواری اور کیٹروں کی وکھلائی کاخر یے مضاربت کے مال سے لے سکتا ہے امام او منیفہ م کے نزدیک دو اکوئی دو سرا آدمی اجر سکتا ہے امام او منیفہ م کے نزدیک دو الکوئی دو سرا آدمی اجر سے بر مکتا ہے لئین ان اخراجات کو لیتے وقت یہ کما ظار کھنا ہوگا کہ جس سفر کے دور ال رو فی اپنے گھریں کھانے کہا مادی ہے تومفارب کی حیثیت سے بھی گھریں کھانے کہا مادی ہے تومفارب کی حیثیت سے بھی گھریں کھانے کھانا کھانا جائز نہیں ۔

مضارب کی ال میں کوئی نقصان ہوجائے بشرطیکہ اس میں مضارب کی غفلت کو دف ل تہ بوتو اُسے نفع کی رقم سے بورا کیا جائے کا مضارب سے اُس کا تا وان نہیں لیا جائے گا۔
اگر نقصان فائد سے سے زیادہ کا ہو تو رب المال برداشت کرے گا۔ مضارب صوف اِس صورت بیں نقصان کا ذمہ دار ہو گاجب اُس کی عفلت سے یا مال خرید نے میں کوئی ٹرا دھوکہ کھاجائے کے سبب نقصان ہوا ہو، مثال کے طور برکوئی مال دس رویے فی من کے حساب سے خرید ااور بازار میں اُس کا بھاؤیہی تھالیکن دو سرے دن ایک دم بھاؤ گرگیا توج نقصان اس صورت ہیں ہوگا اُس کی ذمہ داری مضارب پر نہیں ہوگی سبکن اگر

اُس چیز کا عام بھا کہ آ کورویے فی من تھا اوراس نے بے جانے بو جھے او یادس رویے کے بھا کہ سے ان کی حفاظت۔ بھا کہ سے خرید لیا تو اس نقصان کا فرمہ داروہ ہوگا۔ اس طرح اگر اُس نے مال کی حفاظت بنیس کی اور وہ خراب ہوگیا یا اُس نے رب المال کی ہایت کے ملاقت عمل کیا اور نقصان ہوگیا تو ایسے نقصانات کی فرمہ داری مضارب ہم ہوگی اور تا وان دینا ہوگا جس کا اندازہ وہ لوگ نگا بیس کے جواس کا روبار کے کرنے والے موں۔

منا فع کی تقسیم اخراجات وضع کرنے کے بعد کی جائے گی مثلاً اصل سراید ایک ہزار دیے ہے۔ سفر اور دوسری کارو باری صرور توں میں دوسور و بے خریح کئے منا فع چار سور دیس ہوا تو دوسوجو اصل سرمایہ سے خریج ہوئے وضع کرکے باتی دوسومعا بدے کے مطابق دولؤں میں تقسیم ہوں گے۔

مفصدیہ ہے کہ فائدے کی صورت ہیں اصل سرمایہ مفوظ رکھاجا کے اور نقصان کی صورت ہیں مضارب ہرکوئی ڈمرداری مبیس اگر اس نے عفلت نہ برتی ہو نہ معاہدے کی خلاف ورزی کی جو۔

مضاربت کامعاملہ کئی وجہ سے فتن ہوجائے تو مضارب نے جننا کام کیا ہواس کی اُجرت
اُے ملے کی لیکن وہ اُس منافع کی مقدار سے زیادہ نہوگی جواس نے ابتک کمایا ہے۔ یہ
اُس صورت یس سے جب کچہ فائدہ ہوا ہولیکن اگر فائدہ ہونے سے بہلے معاملہ ختم ہوجائے
تواسے کچہ نہ ملے گا۔ مثلاً ایک ہزار رو بے سے کا روبار شروع کیا گیا، دوسور دیے کافائدہ
ہواکہ مضاربت فتنع ہوگئی توجینے دن اُس نے کام کیا جوڑ کر اُجرت کا حساب ہو گالیکن اگر
کوئی فائدہ ہنیں ہوا اور معاملہ ختم ہوگیا تو مضارب کو کچہ ہی ہمیں ملے گا اور اگر فائدہ ہوا ہے
مگر وہ اتناکم ہے کہ اُجرت فائدے سے زیادہ ہوتی ہے تو منا فع کی رقم سے زیادہ اُجرت
ہنیں دی جائے گئی۔

مضاربت سے بینک قائم کرنا کھاجا سکتاہے،اس کی تفصیل امانت کے بیان بین آئے گئے۔ ین آئے گی۔

## ىشركت

مضایت کی طرح استفامی شریعت نے کاروبار کی بعیض اورصور تیں ہی بیا نز فرار دی میں تاکہ وہ لوگ جوسرہا پر کمہ ر کھتے ہیں با بانکل نہیں ر کھتے وہ بھی پٹی روزی کاسامان کرسکیں اور صنعتى وتجارتي كاردبامين لترقى كاسبب بنين النابس سايك شركت سي كارو باركزنا بيضياه وہ نخارت بیں ہو باصنعت میں باترماعت میں پاکسی دوسے پینے اورمنمی کام میں ان کاموں ہیں کم سے کم وواور زیادہ سے زیادہ جننے آدمی چاہیں شرکت کر سکتے ہیں بموجودہ دور میں اس عن سے ٹرے بڑے تجارتی دیمنعنی کاروبارجل رہے ہیں جن نوگوں نے زیادہ ہیپیدلگا یاہے انہیں 'ربادہ فائدہ مورباسیے جبکہ کم ہیسے ملکائے واول کوفائد ویسٹ کر موتاسیے ،عام عور پرائے تی کارویا کرنے والے لذکھوں کو میں کو حصد دار بنا تنے کن سے روبید حاصل کرے سرمایہ جن کرتے ہیں ہی اُس میں سے کچر رقم انتظامی امور بر اکارخانے کی عمارت اور مشینوں کی خریداری برصرت کھنے ہیں کارکنوں کوئٹخواہیں دینے ہیں ورجب کاروبار جلنے نگتاہے توسالانہ آمدنی ہیں ہے مارورہ مصارت وصع کرنے کے بعد جور قریجیتی ہے وہ حصد داروں کو بقدر مصنف پیم کرتے ہیں اب ا گركوني حصددار فائده نرد كيه كرعليكده مونايا سي تواسع دي چندرويمل يانے بين جو بحينيت حصددارد كي مخ يعنى أس كاحصداصل فنيت وابس كر كرفر يدليا جاتا بيداس طرح سارے کارہ بار ہر آ ہستہ آ ہسنہ وہی لوگ قابض ہوجا نے ہیں جھوب نے اسے نشروع كسامظار

اسندامی شرایت نے شرکت بین کام کرنے دالوں کے لئے جواصول ویضو بطامقر کئے ہیں اگرا تغیب ملحوظ رکھ ایک خراک کاروبار شرکت بین جلا باجا سکتا ہے۔ سائے معتددار فاکرہ اُسٹنا سکتے ہیں ملک کی صنعت و تجارت کو فروغ حاصل ہوسکتا ہے اور ہزارہ کے وسیلہ لوگ روزی کما سکتے ہیں ، وہ ساری ہے انصافی نزیادتی اور بدد یا نتی ختم کی جاسکتی ہے جواس طرح کے کارو باریس مور ہی ہے ، اسٹلام ہے انعمانوں اور نریا دتی

اوربددیانتی کرنے والوں کومجرم قرار دیتا ہے۔ عدیث قدی ہیں ہے کہ اللہ تعالی نے منسرایا ، جب دوشریک مل کرکوئی کام کرتے ہیں توجب تک وہ آپس ہیں خیانت وبددیانتی نہیں کرتے ، بین اُن کے ساتھ ہوتا ہوں (مدد کرتا اور برکت دیتا ہوں) لیکن جب وہ بددیانتی شرع کرتے ہیں تو ہیں آن کی مدد کرتا چوڑ دیتا ہوں " (مشکوٰۃ)

ا بنی غرض اور اپنے مادی فائدوں کے بیش نظریسی موجود و زمانے ىس لوگ استشتراگ كرتے ہيں إن مي*س كو*ئى اخلاقی قد*وشترک ب*نيں ہوتی لیکن اسٹلامی شریعت نے ادی فائدے کے ساتھ شرکار کی اصل جٹیت پر قرار دی ہے كهر شريك مأل كا اورأس سے كئے جانے والے كاموں كا أبين بعى سے اور وكسيال بھى ـ ليعنى جس طرح امانت کی حفاظت کی جاتی ہے اس طرح مشرکت کے مال کی حفاظت ہر خر کے کرمے اسی لئے اگر غلطی سے کوئی نقصان ہو جا کے توشریعت تا وان عائد نہیں کرتی۔ وکیل کی حیثیت سے کوئی شربک مال کو بامنتزک کا روبارکوا بنے فائدے کے لئے استعمال نہ کرے بلکہ منغدت ہیں ہرسنریک کے حقوق کاخیال ر کھیے بھی کو پرشنگایت نہ ہو کہ فلا**ں نے سارا فامکہ سمیٹ** لیا اور ماتی ٹرکا ہ نقصاك بس رسے صحابر كرام فنے أسوئ نبوى كى روستنى بين جب شركت كاكوئى كاروباركىيا تو مسلمان توسلمان غيرسلمون تك سے ايساانصاف كياسے جار يخ بين بادگارره كيا سے فيرك يبوديون سے طے مقالدوه مسلان كى زيين ميں كاشت كرين جو كھ بيدا ہو كا أسے دولوں فريق لفعت تصعف بانط لیں گے۔چنا پخدحضرت عبداللّٰدِّین رواحدکو آنحضرت نے فلہ وصول کرنے کے كے بھیجا توا مفول نے بہودى مزارعين سے كہا كہ يا تم بوگ خوتھنىم كردو ياكموں توبين كروكاكن لوگوں نے ان ہی سے بانے دینے کو کھا۔حفرت عبدالنڈ بن رواصر نے دو برا بر کے حضے الگ الگ لگادئیے اور کہاان بی سے جھا ہونے اوالہ انصاف دیے کر بہودی بارا سطے وَیہ خَامَتِ السَّماءُ وَ الْدُرُّ مِن العنى اس الصاف كي وجد سرتين و أسمان قائم بير-

م شرکت کی قسمیں خرکت دوطرح کی ہوتی ہے ایک شرکت الماک ، دومری شرکت عقود ۱۱ شرکت کی قسمیں درانت میں بالطور سہدایک جا مکدادیا ایک مجموعی نقدر قم ملی ۔ دویادوسے زیادہ لوگوں نے مل کم کوئی چیز خریدی تویه سب صورتیں شرکت املاک کی ہیں یعنی ایک چنر کی ملکیت ہیں دو یا کئی آدمی شرکیب ہیں ۔

۷۔ شرکت معنود البنی دویا چند آدمیوں کا آبس میں معاہدہ کر کے کسی کار دبار میں شرکی مونا عقد کے معنے بندھنے یا باند سنے کے ہیں۔ اس میں شرکار معاہدہ کرکے مس کی شرائط کے یا بند موجاتے ہیں۔

عِنْفُول شريك مول أن من سيكس شريك كوتمام شركارك اجازت كي بيرشزك جائداديار وبديس تصروف كاحق ہیں ہے مثلاً کسی نے ایک ہزار وید یا چند قطع مکانات نر کے میں جوڑے تواس میں جانے حضہ دارہیں تو اوکسی کا حصتہ کم ہو یاز یادہ اُن ہیں ہے کسی ایک کو بغیرسب کی مرضی کے روپر پر کام يس لائے مكالؤل كو بيجنے يا كوايد بردينے كاحق نبيس سے اور زنعت يم كرنے كاراسى طرح اگردو یاکئی ادمیوں نےمل کوخلہ، کیٹرانباغ یا اُس کے پھیل خریدسے تو (۱) الحروہ چیزیں ایسی ہیں جن یس کوئی فرق وا تمیاز نہیں ہوتا مثلاً بحو گیہوں وغیرہ یا ایک ہی قسم کے کیڑے کے بہت سے تفان آود ومرے شرکار کی موجودگی کے بنیریمی اس کی تعتبیم کی جاسکتی ہے، ایک شریک اپنا صدے نے اور اَ قیوں کے حضے الگ کرمے رکھ وے نوکوئی ہرج نہیں دلیکن دومرے شرکیل کے بہنمنے سے پہلے اگراس کا حصد ضائع ہوگیا تو دوسرے شرکار کے حصوں میں سے اتسا حصہ سے کا بحق ہے کہ اُس کا حصر سب حصول کے برابر جوجائے (اگردوشریب بوں تول اور بین ہو تولم اورجار بول تولم ١٧١ أكرده بجزي السي بي جن بي كيد فرق بوتا سے مسللة بمناعد كيطرول ك وسبيس مخان يام ليامالور فريد التوج و كوئى مخان اجماكوئى خراب كوئ عبل بڑا کوئی چیوٹا ، کوئی جا نور تیز کوئی سست ہوسکتا ہے اس کئے سب شریکوں کی موجو دگی کے بغیر ان كوتعتيم نهيس كرناجا سينيا ورندكام يس لاناجا سيني كيونكداس بي اختلاف كي كمباكش ب-بالهم معابده اورا قرارس شركت قائم موق محسس كى صورت یہ ہے کہ دویائی ادمی مقور المقور اسرایہ ذاہم کے اكبس يس في كرشيهي كرم مهرس مل كراس روب سي خلال كام كريس سكرا ورج نفع مو كأوه کیس ہیں اتنے فی صدی تعتیم کرئیں گے یا کھی کام کے بارے ہیں یہ طے کرئیں کہ سب مل کراس کو انجام دیں گے اور جوفائدہ ہوگا بانٹ لیں گئے ، یہ اقرار زبانی بھی ہوسکتا ہے اور تقریری بھی ، امام سرخسی نے تقریری معاہدے برزور دیاہے (مبسوط) معاہدے کے شرکار ہیں سے ہر فرد کو اختیار ہوگا کہ حبب جاہیے اپنے معاہدے کونسن کرنے اور ملنے دہ ہوجائے اس کا افرد و مرے شرکار بر نہیں بڑے کا ۔ شرکار میں آگر کسی کی موت واقع ہوجائے تواس کا معاہدہ خود بخود سے ہوجائے گائیکن اگر در فاجا ہی تواس کی تجدید کرسکتے ہیں۔

شركىت عقود كى قسيس شركت عقودكى كئ قىيى بىي ادران كے قدا فدا احكام ہيں مۇ چند باتين سب بي شترك ہيں :

- ۱. شرکت کا قول و قرار با قامده مونا خواه زبانی مو یا تحریری -
- ۲ منافع کی تقسیم کا تناسب صاف میان بونا که کتناکتناکس کمس کوسط گار
- ۷۔ ہر شرکی مشترکہ ال کا بین بھی ہوگا اور دکسیل بھی- این کی حیثیت سے ال کی حفاظت کا اور دکمیل کی حیثیت سے کار و بار کے نظم و تصرف ہیں برابر کا ذمہ وار ہوگا۔
- ہ۔ اگرتمام شرکار کا مصند سرمایدا ورکام ہیں برابڑ کا ہو تو سجی آلیس کی رضامندی سے ایک کو زیادہ اور ایک کو کم منافع دینا طے کیاجا سکتاہے اس میں کوئی ہرج ہنیں ہے۔
- ۵- ہرخریک کوخود یا اپنے کسی نمائشندے کے ذریعے کام میں حصتہ لینا خروری سے لیکن اگر کسی وجہ سے خریک نہ ہوسکتا ہو تب بھی نفع میں خریک رہے گاکیونکہ گھالما ہوجانے کی صورت ہیں اُس کوجی نقصال ہر داشت کرنا پڑے گا۔
- ۱۰۔ لیکن اگرمعاملہ کرتے وقت کسی خریک نے یہ کہہ دیا کہ بیں اس کام بیں خریک ہنیں رمول گا تو خرکت اُس کے متی بیں فاسد ہوگی ۔

محلس انتظام فرکت کاکاروبار بڑے بیانے پر میلانے اور اس کے نظم دنسق کوبرقرار محلس انتظام سے نظم دنسق کوبرقرار میل انتظام میں کے لئے شریکوں ہیں سے کسی ایک یائکی او بیوں کو ذمہ داری سونی جاسکتی ہے یا اُن کے ملاوہ کسی ادمی کو یہ کام میر دکیا جاسکتا ہے 'ایسے نثر کی کے منافع کا حصتہ اُس کا دقت زیا دہ صرف ہونے یا انتظامی صلاحیت ہونے کی بنا پر کیے بڑھا کو مقر دکیا جاسکتا

ہے۔ باہر کا آدمی اگر کام کرنے کے لئے بجیٹیت نئریک کار دباریں شامل ہو تومنا فع کا کچھ مناسب حصد اُس کامفرز کرکے اُسے مُضارِب تصوّر کیاجائے گا ۱۰ورا گروہ اجرت لینا بسند کرے تو تخواہ مقرر کر دی جائے گئی اور اس صورت میں وہ منافع میں شریک نہیں ہوسکتا، کسی کو بہ جا کر نہیں ہے کہتنین شنخاہ مجی لے اور منافع میں بھی شریک ہو۔

## شركت كي قسي اوراس كاحكام وشراكط

ا۔ شرکت مفاوضہ مفاوضہ مفاوضہ کے معنی ایک دوسرے کے سپر دکرنے کے ہیں اس کو شرکت مفاوضہ اس کے کہتے ہیں اس کو شرکت مفاوضہ اس سے کہتے ہیں شرطیب مفاوضہ اس سے کہنا ہے اس میں شرطیب سے کہ مجارت کے منافع ہیں ہرایک کا حصتہ سرمایہ کے مطابق بغیر کسی فرق کے موگا اور شرکار ہیں سے ہرایک کو دوسرے کے مال ہیں تصرف دیعنی خرید وفروضت کرنے کرایہ ہر لینے اور دینے اکا حق موگا۔ اس شرکت کے لئے حسیب فیل ماتیں ضروری ہیں :

- ۱۔ شرکار کا سرمایہ بنجارت میں برابر ہو۔
- م. شرکار منافع میں برابر کے عصر دار ہوں۔
- ٣ ـ برشريك كومال فريدن، ييخيع، تصرف كرفي اورقرض ديني كاافتيار مو.
- ہ۔ اگر کوئی شریک ابنی ذاتی هرورت کے لئے کوئی چیز خریدے تو دو رہے مشریک کو کچھ کہنے کا حق ہنیں ہے؛ لیکن اگراً دھار لی ہیں توجس سے اُدھار لی ہیں اُس کو دوسرے شرکا ر سے بھی تقاضے کا حق ہے۔
- ۵۔ یہ شرکت صرف مسلمان بالغوب کے درمیان ہوسکتی ہے کیون کے غیرسلم یا نا با بغان امور کی با بندی نہیں کر سکتا جو خروری ہیں ۔
- (۱۷ شی کت عنان: یه شرکت عقود کی سب سے شہور قسم ہے، عام طور پر یہی طراعت، شرکت کارائج ہے۔
- ا۔ اس بیں نہ توسرمایہ کا برا ہر ہونا ضروری ہے اور نہ نفع ہیں برابری شرط ہے۔ اس بی برخص شرک ہوسکتا ہے خواہ مسلمان ہویا غیرسلم اس ہیں شرکت مفاوننہ کی طسرح

سرمابداور نفع کا بمابر مونا صروری نہیں سے بلکہ شرکا رکا سرمابد کم باز اِدہ بھی موسکتاہے اوراس کے مطابق نفع بیں جی حصد کم وہیش ہوسکتاہے۔

اورددنون نے بخوشی طے کیا کہ منا فع دونوں کا برابر ہوگانو برجائز ہے کیونکہ منا فع کا تعلق محق مرمایہ سے بہت ہوتا۔ اس بی ذہنی صلاحیت اور موجھ لوجھ علی محنت اور وردونوں نے بخوشی طے کیا کہ منا فع دونوں کا برابر ہوگانو برجائز ہے کیونکہ منا فع کا تعلق محق مرمایہ سے بہت ہوتا۔ اس بی ذہنی صلاحیت اور دوموجھ لوجھ علی محنت اور دور دوموجہ فوجھ بھی اور ذہنی صلاحیت کی بھی صرورت موجھ مرمایہ کی کی تلاقی ابنی ذہنی اور دہنی صلاحیت کی موجہ نور مرمایہ کی کی تلاقی ابنی ذہنی اور دہنی صلاحیتوں بی کوسکتا ہے بہر حابول اس کا تعلق آب کی رضا مندی ہے ہے ہوئی ہو۔ عام شرکا دہاؤ سے تبہت کے بہر کا مرمایہ برابر ہوئیکن نفع بی کی اور زیادتی ہے بادی ہو گئی ہو در بری توجس کرنے کو تیار نہوں بلکہ پورے کار وہار کی ذمہ داری کسی ایک بادو کے بہر در بری ذوجس کے بہر دکام کیا گیا ہوا گر یہ وہ تخص ہے جس کا نفع کر رکھا گیا ہے تو یہ جسائز کے بہر دکام کرنے کی ذمہ داری اس تحص کی اور بہت کی دور کی جس کا نفع کر رکھا گیا ہے تو یہ جسائز اس نسیس سے کیونکہ اس نے سرمایہ برابر کا انگا یا اور محنت بھی کی اور بھر بھی منا فع کم ملا تو وہ نقصان ہیں در ہر کا جس کو خراجیت روانہیں رکھنی ۔

م ۔ نضح تفتیم کرنے کی مقدار کا تعبین ہوجا ناچا سئیے لینی لا ، لیا یادس فیصد فلاں کو اور بیس فی صد فلاں کو یاسب کو برا بر ۔ اگر یوں طے کیا گیا کہ ایک ہزار دویے توفلاں آدمی کے متعین بیس بافی جیجے اس میں باتی شرکاء کا حصر ہوجا ئے یہ صبح نہیں (بدایہ)

۵۔ نقصان اگر موجائے تو وہ اصل مرمایہ سے پوراکیاجائے گا۔ نقع برکوئی آئر نہیں بڑے گا' بشرطیکہ نقصان تصدا نہ کیا گیا ہو بلکہ اجانک موگیا ہو' اگر کسی نئر کی نے جان ہوجم کرنشان بہنچا یا تو وہ اُس کے نفع یا اسسل سے پوراکیا جائے گا، جیسا کہ مضارب کے بیان ہی گزرا۔ ۲۔ تمام نئر کارنفخ اور نقصان دو نوں میں شریک مجھے جائیں گا۔ اگر کسی نے پہ شرط لیکائی کہ نقصان اُس کے ذمنے اور نفع میں سب لوگ نئر کے رہیں گے تو بیشرکت، اجائز ہوگی ۔

- د) شرکت اگرفاسد مومائے امعابدہ فننغ کردیاجائے تومنا فضر اپر کے مطابق تعتیم کرنا جوگا شائیکسی نے اللہ برادرو ہے اور کسی نے دو برادرو ہے لکائے متے تو ایک برادرد ہے والے برادرد ہے والے ملے گاخواہ شرکت کرتے وقت فریادہ اور کم منافع بینے کی فراد میں کہا تھا ہے گاخواہ شرکت کاسدیا خسوخ ہونے کی صورت میں کا اعدم سمجی جائے گی ۔ جائے گی ۔
- م جس غرض کے لئے شرکت کی گئی ہواس ہیں ہر شرکیہ کو مال خریج کرتے اور دوسرے تفریق کا ہرابر حق ہے۔ کا ہرابر حق ہے۔ مال مشکانے مجھ انے او صار بینے یا اُدھا لگانے کا ہر شرکیہ کوئی ہے۔ اگر کسی سے نقصان ہوگا توسب کی ذمہ داری بھی جائے گی البتہ اگر ایک شرکیہ نے دوسرے کو کسی چیزے کے خرید لیا اور اُس ہیں نقصان کو کسی چیزے کے خرید لیا اور اُس ہیں نقصان ہوا تواس کی ذمہ داری تنہا اس بر ہوگی اسی طرح اگر اُس نے خرید نے یا بیچنے میں سندید منم کا دھو کہ کھایا تو بھی اسی بر اس کی ذمہ داری ہوگی دوسرے شرکیوں کا سرما بر مقوظ مسم کا دھو کہ کھایا تو بھی اسی بر اس کی ذمہ داری ہوگی دوسرے شرکیوں کا سرما بر مقوظ سم کا داری کا داری تنہا کہ کا دوسرے شرکیوں کا سرما بر مقوظ سم کا دھو کہ کھایا تو بھی اسی بر اس کی ذمہ داری ہوگی دوسرے شرکیوں کا سرما بر مقوظ سم کھا جائے گئا۔
- و۔ شرکت کے مال ہیں ذاتی مال سلانا یا دونوں کا کاروبار سیجائی کرنا جائز نہیں جب نک کہ دومرے شرکت کے دومرے شرکاری اجازت نے دیں اس کی اجازت نہ دیں اسی طرح تمام شرکاری اجازت کے بغیرکسی نئے اومی کوشریک بنانا بھی جائز نہیں ہے۔
- ا۔ مشترک کار وبارض میں کئ شریکوں کا کہم اید لگاسے اور کوئی شریک اسی طرح کا کار دبار اپنے فاق دو بیہ سے الگ شروع کو دے تو اُسے بھی مشترک بمجعاجائے گا اگرچہ دہ یہ شہوت ہی کیوں نہ دے کہ یہ اُس کا ذاتی کار وبار ہے البتہ اگر وہ اس مشترک کار وبارسے مختلف کوئی دو سرا کام اپنے ذاتی روبے سے کرے شلا ہشترک کار وبار کیا ہے اور وہ اپنی ذاتی و دو سرا کام اپنے ذاتی روبے سے کرے شلا ہمشترک کار وبار کیا ہے کہ مشترک کار وبار سے نقصان نہ بہنچے یا مشترک سرمایہ کو ذاتی منفعت سے لئے استعمال نہ کیا مار دائی کار وبار سے نقصان نہ بہنچے یا مشترک سرمایہ کو ذاتی منفعت سے لئے استعمال نہ کیا جائے۔
- ° 11- تمام شركادكى اجازت كے بغيركوئى ايك شركي كمى كوشترك سرمايد سے قرض نهيں في سكتا.

11۔ اگر سرمایہ قرض کے کوچندا دی مشترک کار دباد کریں توجا نزہے بشرطیکہ قرض سودی نہو۔ ۱۱۔ مشترک کاروبار کے سلسلہ بیں اگر سفر کرنا بڑے مزدوری یاد کان کا کرایہ دینا بڑے یا کا خانہ اور شین لگانے ہے۔ اور مشین لگانے بیں تریح کرنا بڑجائے تو اس سب کا باد مشترک سرما بہ پر ہوگا۔

۱۱۔ اگرکسی ایک شریک نے دوسرے شریک کو با چند شرکا ر نے ایک شریک کُوششرک سرایہ بہرد کرکے کہا کہ شرک سرایہ بہرد کرکے کہا کہ تجارت یا صنعت میں سے جوکام چاہم اور جس طرح جا ہے کرے الین اگر قصداً مرمایہ بربا دکرے کا دخلہ فضول کا موں بریا لینے تعینات برخرے کرنا وغیرہ } تو تقصان اس کے سرایہ سے پوراکیا جا کے گا۔

۱۵۔ اگرکسی شریک یا جندشرکا رنے کسی خاص شہر یا مقام پرکام کرنے کی رائے دی لیکن دومرے شرکار نے سرمایہ اُن کی رائے کے خلاف دوسری جگد لگا یا اور اس ہیں نقصان ہو کی آواس کی ذمہ داری ان ہی شریکواں برہوگی مبنوں نے ایساکیلہے وہ شرکار مبنوں نے پہلے دلئے دی تھی اُس معاہدے کے مطابق منافع یا ہیں گے جیساکہ طے مواسھا۔

جوان بوط سے زیادہ کام کرے گا دراہتی محنت کے مطابق معاوضہ کا حقدار ہوگایا ایک درزی سیلائی بیس زیادہ محنت کرسکتاہے اور دو مرادرزی تراش (کٹنگ) بیس ماہرے یا ایک باریک کام کرسکتاہے اور دوسراصرت موٹا کام کرسکتاہے تو دو نوں کی اجرت بین تفاوت ہوسکتاہے لیکن بررضامندی سے ہوناچا سیئے۔

۷۔ کام دینے والے کو ہرشر کیب سے تقاضے کاحق ہے نواہ کسی کامعاد ضد کم ہویا زبادہ۔

٣- ايك شركي اردر قبول كرلية الم توية فبوليت سبسي شركار كي قبوليت الى مائر كى .

س كام إدرا موجائ كيعدم شرك أس كام كالدرامعا وضد ك سكتا مع اردردين وال

کھی آیک شریک کومعادضہ پوراا داکر دے آؤ دوسرے کی شریک کو کچھ کھنے کاحق نہیں ہے۔ اگر ارڈر فینے والے سے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ اوائی فلاں کو کی جائے تو پیمرکسی اور نزر کی کومعاوضہ ادا نہیں کرنا جا سکیے۔

۵۔ اُکسی شریک نے کام کیا اور کئی نے نہیں کیا تو کام دینے والے کو اعتراض کاحق نہیں ہے البتہ اگر یہ شرط لگا دی گئی ہو کہ فلا شخص کے باعقوں سے یہ کام ہو تو اس کی با بندی ضروری ہوگی یا سشلاً ڈوکاریگروں کو مکان کی تعمیر کا مطیکہ اس شرط پر دیا کہ دو نوں عملاً شریک کار بھی رہیں گے تو اس کی پابندی کرنا ہوگی۔

۱۷۔ اگرشرکاریں سے ایک کسی مجوری کی وجہسے (بیماری پاکسی دوسری مصروفیت کے سبب کام نرکز سکا توجعی وہ فائکے یا اُجرت میں شریک تجھا جائے گا۔

ا مرفقهان ہوگاتو تمام شرکار اس کا تا دان ادا کریں کے متلاً بجند اَ دمیوں نے مل کر ایک نقاب اُ کے متلاً بخت اُ م ایک بُل بنانے کا شیکہ لیا اور اس میں نقصان ہوگیا تو تمام سُرکار ا بنے حصر کے مطابق اس کو برداخت کریں کے متلاً جس کا حقد فائدے میں لیے سماوہ خسارے کا لیے اور حس کا حصر بیے مفادہ خسارے کا بیے برداشت کرے گا۔

۸۔ اگر د دبیشہ در اس طرح شرکت کی برکرکوکان ایک کی بوا در اوز اربامحت دومرے کی توبیم بی حیا کڑسے۔

۹- اگر دو طرک و الے یہ معاہدہ کرلیں کہ حل ونقل کا جو کام مطے گا اُسے دونوں میں سے کوئی

اپنےٹرک سے بہنجادیا کرے گا اوراس طرح کرایہ کی آمدنی دونوں تقییم کرایا کریں گے تو یہ جا کر ہے لیکن اگر شرکت اس طرح ہو کہ دونوں جو کچھ اپنے اپنے طور پر کمائیں گے اسے بانٹ لیا کریں گے تو جا کر نہیں ہے مطلب بدکہ کام اور اُ جرت وولوں ہیں شرکت ہونا شرط ہے محض امیرے ہیں نہیں ۔

ار اگرایک گھر کے سربراہ نے کسی کام کو کرنے کامعابدہ کیاا در بھروہ کام گھریں بیٹھ کر کرنہ اگر کام بس اُس کے گھر کے لوگ بھی شریک ہو گئے تو وہ فالونی شریک نہیں ہوں گے بلک مدد کار شریک ہوں گئے اُنھیں انگ سے معا وضعے کا حصد تہیں دیاجا سے گا۔

ہے۔ مشرکت الوجوہ برشرکت عقود کی چوتی قبم ہے دویا دوسے زیادہ نہ تو سرمابہاید مشرکت الوجوہ شرکت عقود کی چوتی قبم ہے دویا دوسے زیادہ نہ تو سرمابہاید برید معاہدہ کرئیں کہ اور مال کی اصل قیمت دائرنے کے بعد جو فائدہ وگا اُسے آئیس کی تقنیم کرئیں گے۔

ا۔ س شکت کے لئے وہی شرائط میں جوش کند الصنائے کے میں بعنی منافع فے سندہ مناسب سے برخد کیے۔ البند ایک شرائد ایک شرائد ایک شرائد ایک شرائد ایک شرائد ایک شرائد ایک البند ایک خرواری البند ایک البند ایک کی ذر داری (ضانت) ہے گا آتنا ہی زیادہ نفع کا مستحق ہوگا اگر شرط بیکی گئی کہ مال خواہ برا بر ماصل کریں یا کم یا زیادہ مرکز فا مکرے میں برا بر کی شرکت رہے گی تو یہ شرط نفو بھی ما ہے گئی۔ مسلم کی تو یہ شرط نفو بھی ما ہے گئی۔ مسلم کی تو یہ شرط نفو بھی ما ہے گئی۔ کہ منافع میں صفتہ سلے گا اگر کوئی فرانی بر شرط کرے کہ منافع میں صفتہ سلے گا اگر کوئی فرانی بر شرط کرے کہ منافع تعتبیم ہوگا۔

۱۔ خسارے کی صورت پر صی اسی تناسب سے نقصان برداشت کرنا ہوگا جنٹا مال لیا سے اور جس کی ومد داری لی سے مثلاً کجی نے دو جھے مال صاصل کیا اور اس کی ومداری لی اور دو مرسے نے ایک حصر مال ماصل کیا اور اس کی ومدداری لی توضیاں سے کی صورت میں اس تناسب سے نقصان مجی برداشت کرنا پڑے گا۔ (المجلہ) ذمددار مونے کامطلب یہ ہے کہ وہ انتضمال کا ضامن ہے کاگروہ ضائع ہوگیایا اُس بیں تفصان آگیا تو تاوان اُسی اعتبار سے مائد ہوگا ۔ منا فع بھی اسی ضمانت اور ذمہ داری کے اعتبار سے نقسیم کیا جائے گا۔

## قرض

روبيداً دهار لين كفرورت اكتراور بينزلوكون كوموجا ياكرتى سعدبيسهارا بإغربيب افرادسى بنيب بلكه دولتمت دلوك اوربرى مكومتين بعى بعض اوقات قرض لينغ برمجبور بهوب أتى ہیں ً منال کے طور پر ایک شخص جو لا کھوں روپے کا مالک ہے سفہ پر سمجی وہ محفور کے پیسے قرض لینے کا حاجمند موجا تاہے یا ایک کمانے والا ادمی جو ہزاروں رویے ماموار کما تا موتا ہے بکایک فون بوجاتا ہے اور اس کے گھروا ہے اپنی ضرور تیں پوری کرنے سے مجبور ہوجاتے ہیں ۔ مکومتیں جنگ کے زمانے ہیں عام افراد سے قرض لینے کی اپیل کرتی ہیں نوض یہ کہ الفرادی اجتماعی ا معامتی ضرور توسے علادہ سباس عدور نیس بھی قرض کے سہاسے بوری کرنا برجاتی ہیں، برسدارا شدىدىنرورت كودفت عزت وأبرو ياجان بجانے كى خاطرتلاش كرنا چاجئي ورندمام مالت يس بدايك ناب منديده بلكه تباهكن أفت بين جوافراد اورحكومتون كوبهي ينيني نبيس دجي بس كى مضرت اور بڑھ جاتی ہے اگر مودا ورمنفعت پرستی کا دخل ہوجائے ، قرض دینا انسانی بمدردی ا درخیر و برکت کی نیست سے موتو باعث مثلاح مے لیکن اگر ما ڈی نفع ماصل کرنے اور تو دخرخی مے ائے موتوتباہی کاسبب ہے۔ وخود عرضی سود لینے پر امادہ کرتی ہے، خود غرض پر ہیں سویبتا که جواصل رقم والب کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ سو دکہاں سے دیے گا'وہ قرض دار ہے اظہار ممنونیت کا طالب رہتاہے اور سود میں تھی یااس کے مارے جانے کا خطرہ ہوتواصل کی لحرت اُسیربیا نے کی فکرکر تاہے اوربساا وقاے فرضد دارگیء تسہ اوراً بروسے پھیلنے پر آماده موجاتا بن أسع برخيال كهي نهيس آتا كه خود أس برابسا وقت برسكتا ي كدومرون ي ترص لینے پرمجبور موجائے۔ سبی مجرمانہ ذہنیت قرض وسفے والی حکومتوں کی ہوتی ہے، دس بس

سال تک اصل رقم کے ساتھ اس کا سودھی وصول کرتی رہتی ہیں اس طرح قرض لینے والے کو اصل رقم سے بقروض کی دیا ہے۔ اصل رقم سے بقروض کی تب اس میں اللے دیا ہڑ جاتی ہے بقروض کی تب معدد میں اللے دیا ہڑ جاتی ہے برمجبور ہو جاتی معدد کے ساتھ ساتھ کچھ سے اس اور تجارتی حقوق ہی قرض اور کے ساتھ ساتھ کچھ سے برمجبور ہو جاتی ہیں۔ ایس امر بیکدا ورا ساس حرقت ہو وہ سود لینے سے گریز میں وجہ سے کہ جن کے دلوں ہیں ان الی ہمدر دی اور احساس حرقت ہو وہ سود لینے سے گریز کے ہیں اور قرض و سے کہ بین ان کاروبید مارانہ جائے۔

من ربیت است امی کی مدایات می بینی قرض بینے کی اجازت ناگز برانسانی خرورت کو بورا کرنے یاسخت حالات سے کا لئے کے کے دی گئی ہے ساتھ ہی ایسی اضافی پابندیاں قرض دینے والے اور قرض لینے والے برعائد کودی گئی ہیں جن برعمل کرنے سے ضرورت برآسانی رفع ہوجا تے اور سود کی تعنت اور قرض حق کی ممنونیت سے بھی بجیسی اور اُن نقصانات سے بھی محفوظ رہیں جومادی وغیر مادی دونوں طرح کے ہوسے تے ہیں۔

قرض کے بیان ہیں قرآن ہیں کہا گیاہے " لا تنظیلہ فون کے لائنظلہ فون سے تنظیلہ فون کے بیان ہیں نہ تم کسی برظلم کو وگے نہ تم برظلم کیا جائے گا۔ اور حدیث ہیں ہے "لا ظکر تر کالا ضور ان مندوں بعنی نہ تو د نقصان اعظافہ نہ دوسروں کو نقصان بہنچا کو۔ آسودہ حال لوگوں کو ضرورت مندوں غریبوں اور سکینوں (بے سہار الوگوں) کی ضرورت و حاجت کا خیال رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے بہاں تک کہا گروہ سوال کویں تو اُسے دُد نہ کیا جائے اور بغیر محاوضہ لئے مدد کی جائے اور اگر وہ شرم و حیاسے سوال نرکسکیں تو خودان کی ضرورت معلوم کرکے اسے پورا کریں۔ اگراس طرح کی مدد نہیں کو سکنے تو لیطور قرض کے تو دے ہی دیں، نبی کریم سکنے تو لیطور قرض کے تو دے ہی دیں، نبی کریم سکی اللہ علیہ وسلم نے ذما لیہ یہ :

کوئی سلمان کسی سلمان کو دوبار فرض دیتا ہے تواس کا تواب دہی ہوتا ہے جوایک بارصد قد دینے کا ہوتا ہے۔ مَا مِنْ مُسْلِمِ لَيْزِينُ مُسْلِمٌا تَوْضًا مَوْحَيْنِ (الْمَاكَ كَا نِ) حَصَدَقَتِهَا مَوْمَةً

صدقداسی کو کیتے ہیں کہ ایک آسودہ حال مسلمان دوسرے صرورت مندسلمان کی خرورت اس *طرح پوری کرسے کہ اُسے* ابنامال وائیس بینے یامع**اوضہ وصول کرنے کاکوئی** ادا دہ نہود لیکن اگروه اتنافراخ دل نهیس مے وبطور قرض بی دیدے اور سودیا نفع اند وزی کا خسیال معى ول يس ندلا كے اس احتبار سے وہ ستمق اجر ہوگا ور دوبار ايسا كركے وہ اس الدر كاستى بن جائے گا جوایک بارصدقه کرکے اُسے ملتا۔ قرض دے کو اُس کی ادا بھی میں مبلت دیا اور غريب بوقومعات كردينا ايسانيك كام بصرح أخرت بين معنفرت كاسبب بوگا ، قرآن بين به، وَ إِنْ كَانَ وُوعُسُدُةٍ فَنَظِنَ \* ۚ إِنْ مَنْسِحَةٍ وَ آَقَ تَعَمَّنَ كُوْ اخَيْرٌ كُكُمْ وَتَوْسِهِ، ا بعنى اكرُ قرصندار تنگ دست سب وكشادگ تك مهلت و اوراگر بالكل معات كر دو تو تمارے لئے بہ اصدقہ کو دینا ) علی خیرہے )

إُنَّ سَجُلاً كُانَ فيمِن كَان ﴿ رَمْ سَ يَبِلِي جِولِكُ كُرْكِ أَن بِسِ الْكَ ادی تھا،جب موت کے فرشنے نے اُس كى روح قبض كى تواس سے يوجيا كيا تم نے کوئی نیک کام کیا ہے اُس نے کھا معاياكوى كام نظيبين آتا بركما كياغوركرواس فيكمامح اس كعلاوه ابناكونى نيك كام نظر نبيس اتاكيس لوگول مراد صارلين دين كرتا مقااور أتخبس مال امخًا لے جانے کی ا جازت دیدیت ا مقابيرا گروه خوش مال بے تواس كو قیت اداکرنے کے لئے مہلت دینا تھا ادراكر نك مال بي تواسعان رويتا عَنَا أَبُّ نِهِ فِي مِلِياكُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ نِهِ الرُّبِي

بنى كريصلى النُدعِليد وسلم نصحابُ كراهُم كو أيك نيك أدمى كا وا قعدُلقل كرتے موسے فرمايا : مِنْ تَبْلِكُمْ أَنَّا \$ المُلَكُ ليقيمن تروحة فليشاكك هَـلُ عَمِلُتُ مِنْ خَيْرِتَالُ مًا أَعْلَمُ قَائِلَ لِهُ ٱثْظَلِ تَالَ مَا اَعْلَمُ غَنِوَ آ بَيْ حُنتُ أَبَالِعُ النَّاسَ في الذُّنْنَا وَ ٱجَائِنِ يُنْهِسَمُ فأكظ المتؤسِرَوَ الجَاوَنُ عَنِ الْمُغْسِمِ ثَأَ وْخَلُهُ اللهُ الْجَنَّةُ ـ

كبدليس اس كوحنت بس داخل فإيا

ایک دو سری روایت ہے کہ آپ نے فرایا : مَنْ سَنَهُ اَ اَن بُکِیتیکُهُ اللّٰہِ جَب

مَنْ سَرَّهُ أَن بُهِجَتِيُهُ الله صَمِيَّ مَنْ سَرَّهُ اَن بُهِجَتِيُهُ الله صَمِيَّات مِن كُون سَدَاللهُ بَات ويدے أو من كُرِّب يُوم الْمِني مَنه صَمْتون سَداللهُ بَات ويدے أو طَلْتِنَفَّسُ عَنْ مُعْسِمِ اَوْ يَضَعْ صَوْات مِا شِيُ كَرُنُّكُ وَسَدَ مَقُوض كُو

بنه \_ (مسلم) مبلت دے یا اصعات کر دے۔

بصرورت قرض لینا شریست اسلامی بین مذموم سے صرف عرّت وا برو کی صفاطت اور شدید معاشی ضرورت قرض لینا شریست اسلامی بین مذموم سے صرف عرّت وا بوراد کھانے کی دوہ بھی اگرسترز من سے زیادہ کھائے گا تو نعل حرام ہوگا اور قانو ناسز اکا مستی ہوگا) بہی مال قرض لینے کا ہے کہ بدرجہ جمبوری اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص عیش کوئی ابنی عرفی ساکھیا مصنوی سیار زندگی کو قائم رکھنے کے لئے قرض نے یا صرورت واقعی کے لئے قرض نے کیا دوود اور اگر نے میں لیت و نعل کرے تو وہ اف لاقا بھی مجرم بے اور آخر ت میں سخت کم بڑے تو ابل ہے۔ دنیا میں میں شخص منزا مے اور آخر ت میں سخت کم بڑے تو ابل ۔

سوتے وقت اور پنج وقتہ نمازوں کے بعد جو دُعائیں مانگتے اُن ہیں گناہوں کے ساتھ قرض سے مجی بناہ مانگتے ہوئے فرماتے اعوذ من الہاشھ والمغرَم "رس گناہ اور قرض کے بوجھ سے بناہ مانگتاہوں )

ایک بارا ب كفرد قرض دونون سے بناه مانگ رہے تھے ایک صحابی نے بوجیا ایسول الله

كياتَ قِصْ كُوكَفر كيم ابرقرار ديني بي ؟ فرمايا، بان! (نساني، ماكم)

استسلام کسی مومن کوذکت بیس مبتلا کرنابسندنهیں کرنا۔ ادشاد نبوی ہےجب خدائے قالی کسی بندے کو دلیل کرناچا ہتا ہے تواس کی گردن پر قرض کا بار رکھ دیتا ہے۔ ( ماکم)

بلندی ، عزّت اور آنادی نے بجائے کمتری ، ذکّت اورغلامی کااحداً س پیدا ہونامومن کی شان کے خلاف ہے ایک بار نبی کریم ملی الڈ علیہ وسلم ایک شخص کو کچے نصیحت فرما رہے ستھے اُس میں بیکٹی فرمایا کہ قرض کم لیا کرو ، آزاد ہو کر زندہ دہو گئے۔ (بیہ فی)

ا بہصحابہ کُوقرض سے سبکدوش ہونے کی دعا کلفین فرمایا کرنے سخے، حضرت عملی کا کو ایک بارید دُماسکھائی :

اللَّهُمَّ اكْفِرِيْ بِحَلاَ لِكَعَنْ الْحَالِدُ! الْخِطال دُرْق كُوريع حَدَ المِكَ وَ اَعْدَنَى بِفَضْلِكُ حرام سے بِخاور الْخِفسَل سے مجھے عَمَّىٰ سَحَدَاكَ ۔ اُن سے بِنیاد کرنے وتیرے بواہیں۔

قرض سے بناہ ما نگنے اور اُس کی ادائگی کی تعلیم فرما نے کا مقصد یہ ہے کہ مقردض کے ذہاں یں ہروقت یہ بات تازہ رہے کہ اُسے قرض اداکر ناہیں ' دوسرے یہ کہ وہ ضداسے اس کی توفیق مبی طلب کرتا ایسے در زمکن سے کہ وہ اداکر نے کی کوششش کرے اور کامیاب نہ ہو۔

قرض کے سلسلے ہیں اسلامی حکومت کی ذمہ داری اسلامی حکومت بریمی اہل حاجت کو بین در داری ہے کہ اہل حاجت کو بین المال سے غیر مودی قرضے دے اور اگروہ ادا نہ کوسکیں توقرضہ عاصب ہی کردے ' ابتلائے اسٹلام ہیں جب بک مہا جربن اور انصاد تنگدست تھے اور بیت المال اسلامی حکومت کا قائم نہیں میوا تھا اُس وقت قرضد ارمیت کا جنازہ بڑھا نے ہیں آپگاس کے توقعت فرماتے کہ اعزہ اقارب یا معاشرے کے نوش حال افراد اُس کا قرض اداکرنے کو کا قرض ارکرنے کو کا قرض آپ بین جب بیت المال قائم ہوگیا اور اُس ہیں رقم جم نف نگی تو تنگ دست مقرض کا قرض آپ بین توقعت کرنے کا قرض آپ بین توقعت کرنے کا قرض آپ بین مقالہ کوئی قرض او اکر دے ' حضرت جا بڑروایت کرتے ہیں ،

حب الترنے اپنے رسول کو کشادگی عطا کی توامفوں نے فرمایا کہیں در پراہ کومت، مربومن کا اُس کی اپنی جان سے زیادہ جد (و مربومت ہوں توجی مض قرض جیوڑ گیا تواس کی ذمدداری مجھ پر زیشی اسلامی مکومت پر اہے

فلما فُنتم الله على مهوله مثال انا اولى بكل مومن من نفسه فهن ترك دينًا فعُـكَى ً ومن نزك مالا فلوًم ثنيه -

اورج مال جيور كررفصت بوا ده أس كروار أون كاحق معيد

اسلامی حکومت ان لوگوں سے بجر قرض وصول کرنے کی مجاز ہے جوا دائگی کی قدرت دکھتے ہوئے طال مٹول کریں، حکومت کسی کاحق ضائع نہ خود کرے گی اور نہسی کو ایسا کرنے دے گی۔ عہد مبارک کے بعد خلافت راسندہ کے زمانے میں اور بھر جہاں جہاں اسٹلامی حکومت رہی اسی برعل کیا گیا جنا بجد آج بھی مسلم معاشرے میں بلاسودی قرض کا جتنار واج ہے کی دوسر معاشرے میں نہیں ہے۔

اُدھار لینے کے لئے عربی دولفظ ہیں قرض اور دینے کے لئے عربی دولفظ ہیں قرض اور دینے والا صرب اُس کا بور ابورا بدل ہی کے سکتا ہے نہ کم نزیادہ ۔ قرض کے مینے میں اُری لفظ ہیں یہ بات بوشدہ کا طرد دینے والا صرب اُس کا بور ابورا بدل ہی کے سکتا ہے نہ کم نزیادہ ۔ قرض کے مینے کا طرد دینے کہ بین جنا بخہ بین کو تعقیل کسی کو اُدھار دینا ہے وہ گو یا اپنے مال کا ایک حصہ کا ف کو دیتا ہے ۔ دوسرا مطلب یہ بھی اس ہیں بو سنیدہ ہے کہ اگر اس معاملے میں شرعی صدود کی با بیندی لوگ نہ کویں توقرض دولؤں کے تعلقات کو کا طرد دینے کا سبب بن جا کا میں سے بر طرب المنزل مشہور ہے ۔ القرض ورفق اُس کی تعلقات کو کا طرد سے کا سبب بن جا کا میں سے بر طرب المنزل مشہور ہے ۔ القرض ورفق اُس کی خرط کے ساتھ دیا جا کے اور قرض نہیں کہ سکتے ہیں مگر ہر دین کو والیسی کی خرط کے ساتھ دیا جا کے اور قرض نہیں کہ ایا ہے جو کسی کو والیسی کی خرط کے ساتھ دیا جا کے اور قرض نہیں کہ اور تون ہیں مہا اس کے گا بلکہ دین کہا جا گا ای طرح اگر تی میں مال ابھی نہیں دیا تو یہ مال با لئے کے ذمہ دین کہا جا گا آوض اُری تون والے اور قرض لینے والے کو اُن اظل تی ذمہ داریوں اور ہما ہیں بر عل بر نہ ہوگا ، قرض دینے والے اور قرض لینے والے کو اُن اظل تی ذمہ داریوں اور ہما ہیں برعل برا نہ کو کر زماد داریوں اور ہما ہیں برعل برا نہ کو کر زماد داریوں اور ہما ہیں برعل برا نہی برا کی کرد

بها بینی جواس سلسله بین است المی شریعت نے مقرر کی ہیں ، قرآن اور حدیث بین تأکیداً فی ہے کہ، یہ قانوناً مناسب ہے۔ نہ تکھنے بین مجی قرض اور اُرھار کامعا لمدلکھ لین اچاہیے کوئی گئنا، نہیں اگر دون و فرق ایک دومرے پر بھروسہ رکھتے ہوں۔

قرض وینے والے کو بدایات اگراستطاعت کے باوجود کسی طروت سے ایک بھر کا ورانعام ہے ایک بھر کا ورانعام ہے ایک بہر کر کا ورانعام ہے ایک ورت مند کی عاجت بوری نہیں کرتا توا خلاق وویات کے اعتبار سے وہ بحرم قراریائے گامگراس برجر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قرض ضروری دیے البت حکومت برید فرض ہے کہ وہ ہے سہار الوگوں کی مدد کرے نواہ صدقہ دے کریا قرض دے کرے

نوض دینے والوں کو نوا ہ حکومت ہو یا افراد ، یہ ہدایت ہے کہ وہ قض بر مود نہلی بینی کسی مال یا چیز کے بدلے ہیں بینے کسی مال یا چیز کے بدلے ہیں بینے کسی مال یا چیز کے بدلے ہیں بینے کے وض دینے کا اسود یہ سب :۔

كُلُّ تَوْضِ حَبُدُ نَفَعًا مَهِوس بَا۔ ﴿ جَوْرَصَ نَفِ كَيْنِجُ لاكَ وه سود ہے۔

سد اوبربیان کی گئی صورت کے علاوہ نفخ اس کے کا در بھی بے شارشکیں ہیں اوی جی اور بھی اور بھی جی اور بھی جیسے اپنی نیاز مندی کرانا، تحفول کا طالب ہونا، تجارت باکسی دومر سے معاسلے میں رعایت مانگنائیں سب آہیں ناجا کز ہیں یا حرام ہیں الیسی تجارت یا خروف وخت بھی مکروہ سے حراد سے حس میں مقروض سے فائکہ و اس ایا جائے، قرآن میں قرض سند کا ذکراً یا ہے جس سے مراد وہ قرض سند کا ذکراً یا ہے جس سے مراد وہ قرض ہیں میں سود نہ ہوا مدت کی تعیین نہ ہوا ورا حسان دھرنے کی بات نہ ہوا اسان حصر نے دانوں کے مال کو اس ملی سے تشہید دی گئی ہے ہوکسی چٹان بر ہوا ورا یک ملی سی بارش حس سے ہم جائے۔ نہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

بعنی جب کوئی کسی کو قرض دے تومقوص اگراس کے پاس کوئی بدیہ بھیجے یا اُسے

اذا اقرض احداکہ قرضا ناحدی الیه اوحسله ابنی سواری برسوار کرے تواس کو نہ تو سواری استعال کرنا جائیے نہ بدیقبول کرنا چاہئیا البتہ اگر قرض دینے سے پہلے اس کے تعلقات ہوں اور تحفد مخالف دینے کامعمول رہا ہوتو کوئی ہرج نہیں ہے۔

عنی الدابة ملایرکب ولایتبلها الا ان یکون جری بینه و بینه مبل ذالك .

محدثین نے اس مدیث کو قرض کے بیان میں نہیں بلکہ سود کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ گویا مقروض کا بدیر میں ایک طرح کا سودہے۔

م ۔ خرض دینے والا اگرادا کے قرض کے لئے کوئی مدت مقرر کردے اور مدت گرر نے سے
پہلے اس کوستد بدضرورت بیش آجا کے تودہ تقاضا والبی قرض کا کرسکتا ہے گوا خسلاقا ایسا
ہ نہ کرنا چا ہیے مگر قالونا اس کواس کا حق ہے۔ اطلاق کا تقاضا توہی ہے کہ جو تفس قرض کو دابس
کرنے کے قابل نہ ہوا ہواس کو مزید مہلت دینا چلہ ہے مگر قالون اُسے مجبور نہیں کرتا کردہ مہلت
دے ہی دے ایک بارخود نبی کرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی جانور قرض لیا تھا، مدت
گرر نے پر اس نے سختی سے تقاضا کیا ، صحابۃ کو اس کا یہ علی ٹیرا معلوم ہوا مگر آ ہے نے فوایا،
گرر نے پر اس نے سختی سے تقاضا کیا ، صحابۃ کو اس کا یہ علی ٹیرا معلوم ہوا مگر آ ہے نے فوایا،
د کھن کا ان لصاحب الحق مقالد ۔ اسے کچھ نہ کوصاء بی کو کہنے کاحق ہے ۔
اس کے بعد آ ہے نے فرمایا ایک جانور اُس سے اچھا خرید کو اس کو دے دو نینا بنے الیا کہیا گیا۔
د بیاری وسلم )

۵۔ اگرمقروض اوائے قرض کی قدرت رکھتے ہوئے اوا نہیں کرتا تو اُس کے بارے میں ارشاد نبوی سے نہ

مَطُلُ الغَنِي طُلْمُ الصَّلِ تدرت كفنه والكاداكرين المولكون المعلم المعلَّل العَلَم الله المعلم المعلم المحتلف المحتلف المعلم المحتلف المحتل

یعنی قرضواہ اس کو براکہد کے برنام کرسکتا ہے ادر اس کے فلان دعویٰ کر کے مزاد اواسکتا ہے۔ فقہا کے نزدیک ایسے تخص کو قید کی سزادی جاسکتی ہے۔ امام ابو حذیفہ م<sup>و</sup>کی رائے ہیں ت خوش مال اور بدمال دونوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا، دو سرے انمھ نے صاحب بلا کو ہی سنراکے لائق قرار دیتے ہیں لیکن اگر نا دار شخص قرض لے کر کھا جانا ہی ابنا پیشیر سنالے تو دہ سنراسے بری نہیں ہوگا۔

ایکی بنگامی ضرورت یا شدید معاشی خرورت کے قرض لینے والے کو بدایات وقت ہی قرض لینے ایک تعیش یا تفریح کے لئے قرض لینا مناسب اس طرح سے مشیر صلی ہے والا اُسے مشکل ہی سے ادا کر سکتا ہے 'لوگوں کاحت اور ویبر مارا جا تاہے۔

۷ ۔ قرض دارکواداکرنے کے قابل ہوتے ہی فور اُاداکردینا جا سِیّے درنہ وہ ظالم شمار ہوگا ادر ہے ہروہھی ہوگا۔

س۔ اگر قرض دینے والاخود ضرورت مندم وجائے تو قرضد ارکوایٹی جائد اور گھر کا سامان
بیج کر بھی قرض اداکر ناجائے ایک بار حضرت معافد کے ساتھ سی معاملہ بیش آیا اور آنخضرت
صلی الله علیہ وسلم نے حضرت معافد کا کل اثاثہ فروخت کر کے فرض اداکر وایا (منتقیٰ)

م ۔ طرورت موتومعا شرے کے افرادسے چندہ کے کر قرض خواہ کی رقم واپس کی جاسکتی ہے بی اکرم صلی التر علیہ وسلم نے ایک صحابی کا قرض دوسرے صحابہ کی مددسے اداکرایا تھا۔ ایسا ان حالات بیں ہوا جب ائے لامی بیت المال نہ تھا اور قرضنی اہ کوشد دیر ضورت تھی۔

۵۔ معاشرے کے اسودہ حال افراد کسی تنگ دست شخص کے ضامن اور ذمہ دار آب کو اس محقرض دلانے ہیں معاونت کریں۔

قرض دی جانے والی چیزیں یا شار ہوکر وابس ہوسکتی ہو قض بین دی جائے ہے مثلاہ سکتر اس کا الوقت جواسی قدر بہ سانی دیا جاسکتا ہے گئی تیل الما تول کریا اب کر دابس کیا جاسکتا ہے خرچ ہوجانے کے بعد بازار سے منگا کردیا جاسکتا ہے اور اُس کی قیمت جی اداکی سکتی ہے ، لیکن اگر کوئی چیزالیسی سے جس کا مثل بازار میں نہیں ملتا یا بہت شکل سے ملتا ہے توالیسی چیز قرض یں نہیں کی جاسکتی۔ ا۔ چزجوقرض لی گئی۔ اگر اُس کی قیمت بازار میں گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تو اس کا میرایات اثر قرض پر نہیں بڑے گا چیز جتنی تول یا ناپ کرلی گئی تھی اتنی ہی ادا کرنا ہوگی البتہ اگر وہ قیمت لینے برراضی ہوجائے توقیمت ہی لے سکتا ہے۔

م. کوئی چیزا کرد وطرح سے کمتی ہے توجس طرح قرض لی ہے اسی طرح والیس کرناچا ہے۔

- رو ببیر بیسید قرض کینے کی صورت میں والبی کے لئے جگہ کی قید نہیں ہے کہ وہیں اوا ہو
  جہاں قرض لیا تھا بلکہ دوسری جگہ بھی اداکیا جاسکتا ہے لیکن اگر قرض منس کی شکل ہو لیا ہے
  تو بہضر ورسی نہیں کہ وہی جنس دوسری جگہ بھی دی جائے بلکہ وہاں اُس کی قیمت دی
  جاسکتی ہے اور اگر قرضخواہ لینا چا ہے تو قیمت لے لیکن کی خیر مگر جنس کا اداکر ناوشوار
  ہوتا ہے لیکن اگر وہی جنس و بنا چا ہتا ہے لیکن اُس جگہ جہاں اُس نے جیز قرض لی تھی
  تو اُس کوضمانت دینا بڑے گئی کہ دہاں جا کر صرور سے می تجہت دینے کی صورت میں اُسی
  جگہ کی قیمت کا احتہار کیا جائے گا جہاں چیز کو قرض لیا تھا۔ دوسری جگہ ج بھی اس جنس کی
  قیمت یا بھا کہ ہواً س کا کماظ نہیں جائے گا۔
- اگروہ چیزیامنس با زاریس فی الوقت نہیں ہے تو پھر قرض خواہ دقت کا انتظار کرے یا
   قیمت لینے اور ٹینے پر دولؤں پر راضی ہوجا بیں۔
- ٤ قرض ليني دالاشئ مفروض كامالك بوتاسيد ادراس بس تصرفات كرسكتا بيم بهال تك كم اسي بي بي سكتا بي ليكن اكر قرض دينے دالااً سي بيز كو (جوده قرض دے جيكا) بي بيابط بي تونهيں بيج سكتا كيونك ده اس كامالك نهيں ہے بال ده اُس جيز كو قرضد ارسے فريكتا ہے۔ ٨ - كسى شرط كى قيد قرض بيں لگانا قرض كے معنى مے فلات ہے اور قرضدار اُس كابا بندنهيں ۔
- 9- قرض لى موى جيز سے بهترى واليسى درست بىلكن اگر كترب توقرضنواه كو اختىار ب

كإنهك

ا۔ اگر اداکرنے کی قدرت کے با وجود قرض ادانہ کیے۔ توقض دہندہ اُسی طرح کی اُس کی کوئی جزائر چاہے توش ادانہ کیے۔ کوئی جزائر چاہے توب اجازت لے سکتا ہے مثلاً گیہوں یار وہیہ قرض ایا تھا اور پرجزی اُس کے باس کے باس کے باس کے باس کے بار وہیہ اگر ہاتھ لگ ماک اور اپنے قرض میں ہے تو یہ جائز ہے لیکن اگر جنس مختلف ہویا اُس سے بہتر ہو توجائز جہیں۔ توجیائز جہیں۔

## كفالت

قرض لینے کی صرورت یا اُدھار خریدنے کی حاجت بساا وقات بیش آتی ہے لیکن قرض و سفے والایا اُدھار یہ والایہ اطینان چاہتا ہے کہ اُس کی چڑو ابس مل جائے گی یا قیمت ادا کر دی جائے گئے کہ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادائے قرض یا ادائی قیمت کا تقاضا ہونے لگتا ہے اور ابھی اس کو ادا کرنے کی استطاعت ہنیں ہوتی ۔ ایسی تام صور توں ہیں کسی دو مرسے شخص کو لطور ضانت پیش کیا جا سکتا ہے جو یہ ذمہ داری لے سکے کہ اگر اس نے ندیا تو ہیں دوں گا بالکل اسی طرح ایک مجرم میں کو عدالت تحقیق مجرم ہو جائے کہ قید ہیں رکھنا جا ہم ہو وہ ایک آدم دالت کو دے کہ جب ضرورت ہوگی ضامن اُسے حاضر عدالت کر دے کہ جب ضرورت ہوگی ضامن اُسے حاضر عدالت کر دے کہ جب اس طرح کی ضانت کو خریعت میں کھالت کہا جا تا ہے ہذا منانت کی تحریعت یہ کھالت کہا جا تا ہے ہذا کہا خالت کی تحریعت یہ کھالت کہا جا تا ہے ہذا

«کسی ماک کی ۱ دائگی یاکسی خص کووقت پر حاضر کر دینے کی ذمہ داری بینا یا ۱۔ ضمانت لینے والے ادر ذمہ داری قبول کرنے والے شخص کوکشب ب اصطلاحات کیتے ہیں۔

٧- أصل ذمه دار شخص وكمى كوابنا ضامن بنائ اصبل بامكفول عنه كبلاناب. سر حب كامطالبه اصبل برمواً سع مكفول له كباجا تاسيد

ہ ۔ و د مال یا وہ شخص صب کواوا کرنے یا چیش کرنے کی ضائت دی جائے محفول بہ کسا جاتا ہے ۔ جاتا ہے ۔ جاتا ہے ۔

کفالت کاطریقہ کفیل محفول اسے کیے کہ آپ کی جرتم ہاں فلاں (مکنول عنہ) بر باقی اور واجب الاداہ اسے احداد اکرنے کایس فرمر لیتا ہوں۔ اب اگر اصیل اس کواوا نہ کرے تو ذر دواری کفیل برموگی ریڈئین طریقوں سے ہوتی ہے :

ا۔ کقیل مطلقا ذمہ داری لے کہ میں اس کوا داکروں گا تومکفول لا کو اصبل و کفیل دونوں سے مطالبہ کوئے کا حق سے۔

ہ۔ کفیل یہ ذمددا یی ئے کہ اگراصیل نے ادا نہ کیا تو ہیں ا داکر دوں گا نومکنول لہ پہلے اصبل سے مطالبہ کرے اگروہ نہ دے تو پھرکفیل سے مانگے۔

م ۔ اگرمکول لؤنے کوئی مہلت دیدی ہے تواس مدّت کے گزرجانے کے بعدوہ کھنیسل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔

اد کفالت می مونے کی شرطیں دونوں ماقل وہائے ہول جب اصیل اورکفیل دونوں ماقل وہائے ہوں۔

ا۔ مکونہ پہینی جس چنر یاشخص کی کھالت کی جارہی ہے اُس کا 'نام اور پتہ کھنیل کواچھ طمح معلوم ہونا چاہئے ممال کی مقدار بتا نا ضروری نہیں بلکہ بد کہد دینا کافی ہے کہ فلال کے قرض کا یا فلاں مال کا ہیں ذمہ دارہوں ۔

سے رہن رکھی ہوئی چیزیا عاریۃ کی ہوئی چیزیں کفالت صبح نہیں ہے کیونکے مرتبن اورستیر سر اس کے تلف ہوجانے کی کوئی ذمد داری نہیں ہے اس طرح امانت اور و دبعت میں مجی کفالت صبح نہیں ہے۔ حدود اقتصاص و سزا، یس کفالت نہیں۔ سزا دو سراآدمی نہیں یا سکتا۔

۱- اگر کفیل نے کھی کو ماضر کرنے کی خص کو ماضر کرنے کی ذمہ داری لی ہے اور کفیل کی خصر کی اور کھیل کی خصور کی اس کفیل کی ذمنہ داریال وقت پر وہ ماصر نہ کیا گیا تو کفیل کو قید کر لیاجا کے گا اُسس وقت کے سے کے دہ اس کو ماصر کرا دے ہے رائے امام نتافعی اور امام ابو عنیفہ رحم ہا اللّٰہ کی ہے امام مالک رحمتہ الٹرعلیہ کے نزدیک حاضرتہ کرنے کی صورت ہیں بطور تناوان مال لیاجا سے گائسزا جہیں دی جائے گی۔

م كفيل يا اصيل دواول مي سے كوئى مرجائے توكفالت كى دمددارى فتم بوجائے گا۔

الرمكفول لدمرجائ توكفالت ختم نهيس موكى \_

م۔ اصیل اگرمکفول برکوا دانہیں کرے تو کفیل کو دینا بڑے گا۔

٥- مكفول له اصيل اوركفيل دولؤس مصرطالبه كرف كاحق ركحتا ب

4۔ چندا دمیوں نے مل کرفرض لیا اور ان ہیں سے ایک کوسب کی طرف سے ڈمہ وار مغیرالیا تولیورا مطالبہ ہرایک سے کیاجا سکتا ہے۔

ا کوکسی آدمی کے کئی آدمی کفیل ہوں تو یا تو ہرایک نے الگ الگ ڈمرداری قبول کی ہوگی الکھ فار میں الم کا کہ ہوگی یا الکھ فار بہلی صورت ہیں ہرکفی اس سے پوری رقم یا مال کا مطالبہ توسکنا ہے دوسری صورت ہیں کل مطالبہ کھیلوں برتھنے ہم کر کے حس کے حقتے ہیں جندا آ کے گا آتنا ہی وسول کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔

۸- اگرکفیل کے پاس اصیل کاروپیریا مال امانت رکھا ہوا ہے اورکفیل اس صراحت کے ساتھ ذمہ داری لینا ہے کہ اگراصیل ادا نہرے گاتو ہیں اس کی امانت سے دیدوں گا 'تودہ امانت سے مکفول لڈکوا داکرنے ہم میورہے ۔ اب اگر بدامانت چوری ہوگئی یاکسی اور طرح ضائع ہوگئی تو ذمہ واری باتی ہنیں رہے گی لیکن اگر کفالت کرتے کے بعب روہ امانت نوٹا دی تو پھر کفیل کو اپنے پاس سے او انگی کرنی ہوگی ۔

ه - اگرکسی شخص نے زید کوعدالت بین ما صرکرنے کی ضانت کی اور زید کے ذیئے عدالت کا کوئی مطالبہ ہے توصا صرنہ کرنے کی صورت بیں کفیل کو مطالبہ اوا کرنا ہو گا اگر عندالطلب اوا کرنے کی شرط ہے تو فور آ ، اور اگر کوئی مذت مقرر سے تو اُس وقت بر کفیل اوا کرنے کا بیر دار ہوگا تخرض جن قیو و کے ساتھ قرض یا لبقا یا ہے اُسی قب رکے ساتھ کفیسل کی ذمہ داری ہے۔

ا۔ مکفول لؤکی طرف سے ادائگی کی مذت مقرّ رکر دی گئی اور اصیل کہیں باہر مانا چا منا ہو

جس کی والیسی کا وقت مقرر نہ ہوتو اس کا کفیل اُسے قانونی طور پرمجبور کرسکتا ہے کہ وہ اواکی کر کے باہر جائے یہ اُسی وقت ضروری ہے جب عول او مکومت سے درخوا ست کرے کہ اُس کا قرض والیں ولایاجائے۔

ا۱۔ کفیل نے مکفول کہ کے مطالبہ بر چیزاس کو دیدی تواب وہ اصیل سے اُسی طرح کی چیز وابیس نے سکتا ہے حس کی کفالت اُس نے کی تھی مثلہ ایک من ل کی گہوں کی ضمانت لی تھی لیکن اس نے ایک من سفید گیہوں مکفول لہ کو دیدیا تواپ کفیل اصیل سے لال گیہوں ہی لے گا حس کی کفالت اُس نے کی تھی مطلب یہ کہ اگر کفیل اپنی مرضی سے بہر چیز مکھول لہ کو مہنچا دسے تو اس کی ذمہ داری اصیں پر نہیں۔

۱۰۔ مال کی کفالت بہر حال کفیل کو نبھا نا بڑے گی اگروہ یا اصیل فوت بھی ہو جائے تو جو ذمہ داری تی ہے وہ ساقط نہیں ہوجائے گی اُس کے ترکے سے وصول کر بی حائے گی۔

کن چیزوں میں کفالت بو کتی ہے ادنقل وس کی کفالت بھی صبح ہے جس طرح کن چیزوں میں کفالت بو کتی ہے۔ کسی کو صافر کرنے کی شمانت ۔

ریل سے سفر کرنے والے نے جہاں تک کا مکٹ لیا سے یا بنا مال جہاں تک لے جانے کے لئے بک کرایا ہے۔ ریلوے کا محکمہ اس مقام تک بہنچانے کا ذمدداریعنی کفیل ہے اگر گاڑی کسی وجہ سے درکہ جائے یا گرجائے اور مسافروں کی جان ومال کا نقصان ہوجائے یا ریل کے حافظ میں مکسل کم ہوجائے تو نقصان کی تلائی اور مقام مقصود تک بہنچانے کی ذہرواری ممکن نقل محل کی ہے اگر وہ تلائی تہ کرے تو تا لونی جارہ ہوئی کی جاسکتی ہے ہاں اگر وہ تھانی ہے کہ کہ طاق ہے۔ متا تو بھر بہنچانے کی ذرواری ہیں ہے۔

م ۔ جو ال ناجر نوگ ریل کے راستے منگاتے یا بھیمتے ہیں اگر دہ گم ہو بائے یا ٹوٹ بچوٹ جائے تو نقصان محکمہ دملی کو دینا ہوگا اور بھیمنے والا قانون کے ذرایعہ کے سکتا ہے کیون کوٹر ایست بیں اس کوڑا نکھالہ بالنسلیہ کہتے ہیں۔

اسى طرح الكفائد تام خطوط ومبرطرى منى أر در بيم اور بارسل كومكتوب البدتك بنجاني

کا فرمددادا ورکھنیں سیخ اگر اُن کے کم ہوجائے کا نہوت مل جائے توڈ اک خابنے کوان پر سرحیا نہ اداکرنا ہوگا اس کی مکھتا لہ جالی ہر کے کہتے ہیں ۔

جہازران کینیاں بھی اور بھی اور بھی اور اور ہیں اجر مشترک در بھی تھور تولی ہیں اجر مشترک در بعض تھور تولی بھی جہر کو بہتر کا بیمید المین بالا بحر سے بوق ہیں اگر السی کمپنی ذمہ داری بیتی ہو کہ یہ مال فلاں جگہ بہنچا دے گی در آئر مال شائع ہوگیا تواس کا دان اس کے ذیتے ہوگا الصطلاح ہیں اسے بھر کرنا کہتے ہیں تو یہ بھر جا مُرْہے اس سلسلہ میں دو باتیں ممحوظ رہنی جہا مُیں :

۔ ۱- حتنا مال ہو صبحتے صبحتے اتنا ہی درج کرایا جائے اگر غلط طور پر کوئی شخص ' یادہ مال نکھائے گاتو گندیکار موکا۔

۷۔ اس پرمبان ومال کے اس ہمیہ کو قیاس نہ کیا جائے جو آج کل عام طور پر انج ت جس کی عقیبال سود کے بیان ہیں آجی ہے ۔

مر سے کی طرف سے کفالت کی ذمہ داری دو سرا آدمی نے توامام الوحنیف رحمتہ النظیم کی رائے میں یہ کفالت اُسی وقت تعجیج ہوگی جب وہ ترکے میں کچھ چپوڑ گیا ہم ور توجیج نہیں ہے ، یعنی کفیل برا دائٹی لازم نہیں ہوگی مگر دو سے انکہ متوفی کی طرف سے کفالت کو جا کر قرارت نے ہیں۔ مدین میں سے کہ لعض صحابہ نے ایسے مقروض کی ذمہ داری کی اور آئٹ نے اُن سے ادا کرایا مالا نومتوفی نے کوئی ترکہ نہیں چپوڑ انتقاء مدیث میں کیا ہے کہ جب تک ، مرنے والے کا قرن نہیں اُ ترج تا وہ ایک قیدی کے مانند ، مناہے اگر کفیل اُس کوفید سے نجات دلاتا ہے لواس کے

## حوالير

جسطرح قرض اور کفالت کوکسی غریب اور ضرور تمند؟ ومی کی ماجت روانی کے لئے ترایت نے جائز کردیا ہے اسی طرح قرض ہیں سھنے ہوئے آدمی کوایک اور سہولت عطاکی ہے جے حوالہ

حواله کےمعنی ہیں" اپنی ذمیردا ہی دوستر ركيف بروالنا" تتربعت بين اسس كى توبيت وَلَعْنُكُ وَلَدَّيِنِ مِنْ فِهَمَةٍ إلىٰ فِهِ هُمَةٍ (قَرض كى ومدوارى دومرے كى طرب منتقل كرنا اسے۔ جناب نبئ كريم صلى الله عليه وسلم أما بني امت ع آموده حال ورون كوبي عكم فرايا بي كمالكر كوئى ادارمسلان النيزة ص كى دمددارى أن يرفراك تواعنين يردمددارى تعول كرليت عائمے سے ہوا:

مائدار كالمال مول كرنا تلم ب جب كوكى الدار كسي سوده حال ك دمدا بنا قرض والنا چاہے تو آسوده حال کو ذمیرداری کے لیباجا سکیے۔

کوئی فالونی کارروائی حواله تبول نه کرنے دا لے کے خلا نہیں موسکتی کیونکہ یہ ایک اخلاقی فرض ہے اور سی مجهركرات تبول كرناجا مئية فحاه إس مين مالي نقصان بي كبول ندأ عطا نابرت فبول كرليت

ا مُحیل یا مَدبون وہ شخص میں پراصل بارہے اور وہ کسی دوسرے کو اپنی ذمہداری والم

مَفُنُ الغُنِي ظُلْمٌ وَ إِذَا أتمع أخذك علاقبل فَلْبُتْبِعُ ﴿ (الودور)

حوالهايك اغلاقي ذمرداري

کے بعداس کوا داکرنا ضروری ہے۔

۷- ممثال یاممال لهٔ بادائن وه شخص حس کی بقایامگیل برسے-

۳- محتال علیه یامحال علیه و شخص صب نے بغایا اداکرنے کی ذمد داری قبول کی ہے۔ م . محتال به يامحال به وه بقا ياجس كاحوا لدكيا كيا مو ـ

مثال کے طور پرخالد کے ذمہ احد کے ایک ہزار باتی ہیں، خالد تے طار ت سے کہا کہ آپ احدے روبیوں کی دمرداری لے لیجئے اور طارق نے قبول کر لیا لو خالد کو محیل احمد کو محتال بإمحال له ، طارق كومحتال عليه بإمحال عليه إورابك مزادر وبيون كومحنال برياح ال بر مجيس كے اور پورے معاملہ كوحوالد كہيں كے۔

كفالت بس اصيل اوركفيل دولون سيمطاليه كياباكتا كفالة اور حواله بي فرق سياور حواله بي صرف ممثال عليه سي الركفالت مين يەنشرط لىگادى كەاصبىل سےكونى مطالىيىنى بوگاتو كفالت بنيس رىيے گى ، حوالە بوطائے گى ـ اسی طرح اگرحوالہ ہیں پرنشرط لسکادی کہ محال علیہ کے ساتھ محیل سے بھی مطالبہ موسکتا ہے تو يه "حواله" بنيس دبابلكه است كفانت كماجائكا-

اس کی دوقسم ہیں (۱) حوالہ مقتیدہ اور حوالہ مطلقہ۔ حوالہ مقیدہ یرب کہ محیل کاروپیرجوایک شخص کے ذیتے ہے دہ لینے قرض ہیں مختال کود لواد سے مثلاً خالد مراحد مے ایک نبرار رویے ہیں اور احمد طارق کا ایک برار رقبے كامفروض سيئ احد نےخالد سے تقاضا كيا۔ خالد نے اُس سے كہاكہ ميرے استے رويے طادق ك فيض بي تم أن سے لي والح احدا ورطارق دونوں في منظور كرليا تو بهواله موكيا أب احد حالد سے نہیں بلکہ طارق سے مطالبہ کرے گا اسی طرح اگر خالدنے احد کوطارق سے جورو بہرداوایا الكرده إسى قدرب جنناا حدكا اس كرزته بإداب احدفالدس كجد نهيس مانك سكتا يكن الر كمسية واتناوض كرت كي بعد بانى رقم كامط البه احمد خالدس كركا والرفالد كاروبير احمد مع مطالبرسے زیادہ سے تو یاتی رویہ خالد طارق سے طلب کرے گا۔

والشطلقرليني محيل كاكسى كدومركيد باقى نهوا بلكدوه اينى ادائكي قرض كاباركسى دوسرب ك والے كرف مثلاً خالد احد كامقروض ہے أس نے طارت سے كہاكة" تم ميرى طرف سے احد كا روبردا داکرادومیرے یاس جب موکا دیدول گا اگر طارق نے اسے قبول کرلیا توادائی اس پرخروری مجگئے۔ ۱۱) دونون کا چی طرح باخر بونا لیمنی ممثال (حس کور قم دِلوانا ہے) اور "حوال "کے کِرکان "حوال "کے کِرکان معتال علیہ (حس سے دِلانا ہے) دونوں کوخبر بوکد لینا کسے ہے اور دینا کسے اور وہ راضی بوں اگران ہیں سے کوئی فرلتی مجی ہے خبر رہا توجوالہ صبحے نہ ہوگا۔

بد محبیل اور محتال کی موجودگی۔ اگر محتال علیہ موجود نہ موتو حرج نہیں ہے سنبہ طیکہ اس کی اجازت بیلے سے ماصل ہو ورند وہ جب تک اجازت ندمے وے حوالہ معلّق رہے گا (قاضی خان)

ببیلے سے ماصل ہمو در نہ وہ جب تک اجازت نہ فیے دیے حوالہ علق نہیں کا ' واکسی خان ' بہلی شرط تینوں رمحیل ممتال اور ممتال علیہ ' کا عاقل اور آلخ ال صحیح مور ز کی رمسطوں ''

حوالہ میں ہونے کی سرطیں۔ ہوناہے آگران میں سے کوئی باگل ہویا بچہ جیسے مجور ( اپنی علیت ہیں تصرف کے ناقابل، قرار دیا گیا ہوتو ان سب کا حوالہ باطل ہوگا۔

دوسری شرط: حوالہ والی چنرکا قابل کفالت ہوتا ہے مظالا بنی رکھی ہوئی چنرکی نہ توکھالت جی مے زجوالسہ نبسوی شرط: حوالہ ہیں رقم معلوم ہونا ضروری ہے جبکہ کفالت ہیں بیضروری نہیں۔ مثلاً الرکسی نبسوی شرط: حوالہ ہیں رقم معلوم ہونا ضروری ہے جبکہ کفالت ہیں بیضروری نہیں۔ مثلاً الرکسی نے کہا کہ یہ جو بجو خرید میں اواکروں کا اس صورت ہیں کفالت ہوجا کے گی لیکن اگر محیل محتال سے کہے کہ جو ہیں خریدوں یا قرض لوں اُس کی وردائی آپ نے لیکھ تو حوالہ کو راس ہے کہ کس چنر کی کتنی رقم کا حوالہ کررہا ہے۔ جو تھی شی طرع اگر دہ کسی کا کفیل یا جو تھی شی طرع اگر دہ کسی کا کفیل یا محتال علیہ ہے اور وہ اُسے ادا نہیں کر بیا تاہا تو وہ بھی اُس کو کسی کے حوالہ کر سکتا ہے۔

ا حوالہ میں استحالہ ہوجائے کے بعدصرف ممثال علبہ سے مطالبہ کیاجائے گاہ ممیسل حوالہ کے احتکام سے نہ ہوگا دراگر محیل کاکوئی کفیل ہے توجالہ کے بعدوہ بھی دری ہوجائے گا۔

۲۔ مختال علیہ محیل کی رقم اداکرنے کے بعد اپنی رقم میں سے وصول کرسکتا ہے اور جیسی ل ادائیگ سے بیلے فرت ہوجائے آواس کے ترکہ سے وصولی ہوگی ۔ اگر اس کے کچھ اور دائن یا حقد ارتبکیس تو مختال ملیہ کو دیدیئے کے بعد اُنفیس مجی دیاجائے گا۔

سو۔ اگر محیل کا روبیرکشی کے پہال امانت رکھا ہے اور اسی کو ممتال علیہ بنایا تو وہ محیل کا روپیہ اواکر کے امانت کے روپے سے اپنا روبیہ وصول کر سکتاہے۔ اس اثنا ہیں اگرامانت کے روپیم ممتال علیہ سے صالح ہو گئے تو حوالہ باطل ہوجا سے کا محتال محیل سے طلب كراكالسيكن امانت باضمانت مونے كى صورت ييں حواله باطل ند بوكاء

ہم۔ زیداحدکامفروض سیرازیدکا کچے مال خالد کے پاس رکھاسی ازیدا بنے قرض کوخالد کے چوالہ کے حوالہ کرنا سیے کہ وہ اس کا مال بیج کو احد کا قرض ا داکر ہے ، خالد نے منظور کرلیا تو اب وہ منال حلیہ ہو گیا آب اسے منال داحد ) کاروبیہ ا داکر ناضروری ہوگا ور قانو نا اسے اداکر ناضروری ہوگا ور قانو نا اسے اداکر نے برمجود کیا جائے گا۔

٥- مختال عليه والدكي كئي رقم كوا واكرتے سے بيلے مميل سے اس كامطالب نہيں كرسكنا .

میل نے جوچرد سنے کے کئے متال علیہ کو بتائی ہو دہی چیزوہ محیل سے واپس لینے کا حقدار ہے۔ اگر ممتال علیہ نے اپنی طبیعت سے کوئی چیزدیدی توہ دچر محیل سے بہیں ئے سکتا اشکہ محیل نے ممتال علیہ سے جارتو لہاندی کئے گائی متال علیہ محیل سے بارتو لہ جاندی کے نے اُسی فیمت کا سونا اُس شخص کو دیدیا۔ اب اگر ممتال علیہ محیل سے بارتو لہ جاندی کے بائے اُس کی قیمت ہی ہے ۔ بیائے اُس کی قیمت ہی ہے ۔ بیائے اُس کی قیمت ہی ہے ۔ سکتا ہے۔ اسی بردوسری جزوں کو بھی فیاس کیا جائے۔

ے۔ اگر والہ کرنے کے بعد دخود محیل نے اوائٹی کردی توممتال کوممتال ملیہ سے مانگنے کا حق نہیں رہا۔

۸۔ مختال باممتال علید کے مرنے سے حوالہ ساقط نہیں ہوگا ،ممتال علیہ کے تمرکہ سے والدشدہ محتال با اُس کے دارٹ کو دی جائے گی۔

غیر ملکی تجارت بین حواله اور کفالت غیر ملکی تجارتوں بین تبادلاً زراور تبادلاً عیر ملکی تجارتوں بین تبادلاً زراور تبادلاً بین سیک نئے حوالہ اور کفالت دونوں بنائز ہیں اسکان بنے کا شناا سفلامی شریعت میں جائز ہمیں کو نکہ یہ سود کی شکل ہے۔ بغیر بٹلہ کا نے ہو کے کوئی رقم یا چیز دومرے ملک میں حوالہ کی جائے توضیح ہے۔ ممتال علیہ کی موجودگی ضروری نہیں اُس کی اجازت نے لیناکا فی ہے۔

## رسين

اگر مفریس کسی کوروپ بے کی صرورت پہش بھتی یا اپنے وطن میں ہی اس تدرروپ کی عزورت بہتی یا اپنے وطن میں ہی اس تدرروپ کی عزورت بھتی میں اپنے تحری کے عزورت بھتی کی اسے برآ سانی قرض لیناممکن مذہور تو وہ اپنی چینر کسی کیا سر میں اس طرح قرض دینے والے کو اطبیدان ہوجائے گا کہ اس کاروپ میں ارابنیں جائے گا اور فرض لینے والے کی عذورت بھی بوری ہوجائے گا۔

رمن ابک اخساط فی فر مرواری : کمی شخص کو مال قرض دینے برجبو بنیں کیا جاسکنا، نسبکن، اسسادی مان انہائی اسکنا، سبکن، اسسادی مان انہائی اندوری قرار دیا ہے۔ اسسادی مان خرار انتقادی اندوری قرار دیا ہے۔ اب اگروہ بینر کسی مناشت کے مرد نبیس کرنا ہے تو وہ اس کی کوئی چیزر من رکھ سے اور مرد کردسے ۔ چنا پینہ قرآن یک بن مقی مسلمانوں سے کہا گیا ہے ، ا

وَرَانَ لَنَكُوْ كَلَ سَهَرُولَ لَوْ يَكُولُوا كَانِيّا فِرِهِلْ مُقَانُونَكُ فَإِنْ آمِنَ بَعْضَكُو بَعْضَا طَلْبُؤَذِ انَّذِي أُونَيْنَ آمَانَتُهُ

وَلَيْتُ إِلَانًا مُرْبُعًا اللَّهُ أَيَّا لِللَّهِ اللَّهُ أَيَّا لِللَّهُ مُرِّالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المراكرة سفر كى حالت بين بواوركونى ليكن والانسطة تورين بالقبض برمعا لاكرواورا كُركوتى الشخص دوسرك كاعتبار (بجروس كرك معا لاكريت توجي ربعروس كيالكا بها أست المست كالمات الكريت والترابية رب سنة درست "

سفر کی مالت میں رہن کا ذکر اس من ہے کے عمو گا سفریں ایسی نائم انی صرورت بیش آتی ہے ورمد بیصورت اگر حضر میں بیش آجائے تو بھی رہن جائز ہے۔

اسس آیت میں وائن اقرض دینے والع اے لئے یہ بات کھی گئے ہے کہ اگر بغیر مہن

کے اس کواملینان ہوجائے نوخرض دید ناچاہتے مگر تبدیہ مدلون دخرصدار ) کوبھی کی گئی ہے کہ حبس طرح اس سفتا عتبار کرکے ردید دیر مرا تو تخاری ذمرداری کا تفاعنا یہ ہے کہ اس رویر ہوکو ایک سے انت بچے کرجب بھی ردید مرات جاسے تو نوڑا واپس کردد۔

نودنی کریم ملی افترطیه وسلم نے اور آپ کے محابکرامؓ نے ضرورت کے وقت رہمن رکھ کروم لیلے ۔ حصرت عائش میں روایت ہے کہ ایک بار آپ کو کھی نظر کی صرورت ہوتی تو آپ نے ایک یہو دی سے تیس ماع ( ڈھائی من) غلرادھارلیا اور اس کے اطیمان کے لئتے اپنی لوہے کی زرہ رہمن رکھ دی جنابخہ آپ کی وفات ہوتی تووہ زرہ یہودی کے یمان رہمن تھی دیخاری )

آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرایا ببر کہ رئین رکھ دینے سے رائین (جو اپنی بجنر گروی رکھ فاہمی)
اس فا ترسے سے محرد م تہیں کیا جاسک فاجواس بھیز سے مامس ہو ، سیدار شاد مبارک ایک قانونی دفعہ
بھی ہے اورا فواتی ہوایت بھی ۔ قانونی پہلویہ سے کہ مرتبن کور بن سے کوئی فا ترہ اٹھا ناجا تربنیں ۔
اگروہ فا تمہ اٹھائے گافواس کا فاوان دینا ہوگا ۔ اس کی فاید آب کے اس قول سے بھی ہونی ہم
کر ترفن سے جوفا ترہ اٹھایا جائے وہ سود سے ، افعانی پہلویہ ہے کہ مرتبن منفعت کی غرض سے
قرمن دیر کوئی بھٹر رہن نہ لے بھر فالعی انسانی بمدردی کی بنا پر قرمن اور کے مکن ہے کوئی قبت
ایسائی آجائے گرائے تربین رکھ لینے کے بعداس کو فقصان کا اند لیٹر بنیس رہا۔
نہ اٹھانا چاہے کہ بھٹر رہن رکھ لینے کے بعداس کو فقصان کا اند لیٹر بنیس رہا۔

رین سرم می اور شرعی تعربیت ، - می چیز کوکی سبب تی بنا برردک رکونا با پابند کردست را در سن سرم می اور شرعی تعربیت می کمی کوئی چیز کمی مطابلے با قرض کے مدمے اس ان ردک بینے کو کہتے ہیں کا دومطاب یا قرمن وصول ہوجائے، ادا ندجائے۔ ( ہرا بد محل )

اصطلاحیس (۱) ارتبان - رئین بینار) رائین : رئین کرنے والا (نقومن یا مریون) (۳) مرتبن : - رئین بینے والا ( دائن یا نقدار (۲) مربون : - وه چیز بور بن رکمی ملئے - (۵) مدل. وو پخف حس کے بیال چیزا مانت رکمی جائے۔

رمین کے ارکان وختراک طاب ۱۰ رئین ایک طرح کامعا ہدہ ہے جس میں رائین وم بہتن دونوں کارئین ریکنے کے لئے رائمی ہونا حزوری ہے بیٹی رائین یہ کچے کہ میں نے فلاک قرمن کے برسے، یں برچزر من کمتی اورم منت اپنی قبولیت کا اظهار کرسے -اس ایجاب وقبول بس لفظ رائن کا استعال حذوری بنتیں ۔

۲ ۔ رہن کا دوسرا صروری دکن قبضہ سے لیے جو چیز دائن نے مہتن کودی اس پر قبضہ بھی و سے شاہ ، کوئی تھیت رہن رکھا مگا اس پر قبضہ دو سرے کا ہے تو یہ رہن میجے نے ہوگا ،

۳- تیسری شرط را بن اورم بتن دونول کا ماتل موناست بائغ بونا صروری بنیں - بوسندیار نیکے تو تھے رکھتے ہوں ،کوئی چیز رہن رکھ سیکتے ہیں -

ہ۔ چوتی شرط مہمون (ینی چیز ) کااس قابل ہونا کا اسسے قیت وصول کی جا سے شلا گالاب کی گھی یا با خسے عیل ہونا کہ اسسے شلا گالاب کی گھی یا با خسے عیل ہوا بھی ہے ،
ان سب چیزول کور بن میں دینا می عظم بو کا کیونکے یہ جن یں ٹی الوقت نا بوجودیں ، شان پر قبضہ ہے ۔
مرابول کی جینٹیت : ۔ جو چیز رمین رکھی جائے وہ مربین کے ہاتھ میں المانت ہونا نت متعور موگی ۔
وہ اس کی ای طرح حفاظت کرے گاجی طرح المانت کی جاتی ہیں المانت کر آنا ہے کہ المانت کی بوجائے وہ اس کی ذرقہ داری مربین پر ہوئی ۔
پرایمن پر ذرقہ داری بہنیں ہوتی لیکن مربول جیز ضائے ہوجائے قواس کی ذرقہ داری مربین پر ہوئی ۔
اس کی کئی صوریتی ہیں ۔

۔۔ اگرمنائع سنندہ مربون سنے اس قیمت کی تھی جتنی فرمن کی رقم ہے تورا ہن مرتبن سے لینے روپر کامطالبہ نہیں کرسکتا حرباب برا برمرا برمجہ بیا جلستے گا۔

۷۰۰۰ اگر گھشدہ مرہون جنرکی فیمت اصل رقم ہے کم ہے تو بیّت تحسوب کرنے کے بعد باتی روپر یہ کامطالبہ مرتبین دائرن سے تو سکٹا ہے۔

م. اگرفتار توسنده مربون شی کی جیت اصل ردید نیاده بوتو بهرقرض کی قم محسوب کرلی ما می آخری است. دادم تو بهرق است کی اور نقدان دادم ترکی اور نقدان دادم ترکی اور نقدان دادم ترکی اور نقدان کا در دادم ترکی اور مین سے الیمی ایانت کا اوائن میں اور این سے الیمی ایانت کا اوائن میں ایا جا بسکتا ۔ مثال کے طور ر . .

ایک تخف نے سنور ویے قرص نے ادر ایک زیود مرتبن کے پاس رہن رکھ دیا اور وہ چوری ہوگیا تو اگر یہ سوہی رویے کی قیمت کا تھا تو دونوں کا حمایب برا برہو گیا اکوئی کسی سے مطالب۔ بیں کرسکنا بکن اگریہ تو ہے روپ کا تھا تو مجاجات گاکہ نوسے روپے مربتن کو لی گئے اِب صرف دسس روپ کا مطالبہ را بن کرسکٹا ہے اور اگروہ زیور ایک تو چیس روپ کا تھا تو مورو پھ قرض میں محسوب منعور کتے جامیں گے اور ۲۵ روپ نے را بن سے ضائع ہوں گے مربتن سے مطالبہ بنیں کرسکنا کیوئے مربتن بقدر موروپ سے ضامن اور بجیس روپ کا این تھا ، المنت اگر فصدًا اغفات سے ضائع مذہوتی ہوتواس کی ذرتہ داری امن بر بنیں آتی .

را ہن کی ذمہ داریاں اور حقوق ہا: راہن کوج چزر ہن رکھنا ہے اُسے م ہتن کے حوالے کردیے ۔

۲۰ مربون چیز جب تک مرئین کے نبعنہ میں بنیں دی ہے وہ معائدہ رئین فنے کرسکٹاہے۔
 ۳۰ مربون چیز کوم بین کے نبینے میں دینے کے بعد رائین معاہدہ مین کوینے مرئین کی شامندگی
 کے فنے بنیں کرسکٹاد

ہ ۔ کمغول عرکین کواس کے اطبیقان کے لئے کہ ٹی چیز بطور مین دسے مکناسہے ، ویوکھیل بھی بہن کامطابد کوسکٹاسیے ۔

ے . اگر دو آدمیول نے منشنز کے طور پر ایک آدمی کو قرض دیائی ایک آدمی دو آدمیول کا مقرض موائو دو آدمیول کا مقرض موائو دو آدمیول کا مقرض موائو دو اندائی میں جنر دو لول آخر صوب کے بدلے رسمان کے مسئن ہے اگر وہ دو لول اس جنے والا تو دو نون مقروض دور ہوئی اور فرض دیسنے والا تو دونوں مقروض بھی ایک مستندرک چنر کور میں میں دے سکتے ہیں اور فرض دیسنے والا آکسے تنہول کوسکتا ہیں اور فرض دیسنے والا آکسے تنہول کوسکتا ہیں۔

ہ۔ رہن کوسٹ کی مرہونہ تبدیل کرنے کا اختیارہے۔ اگر اُسے فرورن بڑجائے تو وہ اس چیزکو والبیس نے کر اس کے بدلے وہ اس چیزمر شہن کی بفائندی ہے اس کے اور کے بدلے دوسری چیزمر شہن کی بفائندی ہے اس کے والے کر کتا ہے۔ دوران مدت رہن چیز کوئی اضافہ ہوا یا مناف دیا توہ داہن کا ہوگا مسٹ لا باغ میں بھی اُسے یا کہت میں بیدا وار ہوئی اور باغ یا کھیت رہن تھا ، یا کوئی جانور بن رکھا تھا اور اسس سنے بچہ دیا گیا مکان رہن رکھا تھا اس کا کرایہ وصول ہوا تو یہ سیب اضافے راہن کے ہوں گے۔ مگرم بہن کے پاس انت رہیں گے جب مرہونہ چیزوالبس ہوئی تو اس کے ساتھ بہتیزر سے جوالب

۹- دائن مرتبین کی رفعانندی کے بغیر مربون چیزگونیج بنیں سکتان گرایسا کیا توبیع مرتبین کی ارضامندی برمون وی مرتبین کی ارضامندی برمونون رسیدگی .

۱۰. را بن کی بوت واقع ہوجائے تورین کا معاملہ فنے مجھاجائے گا۔ اس کے ورثہ اگر بالغ ہیں تو ان برصروری ہے کہ وہ اس کے ترکہ سے قرض ادا کر کے مرہو نہ چینر والسیس لے لیس یا مرہونہ چیز سو سیجنے کی اجازت دیدیں۔

اگرور فتا بان میں یا دور دراز مقام پر ہیں توجیخض اس کے ترکی کا ذمتر دار ہواس کو جاہتے کم مرہو نہ چیز کو نیجے اوراس سے اپنا قرض وصول کو لینے کی اجازت مرہی کو بعدے دوسری مورت میں مرہی ن قانونی چارہ ہوئی سے مرہو نہ چیز کو نے کر اپنا نرض و مول کونے کی اجازت موسکتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ ولی وارث یا عدالت کی اجازت کے بغیر سے کہ محق ہیں ہے۔ مرہین کی ذمہ دار بال و اسکے حقوق در مرہین تنہا پی مفی سے رہی کا معاملہ فسط مرہین کی ذمہ دار بال و اسکے حقوق در مرہین تنہا پی مفی سے رہی کا معاملہ فسط کو سکتا ہے۔

۲. مزئن مربونجز کا بین بھی ہے اور محافظ بھی اس پراور کس کھوکے فراور بڑی مزونہ کی حفاظ وری ۔

۳- اس دیکھ بھال اور حفاظت کے سلسلے میں اگر کچھ خرچ کرنا ہوتو اسے بھی مرئین برداشت
کرے گا، شلا ہوئن فلر رہن رکھا تو اس کے لئے سکان کی حذورت ہوئی باجا لورزئن رکھے تو طاح اور
دیکھ بھال میں بوٹے والا خرچ الیکن اگر یے خرچ مربوز چیز کی بقایا من فدسے شعلق ہوتو وہ رائین کے
ذرتہ ہوگا مشاؤم ہو دجا لورون کا چارہ ۔ مربوز کھیت کی جنہا تی ، مربوز بھیلوں کی شرگانی اس نسم کا
خرچ رائین کے دمہ وگا مرحبن یا تورائین سے لیتا ہے باس سے خرچ کے بعد میں ایس سے صول کے لے

سم مرتن مرد نیزس کونی فائده بنین ان اسکنا شلاه گرکان ب تواس بس ندره سکنا ب نداس کا کرا برد صول کرسکنا ہے۔ مربون کمیت کی بیدا دار بنیں کھاسکنا . مربون جا لواگر دودہ کا ہے تراس کا دودہ بنیں بی سکتا ہے۔ اگر سواری کا ہے تواس پر سوار بنیں ہوسکتا اگر باربرداری کا ہے تواس برسامان بنیں ادسکنا ۔ نقدر و پیدیا سونا بیا ندی ربین ہے تو اس سے تجارت یا کا روبار بنیں کرسکتا، بال اگر رابن سے کئی چیزے استفال کی اجازت ہو گی لیکن ربن لیتے وقت اس قیم کی کوئی، بواور بخوش دسے دی بوتو استعمال کر ام اجازت ہو گی لیکن ربن لیتے وقت اس قیم کی کوئی، شرط لیگانا کر وہ اور با اجازت استعمال حرام ہے فقصان کی صورت میں فاوان اداکرنا بڑے گا۔ در این اگر شخص مربود کی بقا اور جگر ماشت کا خرج مرتبن کوئیس دیتا، تو مرتبن ایسا کی ہواخرج نفع سے صورت کرسے گا۔

مرمهون بين سيفائده الطانا وام د بنيت به ب و ين مربون ص كياس ربن بوقي وه ام سے فائرہ اٹھائے گا۔ در حقیقت کوئی می فامّرہ اٹھایا گیاتو وه مرام مود موگا بسود کی تعرفیت یہ ہے کمی چنہے اس کاعومن دسنے بیز فاتر واٹھا یا جاستے ۔ م بعون جینرے فائرہ اٹھا تا مرتبن کے لئے سود ہے۔ رین کے کھیت کا فلریا رہن کے بات کھیل الحرم بتن استعال محرسه كاتو رابين كواس كمومن بس مجي بنيس ملتاً بلئ اطا نقصان بروالسي حبس طرح تودخها ايك مورويب كامود ايك بنرارتك وهول كرلية اب اى طرح يدم بتن إيك موقرص دست كرم بون جيزست في موكا فائره الماليتاب، دونون من كوئي فق نبي براستال كي امارت اگردا بن مرتبن كودينا سع تويه محض مجورى كى اجازت سيع حس كا شرييت مي كوتى اعتبار منين -، ربین کے زیانے میں شمام ہونہ پر تو فائدہ حاصل ہوگایا اس میں بیشی ہوگئ وہ عکیست۔ رابن كى يوقى معواس برقيفه مرتبن كارسيد كاليني اسيمي مربون تعوركياجا ئے كا اورجب مرہون چنرکی والیں کا دخت آسے گا تو پرزیادہ حاصل سنٹ مدہ چیز بھی والبیس کودی جائے گئے۔ مر افررائن تجورہ بدادا کرنے اور تھے باتی رکھے توجب تک پورارہ برادان موجائے۔ مرتبن کو چیز دالیس مرکزنے کا اختیار ہے۔ ج - شف مربونہ میں دوران رہن اگر کوئی خوابی پیدا ہو جائے تواس کی ذیر داری مربتن برہوگی۔

اوررابن كواختيار موكاكم قرض اداكرت وقنت بغدرنقصان روبه وض كرسه

۱۰ دایمن اگرشی مربود کوم بتن کی اجازت سے کمی دومرے کے بہاں رہن رکھناچا ہے تو ابہا کرسکتا ہے۔ اِس صورت میں پہلارہن یاطل ہوجاسے گا۔

ا بی مرتبین می مربود کوراین کی امازت اورم منی سکدیفر فروخت بینیں کوسکیا۔ اگر بغرامازت ایسا واقعہ ہوگیا تواسے دد باتوں میں سے ایکسابات کرنا ہوگی۔ یا تو یح کومنسون کوسے یا را بن سے بیح کی امازت مامس کرسے۔

۱۲ - اگررمن کی مرتشختم ہوچاستے اور راہن رقم اداکر ہے اپنی چیزوابس نسلے توم تہن کو گسینی کائی بھی ایک ایک بھی تھا۔
 قیمت دمیول کرنے کا بی ہوگا اور جہال اسسسلامی مدالت ہو، و ہال قامنی سے اجاز شد لیے کر فرد خدت کرے گا۔

ساہ۔اگرداین موجود نہ ہوتو مرتبن کو حکومت کی ہمازت لینا بڑے گی بیزاں کے وہ جے بیس سکتا. موا ،۔ مرتبن کی موت داقع ہوجائے تو اُس کے درَثہ قائم مقام مرتبن ہوں گے۔

رمن مے تعلق متفرق مسائل (۱) مشترک چیزگورین بنیب رکماجا سکٹاجہ کک اس کے تقیم فیروجائے۔

۱ باغ کامیل جو درخت پر موجود سے ماکھیتی جو کھیت بیں گئی ہے ان کار بہن کرنا جہا ئزنہیں ہے۔ ان کام بہن کرنا جہا ئزنہیں ہے۔ ان کام بہن کرنا ہے تو اسس کے درخت رئین کرنا ہے تو اسس کی زمین بھی رہن ہونا جا ہے۔
 کی زمین بھی رہن ہونا جا ہے۔

ں میں میں موجود ہوئی ہے۔ س ۔ اس طرح درخت کو بنی چیل کے اور زمین کو بنی کھیتی کے ریمن رکھنا بھی جا تزیمنیں ہے۔ یہ جنے ہی خود بخر و رمین میں داخل ہوں گی۔ اس سنے ان کا طبیحارہ کرنا میچے بنیں ہے۔

م. امآت ، ماریت مفاریت اور شرکت کی چیزوں کور بن رکھناجا تر بنیں سبے۔ امی طرح درک بینی استے۔ امی طرح درک بینی استے اور شرکت کی چیر فرد کے درک بینی استے کا فرد خود کا درک بینی استے کا فرد خود کا درخ بدین درکھنے کو کی جیر استے کا درخ بدین اور کھنے کو کہنا ہے۔ تا کہ اس چیز کا مستق کوئی اور نہ جوجا ہے اور اس بنا پر وہ با تع سے کوئی چیز رہن در کھنے کو کہنا ہے۔ تا کہ صورت کے وقت اس سے قیمت وصول کی جاستے۔ یہ درک سے و درک کی بنا پر کھا است توہوں

#### ہے دیکن دمن ناجا تزہے۔

#### امانت

انسان کو کھی ترکھی ایسا ہوتے بہش آبانلہ ہے کہ اسے اپن چیز یار و پے پسے کی حفاظت کے لئے دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ انسان کاا ملاتی فرمن یہ ہے کہ جب اس سے مدد مانگ جائے تو وہ در رہنے نہ کرسے بلاخندہ پیشانی سے اس کلیعنہ کو کوار کرنے کہونے ایسی ضرورت کھی بڑ سکتی ہے۔ تشرایت میں اسے امانت اور وہ لیت کہتے ہیں۔ دونوں بین تقول اصطلاق فرق ہے۔ فرق ہے۔ تشرایت میں تقدوا را دہ کا ہونا عثر دری ہے جبکہ انت تعدوا راجے کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور بیت نہیں گئیں اگر ایسی ہی چیز گئی ایس تو اور بیت نہیں گئیں گئیں گئیں اگر ایسی ہی چیز کوئی آ پ کے پاس حفاظت کی غرض سے رکھوائے تو اسے وہ لیت نہیں کہر سکتے ہیں ، اور امانت بی ۔ قرآن غرض ہے رکھوائے تو اسے وہ لیت کی وہ دیبت بنیں کہر سکتے ہیں۔ قرآن غرض ہے دونوں کے لئے امانت ہی کامات کو وہ دیبت بنیں کہر سکتے ہیں۔ قرآن میں وہ بیت اور بانت دونوں کے لئے امانت ہی کامات کو وہ دیبت بنیں کہر سکتے ہیں۔ قرآن میں وہ بیت اور بانت دونوں کے لئے امانت ہی کامات کو فردیبت بنیں کہر سکتے ہیں۔ قرآن میں وہ بیت اور بانت دونوں کے لئے امانت ہی کامات کو وہ دیبت بنیں کہر سکتے ہیں۔ قرآن میں وہ بیت اور بانت دونوں کے لئے امانت ہی کامات کو خطاب متال ہوا ہے۔ مدیث میں دونون ن

مین در بعبت اور بانت دولوں کے کیے ایات ہی کاجات کو نظامت مال مجواہدے۔ حدیث ہیں دولوں لفظ ایک روسرے کے مغبوم میں تنعمل ہوتے ہیں۔ فقہاتے دو نولُ لفظوں کو عام طور پر علیمہ علیماً مفہوم ہیں استعال کیا ہے۔

امانت کے بالسیطین قران حمد بیٹ ارشادا امانت کے بالسیطین قران حمد بیٹ ارشادا انتی میں آجائے تووواہانت ہوگی۔ ای طرح اگر

آپ کوئی چیز مشعارلاتی اگرات پرلیس بطور رمن رکیس یا آس چیز کاآپ کو ذمر داریا دل بناد با جات توان تمام صورتوں میں آپ اس چیز بارتم کے امن می کھے جائیں گئے۔ آپ کو اس کی حفاظت اسسی طرح کرنا ہے حب طرح اپنی چیز کی کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کراپنی چیز کی حفاظت تو الماری یا مندوق میں بسند کرکے کریں اور دوسری کی چیز کھی جاکہ رکھ دیں کیدا مانٹ میں خیات ہوگی۔ امانت کے معنی آپ امون و محفوظ ہونا ۔ اگر محفوظ نہ ہوں تو یہ خیانت ہوگی ۔

ر المعامل المعامل المعامل المب المعامل المباري و المعاملة المعامل

سرناآپ پر ازم ہے تاکہ جس کا جو تق ہے وہ اُسے پنج سکے اگر آب نے ایسا زکیا تو خیافت کے مرتب منعور ہوں گئے اللہ کا تکم ہے :

نسار ۱۸۵۰

إِنَّ اللهُ يَا مُؤَكِّمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْلُتِ إِلَّ أَمْلِهَا

الله تعالی مکم بیتا ہے کہ انتوں کوان کے انکون اور می واروں کک بہنیاد و ؟ مومنین کی مفات بیان کرتے ہوئے فرا گیا ہے ، ۔ وَ اللّٰهَ اَبْتُ هُـهُ لِلاَ مُنَا اَ اِلْهُ مُنَا مُنَا اِلْهِ مُدَوَعُهُمْ اللّٰهُ مِن وہ بی ہوئی انتوں اور ایسے عہد کا پاکسس محستے میں اس کے برخلات کی است کے بیت کی تھے۔ والوں کی فرت کی تی ہوئیا ہوا یا ہوئیا ہوئیا ہوئی اللّٰهُ لا اُنجِبْ کُلُ

خَوَانِ كُفُوْسٍ فَداتِه اللَّه فات كرف الله كالشَّرَ عَالَ الشَّرِ عَلَى السَّرِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مهرد بول کے باسے میں فربیا کو اس میں بعن تواہے ہیں کو اگر ایک فرار آن کے باس المانت
مرک دیا تو وہ والیس کردیں گے اور بعن ایسے ہیں کو ایک نے المن کو ان کو عوصیت بتاتی ہے۔
مرک در بوار مزہوہ والیس بنیں کر بی گے۔ قرآن پاک نے المن دائی موسی کی فصوصیت بتاتی ہے۔
بی ملی اللہ طید وسلم نے فربیا " اقر ایمان کی نشانی فرمایا ہے۔ ارشاد سوے کو منافق کی بھا
ول ایمان سے موتی ہے ایک یہ کر "ا ذیا منت کی نشانی فرمایا ہے۔ ارشاد سوے کو منافق کی بھا
تین باتوں سے موتی ہے ایک یہ کر" ا ذیا منت کی نشانی فرمایا ہے۔ اس کے باس امانت رکی جائے
تین باتوں سے موتی ہے ایک یہ کر" ا ذیا منت کے الاؤ مکا ان اللہ من الله من الله تن المک فوات کو الاقتان کو الاقتان کو الائت کو الاقتان کو المان کے اللہ من الله م

ائت ایک اخلی این ایک اخلی فرض ہے ، خلوص محد دی اور سسی سلوک کا نام ہے۔ امانت کا حکم تا نوٹاکسی کو چور میں کیا جا سسکتا کوہ المانت دیکے۔ اگر کسی آلفاتی حادث سے امانت ضائع ہوجا سے قوامین براس کا فاوان ما کہ بنیس ہوگا ، فاوان ای مورث میں وزام ہے۔ محا 'اگریہ' نا بت ہوجا سے کا تعدد الم مسے خلات برتی کئی اور اسے ضائع ہونے وہا گیا۔ شال کے طور پر راستے میں بڑی چیز اس خیال سے اٹھائی کہ اس کے مالک کو پہنچائی جائے تو یہ چیز امانت ہوگی۔ اگر وہ ما تما تفاکہ یہ خلان تحف کی ہے ؛ اب اگر وہ آنفاقی حادثے میں ضائع ہو جائے، تو اس پر کوئی، ومرز داری نہ ہوگی، لیکن اگر وہ یہ نہ جانٹا ہو کہ یہ چیز فلاں تحف کی ہے تو یہ چیز کھ تھا کہا ہے گی۔

اگراسسای بیت المال در برش می جمع کیاما سے قومد و کردیا با سنے استوال میں دلائیا ہے استوال میں دلائی ہے استوال میں دلائی ہے استوال میں دلائی ہے ۔

امانت کادا تره کتنا و سبح ب ترمینی خوسی دارئی داری یادنر بس کی کام پر اموریم امانت کادا تره کتنا و سبح ب ترمینی چنرس اس کے جارج ( نبعنر ) میں دی تی ہول شاؤ فرنی کا نذاظم ، دوات ، چاری دغرہ سب اس کے اتھ میں امانت ہیں ایفس اپنے ذاتی استعال میں ادائی میں بازاتی کام مذکرنا چاہئے۔ میں ادائی کام مذکرنا چاہئے۔ میں ادائی کام کرے گاتو یہ خیانت ہوگی جس کا اوان می لیا جا سات ہے۔ منوص کام کرنے کے بجائے گیا ادائی کام کرے گاتو یہ خیانت ہوگی جس کا اوان می لیا جا سات ہیں خوا میں اور دے کے برسب وقت کی ادائی میں خیافت ہے اگر امانت کی اس ذیر داری کو مکومت یا کسی ادارے سے موموس کی اور سے سے کارکن اور لاز مین محسوس کر لیا کو۔ س تو کم وقت میں زیادہ کام ہو ، بزاروں رویے کی بجت ہو موسی سے موموس ہے۔ ہو موسی میں اور اس کو نظر انعاز ذری ہو اس کے اور سے سے کارکن اور لاز مین محسوس کر لیا کو۔ س تو کم وقت میں ذیادہ کام ہو ، بزاروں رویے کی بجت ہو موسی سے بی ہوسکتا ہے جب اخلاقی تفتورات کو نظر انعاز ذری ہوائے۔

ادپر بیان کیا جا کتا ہے کا انت احدود دیت دونوں لفظ م م می بھی ہیں و ولیست کی تعرفیت اورالک الگرمنی میں میں کی رکتے ہیں۔ ودیست کی تعربیت ہیں ہیں۔ یک گئیہے : ۔ " اِسکا کت الْسَالِك مُسَعَافَظَة کمالِهِ اللّٰخِس» دانی کی چیز یا ال کوشا کی فرن سے دوم سے سے حوالے کرنا) مقعد یہ ہے کوج چیزود دیست رکی جائے ، وہ ود لیت رکنے وا نے کی مک بھی ہموادر اپنے تعدوارادے ہے وہ کی کے بیم دکر دیے تب ود ایت کا رکھنا ہم ہوگا حس کے پاس المانت وود ایت رکھی جارہی ہے، اگر وہ اس کو ننظور کرنے تو و د لیعت کا حکم گی اور وہ چیز اس کے پاسس رکھی ہے ماں کی خاطت میں کو نا ہی کی اور وہ چیز ضائع ہموگی تو اس کی اوال دیما بڑے گا۔

معامده ودلین ختم مونی کی رت بقندن کے سے وہ چنرامات رکھوائی تی اگرده دن گزر معامده و دلیت رکھنے والے) میں معامده نسخ کردسینے کا مروتت معامده نسخ کردسینے کا مروتت اختیار ہے۔ دونوں کو معامدہ نسخ کردسینے کا مروتت اختیار ہے۔

ودایت با بانت رکف کومل کوایداع و دایت با بانت رکف کومل کوایداع و دایت رکف وال کو چند ترکم وال کو چند ترکم کا است می با مسئو دِع اور جوا بانت رکم لے اسے امین یا مشاور کا محت بی د دال کوز براور زیر کے ساتھ پڑھنے سے دین بر لینے بیں )

۔ کار خطب کیار خطب ایسلے مرطب ایسلے مرطب پر ندیے ااب کی چلیاں یاکی دو سرے تحف کے قبطے میں موجود شکی کو ا انت میں ر کمنامیح بنیں ہے توا ہ این خانوش موجائے اتبول کرنے۔

۲۔ مودّع اورامین دونول کا عاقل (یعنی مجے وار ) ہونا ہروری ہے۔ نام بھے نبیتے اور پاگل نہ کوئی جبیر امانت رکے سکتے میں نررکھوا سکتے ہیں۔

س- دربیت کی مت میں اگر چیز سے کوئی فائم ہ ماصل ہونو وہ موڈع کا ہوگا، شوّجانورود بیت میں سکا اگر اس نے بچد دیا یا اس کا اُون کا ٹاگیا یا دورہ دیا تو یہ سب موڈع کا ہوگا ، ا مین اگر بغیب اجازت ان میں سے کوئی چیز استعال کرے گا نوخیا نت کا گناہ گا رموگا اور اوان اداکرنا پڑسے گا .

ا مین کی ذمہ داریاں مائٹ کی چنر کی صفاطت ابن ذاتی چیز کی صفاط<sup>ی</sup> کی طرح کرنا امین کی ذمہ داریاں <sub>معاس</sub>ئے۔

۷- یه حفاظت با تو ده نود کرسے با گھر کے ان افراد سے کراستے جن سے خونی یا دائمی پرشنز ہے اور وہ خاتن بھی ہنیں ہیں گھر بس آنے جانے والے نوکر کو بھی حفاظت کا ذقر دار کیا جاسسکنا ہے بشر لجبیے خیبانت کا اندلیشہ دیمو اگر امانت شارتے ہو ملہ ہے گئ توتا وان دینا پڑسے گا۔

۵ - جهان این کوامانت بسرد کوئی بواس کی وابی ای جگه بونا هردری بعد مود مااس کودومری بگریسط

مجور نہیں کوسسکتا کسی نے کوئی چنراہانت میں رکھنے سے لئے اگر اٹھٹوئیں دی ہے تو دلّی میں اسس کو انگئے کاحق بنیں ہے مالیتہ اگرامین نے کہ دیا ہوکہ میں اسے دلّی میں رکھوں گا، تو بھر اٹھٹوئیں انگئے کاحق بنیں ہے۔

۔ بیندادموں کو ایک چنز کا این بنانا بھی چیجے ہے اگرسب نے اقرار کر لیا تو سیسے۔ اس کے وقد وار ہوں گئے۔ بور باری باری یاجس طرح بھی حکن ہوا مانت کی حفاظت کرنا ہوگی۔

امانت کی نگرانی کی اجرت اسلام منت من کو اگر امون شی کا دیج بھال کے سے وقت یا مین است کی نگرانی کی اجرت است منت من کرنا پڑے کو کیا وہ اس کا اجرت است اسلام است میں اختان ہے کہ اندنو کی دائے میں اختان ہے کہ وزکو بعض اجازت بہیں دیتے اور بعض کچے شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں مشلا ایسا ال جے چوروں ہے کانے کے لئے چوکیدار رکھنا پڑے یا اُسے رکھنے والا اُجرت دینا بھی صروری ہے اور یا کولا امٹوری میں مال رکھوانا عام ہے۔ اس کے حفاظت مال کی اجرت دینا بھی صروری ہے اور یا کولا امٹوری میں مال رکھوانا عام ہے۔ اس کے حفاظت مال کی اجرت دینا بھی صروری ہے اور یا گذاری اُلگی ہے کہ اُلگی کے منظ میں میں اُلگی ہوئی المنظم کی یہ دفعاس رائے کی تا تعدکرتی ہے۔ اِلگی اُلگی کے اُلگی کے مفیل میں اُلگی ہوئی اور اُلگی المنظم کی ایک اُلسٹن کے تھے جال کی اجرت بھی اوالی المنظم کی ایک میں مالئی میں اگر وہ مال کی ایک میں سے بیانا عمل اور اس امانت کی دیکھ بھال کی اجرت بھی اوالی الیک میں مالئی وہ مال کی ایک سے بیانا عمل میں مالئی میں مالئی میں اگر وہ مال کی ایک سے سب سے صافح ہوگی جس سے بیانا عمل میں مالئی میں اگر وہ مال کی ایک سے سب سے صافح ہوگی جس سے بیانا عمل میں مالئی میں اگر وہ مال کی ایک سے سب سے صافح ہوگی جس سے بیانا عمل میں میں مالئی میں کو تا والی دینا پڑے گا۔)

ا جی بینک ور داک خانیں امانت رکھنا تھی بینزس امانت رکھنے کا روائی ایسا کرنا بائز ایسا کرنا بائز ایسا کرنا بائز ایسا کرنا بائز ہے۔ ایسا کرنا بائز ہے۔ کو فوداس سے مود سے کر رویہ و فیرہ جی کھا جام ہے اسس بارے میں بنیں لمیں لیکن معافہ کے امانت کے مال سے تجار دورمی الیمی شالیں متی میں جی سے بتہ جات کر دوانا نت کے دوانا نت کے دوانا تھے و معرت المرتقی موں کے والیوں کوان کے مال سے تجارت کرنے کی ترفیب

اس سنة دياكر في مكر زكوة دين وسية ال كالخال مم نه بوجاسة مراير من بدي يقرض القاصى المعاصى المعاصى المعاصى المعاصى المدينة المراب الكوم المعامن المراب المرا

تاوان کے وائبونے بانہ و نے کی حتی ا- امانت خائع ہوجانے میں اگرامین کی فظت یا تسائل کو تاوان کے وائبونے بانہ و نے کی صور یہ دخل این ہر مائے ہو نے کی در داری ہنیں ہے ،
لیکن اُس نے اگر تفریط یا تعدی کی ابنی خانات میں تسابل کیا یا موت کی ہمایت کے خلات قدم اٹھا یا بازوع کی اجازت کے بغراست الرک کی اجازت کے بغراست الرک کی اجازت کے بغراست کے دائی خرج جی اسس نے مانت کور کھنے کی اجرت کے فی تواب اس پر تاوان واجب ہوگیا۔ تا وان واجب ہونے اور مزہونے کی بیند صور تیں کئی جاتی ہیں :۔

ا۔ انت کے دو پے یا جے کواستعال کیا ، بھروہ چنز خراب ہوگئ با ٹوٹ گئ با روبہ ہوری ہو گیاؤنا وان دینا پڑے گاکیوں کو استغال کرنے کے بیٹیے میں جو لفقی بی آئے گا ، اس کا ناوان دینا بی پڑسے گا۔ بال اگر اتفاق سے یا ناوانسٹند استعال کر ایالیکن پھر ندامت ہوئی اور اس کو مفاظت سے رکھ لیا ، بھر نقعان ہواتواس پڑا وان نہیں ہوگا ، کیونئے نہ تعدی جوئی ، در تقریط ۔

۲- جوچنر بھی ابخوری میں رکھنے کی ہے اسے بے احتیاطی سے باہر کو دیا اور وہ مناتع باخراب ، موجنے توا اور وہ مناتع باخراب ، موجئی توا وال دینا ہوگا کے میں اور کی ایکن اگر کھریں کوئی محفوظ مگر میں ہے اور اپن تیم او

الد الم شافعي تيم كه ال بن زكرة ك قالى بن بنوات الم إد خيفة تكرمن كنزيك يتم كه ال يرز كولة المعادية المراد والم

توهیرنقعان کی ذمة داری بنیں ہوگی۔

م. اگر علمی سے تفل کملارہ گیا اور اس وجہ سے امانت کا مال صندوق کے <u>اسے جوری ہوگیا ی</u>ا اس کو جوسے نے کترینا یا کوئی اور نعضان بہنے گیا توسید مور توں بین ما وان دینا پڑے گا۔

۵ - اگر مود ع نے آئین شعرط دیجاتی جس کا پواکر نامکن تھالیکن امین نے اس کے معان کیاتو تا وان دینا ہوگا، ہاں اگراس تم ط کا بواکر نااس کے لئے ممکن دجواتو بھرتا وان بنیں دینا بڑے گا۔ شلا اسس نے کہا کہ متبارے عاوہ گھرکا دوم اکوئی آدمی امانت کی نوگانی وکرے تو یہ شرط نفوجے کیونکے یہ ممکن ہی بنی ہے کہ ایک ہی تحف ہر وقت چنری نوانی کرتا رہے۔

٠٠ - الكرانى عادت كي نتي من الكرامات كي جيزها لغ بوجائ توامين بركو في ذمة دارى نبيس ب شلاً: كميس آك لك لكي - ذاكر يوكيل باسب بلب مكان كركما .

، کورَ عالی به شرط نگانت کاحق ہے کر بھری امانت اپنے گھروالوں کے علوہ کسی دوسرے کے پاسس مذر کھی جائے 'اس مورنت میں اگر خلات در زی کی اور نعقمان ہوگیا تواس کی ذمتہ طاری امین ہر ہوگی لیسکن اگر ناگہانی مادی نے بس دوم ہی جگر امانت منتقل کرری ڈاکہ وہ محفوظ دہے اور بھیرضا تے ہوگئی ' تو اسسس پر نا وان نہیں سے ۔

ودلیست کی والسی کا اختیار برایک کو بردتت بر آمتیارے کرانات کا معادہ ورفوں میں سے برایک کو بردتت بر آمتیارے کرانات کا معادہ حبب باین فنح کردیں۔ ای طرح جب المانت کی مدت میں ہوتو معاہدہ خود بخود ننخ ہو بمات کا-دونوں مورتوں بس این کو ات فرامو در سے سوالے کردیا جا ہے .

دونوں میں سے اگر کی کا انتقال ہو جائے اس اس مورت میں مجی معاہدہ نئے ہو جلئے گا۔ بھر مورع کے وَرَنَدُ کُوامانت والیس سے لینا یا امین کے ورثہ کو والیس کر دینا پیاستد ، اگر ایس بھرامانت رکھنا ہے توروم امعاہدہ کرنا ہوگا، موقر علی والیسی سے النکار کے کی مقت اپنی امانت والیس انتظیا امانت والیس انتظیا امانت والیس انتظیا امانت والیسی سے النکار کے کی مقت می بوجا نے پراس کی والی کا مطالبہ کرے تو والیس کر دینا چا ہے لیکن اگر اس نے ہوگئی ، فراس کی دومور تیں ہیں ، اگر مودع خوش سے والیس جائی تعلینی ایک دوسکے سائع ہر براس کو ایمن بنا کر لوٹ گیا تھا تو چیز کے خالئے ہوجائے پر تا واق نویس ہے لیکن دومری مورت میں اگر ہوتہ حالی مولی تین فرقہ داری کی وجہ سے نارا من ہوکو امانت کی فرقہ داری کے معرول ہوئے گیا تھا تو گئی اامانت کی فرقہ داری کی معرول ہوئے گیا تھا تو گئی اامانت کی فرقہ داری کے معرول ہوئے گیا تھا تو گئی اامانت کی فرقہ داری کی معرول ہوئے گیا تھا تو گئی المانت کی فرقہ داری کی معرول ہوئے گیا ہا تھی تو اُسے تا وائن دینا کے بعد بھی ایس نے امانت کو تبعثہ میں رکھ جس کی اسے اجازت دیمی تو اُسے تا وائن دینا کے اُس کے باری کھی۔

اگرمود ن نے کسی دومرسے ادی کوہم کا کوال امانت فلاں شخص سے سے او تواہن کو اختیار م کروہ اسے دسے یا مزوسے و بے کی صورت بس اگروہ دوم را آدی خیانت کرمائے تو ڈمسے داری

اين پريوگي-

امانت رکھتے اور لینتے وقت کواہ کی صرورت بہتر سے کواہ نت دیتے اور بینے وقت دو آور ہو کوگواہ بنا ایا جلائے ، ابیا یمواتع بر ثما ہد خلنے کی تاکید تسب راّن میں آئی ہے، جنا پڑنا مجموں اور متحول کے مال کی حوالتی کے وقت یہ حکم دیا گیا ہے، فَاذَا دَ فَعَدُ مُرِّا لَیْهِ هُوَ اَلْهُ مُوَالَّهُ مُوَالَّهُ مُوَالَّهُ مُوَالِّهُ مُوالِّلُ اِن کے وَقَالَ

سراك كروتوان برگواه بنانوي

متخسسه میر اکرمتونی نے کوئی تخریریا بہی کھاتہ ایسا چھوڑاجس میں لکھاہے کہ طال شخص کا آنا رو بیر یا طال چیز میرسے یہاں امانت ہے تواس کے ور نہ کو تھیتن کے بعدوہ ال یا چیز والیس کر دیا جا ہج اگر ور نہ کوخود طم ہمو تو تحقیق کرنا منروری ہنیں ہے۔

امین برتا وان واجب بون کی مورت بس ان امورکو لمحوظ رکمنا ملے۔ "نا وان ا دا کر کا بحرانات نقدر تم بنیں بلکوئی منس بے کی بیسے گھڑی برتن میز کری وغیرہ قوائ طرح کی چیز آ وان میں اواکرنا ہوگی ، اگر نقدر تم یا سونا ، چا ندی یا ان سے بینے دیوسے زیور موں تو آئی ہی نقدر تم یا آئی ہی تمیت کا زیریا اس کی قیت دینا ہوگی ای طرح اگر میش میں کوئی ایسی چینر ہے جس کا طناد شوارہے تو بھر تمیت بھی دی جاسکی سبے شائی دسیٹرن گھڑی ا انت بھی اور وہ منائع ہوگئی 'نولیی بی گھڑی مشکاکر دینا چلہتے 'اگر وہ بازار میں نہ لمے تو بھراس کی تیمت بھی دی جاسکتی ہے۔ تیمت وہی دی جاسے گی جزنا وان واجب ہونے کے دن بھی ہنواہ وہ ویتے وقت سسستی ہوجائے یا مہنگ ۔

### عاربيت

کم وگ ایسے ہیں جن کو صروریاتِ زندگی کی ہر چینر پر وقت حاصل ہو بہت سے لوگ ایسے لمیس کے جینس چیز۔ ں وقتی طور پر دوسروں سے انگل پڑتی ہیں اس انتظے کوسٹ ربیت ہیں حاریت کتے ہیں۔

جس طرح کفالت کرنا، فرض دینا، ا، نشد کهناا سامی معاشره کاانلاتی فرمن سب ای طرح اگر کوئی ماجت مند دفتی خردرت بوری کرنے کے سئے کوئی چیز انگے تو معاشرہ کے افراد کااخلاتی فرص ہے کردہ چیز بیز کمی عذر اور معاوضے کے فراہم کردیں داگر چہ قانو انکی کو عادیت دیسے برمجبور میں کبسا ماسکتا) معمولی اور دوزم ہ استعال کی چیز توب تاتل دید بناچاہیے۔ قرآن نے ان لوگوں کی خرمت کی سے جو باعون کو دینے میں بخل کرنے ہیں ہے ایج ایک سورہ کا نام ہی الماعون سے ۔ اس مورث میں جن باتوں پر نہدید کی تی ہے ان ہی سے ایک بہے ،۔

> قَوْلُ لِلْمُمَلِيْنِ ﴾ الَّذِيْنَ لَمْ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ﴾ الَّذِيْنَ لَمْ يَزَا تَوْنَ ﴾ وَيَسْتَعُونَ الْمَالُحُونَ ﴾ (الماعون -آيت سمتا ٤)

خرابی ہوان اوگوں کی جواپی نمازوں سے مفلت برتتے ہیں؛ یہ لوگ مربت د کھاوے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اور وزمزہ کی برتنے والی معرفی جبزیں دینے میں تا مل کرتے ہیں .

منعمدید کو ایسی دکھا وے کی نما نہے کہا فائدہ جس سے مذتودل میں خان کی حجت پیدا ہوا ور شہ محکوق کی جس کو خانق سے مجت ہوگی وہ اس کی محلوق سے بھی مجت کرے گا۔ اس مجت کا ادبی تقاضل بہ ہے کہ وہ اس کی مخوق تی کی مزورت ہے ناتل بوری کر دے۔ رسول الشرم ملی الشرملید دسسلم نے اور آہا ہے۔ معابش نے چیز ماریشر کی بجی ہے اور دی مجی ہے۔

ماعون اعون من بروه چنزائل بے خبر کے دینے میں کوئی ٹرانفضان یا حرج نہ موامنتا

کمی کے بہاں ہمان آگئے۔ آپ سے جارہاتی بالبستر یا کھانا کھلانے کے بے برتن ایک اس طرح نمک دیا سساقی جھری باصل بن برط سے کے لئے کتا ہے، بانی نکا لئے کیلئے دی اگر مانٹی تو ہے کاف دید بہنا بھاہتے معائز کرائم جن کی زندگی نہایت سیادہ تھی ان کا طرز عمل ہی تھا ، ان کے درمیان ماحون میں ، جو بچنزیں لی بادی جاتی تغییں ان میں سوئی تاگا ، ڈول ری وغیرہ سب شامل تھے۔

بر رسی کی تعرفی کی کوانی کی چیزے فاکرہ اٹھائے کی امازت بغرمادم دید بنا شریبت میں عاریت کی تعرفیت میں عاریت کہا ال ہے۔ اس نعل کوا مارہ ، ماریت یا نیکے کواستعادہ ، ماریت دینے والے کومتیم اور جوچیز ماریت کی مائے اسے مستعار کے ہیں۔

ا۔ پڑوی یا دوس کئی آدمی ہے کہاگیا کہ آب دودن کے لئے بھے ایک بنگ ماربیت کا حکم یاکری دے د بیجے اور اس نے وہ چیز دے دی تو یہ ماریت ہوگی۔

۲۰ بیمتندار چنرچب کسمتیر کے بیاں رہے گی وہ ایات بے مخانت ہوگی مین ایس کی مخالف متیر برای طرح لازم ہوئی جس طرح ایانت کی سیکن اگر آلفاق سے لوٹ پھوٹ کئی تواس بر تاوان مائد نہ ہوگا۔ برسسک امام او عنیقہ کا ہے۔ امام الک سکرزدیک اگر آئی چیزیں ہیں جن کا نفقیان ہر تخف دیکے سکتاہے شاؤ مافور اور بڑی برلی چیزس تومشیر برضمانت ہوگی۔ امام شافق کے رائے میں قبصنہ کے بعد مستعار چیزیس کی طرح کا بھی نقصان ہوگا توسسیر ضامن قرار دیا جائے گاخواہ چیز چھوٹی ہویا بڑی کیمون کے مدیث برق سے دے کو بینے مصمور فاتھ۔

۳- ۱۱م ابرمنبغ تکے مسلک کے مطابق اگر تعدد اپنے کو خراب کر دیا یا ترفی یا انطاط ریاتے سے استمال کیا اور دہ چنز خراب ہوگئ تو مستعرکو نا وان دینا پڑے گا۔ شال کے طور پر مستدار کی تھی چاریاتی پر است نیادہ آدی یا بھا دے کہ وہ ٹوٹ گئے۔ مستعار سائیکل کو ایسے خراب لا سیستے پرجھ یا کہ ٹا تر بھی ہا گیا ، مستعار سائیکل کو ایسے خراب لا سیستے پرجھ یا کہ ٹا تر بھی ہا گیا ، مستعار سائیک کا بلیس کے باتھ میں دیدی اوروہ ٹوٹ گئے ۔ فرش یا دری پر دیا سلائی کی مبتی ہوئی سیلی یا سکر میٹ کا بھی کی بلیک ہا تھا ہو انہو ہوئی اگر انسان کی اور میں ہوئی سے انہا تھ سے اپنے بھی سل مبائے سے گر بڑا اور ٹوٹ گیا ، ایسی صورت میں اوران بنس ہے ۔ غر من بر کہ علما استعمال سے یا قصد و اداد سے سے جو چے خراب کی مبائے گی تھاس کا دان بیا بیا سائے گئی ہا سے گا تھا کہ سے انہا تھا کہ سے انہا تھا کہ داران بیا بیا سائے گئی ہا سے کا دان بیا بیا سے انہا ہے گئی ہا سے کا دان بیا بیا سے گئی ہا ہے گئی ہا سے گئی ہا ہے گئی ہا سے گئی ہی سے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہی سے گئی ہا سے گئی ہے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہے گئی ہے گئی ہا سے گئی ہے گئی ہے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہا سے گئی ہے گئی ہے گئی ہا سے گئی ہے گئی ہے گئی ہا سے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے

م۔ بضفے دن یا وقت سے سنے عاربت لی ہے اس کے بعد فور اوائیس کردینا چاہتے اگر دیر کی اور وہ چیز فائب ہوگتی یا لوٹ پھوٹ گئی تو نفقان کی تیت دینا ہوگی۔

۵۰ کمشندارچنزگواپنے می استمال میں اتا چا ہتے۔ الکسکی اجازت سے بغیرود مرسے کونڈونیاچا ہئے ، اگر الکسکی مرمی کے خلافت کسی دو مرسے کودی تو یہ گناہ بھی ہے اور ثقصان ہوجا نے کی صورت میں ، معاومہ بھی دنیا ہوگا۔

ای طرح منتخار بیز کمی دوسے کو بر شخادراستهال کرنے کو دینا . اگر میر نے اس سے من دکیا ہو
توالی چیز س دے دینے میں ہری بین ہے جین اگردد سرے استعال کریں توجیزوں میں کوئی فرق
ند آسکے جینے مکان برتن اگل س جیج انتخت وغیرہ کیل الی چیز جس میں دوسرے کے استعال سے
فرق آسکتا ہو دینا جا تربنیں اشا، گھڑی ان وائن بین اموٹر سائیکل ماکوئی می مواری ، کیل اجو تا ا چیتری وفیرہ میں چیز س دوسرد س کے باس جا کرخواب ہوسکتی ہیں اس سے دوینا چاہتے . بلاخود می
استعال کرنا چاہتے اگر دینے کے بعد تراب ہوگئی یا گم ہوگئی تواس کا اوان دینا پڑے ہے۔

٥- معرى برايت كفاف استال كرك كالوستير كونقعان كالاوان ديا برك كا

 زیوریافلر دفیره اور ده دی بونی چیز آنغا قاضائی بوگی تو زمتیر براور به خورت براس کا آدان اداله با استگا لیکن اگرایسی چیز حس کا خورت سے تعلق بنیس بوتا شلاً جالور مردانه مکان کا فرنچریا موادی کی چیز توان که ضائع بورنه کی مورت میں شو برلینی مالک کوانعتیار بوگا کو وقا وان مے متیوسے با جورت سے۔

در ایش بات میں برجہ در میں میں میں میں ایش فدکور جو مکی ایس دوارت سے میں میں ان کا میں

مغیروتنیر کیلیضروری بدایات انتهایت نکور بریکی بین برایت کمن می ان کامی مغیروتنیر کیلیضروری بدایات اماده کیاما تاسه :.

۱- میم جب چاہے اپن دی ہوئی جے روائیس سا سنتھ ہے بمشیر کو بلاعذر والیس کر دینا جا ہے اگر مذرکیا اور وہ چرما کی اخراب ہوگئ تومشیر کو تا وان دینا ہوگا .

۰۰ میرنے قدودُن میں چیز والہیں کرنے کو کہالیکن مستیعرنے کہا کم چار دن میں واہیں کروں گا۔میر خامونٹ ہوگیا تو پررمنا مندی کی دلیل بنہیں ہے۔ دو ہی دن میں واہیں کرناچا ہتے۔

- معربامتيم كى وت سے ماريت كا ساط خم كھاجا كے كا-

م - معراً ورستير كا ماقل اور مجه دارم نا مروري ب يا مجه بحول إلى كلول سے ماريت بينا يا أن كود نام مح بنس سے -

٥٠ مستعار چنر برمسنيم كاقبعنه بونا مروري سه.

۔۔ کوئی متعبین چیزہی مستفار دی جاسکتی ہے، چندسائیکلیں ایک جگہ موں تو یہ نہے کہ ان میں سے ایک سے نو بکرمتین کرکے کھے کہ طاں مائیکل سے نو یا جا زنت دسے کرجو چاہو نے لو۔

، ميرستير عين اجرت ياس كاكونى مدل بنيس المسكار

۔۔ عاریت کینے کے وقت سے والمبی کے وقت نگ اگرگوئی خرج مستوارجیز پرکزنا پڑے قومسنیم کو برواشت کرنا ہو گاشٹا ہما ٹیکل ہیں ہوا بھروا نے یا پنچ درست کرانے کا خررے ' جانور کے جائیے۔ کا خرح ' مکان کی مرتب کا خرح ۔

 ۹- "متعارکود تومستیری شری سے دربن رکا سخاہے دکرائے روسے سخاہے" البذکی دومرے کے پاس اہ نت (کا نتی ہے۔ اب اگر چیز اتفاقلمن ان ہوجائے تو تا واق مار دہوگا لیکن اگر مستیم کی ہداس کے امین کی علی سے ضائع ہوتی تو تا واق د ضاہوگا۔

١٠ ماريت كى مت خم بوت بى جرواليس كردينا جائية اكرمت گذر ف عا بعد نعقمان بوا

تومستيم برذر دارى يء

اا - ماریت کی چیز مستیم کوبنات خود ایپ یا معتبر آدمی کے ذریعے والیس کرنا چاہئے۔ اگر کمی غبسہ ادمی کے باتر پھیجی اور ضائع ہوگئی یا خواب ہوگئی تومستنیم کوتا والی دینا ہوگا۔

۱۲- ماریت کی چنر نے جانے اور والیس کرنے بس اگر بار بر داری کے معارف ہوتے تومستیر کو بر دائشت کو ناہم ل کئے۔

۱۱- اگر با ف لگانے با مکان بنانے کے لئے کوئی زمین جاریتہ کی قوم بیب چاہے خالی کواسکتا ہے البتہ اگر کوئی مدّت ستین کردی ہے اسب بی خالی کوائے کا اختیارہے می قبل از وقت خالی کرائے سے جو لفقان سننیم کو ہوگائی کا مواد مذم بیر ادا کرے گا۔ فتلاً باع لگانے کے لئے زمین دس برسس کے واسطے دی لیکن معرکو بابع ہی برس بیں زمین کوخالی کرائے کی مزورت بہنیں آگئی تومیتہ کو ابینے درخت کا سائر زمین خالی کرد بابعا ہے۔ اب رہا نفقان کا معاوضہ تو اگر دس برسس با منا رہتا تو درختوں کی قیمت دو مور وہد ہے اس قیمت با پہنے مور وہد ہے اس طرح تین مور دہد اور مستیم رامنی ہوتو کہ درختوں کی جو قیمت ہو وہ اور مستیم رامنی ہوتو۔ درختوں کی جو قیمت ہو وہ اور مستیم رامنی ہوتو۔ درختوں کی جو قیمت ہو وہ اور مستیم رامنی ہوتو۔ درختوں کی جو قیمت ہو وہ اور مستیم رامنی ہوتو۔ درختوں کی جو قیمت ہو وہ اور می اور کرنا ہو گی .

۱۲۱ - اگر کی کو کمیت جوتے کے لئے دیاتو لات مغرر ہویا نہو، جب تک نصل بک رجائے، زین کوخسالی بہنیں کواسکنا -

## بهبهاوربربير

صدة. برر اور مرفر بون اور حدورت مندول كا مدك طريق بين بن كى ترفيب كتاب ومنت مي دا فى كئى سه مدة كايران زكوة كم من من آچكا سه برير اور هيلسك باربو به من نى كويم ملى الترطير وكم كاد شادسه به آپس مي بريد اور عيل بمباكروالس سے مبت برحتی اور دنوں كی كدورت دور محدق سه و ترخدى ) آپ ملى منه طيد وسلم سنه فرايا كو برير تواه كشنابى معول كيون نه جوالس كو تبول كران ايطاع الى طرح معر لى هيلد ديد يس بجى شرم نه كرناچا سيت ، آيت ف فرايا كه الحكول قري محد كوشت كايك الكوارا كو مجى يجيرى قرمي بر نوشى تبول كرون كلام سندا مووتر خدى ) ایک شف جب کی کوئی چربلور پر بیسے ابید کوے یا مدقدد سے توزبان سے کوئی محد میں بیسے بابید کونے یا مدقدد سے توزبان سے کوئی محد میں اس کا بیل کھی ہے۔ قرآن اور مدیث میں اس کی فرت کی کھی ہے۔ قرآن میں ہے اکا اصال دھرنے والے یا و کھا المبار کو دالے کا مثال ایسی ہے بیسے ایک چاہ جو بر معلی ہی ہواور کھی سی بارش سے دھ بھات ،الیسا شخص د تو تعابیرا یان رکھا ہے ، الیسا شخص د تو تعابیرا یان رکھا ہے ، الیسا شخص د تو تعابیرا یان رکھا ہے ، ان بیس احسان جراب ہو دال بی شاق ہے ۔ خرم کی کومدتے اور مرید دیتے وقت کے سابہ سے دور ہوں گئے ، ان بیس احسان جو الله بی شاق ہے ۔ البتر عمر کومدتے یا بید دیا گیا اگر دہ می اپنی جیشت کو دو ناتش یا اصان کرنے کا المبار قبلی نہ ہو ہے ۔ البتر عمر کومدتے یا بید دیا گیا اگر دہ می اپنی جیشت اور کو ان اس کے بدلے کوئی تحقی یا ہم بدر دے تو مستصن ہے میکن اگر دہ اس کی تدریت بنیں مرکمان نامسنسنا می اور کو ان اور اور و تر نری )

غیرسکم کوبدید دین اورلیب ایک کومل درام که در درج تا در فرم کم کافر ق بنین م جب عیرسکم کوبدید درج و ای طرح بدید درجام که در درج و ای طرح بدید درجام که در درجام که در درجام که در درجام که در درجام که در

لاَ مَنْهُ مُنْوَادَةُ عَنِ الَّذِينَ كَوْ يَعْلَوْكُنْ فِي الدِّينِ وَلَمْ غَوْ يُوْلُونِنْ وِيَالِيَّةُ الْ مَنْ مَنْوَفَهُ وَ فَلَهِ عُلَا اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ماریت می دی کی کوتی چیزنقد ہویا جنس مشروط بر مہمد بلدید اور عاربیت میں فرق والبی ہونی ہے بستیم ایک متین مرت کے لئے اس کا میں ہوتا ہے لیکن بلور بدید اسبریا مدقد جو چیز دی جاتی ہے اسے والبی لینے کاحق بیس ہوتا۔اس کی ملکت منتقل ہوجاتی ہے اب اس کا والبس لینا گناہ ہے۔ بی کویم ملی النٹر ملید و ملے فر مایا ہے ب جوشم بركركیا بریر اصدة دیروالس اس اس فاشال اس كة كی ب ح كهان كدندگر كرد اوردد باره اس كونگر كرد اوردد بار است بوادرست بوادرست و البی كامزون بارگرد با بارگرد با

اس امتبارسے کہ آدی این کی جنہ کا الک دوسے آدی کی جنہ کا الک دوسے آدی کو ہمہ ہدیہ مہمہ مہر بدید اورصد فریسی فرق اورصد قدے دریع بنا دیتا ہے اور پھراس کی دائیں کا امتبارا سس کو بنیں رہنا ایر مکم تینوں صور تون میں سکیساں ہے لیکن چونکے ہرایک میں دینے کا مذیہ الگ الگ ہوتا ہے ، اس ہے متوزا مافرق ہے گونتے کے امتبار سے کوئی فرق بنیں ہے۔

بدير كي تعرفي كى كى منت افراق ادر مخت كے منب سے كوئى جيزديا۔

صدقه في تعرفي تمي ومعن أواب كى ماطركوتى ييز دبناء

سیر کی تعرفی سی بنر کسی معاوسف کے إبا کوئی ال دومرے کی طیعت میں دیدیا۔ نفت میں بہد کے منع ، دسنے کے ہیں .

صدفذاور مدید برمری بی کی دوتمیں ہیں: صدفہ می محض آواب کی نیت ہوتی ہے اور دومراکوتی جذر پنیں ہوتا اگر تواب کی نیت رہو تووہ صدقہ نیس کہلائے گا اس کا مطلب پر نہیں ہے کہ بہراور مدیر میں کوتی ، تواب بنیس متنا۔ اجر ہر بہتی کا ملٹا ہے ، بہراور ہدیر خالصتہ کنٹر بوتو ان کا تواب مجی ہے گا۔

ت بمركرف داك كوداب ادرص كوبدكيا مائد اس كوم بوب لا اورج بيز بهر كما مائد اس كوم بوب لا اورج بيز بهر مسيدكي اصطلاحا كي مائد اسع موبوب كيتة بين -

۱۰ ببدکے لئے اور قبیر اکسا ہے لئے ایجاب و تبول اور قبیفے کا ہو نام وری ہے تینی وارسب مہد کے اُرکان و تعراک ہے رضاور خبت کوئی چنز دسے اور ہو جب پڑوٹن سے تبول کرکے اُسے ابیف تقرق میں ۔ اے لیے قویمہ ہوگیا اور وہ چیز واہب کی ملکت سے بجائے موہوب کی ملکت ہوگئی ۔

آپ کی ملیت میں آگئی یا آپنے اپنے کسی دوست سے کوئی چیز بطور بہدیا ہدیدا نگی اوراس نے بخوشی دیدی تووہ چیز بہد چوگئی مرکز حتی الا مکان اس طرح انگیا بنیں چاہتے۔ ماریڈ انگی میں کوئی ترج بنیں ہے۔

س۔ کمی نے کیٹرا نویدااور ہوی سے کہا کہ اس میں سے اپنے لئے ایک جوڑا بنوالو، یا زیور بنوایا اور ہوی سے کہا اسے بہن لوئیہ دسرہ و گیا اور چنے مورت کی ملکہ ہوگئ ایس کی اداملی کے وقعت والبیلے ابنیا گنا ہے۔ م ۔ وامید کا حاصل وبالغ ہونا ضروری ہے ، کوئی نا بالغ بچہ اگر کوئی چیز دمیر کردے تو والدین یا مرتی والپ ہے سکتے ہیں ۔

۵۰ ، سدیں وامیب کی مفاورغیت صرف دی سیے اور مفامندی کے بغیرز روئی بیر کرانا اور دیا قرڈال کریا امراد کر کے مرید لینا صحح بنیں بکرگذاہ سے ۔

۲۰ وامب نے کمی چنر کو واضح انفاظ میں بعد کیا ' شنگا ، یہ گھڑی میں آپ کو دیتا ہمول ' آپ اسے سے بیعت اب موہوب لا ' اسی وقت ہے ابعد میں سے دونوں جا تربیل لیکن اگر ہم انفاظ میں کہا کہ د. میں سیسہ گھڑی آپ کو دینا جا بتنا ہموں یا دوں گا ، یہ بہتیں کہا کہ لیے بیعظے تواکر موہوب لا اسی وقت گھڑی تبعیز میں کے لئے تو دواس کی ہموئی ' لیکن اگر اس وقت نز سے اور پیمرکسی وقت بینا چاہے تودرمت نہ ہموگا ، جب تک دوبارہ وام بسیسے اجازت نربی گئی ہمو۔

٥- خريداراية ال يرتبعز كرف سعيها الكوبركردين كالق ركما بعد

مبدیا ہدید کی ہوتی چیز کو قبیضی ہیں ویڈ نیا امرودی سے اگروہ چیزدو مرے کے قبیلے میں ہے توفائلہ
 کواس کے قبیفے سے نکال کرم ہوب لا کے حوالے کزناچا ہتے۔

و- اللجس كة تعض م تقالى كوده برمركردا ، تورمر بوكيا ، وابب براازم بنبى كدد إر وتعد والدة -

۔۱۔ کمی نے دِبنا قرض یا مطالبہ ہیسہ کردیا اور تقویق یا حدیون نے اسے فیول گرلیا تواب مطالبہ کاحق داہب او بنس رہا۔

۱۱ ۔ کوہوب لینی جوچے ہر برکی گئی اس پر تبعد سے پہلے وائیب یا موہوب ایکا انتقال ہوجا تے تر بسربالل ہو جا سے کاکیون کر ہر تبعد کے بیٹرمخل ہیں ہوتا ۔ بھی موہو بالکے تسفے سے پیشتر وہ وا بہب ہی کی ملکت رہے گیامداس کی موت کے بعد در نہ مالک ہوجا یم گے ۔ اس طرح موہوب لٹاکھر فوت ہوگیا تواب تسفیہ

كون كرسے كا-

١٠- نابالغ نيچ بهربني كرسخ ، مكران كوبهركيا جاسكتاب.

اگر باپ دادا این لوک یا ایت کوئی چیز دی ادر کیس کرید می نے تم کوری نود سے دسینے بچول کو ہمیں سے دوج خواس کی مک بوگئ اب واپس لینا درست نہیں ہے۔ اس طرح کوئی بھائی یابین ابن جبولے بھائی بین کوکوئی چیز دے دسے تو دواس کی ملک بوگئی۔ شائل اس کا کیٹر ابنوایا اس کے لئے کتاب اور الم خریم اتو یہ جینے سال کریں تو اور الم خریم اتو یہ جینے سال کریں تو بھر دو کہ کا کسی استعال کریں تو بھر دو کہ کا کسی بیس موں گا۔

۳۱ - چیونے نامجے بچوں کو تو کچے حیدی یا افعام کے نام سے لوگ دیاکرتے ہیں تو مقعود ان کے ان باب کو دیا ہوتا ہے ، چونو حقر رقم ہوتی ہے اس لئے بچے کے ، مبا نے سے دی جاتی ہے ، نوالی چیز ہی بچوں کے دالدین کی ملک مجھی جاتیں گی نیکن اگر کمی نے صراحت کے ساتھ یہ کہا کہ میں اس بچے کو ہی دیے رہا ہوں تو اگر بی مجداد ہے ، ادراس سے اسے لیے لیا تو چیزاس کی ملک ہوگئی اوراگر نامجے ہے تواس کے با ہب داد ایا م بنی کا تبصفہ کافی ہے لیکن انھیں برحق ہیں ہے کہ اس چیز کو ابیضا ستھال میں لاتی یا اُسے کمی دو سرے بچے کو دیں ،

۱۹۷۰ اگراین ادلاد کوکوئی جیز بهر کرنام تو توسید کو برابر دینا چاہتے لینی لاکے اور لاکیوں کو سکسال بیسلک تینوں امامون امام الوغیر شفر امام مالک اور امام ثنا نعی میم الله کلسے ۔ البتدا مام حد بن حنول رحمته اللہ ک

رائے میں ہمریمی ورانت کی طرح ہو اچا ہے ایجی لوکمیوں کا ایک ایک اور لو کوں کے دو دو حصے۔

10- بسی مرت کا تعین میمی بنین نظر برک ایک سال کے لئے برکر نانا جا تزہے۔
19- واہب اگر بمرکر نے وقت کی نومن یا فا تدے کی نفر ط نگادے تو یہ میری ب نشاقیہ کہا کہ ایر مکا فکس دیا ہوں' اس نفر ط کے ساتھ کر میں بھی اس میں رجوں گائیا اس کے جدلے میں تم میرافلاں قرمن اواکر دویا "فلا زمین اس نفر ط بر بمبرکر تا ہوں کرتم میرے کھائے کی طرے کے مفیل رہو" تو یہ بمبرورست ہے۔ اب اگرواہب اس نشر وط بہر سے رجو عاکم زا چاہے تواس کا حق بنیں ہے جب تک وہ شرط پوری ہوتی رہے ، البت ماگر مشرط پوری نہوتی رہے ، البت ماگر شرط پوری نہوتی رہے ، البت ماگر مشرط پوری نہوتی رہے ، البت ماگر شرط پوری نہوتی رہے کے البت ماگر مشرط پوری نہوتی و سے کا کرسکتا ہے۔

۔ رہیں کا بات دالی چیز کا موجود ہونا ہ دری ہے لینی پر کہنا جا تر نہیں کہ "اس کھت ہیں جو کھے ہیں لاہگا ۱۵۔ بربرتا ہوں "یا باغ میں جھیل آئیں گے یا اس جا نور سے جو نیچے ہیدا ہوں گے ایمیں ہر کرنا ہوت ۔ " ۱۹- وامهب جو چنر بهد کرے وہ اس کا اپنی المیت ہونا مزودی ہے، وہ مرے کی چنر کمی کور بدیا تا جا تزوی ۱۹- مو ہوب لینی جو چنر برد کی جائے اس کی تعیین مزودی ہے، چند گھڑیاں، چندس کیلیس یا چند جا فرر پیں، ان یں سے ایک گھڑی یا ایک سائیکل یا ایک جا نور جد کرنا ہو تو اسے متعین کرکے بہد کرنا چاہے ہے، بر کہن کو کیک نے یہ بھتی ہوئے۔ کو ایک نے یہ جے بوئیں ہے النزید کم کنا کہ ان میں سے جو لہند ہوئے کے بینے اور موجوب الم نے اسی وقت پیند کرکے لے بیا قرب معربح برگالیکن اگراس وقت ہیں بیا تو چراجا زت کے بینے جا تر بنیں ہوگا۔

بر مرکز میکن کے بعدات چیز کا دائیں کینا گناہ ہے اور دیا نت وا ملاق کے ملات ہے۔ معیدا ور مدر بری والی کی بیکن اگر موجوب ارنے ایجاس بر تبعد بہب کیا تھا کہ واب کواس بیز کی سے دیر مزورت بڑ جائے اور وہ موہوب اسے کہدسے کہ آب اس کو بھی نہ لیجتے تو کی یا واہب نے بمدے رہو حاکمیا معرفت عند کے بعد برسے والیس کی دو بی موریش ہیں یا تو موہوب اخوش سے والیس کردسے المالی معرالت اس بہ کو نسخ قرار دسے بشر دیا کہ کوئی دومرا قانونی مانے موجود دیہو۔

۲- اگریموی نے شوہ مرکویا شوہ سے ہوی کوکوئی جیز ، مرکی ترقیط نے بعد پھروالی کاحق ہیں ہے۔

ہ- اگرہ برکی ہوئی چیز یس موہوب ارخ ایسا اخا فہ کردیا جواس سے جگرا ہنیس کیا جاسکتا نشاؤ نہرین کی تھی اس پر عارت بنوالی یا ورخت لگا و ہے ، جا تور ہر کیا تھا اس کو کھلا پاکرخوب فر برکریا، بجہوں ،

دشتے تھے انتیس فیروالیا تو برتمام اضافے اصل چیز سے جُراہِ نیس کتے جا سسکتے ، فہذا والی کاحق جا نا ہا۔

عکی گرائی زیادتی ہے جواصل سے جُوا ہے تو اصل چیز کی والی ہوسکتی ہے اور زیاتی موہوب لاکی ہوگی شاہ ۔

علی یا گاتے ہدی تھی اس نے بیتے دیدے تو وا بہب آترا بنی دی ہوتی چیز والیس بنہا ہا ہوت گائے ہیں ہیں ۔

دالیس سے گان کے موہوب لاکے ہوں گے۔

دم، هموموب دائف موموب كفروخت كرديا تواب وابيي كاموال بنيس كيا جاسكتا.

(۵) اس طرح اگر بهری بوتی چیز موجوب لاکے پاس مناتی بوگی توجی وابهب والی کا مطالبہ بنیس کرسکنا۔
(۵) اگرواہب یا موجوب لائم جائے توکمی کے ورڈ نہ والیس لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں۔
پریدوصد فرکی والیسی جواحکام بهری والی کے ہیں وہی مدقہ اور بر ہر کے ہیں۔
پرین بہتے یہ بات کہی جا چکی ہے کہ بہر ہریں با صدقہ دے کروائیس لبنا اخلاقا نہ نموم اور کہا ہ ہے صروری بہرا اس کردے نب ہی جائز ہوگا لیکن اگر تو بوب لہرا منی نہ تو تو کمی غیر قان فی بائد ہوگا ۔ ایک موہوب لہرا منی نہ تو تو کمی غیر قان فی بائد ہوگا ۔ ایک موہوب لائی ۔۔۔
تاری ایڈ و ایس بے خلاط لیے پر والی کی کوششش کو اللہ یہ کمی شدید نعقدان سے تحقظ کے میش نظر اسسامی عدالت معاہدہ کو فتح کر دے۔

# إجاره

فغذی کمابوئ میں کتاب اللجارہ کے نام سے تین قیم کی اجرتوں کا ذکراور اس کے مسائل بیان ہوئے۔ ہمر اسروہ اجرت چوکرایہ کی مورست میں دی جاتے یا لی جائے۔

۷. وه اجرن جو بیشه در لوگون بیسے سنارا لو ارا درزی برطمی دهو بی دغیره کودی جاستے۔

س- وه اجرت جو الازم إم دوركي جينيت سيكمي كودى جات ياكسي على مائ ـ

نینون ننم کے مسائل ایک ہی باب سے متعلق ہیں نیکن چونوان کی ہمیتت میں عمولی فرق ہے اس سطے ہم قسم کی اجرتوں کو انگ الگ بیان کیا جارہا ہے۔

اپنی چیز کوکرایر پردنایا دوست آدمی چیز کوکرایر پردنایا دوست آدمی چیز کوکرایر پرلینا جا تزہے۔ کرایر برلدینا یا دیبا عرصے اکس کام کے لئے کرایر پرلی جاری ہے ، کرایر کا انعقاد عمل میں آستے گا۔ کسی مواری کوکرایر پر یائے وقت یرمراون بھی کرنا ہوگی کرموار ہونے کے بنے لی جاری ہے ، یاسا بان ڈھونے کے لئے اور پرکہ آسے کہاں تک یا گئے میں لے جانے کے لئے استعال کیا جائے۔

د ۲) اگر کرایه اور مرّت و بغیره طے بنیں کی تومعا لمرکزایہ کابنیں ہما ماریت کابوا اس ساتھ ماریت کی تمرفو

كے مطابق موال كرنا جا ہے۔

(۳) اگر کسی کرے بالکان کا کوایہ وص رویہ اموار طے ہوا اور دستہ کیس طے کی گئی تو معاطر عرف ایک مسیح کے ہے سجاجائے گا ، دومرے بھیلے بچرے معالی کرناچاہئے اور مالک مکان ایک ماہ مکر کرایہ دار سے مکان خالی کواسکتا ہے اور اگر مالک مکان کو مرسے بھیلے کی بہلی تا دیج کو کوئی اعتراض بنیس کی تو دومرے میلے بچی ای کرا یہ پررہ مگنا ہے گئی یا ہم اہ الک مکان کر ایر بھی بڑھا سکتا ہے اور اسے نالی بھی کواسکتا ہے لیکن اگر کوایہ دارنے مال دوسال یا اس سے زیادہ مرت مقود کوسک مکان کو کوایہ پر ایا ہے تو چھواس مدت تک ۔ اگر کوایہ دارنے موال وہ سال یا میں ہے اور زائے تکا ہے کا۔

(۷) اگر مکان یا دکان کوایہ پر لینے کے بعد اُسے استعال بنیں کیا 'پھر بھی قبیضے کے دق سے کوایہ دینا پڑسے گا اور بنتنے دق قبیضے میں رکھے گا استے دن کا کرایہ دنیا ہوگا۔

۵۱) - اگر موٹر کسیس سائیکل یا رکشا کرایہ پرلی نواس براستنے ہی آدمی موار ہو سیکتے ہیں بقتے عام لور پر سوار ہوئے ہیں، نشلاً، دکترا ہر دوآ دمی لیکن اگرخودا لک زیادہ آدمیوں کو بھائے تو افسیے تن ہے۔

(٦) مشترک چیزخواه وه مکان بویا دکان یا کچاود. وه کراید پرنیس دی جاسکتی ـ

د> مکان کی آ داکشس وزیانش کے لئے کو تی پیٹر کوا برپریشا تاجا نزسے البترا گرکسی کام کے لئے چیز کوا یہ
 پر لی گئی ہما ورخمشّا اس سے آ داکشش وزیا اکسش بھی ہم جائے نؤکوتی حرزہ بنیں ہے ۔

کتاب کوار پر بینا با دینا - امام ابو میسفر حمت الشرطب عدم جواز کے قائل ہیں دکیو بکریہ مام افا دسے کہ چیز
 سے اس سے اسے کوا بر پر لینا صحح ہنیں ہے ۔ حفاظت کے خیال سے صرف ضائت کی جاسکتی ہے ۔ باتی نمبنوں امام کوا یہ برد بینے اور لینے کی اجاز ن و بہتے ہیں ۔ موتن و ممل کے لحاظ سے کسی ایک رائے پر عمل کیسے ماسکت سے ۔

۹. گا مے انھین یا بحری کو اس سے کرایہ پر دینا کہ ان کا دودہ کرا به داراستمال کرسے ورست بنیں ہے اس کے طرح درقت کوا یہ پر دینا کہ ان کا دودہ کرا به داراستمال کرسے ورست بنیں ہے ۔ ادھیا پر جانور کرا مے پر دینا کہ جب نیکے ہوں گے تو آدھے آدھے بازل لیس گے یا انڈسے برابر برابر نقیم کریس گے و برب موریش ما با ان ایستر با میں کے بازل کے درست موریش ما کرنے وجود میں آنے سے پہلے کمی چنم کی نہ تو فرید و فروضت جائز سے اور ذکرا کے پر دینا ، البتر اللہ کے سے بی موری دینا ، البتر کا کے سے دورائی کے کرے اگرت پر دیا جا سکتا ہے۔

کرای کا معاملہ میں کو بینا کسی چیز کو کرای پر بینے یا دیے کا معالد معاہدے سے طے یا آہے۔ اس ا اس کا معاملہ میں کردینے کے لئے آبادہ بوجائے توانس کرا یہ دار کو پر بیٹان کرنے کی کوشش نرکزاچا ہئے۔ عند کمیں جانے کے لئے کرایر پر رکشایا موٹر شکائی۔ بھر ادادہ بدل گیا۔ الیسی معورت میں آسے والبر کر سکتے ہیں لیکن اگر رکشا والے کا وقت منا کے مواسے یا موٹر کئی میل سے بی کر آئی ہے تو وقت کی اُجرت اور پیڑول کی تیمت دینا جا ہے۔

س ۔ ''کرایہ داریا ملک مِی سے کوئی مر جائے تو کرایہ کا معالمہ نتم ہو جائے گا۔ وارتوں کو نیامعا ہدہ کرنا ہُ م ۔ پیشنگی کرایہ اس نتم طاہر لینا جائز بہنیں کہ اگر کرایہ پر دلیا تو وہ پیشنگی رفع منبط کرئی جائے گئی : بہ ایک کہ طرت سے زیادتی ہے۔ اسسادی مکومت میں یہ بمی جائز بنیس ہوگا کربل کا ٹھٹ خرید بیلنے کے بعد اگرام کی والیہی کی جائے نواس کی قیمیت کم لوٹاتی چاہئے۔

گرابیه کی معض ضروری مسائل (۱) مت کرابرداری ختم بوسند که بعد انک کوخوداس چنر کو قبیفے بر بے ایس کی میں میں میں کا لیٹ کی فرمرداری تی کی ایر دار پر حوالگی کی فرمرداری تی ہے - ۲۷) واپس یلنے وقت بتو کچھ کس پر خرج ہوگا وہ امک کودینا ہوگا ، برخلات کرایہ پر دیتے وقت بجلنے کا خرج جس کا ہاریلنے والے برے .

سد مكان يادكان كراير برلى بكن يرنس بناياكاس ميكون ربي كانور جاترسيد

م. جومكان يا دكان كرايديرو بيناه عي بويائي أمي وأعدة ورُاكرايه دار كم حوال كردينا جاسية.

۵۔ مکان یا دکان میں ایسانون کام دکیا جائے گاجی سے اس بم خرابی یا کم وُدی آنے کا افتحال ہوشنا اور اگر کرا بدوار سے دکان اور اگر کرا بدوار سے دکان اور بھائی یا دکان میں اٹل یے سے کان کے خراب اور کم دور ہوئے کا احرایشہ ہے اس سے لیسے کاموں کے لئے دوبارہ اجازت ایشامزہ ہے۔ اس طرح اگر مکان میں جانور کھنا ہروری ہموتو اگر وہاں عام دواج ہموتو رکھا جا سکتا ہے ، ودرت ایشا مرددی ہموتو کہ اور دی ہموتو درکھا جا سکتا ہے ، ودرت ایشا مرددی ہموتو اگر دیا ہما ہموتا ہے ، ودرت ایشا مرددی ہموتو رکھا جا سکتا ہے ، ودرت ایشا مرددی ہموتا ہ

۷- کرائے کی مکان کی درستی مرتب واستے کی ہساتی ویغیروالیی بایش پیس جن کی زمز داری مالک مکان پر آئی تنی اینیس بوراگر اعزوری سے لیکن اگر کرایر دار نے مکان کو مرتب طلب اور نا درست حالت میں با ب پھر بھی وہ اس میں رہنے پر رامنی ہوگیا تو وہ مالک کوم متن کم انے سکے لئے مجبور نہیں کرسکتا لیکن اگر کرائے پر لیتے وفت اچھی مالت میں تھا اب فراب ہو گئیا یا مالک نے کوا بہ پر دیتے دفت کہا تھا کیس مہت کرادول گاتو دونوں صور تول میں اسے مرتب کرانا ہوگی۔

ے۔۔ اگر کرا یہ دارمکان میں اپنی آسائی سے لئے کوئی چیز بخالے تواگر مالک مکان کی اجازت سے وہ سے کام کڑنا ہے تواس کا تورچ مالک مکان سے سے ملک ہے ور نداس سے تمام معدارت کرا یہ دارکو پر داشسسننسے کرنا طویس گے۔

٠٠٠ اگر کرائے دار کرا سے کی زین میں کوئی درخت لگائے یا کوئی چیز اپنے خرچ سے بنوائے تو رکان کوتھوں وقت الک درخت کوکٹوا اور بن ہوئی چیز کوڈ مواسک اسے اول س کوتیت دی خریر میں سنساہے مرکز ادار الک کوتیت دینے پرمجبور نیس کرسکتا۔

۹۔ مکان کرایہ پر لینے کے بعداس کی صفائی اور کوٹرا کرکٹ بھینکنے کی ڈریدواری مالک مکان پریشیں رسیعے گی۔

-۱- اگر کرایہ دارم کان کوخراب با بہت گذہ کر دے نو الک مکان کو اسے الگ کر دینے کا اسّیارہے۔
۱۱- اگر کرایہ جیز جو ایک جگر سے دو سری حکم منتقل کی جاسکتی ہے شکا فرنیم ، برتن پاکٹرا و بنرہ کرا یہ برلائی بات میکن استعال نہ کی جائے نوٹ وہ کرایہ دار کے باس دہے گی اس کا کرایہ و بناہمو گا لیکن اگر کرا بہ کا معالم کے برگ اور جیزلاتی تہیں گئی گؤئی کہ اس کی ضرورت حتم ہوگئی۔ اس مورت میں کرایہ تو مہنب دنیا پڑ بھی میکن فور الطلاح دینا مغروری ہے۔
لیکن فور الطلاح دینا مغروری ہے۔

( ۱۲ ) اگرکزاید دارنے فاکس اپنے امتعال کے لئے چیز کزایہ پر لی ہے توکمی دوم سے کوکزایہ پریا عادمیت ہ دنامعورشس ۔

سا۔ اگر کوئی مواری اس شرط برطے کی کمفلاں مقام کے پہنچادے۔ اید اگرداستے میں وہ فراب ہوجاتے یا بچو جائے تو مالک کی ذمہ داری ہے کروہ اس مقام کے پہنچاستے جس کا دھدہ کرییا ہے۔ اگر اس کی درسمتی میں دیر ہور ہی ہے اور مواد ہونے والے اشخار نہیں کرسکتے ہول تو بتنی مساخت وہ ملے کر چیکے ہوں 'اس کا کرا یہ اواکرنے کے بعد دومری مواری سے جاسکتے ہیں اور اگر پوراکرا یہ وہ اواکر پیکے ہیں تو باتی ماندہ مسا کا کرا یہ والیس نے کر دومری مواری سے جاسکتے ہیں۔ اسسان عربے ایت کی روسے ہی طریق می ہے۔ سا۔ جس جگر کا محث بیاہے اجس جگر کے نئے مواری طے کی ہے ، اگراس سے زیادہ جائے گاتواس کا ادان دنیا بڑے گا

۱۵- اگر کمی تنبرس دویاد فین نیاده استیستن بون نوایک کنیین منردی سے کیونک اگر بیلے اسٹیسٹن کا محط لیا سے اور بعدوا کے اسٹیسٹن براترا تو اوان اس کرایہ کے بقدر دینا ہوگا جو پہلے اسٹیسٹن سے دوس سے اسٹیشسن کے کاسے مزید جراند ازروکے تمریین علط ہے۔

، - آجس فنم کااورجس فدرسیان لے بلنے کی اجازت محکدیل نے دی ہو، اس کے مطاف بااسس مغدار سے زبادہ نے بیانا درست بنہیں ہے بچری سے ال زبادہ لادنا توا ہ وہ مال گاڑی کاڈی ہو، با ٹرک یا مٹیلزنا جا تزہے

میساکد ذکر کی جا جا اجرت بین طرح سے اداک جاتی ہے یالی جاتی ہے، ایک اجبیر ول کی قسمیں کرا بدک ذریعے جس کا بیان ہوجگا، اب باتی دو تعموں کا ذکر کیا جا تاہے۔ دومروں کا کام کرکے دوزی کانے والے دوطرت کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنا کام کاش کوٹ دومروں کے پاس جاتے ہیں ۔ شکا مزدور ، کھر بلو لازم ، دفتر یا کارخانے کے کلرک ، جب اینس کام ماتا ہے تو اُسے پوراکو کے کام پیسے والے سے پنی محنت کی مزدوری وصول کرنے ہیں ۔ دوسرے وہ بیٹیہ ور اوگ جو کوئی ہنرجانے ہیں ، بیضے لوگ خود کسی کے پاس ہنیں جاتے اور دکسی خاص آدمی کے الازم ہونے ہیں بلکہ دوس سے لوگ لان کے پاس اپنی حزودت پوری کر انے کے لئے آتے ہیں - بعینے گلڑی سیاز ، موجی ، ورزی ، لوہا ڈس تا ر وشکر یزیا اکینس بلاکرا پنی حزودت پوری کرانے ہیں ۔ دشاہ بھی ، حجام ، میشنی ، دعوبی ، مہتر دینے و پہلی قسم کے لوگوں کواج بڑھام ی اور دوم ہی قنم کے لوگوں کو اجیرمشت کر کھا جا اللہ ہے ۔

اجيرمشنزك

۱۰ اجر سنترک کی حیثیت این کی ہمتی ہے۔ لینی جو چیزی بناسند درست کرنے ، دھونے یا دنگئے کے اسکا دی جاتا ہے۔ اس کی موتی ہے۔ لینی جو چیزی بناسند امانت اس موتی ہے۔ لینی وہ انک دی جاتا ہے۔ اس کی دمر داری اس جینی ان ہم ہے کہ وہ کی ایک آدمی کی حفاظت کے لئے اجرت لیتا ہے۔ اس کی دمر داری اس جینیت سے بھی ایم ہے کہ وہ کمی ایک آدمی کی چیز دن کا این بنیں ہوتا بھی ہوتا ایک بہت سے لوگوں کی چیز میں اس کے تبلغ میں ہوتی ہیں اگر اُسے ذمر دار قرار نے راجائے و بھر بدریا نی کرکے بہت سے لوگوں کی چیز ہیں بھر بسا کرسکتا ہے۔

جوری مواہد ورند تادان لیاجائے گالبندا گر گھر کا بورا اتا ترجوری ہونا تابت موجائے تو کوئی گا بک تادان منیں لے سکتا۔

ا کام دینے والے اور کام کیے والے اور کام کینے والے دونوں کاما قل اور تمجھ دار ہونا ضروری ہے، ناتم کھ بیتے کا اعتبار نہیں کیاجائے گا

۲۔ اجرادرمسنا جردونوں کی رضامندی ضروری ہے۔

س۔ جوکام کرانا سے اُس کی ہوری تفصیل بنانا ضروری سے مٹلاً کوئی زیور ہوانا سے تو وضع اور وزن کے بارے ہیں ہوری تفصیل سنار کو بناوی جائے ۔جو ّنا بنوا ناسے توہیرکی ناپ اوراُس کی بنا وٹ (شُو، پمپ یابنوکٹ وغیرہ ) بنا دی جائے۔

م - چیزی تیمت اور بر کدوه نقداد اموگی یا اُدھار سیلے سے طے کرابیا جا سیکے۔

اجیمشترک کی اجرت اور دوسر مسائل اجیمشترک بناکام پوداکر بینے پر اجیمشترک کی اجرت اور دوسر مسائل اجرت کامستی بوتا ہے اس سے بہتے ہیں بالگ سکتا لیکن اگر آپ دیدی تو آپ کو اس کی اجازت ہے۔

۲۰ ماہوار شخواہ برکام کرنے والا اجرم بینہ پورا ہونے سے بیپلے اجرت نہیں مانگ سکتا۔
 ۲۰ بینٹہ ور اجرکچے رقم پیشگی اس شرط بر لے لیتے ہیں کہ اگر آپ وہ چیز نہ لیں گے تو وہ رقم و آب نہ ہوگ ، یہ ناجا کز سے زحرن امام احد بن حلبال اس کو جا کُر کھتے ہیں )

م ۔ اجرشر ک اگرکوئی وقت مقر کردے کہ میں برچیز فلاں وقت دول گا توانملاقا اسے ابینے وعدے کو ایفا کرناچا ہیئے لیکن فالونا وہ کام کا پاستد ہے وقت کا نہیں۔ البتہ اگر اس نے مبلدی دینے کے وعدے برکچے اُجرت زیادہ بی ہے تواسے وقت پروینا ضروری ہوگا۔

اجیر مشترک کوجب تک اسپنے کام کی مزد دری یا اُجرت ندمل جائے وہ اُس چیز لواپنے پاس
 دک سکتا ہے اس رو کنے کی مدت بیں اگر ال ضائع یا خراب ہوجائے تواس کی ذمہ داری اچیر ہر نہیں ہے کیون کے یہ مستاجر کی فلطی ہے کہ اُس نے اُجرت نہیں دی اور اس لئے اجیر مال کورو کئے ہر

اجیر مشترک اجیر خاص بھی ہوج انا ہے۔

کاکام نہیں کر تالیکن اگراس کو کہتے ہیں ہوکسی ایک ادمی شخص کچھ دیر ہا کچھ دن کے لئے اپنے کام پر رنگا لے کہ اس عرصے بیں دوسراکوئی کام نہ کر وقو دہ اجیر خاص ہوجائے گا اب اس پورے دفت ہیں وہ دوسراکوئی کام نہیں کرسکتا ، ست گاہی بڑھی کو دن بھر کے لئے اپنے یہاں رکھا یا کسی سنار، درزی یاکسی اور بیننہ ورکو کچھ دن گھر پر بلاکر کہ دن بھر کے لئے اپنے یہاں رکھا یا کسی سنار، درزی یاکسی اور بیننہ ورکو کچھ دن گھر پر بلاکر کم لیا تو وہ اس پورے وقت ہیں اجیر خاص ہوگا ،اسی طرح ایک یا دی گھنٹے سے لئے رکھنایا موٹر کسی نتین جگہ تک جانے اور آنے کے لئے مخصوص کر لی یا دیل کی کوئی سیٹ پرزوکرالی تو آپ کوخت ہے کہ اتنی دیرتک کسی اور کوسوار نہ ہونے دیں ۔ (المجلد صلا)

جِن راصطلاحیس بن کوبیان کیاجا تا ہے ناکہ اُجرت کے بارے میں اسلامی شریب کی ہدایات اور اُ جرت برکام کرنے والوں کے مسائل کو بخوبی مجھا جاسکے۔

ا۔ اُجرت۔۔ جو چیز محنت کے بدلے ہیں دی جائے (۲) اچر بمنت کرنے والا (۱۳)ستاجر
یا آجر۔ کام لینے والا (۲) اُجرت مثل ۔ وہ اُجرت جو حکومت کسی کام کی مقر کرے ان اصطلاحو
کو ہم اپنی روزم ہ کی زبان ہیں جس طرح ادا کرنے ہیں اُ کنیں بھی دھیان ہیں رکھناچا سئیے۔
(۱) مُحرت کے لئے لغظ مزد وری اور (۲) اجیر کے لئے لفظ مزد درعام طور پر بولاجا تا ہے۔
(۱) مُحرت کے لئے لغظ مزد وری اور (۲) اجیر کے لئے اظ سے نام کئے جاتے ہیں منت لؤ
رہا متاجر یا آجر کے لئے اُن کی مختلف خینیتوں کے لحاظ سے نام کئے جاتے ہیں منت لؤ
کام نے تو اُسے سرکار کے نام سے تعیر کیا جاتا ہے (۲) 'آجرت مثن سے کے قریعہ اجروں سے
جوملک کے عام کار فالوں ہیں مزد و۔ وں کو کسی کام کے بدلے دی جاتی ہو تھی جاتی ہے۔
اسٹ می شریعت کی ہدایات جب خروع شروع ہیں مدقون ہو ہی تو اُس وقت ایک طبقہ
فلاموں کا بھی موجود تھا جس سے ذاتی ملازمت اور محنت مزدوری کا کام لیاجا تا تھا اس لئے
مان کے سلسلے ہیں جواد کام اسٹ لمبی شریعت نے دئیے ہیں اُن احکام کاموجودہ ورزمانے کے
اُن کے سلسلے ہیں جواد کام اسٹ لمبی شریعت نے دئیے ہیں اُن احکام کاموجودہ ورزمانے کے
وُن ملازموں ۱ جروں مزدوروں اور تمام محنت کش افراد پر اطلان ہوگا۔

یراسلامی ہدایات کی برکت ہی تھی جس پرعمل کرنے سے غلاموں کی تعداد بہ تدریج گھٹتی جلی گئی بہاں تک کراب ہوں بدترین بساندہ طبقے کا وجود ہی باتی نہ رہا ۔ گواب غلاموں کے مسائل نہیں ہیں لیکن دنیا کی آبادی آگر ڈھائی ارب سے تواسیں ایک ارب آبادی مزدوروں ادر محنت کشوں کی ہے۔ ہند دستان ہیں ایک طبقہ ہر بجنوں کا سے جن کوا و بنچے طبقے کے ہندورا ابنیا غلام سمجھتے اور معاش و معاشرتی حقوق ہیں بھی اپنے برا برلانا گوار انہیں کرتے ہیں ہمذا ابنا فلام سمجھتے اور معاشری معاشری حقوق ہیں بھی اپنے برا برلانا گوار انہیں کرتے ہیں ہمذا آج کے ترتی یافتہ دور ہیں بھی ایک طبقہ موجود ہے جس کو معاشی و معاشرتی حقیقت سے اطبیان ماصل نہیں ہے، کہیں و مسرمایہ داروں سے ہا کھوں ہیں رہاہے کہیں حکومت اور او بنچے طبقے کی اجازہ داری نے آسے اپنے چینگل ہیں لے رکھاہے۔

مزد وروں کے مسائل اور اسلامی شریعیت منت کش طبقے کی معاشی اور مائر تی مزد وروں کے مسائل اور اسلامی شریعیت انھوں کا طل اسٹ می شریعت کی اضلاقی بدایتوں اورقانونی بندستوں بیں موجود سیما گران پرعمل کیاجا سے توندمعائنی مشیکات باتی رہیں گیا در زکوئی معاشرہ طلم وتشند دکی راہ اختیار کرسکے گا۔

ا مجرت کے معاصلے میں اسسلامی شریعت نے اخلاقی اور قانونی دونوں طرح کی ہدایتیں دی ہیں۔

قرآن میں دود ه بلانے والی عورتوں کا است میں اور حیار نے ہوئی ہمایا ت

ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے اگر تم کا میں میں خوات کے اگر است کے کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی غرفورت سے اسٹے بھی کو دود در در بلاتی اور اس کی پرورش کرتے ہوئی ہے اس لئے تہادا بھی فرض ہے کہ ابنی کمائی میں سے اس کی خروریات زندگی پرخر پر کرو۔ دونوں کو ایک دومرے کی کلیف کا فیال ہونا جا ہے:

سے اس کی خروریات زندگی پرخر پر کرو۔ دونوں کو ایک دومرے کی کلیف کا فیال ہونا جا ہے:

وَعَلَى الْهُ لَا وَ لَهُ إِذْ وَلَهُ اللّٰ ا

## (بقره-آيت ۲۳۳)

جس کا بجرہ اس کے او بر معرون (بعنی نمانے کے دستور) کے مطابق دود صبلانے
والبوں کا کھانا کی اس کے او بر معرون البعنی نمانے کے دستور) کے مطابق دود صبلانے
لفظ معرون اور تکلیف کی تشریع آگے اُر ہی ہے جہاں اجرت کو معاہدہ قرار دینے کا فائدہ بنایا
گیاہ ہے، قران نے حضرت موسی اور حضرت شعیب کا دافعہ بیان کیا ہے جس بیں حضرت شعیب متاجرا در صفرت موسی برحبردا ہوں کی بحیطر نظر آئی ، انموں نے دیکھاکہ دہاں دولو کیاں اپنے حبانور بیں ایک سمویں برحبردا ہوں کی بحیطر نظر آئی ، انموں نے دیکھاکہ دہاں دولو کیاں اپنے حبانور استے
لئے الگ کھولی ہیں، حضرت موسیٰ کو ان بررحم آیا اور معال در بافت کیا انموں نے بنایا کہا ہے
باب بوٹر ہے ہو ہے کہ بیں دہ بہاں ہیں آ سکتے ، برجر واسے جب اپنے جانوروں کو بانی بلاجیس کے
باب بوٹر ہو ہو ہے ہیں دہ بہاں ہیں آ سکتے ، برجر واسے جب اپنے جانوروں کو بانی بلاجیس کے
باب بوٹر ہو ہو ہے ہیں دہ بہاں ہیں اس حضرت شعیب کی بھیں، جانور نے کر جب گھرا کیس نب
اس دافعہ کا ذکر اپنے دالد سے کیا۔ حضرت شعیب بی بھتے دہ کسی کی محنت ہوا ہ دہ رضا کا را نہ ہی
کیوں نہ ہو ضائع کر تاگوارا نہ کر سکے اس لئے اُن کو بلوائی کے نئے ایک لول کی کھیجا تاگا احسان کا

بدلداصان سے دیں جنا بخد حضرت موسی آئے اور حضرت شعیب نے نہایت شنفت سے ان کا حال سنا۔ اثنا نے گفتنگویس اولیوں نے کہا ایا جات ان سے زیادہ قوی اور ایس آدی ہیں مل سکتا 'اس لئے آب ان کومشقل طور پر اجبر رکھ لیجئے۔ ایس کا نفظ خاص طور پر حضرت موسی کی عفت دیا کیاری پر ولالت کرتا ہے جسے ان لوگیوں نے ایجتی طرح محسوس کیا تھا دونوصفین کی عفت دیا کیاری پر ولالت کرتا ہے جسے ان لوگیوں نے ایجنی طرح محسوس کیا تھا دونوصفین دہ ہیں جن کی بنا پر اجبر کی اجرت بر طحائی جاسکتی ہے۔ جنا بخد عضرت شعیب نے بحالم حضرت موسی سے آجرت کا معاملہ ملے کیا جسے احضوں نے منظور کرلیا۔ حضرت شعیب نے معالم کرتے وقت یہ بات واضح کردی کہ :

وَمَّالَهُ مُذُكُ أَنْ اَنْفُ عَيْنُكُ مُتَّمِنُ الْمُنْ اللهُ مِنَ الطَّيْفِينَ ﴿ (القصص ٢٠) مِن تم بِرِكُونَى زيادَ فَى كُرِنَا نَهِينِ جِاسِتًا انشاء اللَّهِ تَم مِحِيعِ خُوشَ معاملہ بِا وَ كُرِر جُونِكُهُ معاہدے مِن دونوں فریق اپنی رضامندی اور شرائط بیش كرنے كاحق ر كھتے ہيں اس لئے حضرت موسی شرحواب میں كہاكہ :

قَالَ ذَلِكَ يَنْفِى مَنِيَّنَكَ أَيَّا الْكِلَمَٰنِ تَفَيْتُ فَكَرَعْنُ وَانَ عَلَى ۖ وَالْمَعْنُ لَ وَكَيْتُلُ ۗ أَ ( العصص ٢٨)

یہ بات برے اور آپ کے درمیان طے ہوگئ ہے کہ دونوں مدتوں ہیں سے جے مجے بیں پارٹی اور ہو کچے ہم طے مجھ بیر کوئی زیادتی ہنیں ہوگی اور ہو کچے ہم طے کرر ہے اس پر خداگا اور ہے کہ

آخری فقرے کامقصد یہ ہے کہ ظلم و زیادتی سے بازر ہنے اندمعا ہدہ برقائم دہنے کے لئے محض منعنست ہی مترنظ نہ ہو بلکہ پہضور بھی ہو کہ یہ معا ملہ خدا کے سامنے طے ہور ہا سیع جو ہر ڈھکی کھلی بات کاجا نئے والا ہے۔

اس سیبا ق میں بھی کو ہم صلی اللہ والم کے ارشادات بھی ملاحظ ہوں۔ سبسے پہلے کے بیٹ نے یہ بتانے کے لئے کہ محنت مزد وری کوئی گری بٹری جیز نہیں۔ فرایا کہ تمام انبیا ہ نے بکریاں جرائی ہیں صحابی نے بوجیا «یارسول النٹر اکپ نے بھی بی فرایا "ہاں میں بھی جیٹ م قیراط پر اہلِ محد کی نکریاں جُرایاکر تا فقا " دبخاری) مزدد روں کو اگرت دیے کا حکم آپ کے ان الفاظیں دیا ہے آ عُطُوا الْآجِینُونَیْن اَنْ یَجُعْتَ عَوَقَهُ اللهِ اِجْرِکواُس کالپینہ خشک سے پہلے اجرت دیدو) (ابن اجه) اگرکسی نے مزودری نردی با کم دی یا مال مول کی اس کے ہارے میں آپ نے فرمایا کہ قیا کے دن جن تین آدمیوں کے ملات میں مدعی ہوں کا ان میں سے کی جُن اِسْتَلجَوَ آجِبُواْ فاسسنگ ایک فیض ہے جکسی کومزددری پر رکھے اور

نیجن استاجر اجیرافاست الدوس بے جسی لومزدوری پر سطے اور فی مینه وک مرافظه انجر کا است بوراکام نے مرافزدوری بوری (بخاری) نردے۔

مزدوری پوری ندوین کامطلب صرف مزدوری کا ندویتا بنیس بلکه برجی ہے کھنی مزدوری اس کام کی اُسے ملنا چاہئے وہ ندوی جائے اوراس کی جوری سے فائدہ اُ مظاکر کم اُجرت برکام کرالیام اے ، شارصین حدیث اس کی تشریح ہیں فرائے ہیں تو لدے بجعلم اجوہ و افد اُنہا ۔ اور اس کو پوری اجرت نددی ) غلاموں کے تعلق سے جو مدینیں ہیں اور اُن ہیں جواحکام مذکور بیں اُن کا اطلاق موجودہ زمانے کے ذاتی ملازموں ، اجروں اور محنت کشس مزدوروں برہوتا بیں اُن کا اطلاق موجودہ زمانے کے ذاتی ملازموں ، اجروں اور محنت کشس مزدوروں برہوتا کہ نہ اُنگ میں اُنگ کہ اُنگ کہ اُنگ کہ اُنگ کو بھا ایک کہ کہ بھا با کی کہ بعد اُنگ کو بھا با کی کہ بعد اُنگ ہیں جن کو فدائے تہار اما تحت بنا با ہے توجس کا بھائی اُس کے ماتحت ہوجائے اُس کو اُسے دہی کھلانا چاہئے جو خود کھا تا ہے ، وہی بہنانا چاہئے جو خود بہنتا ہے اور اُس سے ایس کی اعام نہ بینا پول اِس کے ایک ایس ایس کی اعام نہ بینا پول اُنگ کو اُن کا کہ اُن کا مالینا پول ہے کہ کہ ایس اُن کا مالینا پول ہے کہ کہ کہ ایس کی اس کا میں اُن کا مالینا پول ہے کہ کہ کہ کہ اُن کا مالینا پول ہے کہ کہ کہ کہ دہ تھک کرچر ہوجائے اگر زیادہ محنت کا کام لینا پول اے کو اُس کام میں اس کی اعام نہا ہے ہے ۔ ( بخاری وسلم )

اس صدیث سے کئی بالوں کا حکم ملناسے :

ا۔ یہ کہ ملازموں اور مز دوروں کو ابنا بھائی سمجھو۔

٧٠ أسكواتنى مزدورى دوكرجومىيارزندى تنهاراب دسى وه مى فائم ركه ك-

۲- ان برطاقت سے زیادہ کام کرنے کا بوجہ نہ ڈالو کہ وہ تھک کرچور موجایس اور صحت خراب

ہوچائے۔

ائمهٔ حدیث نے مکم نبر ۲ کے بارے ہیں نکھا ہے کہ اگر مانک اپنے بخل کی وجہ سے خود موٹا جھوٹا کھا تا اور ببننا ہے تو اسے برحی نہیں کہ اپنے ملازیوں اور اجیروں کو ایسا کرنے برمجبور کرے۔ (مرقاق) اور مکم نبر ۳ ہیں خود برصراحت موجود ہے کہ اگر کہی زیادہ کام لینے کی ضرورت بینی آجائے تو علا اُس کا باتھ بڑایا جائے۔

آب نے فرمایا مرادی کے لئے یہ گناہ کانی ہے کہ جس کی روزی اُس کے ذمہ ہو وہ اُسے روک کے یا مہاو وہ اُسے روک کے یا لے یاضا کنے کر دے'' (مسلم) ظاہر سے کہ مزد ورکی زندگی کا مداراس کی بینیٹہ ورانہ کمائی پر ہوتا ہے اس لئے اگر اُس کو اُس کی ضرورت سے کم مزدوری دی گئی تو کو یا اس کی مزدوری روک لی یاضا کئے کر دی۔ لی یاضا کئے کر دی۔

آپ نے فرمایا" اپنے ماتھ توں سے پیغلقی سے پیش آئے والاجنت ہیں واض بہیں ہوگا" الرمذی ) آپ نے فرمایا تو اکٹو مُوٹھ نے شکٹ کو امّتی اُولادِ کُسْمُ وَ اَطْعِیمُوْھُ مُعْمَا تَاکُوْنَ \* (مشکوٰہ بحوالہ ابن ماجہ) مینی "اُن کی دیکھ مجال اس طرح کرو جیسے اپنی اولاد کی کرتے ہواور جوتم کھا دُاس میں سے اُن کو بھی کھلاؤ"

ایک صحابی نے لوجیا "اگر ملازم فللی کرتارہ توکتی باراس کو معاف کیاجائے ہا آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اُ بھوں نے دوبارہ پوچھا پھر بھی آپ خاموش رہے۔جب تیسری بار پوچھا نوفر مایا: کُلَّ یَوُ چر سَبْعِبْنَ مَرَّ قَا الوداؤ د ) بعنی اگر روزاندس پار می خلطی کرے تو معاف کردو۔

اب کو اس طلوم طبقے کا آمنا خیال تھا کہ مرض وفات میں جو آخری نصیحتیں فرائیں آن یں سے ایک یہ بھی " استکواۃ کو مکا مکلکٹ آنیمائنگٹہ" (ابوداؤد،مسنداحد) (مینی نماناور اپنے ما بختوں کا خیال ضرور رکھنا) ان ادشادات نہوی کے تحت انکزمدیث نے صرف منسلاموں ملائدوں اور مزدوروں کو ہی نہیں بلکرمحنت کش جانوروں کو بھی شارکیا ہے جن کے قانونی حقوق کا ذکر آگے آرہا ہے۔

## اجريث كامعامله متاجراوراجير يححقوق

قرآن وحدیث کی ہدایات کی دوشنی ہیں فقہاء نے مسئلۂ اجرت کی قانونی حیثیت اور مسئلۂ اجرت کی قانونی حیثیت اور مسئلۃ اجرکے اختیارات وحقق کی تعبین کردی ہے جس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

اجرت ایک معامدہ ایک معامدہ یا اسے شریعت اسالی کے درمیان کے باتاہے اسے شریعت اسالی یاتا ہے اسے دروی کے نام سے باتا ہے اسے دروی کے نام سے باتا ہے اور آئر اس کا معامدہ می ایک معاہدے کی صورت ہیں طیا باتا ہے اسے دروی کے نام سے باتا ہے اور آئر اس کا معادہ دائر آئرت یا مزدوری کے نام سے درینے کا وحدہ کرتا ہے و دون آئر کی تیت اور کرنا ہے کوئی کئی پرا مسان نہیں کرتا۔ دونوں کی حیثیت میں کرتا ہے اور مشتری آئر کی حیثیت ہی برابر ہوتی ہے بالی اسی طرح اجر و مستاجر کی حیثیت ہی برابر کی ہوتی ہے کوئی کئی برا اسان مستاجر کو برقیان کر کے دونوں ایک دونوں ایک دونس کو ایسان مستاجر کو برقیان کرے باحث تا ہے کہ دونوں ایک دونس کو ایسان کو

معام رسے کا فائدہ ہے کہ معاملے کو معاملے کو معام ہے قرار دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ معام رسے کا فائدہ کے معاملے کو معاملے کا درجہ مساوی کرکے معاشرے میں مزددر مین طبقے کواویر اُسٹی اِجا اِسکے اور معاشرتی اعتبارے اجیر کا مرتب وی بولائے جوایک مستاجر کا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دولوں فریق معاملہ کرتے وقت ایک دوسرے کی ضرورت اور معاشی حالت کا پوراخیال رکھیں صرف اپنی غرض کے سندے نہ بنیں ڈاگر کوئی فرین نبادتی کر گا

تو حکومت مدافلت کرے گئی، قر آن ہیں اُجرت کو ایک بنیادی شرط صعودت کے ساتھ مشروط کیا گئے۔ کیا گیا ہے، معروف کامطلب یہ ہے کہ نہ تو اجرت آئی زیادہ ہوکہ اُجرت دینے والے کی قدر آ سے باہر ہواور نہ آئی کم ہوکہ اُجرت پانے والے کی ضروریات پوری نہ ہوسکیں۔ یہ ایت ہم قرائی ہدایات کے ذکر میں پہلے بیان کر چکے ہیں ،

وَعَلَى الْوَالْوَلَهُ وَمُنْ الْمُعْنَى بِالْمُنْ وَقِي الْمُنْ وَقِي الْمُنْ وَقِي الْمُنْ وَالْمُكَافِّ الْمُنْ الْمُنْ وَعَلَمْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِم

صدیت میں گھٹ اخوا نکمہ (یہ تہارے بھائی ہیں) اور اکوصد صد حکوا صنہ او لادکہ (ان سے نم ابنے لڑکوں کی طرح سلوک کرو) کے الفاظ نقل کے با واج کے اس سے نم ابنے لڑکوں کی طرح سلوک کرو) کے الفاظ نقل کے باقی جائے ہے اور بی باد والے کے ساتھ ساتھ اور بی باز برائے اللہ کی الم اللہ کی اللہ بالے کہ اور باللہ کا برائے ہوتا ہے۔ محق فا تم اور فود غرمی ودنوں میں رابط رکھنے اور اس کے فتم ہونے کا بسب نہوں ۔

قرآن میں جونعظ مردت آیا ہے اس کی تشریح امام ابو بوجھامی نے اس طرح کی ہے کا ہے ،
کارے کی تعیین مرد کی مالت کے بیش نظر ہوگی 'اگردہ ٹوش مال ہے فوجیتیت کے مطابانی دودھ لائے ۔
والی کو کھا ناکیرا دیا باہے اورا گرغریب ہے تواسی احتیا رسے اجرت اداکر نابع ہے ۔ آلا تشکل کھن کھنٹ اللہ کو سند کھا تاکیر ت مثل (بینی جس اجرت پر مام طور
الا کو کست کھا ترین دودھ بلا باکرتی ہیں اس سے زیادہ بنیں دی جائے کا اور اندی کی ادرا گرزت کے معاملے میں سے کم اجرت دے تواسی ہوری اور اس سے معلوم جواکہ انجرت کے معاملے میں محکومت کو دخل دینے ہو کہورکھا جائے گا۔ اس سے معلوم جواکہ انجرت کے معاملے میں محکومت کو دخل دینے کا اور تھیں کو تو کہ اور تھیں کو تا کہ تا ہوت کہ تعیین کون کیسے گا اور تھیں کے بعد اگر کوئی زیادتی ہوتو اسے دور کرنے کا اختیار کس کو جوگا ۔

موون یا جرت شل کا تیس کرنے وقت مکو مت مزددوں کی فرورت کے ساتھ متنا جروں کے الی فائد لا کوبھی دیج سکتی ہے اگرایک وس ملک کوسال میں ایک اللہ کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ بھاس ہزار انجر سند۔ میں تینیم کرتا ہے ، اگرم دور معلم نہیں ہوتے یا ان کی بنیادی مزور نیس بوری بنیس ہونیں توم دور مزیر اُجرت کا مطابد کرسکے بیں اور اگردہ ندسے تو مکونت ما فلت کرکے اجرتیں بڑ حواسکی ہے کیونی جو اُجرت وہ دے رہاہے وہ مودن سے کم ہے ادر بھائی چارے کی اہم ٹ کے فلان ہے کر ایک بھائی عیش و آرام کرے اور اس کے دوم سے بھائی جن کی محنت سے اس کو میش و آرام ماصل ہوا ، وہ اِنی بنیادی عفرور توں کو مجابی وراند کرسکیں۔ ارمشادِ بنوی میں دو توں کو بھائی قرار دیا گیا ہے۔

رس) منابدسکانبسرافائدہ یہ ہے کر جس طرح خریدار کو برخی ہوتا ہے کہ چرکواچی طرح دیجہ بھال اورخور و خوکھر کے بے اور با تع می سوچ ہم کر تھیت کا بنیعلہ کرے 'اس طرح اچروسنتا جرکوحتی ہے کہ دونوں اجرت اور مونت کا انداز اوکہ کے فیصلہ کریں بنتا گا آجرنے اجرے کہا کہ استے فیٹ مٹی فلاں جکرے ڈھو کر میرے گھر بہنیا نا ہوگی ایر ہے کا رخانے میں روزان آٹھ گھنٹے مشہین چہلانا ہوگی اور اس قدراگجرت ہے گی ۔ اجہر نے منظور کر لیا۔ مگر جب مٹی کا ٹمی نفروع کی تو وہ بہت محت نہی اور محنت کے اعتبار سے اگرت کم مفر ہوتی یا آٹھ گھنٹے روز آ مشہین چہلانا طافت سے زیا دہ مطاا ور معلوم ہوا کم من چہ گھنٹے روز لذہی مشہین چہلاتی جا سما کہ پہلے بیان کرا گھرا مفرد مہوتی تھی وہ چھ گھنٹے کی محت ہی کہتی تی اجرکوم نیو اگرت طلب کرنے کا حق ہے جیسا کہ پہلے بیان کرا گھرا

دم) چونغا فاترہ معاہدہ کا یہ ہے کہ آجر کوجید معلوم ہوجائے کر بدکام اجبر سے نہ ہوسکے گانو دہ اس سے دور را بلکا کام نے اور اگر کوئی دوم اکام ہنیں ہے تو اس کوطلیحہ ہ کر مکٹنا ہے۔ دونوں صور توں بیں اگر کوئی فریق بیٹمجر کہ دومہے فریق کی طرف سے زیادتی ہور ہی ہے نو دہ مکومت سے رجوع کر مکٹنا ہے۔

۵) معالمه کا پانجال خامده سے کوانسانی فیڈیٹ آجرا واجر بھائی ہیں اس سے آجرا جرکو آپنے سیکم درجہ کا انسان تھوٹی مہی بھاتی جارے کی ڈ ہندست اجرت کی ادائی میں ہونا جاہئے ، ارد شاد نبوی مجی ہی ہے کہ تم ان کود ہی کہ کلاؤ جو تود کھاتے ہواور وی بہنا و جو تم بہتے ہو۔ معاشر تی چیشت سے بھی سوسیاتی میں برا بر کا درجہ دیا جائے گذابی تو نب باز و سے معین شدت حاصل کرنے کی بنا پر دہ معاشر تی حقوق سے محودم ہیں ہو کا جن کا ذکر امادیث رسول میں کیا گیا ہے شاگہ ان کے ساتھ کھانے میں مار تہ مجود ان کوسلام کرنے میں سعقت کرد' ان کی تو نبی ای طرح و تر ہی اور خم میں شریک ہونے ہیں .

ایک معالیے کے بعد دوسرا یہ تبایا جائے کا کراچروستاجر معامرہ کرنے وقت کام اور اجرت کی تبیین معاهدی ا معاهدی اور برحق استعال کرنے کے بعد بھی کام یا اُجرت کے ارسے میں کوئی اعزا من جواورد وکڑا معامره كرنا جاست بون نوابساكيا جاسكتاب، اس مورث مين بسلامعا مره فنح بوجات كا

م ما رو فن من سر المستار فن کرنے کا حق اس وقت بدا ہوگا جب دونوں میں سے کسی کو ایسا عذیش م ما بروک میں معرب میں مستام کام لینے سے اور مزدود کام کرنے سے معدور ہو جات

مرا برمی ہے ١٠

وَلِفُسِيحُ الاجاً-، لَا بالاعدُ الـِهِ رأبرت كاما لمعذرات كي بنا رفعُ كِيا مِاسَكُنْاسِهِ )

اسطرا کل در کارخاندنبدی مدر معنی نیبی آی کام در درجب چایی کی بهانه کهم کرناچموردی لینی ، اسطرا کک در کارخاندنبدی اسطرا تک کر دین به بالک اور کارخاند دارجب چاہے این بمالک مزود دین پر سند

ر مند کامطلیب برے کرمنابرہ کرنے والا • مناہرہ کو ایسائقصاق بروائنٹ کرنے کے بعد می پوداکر سسے • جومما ہرے کی امپیرٹ (روح) کے مسٹافی ہو (حکوعجز العاقبٰ عن المضی نی صوحبہ الانتجہ لمی خود لعد بسی تھیٰ بد) آگے لکھا ہے • ہف احکومینی العن کامین مذرکے ہی میں ہیں )

معاہدہ کیسے نسخ ہو ہاس موال کا تواب بن تغییل میں گئے ہوتے ہیں دیاجا سکتا۔ معاصب ہمایہ نے افکا اسکا معاصب ہمایہ نے افکا اس کے دمعاہدہ کی بینے ان نوانی بارہ بوتی ہے کہنے قافق معاصب کے دمیارہ بوتی ہے کہنے قافق معاصب کے دمیارہ بوتی ہے کہنے قافق معارہ بوتی کے دمیان ایک تبیہ کی راہ بعض فتم انے برنکالی ہے کہ اگر عذراس معروہ بوتی کے دربیان ایک تبیہ کی راہ بعض فتم ان کر مقرد ایسا ہے جے مون اجرادہ متاجری تجو سکتے ہیں تو بھر قانونی جارہ جوئی کے بغیر معاہدہ فتح بہنیں کیا جا سکتا شالکوئی آسائی از بی اکار مانے میں آگ لگ تی تو مکومت کو اخلات دیئے این مورب ہے با ہو جکا ہے نواس کا بخوت مکومت کو برور ہا ہے یا ہو جکا ہے نواس کا بخوت مکومت کے سامنے رکھا جا تھ گا اگروہ آسے معتول سمجھ کی تو ننج کراد سے گا در دنہیں۔

امی طرح دوداگر بیاد پڑگیا پاکسی حادثے کا نشکار ہوکر کام کرنے سے معدود پوگیا تو وہ کام بچپوٹر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی د و مرسی مجد مبانے پاکوئی دومراکام کرنے کاغ کر کڑھا ہجا اسے اجمنت کم اور کام نیا وہ پڑھا سی سوین توامع اٹک اور درکوئی غیر قانونی حرکت کرناچا ہے بلکم مشاجر کوفرخ معاہرہ پر اِمنی کرنے کی کومشسٹش کرناچا لیے اگروہ رامنی مذہوسے تومکو مسے کواپنی معذور پاک اور مطالبات بہیشس کر کے مناصب فیصل کرنے کی درخواست کرناچاہے ، دہ مالات کا جائزہ لے کرمنا سب فیصل کرے گی متصدید ہو کہ معا بدہ جیستان بہتدی کے ساتھ

ہوناچاہتے اور مراف اپنی خودع منی اور متعدت کوئی کو بیش نظر بہس رکھتا جاہتے ۔ بلکا دو مرسے کے فائر سے

اور تفصان کو بھی دیکے لین اچاہتے ، بھرا کو کی طرف سے کوئی زیاد تی ہوگی تو مکومت ما تعدن کرسے گی ۔ بہات کموظ رہے کو مکومت کا طرف رجوع کر نے کا مرف اور اجرا کی مطاب در اوائی میں دھوئی دائر کرنا نہیں ہے جہاں ہیں نوں کی کہا گا ۔ جہانا پڑے میں اور مشعل محکم کرے گاجو عک ہم کے متنا مروں اور اجرا ہو جہانا پڑے بیا میں نوگا ۔ آجرا ور اجرا کے ابین جو اضافا ہن رو نما ہو گا وہ چیند کھنے پاچند دون میں مطاب کہ کا جہانا ہوگا ۔ آجرا ور اجرا کے ابین جو اضافا ہن رو نما ہوگا وہ چیند کھنے پاچند دون میں مطاب کو گئے۔ کہاں ہوگا ۔ آجرا ور اجرا کے ابین جو اور کی مساسے پہنے شرط برب کو اپنے کا اور بے متنا بردون عقل و ہوٹ معالی ہونا کا در بے متن با نون کے دربیاں انجرت کا معالم نہنیں ہوسکتے ہیں مگر وہ خود نداجہ ہوسکتے ہیں درمتا ہر۔ اور اپنے کام میں شریک کرسکتے ہیں مگر وہ خود نداجہ ہوسکتے ہیں درمتا ہر۔ اور اپنے کام میں شریک کرسکتے ہیں مگر وہ خود نداجہ ہوسکتے ہیں درمتا ہر۔ اور اپنے کام میں شریک کرسکتے ہیں مگر وہ خود نداجہ ہوسکتے ہیں درمتا ہر۔ اور اپنے کام میں شریک کرسکتے ہیں مگر وہ خود نداجہ ہوسکتے ہیں درمتا ہر۔ اپنے کام میں شریک کرسکتے ہیں مگر وہ خود نداجہ ہوسکتے ہیں درمتا ہر۔ اپنے کام میں شریک کرسکتے ہیں مگر وہ خود نداجہ ہوسکتے ہیں درمتا ہر۔

٧- اجراددستاجردونون كى رفئانندى مرودى سهد البي رفئانندى جس مي كى دبا وكاد تل نزيو، خلاً. آجرى طرف سے اينے مرايد كادبا و وال كركم أُجرت بركام يلنے كى كوشش با اجبرى جانب سے مظا مره يا اسرا تك كى دم كى دبحرنيا ده اجرت عاصل كرنے كى كوسشش .

ہ۔ اجرشکے ماتھ کام کی توحیت کام کرنے کی جگر کام کی مقداریا اوفات کاربھی بتا دینا چاہٹے کہونے مقام اود کام کی نویونٹ کی وجہ سے اجرشت ہی کی بیٹنی ہوجا تی ہے۔

کام کی مقدار بناکریمی اجرشد طے کی جاسکتی ہے اپنی ۔ بدکہ آنا کام کر لوگے تو آئی اجرت ہے کی جیسا کہ عام لور پر پٹینے جس ہوتا ہے۔ عام کی جواجر شند مام طور پر پٹینے جس ہو ناہرے لیکن اگر اجر ت شنل کیا جا تاہے۔ مام طور پر دی جائی ہے ، وہ دیٹا پڑے گے ۔ اس کو آجرت شنل کیا جا ناہے۔ ماہوار شخواہ پر بھی اجر رکھا جاسکتا

ہے۔ ہے محاس میں محاکام کی نومیّت اور مغام بنا نام وری ہے۔

معابدة أجرت كافلسنهونا فاسدم مابنت كاور في برمان كاليت الراك بس مدكون منها ق بعائد كادما برم معابدة كاور في برم بلندكا ورفع والمستركان ورفع المربع المستركان ورفع المربع المستركان ورفع المربع المستركان ورفع المستركان ورفع المستركان ورفع المستركان ورفع المستركان والمستركان والم

اسلامی قانون میں دونوں کے وجود کوتسیلم کرتے ہوئے دونوں کے حفوق اور ذرتہ داریا ل متعین کردی بیس -

مستا جرکیمنی جاری ورو مروای سنامرکوری بدی کمیمنی جاری و نوای این فاتی مستا جرکیمنی جاری و نوای با این فاتی ایر ماوض پر ایان ماوض پر ایان ماوض پر ایابان ماوض پر ایم سے ان نزانکه بریاد دول بری و نواز ان شرائط کی میدان از کام کرد کا مزاکامتون موگا - اگر کوئی قافی کافت مزای کام کرد بری و قدت فرایا بر قرآن می مداند مرواند بری و قدت فرایا بد قرآن می مداند از کام کرد بری اس کانگان منافعالی می ایک در بری اس کانگان منافعالی می ایر می کرد بری اس کانگان منافعالی بری و ده دند فرایا بد والله علی می انتقال می کرد بری ایس کانگان منافعالی بری و ده دند فرایا بد والله علی می انتقال می کرد بری اس کانگان منافعالی ب

مدیث یں ارستاد ہواہے ،۔

کلکسترس اع دکلکست مسسنگول عن سرعیت به زمیرے برایک دوم دل کارکموالا ہے اور برایک سے اپن توگانی میں کئے ہوئے وگوں

كى ارسىم بوتمامات كاس)

۷- اجری بدند او آگاری اوراس کی مجودی سے فاترہ انخاکر کم اجرت زیادہ کام لینے کی کوشش داخا قاً درست ہے دفالو قا۔ اسا می حکومت اس میں مرافلت کر لے کی مجاز ہوئی ہواہ وہ خود تھیں قات کر کے جا ان کے کم متناجر م دوروں پر طلم اور زیادتی کر رہا ہے بنواہ مزود دوں کے توجہ دلانے پر اُسے معلوم ہو۔

مد متناجر کمی اجر کو کام بگاڑ لے یا ول نگا کر کام دکرتے کی وجہ سے انگ کردے تو بہتی اُسے ہے تو اس پر کوئی گونت کی نے پہلے دوباتی کرنا ہوں گی (۱) اُسے کوئی جمانی عذر توہیس ہے اگرائی بات ہے تو اس پر کوئی گونت بہنس کی جانا چا ہے دراس کی عدم دلی جو سے انسان میں اجرت مثن کے مطابق اس کو اجرت مناج اس مالت میں اجرت مثن کے مطابق اس کو اجرت مناج اس مالت میں اجراکام بیٹن کو اس سے تا واس نے مسکن ہے۔

بیسے کامتی رکھنا ہے اور تعدد اکام بیگا وستے پر اس سے تا وان سے مسکن ہے۔

۷۔ اِجِرِسے کمی دن کام نہیلنے پراگس دن کی اُمِرت نہیں دی جائے گی 'اگرا گسے روزانہ کی م' دوری پر رکھا گیا ہے لیکن اگر ابحار تنخواہ برسے تو کام نہ یلنے باجھٹی کے دن کی تنخواہ اُسے سے گی۔

اجرت دینے کے لئے سنا جرکو و فت مقر کرتا اور وقت براجرت اداکردینا حروری ہے۔ اتفاقاً دیر برجباتے تو قابل گرفت ہیں لبکن اگر ماد ہی ایسا کرتا ہے تو قانون اورا خلاق دونوں لی فلسے جرم کا خریک برحوگا۔ بی کریم ملی الشرہ لیہ ہوئے ہے کہ مزدور کومزدوری اس کا بلیسینہ خشک ہوئے سے پہلے دید ۔
 ہوگا۔ بی کریم ملی الشرہ لیہ ہوئے کا ارمشاد ہے کہ مزدور کومزدوری اس کا بلیسینہ خشک ہوئے سے پہلے دید ۔
 ہوگا۔ بی کریم دیش سے رائی کی اور مزدوروں کی جیشیت رہیت کی می ہوتی ہے ۔ او برمد بیٹ نقل کی جا بی کے ہردائی سے اس کی رہیست جس سے کوتی بھار بڑھا سے تو املافا رائی اگس کے معالی ہے۔ جس طرح ایک معادرہ ملائے کا خرج بھی معاد بیٹ کے دوجیہ سے سے سے سے اس کے موجیہ سے اس کے معادرہ کام کے افراجا سے دی موجیہ معادرہ کام کے افراجا سے دوجیہ کی جیشیت ممال ایک معاد ہی ہی ہے۔ اس کے معاد ہا کہ کہ در داری بھی مرا یہ دکا نے والے ہر ہو تا چاہئے اور شرائیا اجرین میں اس کی صراحت کرو مین اس سے میں اس کی صراحت کرو مین اسے بہت مناسب ہے۔

ی ۔ مزد دروں سے عام طور برمتبنا کا م لیا جا ناہے اُس سے زیادہ ندلیا جائے۔ بی کرم ملی الشرعلیہ وسلم کا ارمثناد ہے، کہ طاقت سے زیادہ کام ندلیا جائے ، حتیٰ کہ جا لوروں کے بارسے میں بھی ہر حکم دباہج اسلامی مکومنت نے باربردادی کی صریمی مفرد کی ہے۔ اسی طرح مزدور ول پرکام کا بار فراسنے کی بھی صرمقرر ہو نا جا ہتے۔

متناجرم دوروں اور اجیروں کو کام لورا نہ کرنے ہمان کو وارننگ (آگاہی) نو د سے سکنا ہے مواس
 نے زیادہ اُن کے سسانی پر زبانی کرنے یا زدو کوی کرنے کا حق ہنیں رکھتا ، اگر ایسا کرے گا نو مکودن اُست
 سن بھی دے سکتی سے اور جربا نہ بھی کرسکتی ہے ۔

ب جومعا بده اجرد من برائر اجرائی این جومعا بده اجرد منناجر کے این ہوا اجر برائر کی این برائر کا افزار این برائر کا افزار این کی برائر کا افزار این کی برائر کا افزار سے سے بھی جائے تو تنامت کے مؤاخذ سے سے بنی برائر کی میان کا میان کی برائر کے کہ اور چین ایک کما ڈھی کو ناہیوں بات کا افزار ہے کہ فراد برجین الم کو دیجینا ہے اس کا کمی ڈھی کو ناہیوں اور عفلتوں کا بھی ترکم ال ہے۔

مغدارسے کم کیا تواس سے بازبرس رز کرنا چاہیئے۔ بیکن اگر عادۃً کام مِن کمی کرتا ہے نواس سے بازپرس کرنے کا اوراخراج کا حق بھی مشاجر کو ہے - اگر مشاجر کی ہوایت کے خلاف کوئی کام کیا اور نغضان ہینے کیا تو بھی تا وال وینا موگا -

س اجیرکومقرره دقت سے پہلے جمت انتخاکا تن بنیں ہے لیکن اگر آجر تودد مدسے نووہ اس کاحق رکھ آہے لیکن اس مورٹ میں اچر پر ذور داری ہوگی کئیں مدّت نک کی اجرت وہ لے چیکا ہے اس مدّت نک کام کرسٹا اینزاگر انجرت اجرش سے کم ہو توبیقتے دن کی اجرت (اجرشش سے اعتبارسے) باتی ہوا اس مدّت نک کام کرتے کا ہی وہ یا بند سے ۔ اوراس کی اجرت اجیرکو اداکرنا ہوگی ۔

ہ۔ بضنے دن یاجی قدر کام کے کئے اجرت کامها ہرہ کیا گیا ہے اس کے بورا ہونے سے پہلے اجیر کو بیٹر کی غذر کے کام چیوٹرنے کامی نہیں ہے مغذر کی نفٹیسل پہلے بیان کی مبام کی ہے۔ البتہ اگر متنا جڑ الم کر رہا ہو تو وہ عدا است کی طرف رجوع کرسکتا ہے .

اسط ایمک از کونت برای درک به نوایم بندگرد بین اور ملالبه کرنے کا مختب یا بنیں ہے اس معرفی کے اس معرفی کا بیان ہے اس معرفی کا بیان کے اس معرفی کا بیان کا ان کوان احکام کی روشنی ہیں دیکھ ایکے جواجہ کو اجرات زیانے کی مورت میں ایم کا بال یا بیخ براد کو اجرائی میں در فاصلا ہو" اجرائی کی اجرت اور در مرسے من کو بنی کی اجرائی کی کرنے کا طریقہ بیسلے رائی نہ تھا ، اس لئے بالعراصت اس کا ذکر فقد کی کا جرب بنا میں مند کے اجرائی مورت میں اجرائی نہ تھا ، اس لئے بالعراصت اس کا ذکر فقد کی کا جرب بنا ہے کہ اجرائی مورت میں اجرائی میں جو کہ وہ مال کو دوک لے رتینوں ائتم میں بنی بنا ہے ہوئی بنی بی اور امام ابو میں بند ہی کو بنا کی کو بال کو دوک کے دوروں کوجن کے کا کما کی تاریخ برب بند بی کا بات ہوئی بنی بند بی کا بات کے دیا تا کو بیان کو بال کا مقعد میں ال کی تاری کو رد کا سے جواجرت دیا تھے اجرت مزدی جلنے کی یا دائن بیں کی ماتی ہے ۔

ال کی تاری کو رد کا سے جواجرت دی جانے کی جانے کی یا دائن بیں کی ماتی ہے ۔

۵۔ اگرمتنا جرنے نمی کام کے بارسے میں بہ نبد بنہیں لگائی کرتم کو بہ کام کرنا ہے تو اجبراً پینے ہومی دوم سے مزد درسے وہ کام کردا سکتا ہے لیکن اگر تبد لگادی ہے تواسی اجبر کوکرنا چا ہئے۔ دوم سے سے اگر کام مے گائق وہ صامن ہو گا۔ نفصال ہوجائے پاکام خراب ہو جائے پر اس ٹوٹا وان دیما پڑے گا بھواہ انفا گاہی نفشسان وانج ہوا ہو۔ كونسكى يرين كزيرل وركون ناج أئز نسلم يا زننگ دين كا جرت ماكر كم خطي ادار بديامنى كارغان يرين كرين كار براير كارغان نام كارغان كام محانه كار مت ادراجرت مقرسيد، تو

کارفائے کے اوراجرت مقررہ ہے ۔ و منطم کودافل کرنے کے بعد مقررہ اورت دینا پڑسے کی۔ خواہ وہ تعلم لڑکا کام سیکھیا نہ بیکھے۔ فتو اسکول میں ماہا نہ فبس فی جانی سے وہ اس کودیتا بڑسے کی۔ خواہ لڑکا اسکول جائے یا نہائے۔ اگراجرت متین ہو می مدت مقرد کودی جائے نوصابرہ ایمارہ میرے نہوگا۔ لڑکا بیٹے دی کام سیکے گا اسے دن کی اجرت نظیمی ادار سے یا کارفائے وارکودی جائے گی ان دنوں کی کوئی اجرت بہیں سے گی جن بین تعلیم نہیں ماصل کی۔ اگر تعلیم با ٹر منگلہ کی مدت مقرد کردی کئی ہو ، می اجرت کا فیصل عرب مام کے مطابق کیا جائے گا۔ اجرت کا اجرت کا اجرت کا خصاب کو کہ ذکر بنیں کہا گیا ہو تھو اور اس کا مسکل اجرت کی جائے ہو ورد مطابر بنیں کہا جاسکتا۔ مطابہ جب ہم ہوسکت ہے۔ اگر مام طور براس کام کے سکھانے کی اجرت کی جائی ہو ورد مطابر بنیں کہا جاسکتا۔ ہو۔ وہ ادارے یا تھے جن میں مکومت یا بیلک کی طون سے کمی ایک تفی کو د دوار بنا دیا گیا ہم وجیسے مدارسس اور تعبیدے یا تختی کے ادارے۔ ان میں جئی یا بیماری سے زاسنے کی اجرت میں دی جاسکتی ہے بینم طبکہ کومونت یا ورت مبلک نے اس کی اجازت دے رکھی ہو۔

ا مار ما دوار باسا بر کافرت سے جوزم اجرال کو بلورافدام علیہ بونس اور بہاویڈنٹ فنڈ لمنی ہے لگے۔ اجرت میں کمی وقت می محسوب مینس کیاماسکنا،

م ۔ اجرت بن نقدر فم کومیار بنیا جائے ترکمنن کو۔ اسی طرح کھانے کڑے برکمی کو طازم زر کھا جائے کیونکان کانٹیین میں اضافت ہوسکت سے میکن اگر کمی ملک میں اس کا رواج ہوتا کوئی ہرجا ہیں میکن اس مورنت میں وہی کھانا کیٹرا اجر کو دیا جائے گا ہیسا عام طور پر مشاجر فود کھانا پہٹرا ہے ۔ مکانٹ میں طائب طمول سے مشاقی تقیشم کوانے کا رواج میچے ہیں ہے البتہ اگر بلور اجرت استفاد ہو تو ہم ت اشاد کے لئے برا ترسے ۔ تعلیم کونے کر سئے درست بہنس ہے ۔

٥- كى مغارش براجرت لبناما تربنيں، ى-

و ۔ اجرت دے کر کمی مانظ سے تواوی پڑھوا نامجی ظفاعمل ہے ۔ اس سے بہتر یہ ہے کر حموہ فی حجود کی جود سرتیں بڑھ کے غاز تراد کے ادا کی جائے ،

۔۔ ہود دیب یا غیرطال اور ناجا کر جیروں کی تباری یام منت کی اجرت لینا ناجا میں جس طرح ہر غراسلامی کام پراجرت لیناحرام سے - یمکوت کی ذمردادی ہے کہ اجرو مشاجر کے حفوق کا تقین کر سے ان برعملدر آمدکوائے اور بھر اجروں کے بمیکاریا معذور ہوجانے بران کے حرور بات زندگی بورسے کے ہمانے کا انتظام کر سے۔ میریکی فیروں کے حقوق ممت مزود دی کے سلسلوی نمنلف تم کے جانوروں سے کام دیا جا آب محرفت کی میں کوروں کے حقوق اور انسان اس سے فائموا مطاتا ہے۔ اسسالی نئر بیٹ نے جہاں کے محت کش انسانوں کے حقوق مقرد کئے ہیں و ماں ان بے زبان جانوروں کے حقوق تھی دکھے ہیں۔

قرآن كرد في مانورول كومى انسانون كي طرح إيك است كهاب : -وَ مَا مِنْ دَآيَةِ فِي الْكَرْمِ فِي وَلَا ظَآمِرِ لَيْطِيرَ بِجِنَا حَدِيهِ إِلَّالُهُمُ الْمُتَاكِّكُ وَبِ "زمن برمين دالا برماندار اور بواص اين وونون بازودن سے ارت والا بر برنده ممباری طرح است بے "

مرای مخلون جونے کی جیشیت سے انسان اور پر ما ندار دونوں برابر میں مدانے جانوروں کو انسان مداکی مخلون جونے کی جیشیت سے انسان اور پر ما ندار دونوں برابر میں مدانے جانوروں کو انسان

کا تابعدار بنادیاست نواس کا بیرمطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی بیکست و آرام کا خیال رکے بیڈجس طرح ، در متنا ماہب کام بینا بیڈ میائے ۔ یہ محصٰ املاقی مداہت ہی ہتیں ملکہ قانو فی دفعہ میں سیسے اس کی ٹایٹ مداسس سیاست کی اس سے سیسے کام ایک ایک میں اس کا بیٹر کا بیٹر کا انسان کا جہد کے سیسے مرس سے بیٹر کی ہے۔

وا قعے سے ہونی ہے کہ ایک م ہم حضرت جمید اللہ بھٹے حضرت عبداللہ بن مبنٹر سے موال کیا کہ ایک تحض گھوڑے پر سواری کرنا ہے اور بلا دجراس کے کوڑے یعی ارنا ہے ، اس کے بارے میں ہی بلیرا نسلام کا کوئی ارت ار

کہب کومعلوم سے اوہ ہوئے مجھے معلوم ہیں۔ اندرسے ایک خانون لولیں : خودانٹرنقالی کا ادشنا دسے کہ ۔ یہ منواری میسی ایک مخلوق ہے۔ بھروہ آیت کاوت کی جس کاذکر ہم کر مجھے ہیں ، ان کامعضد بہنخا کہ خدالک مخلوق

مُنْبِخُانَ الَّذِئْ مُ سَخَّرَ لِنَا هِذَا وَمَأْكُنَّا لَهُ مُقْرِنِانِنَا

( پاک ہے وہ دانت جس نے اس کو ہارا تا لبدار بنایا۔ ہم اس کو قبیضے میں منیں لا سکنے لکتے ہے ر

يه بان ذين مين ربنا جاسية كربه جالورجن بريميس فالونجشا كبيهية ممق المنز كافعنل سے ورند ان

کونا بویں و ناانسانی نبس سے باہر تھا۔ ان ہما بات کی روشنی میں رمول التُرصلی التُرملیبروسسل نے بم بر ان حافہ وں پرحقوق ترمقر رفروائے ہیں جن سے موکام سلنے اور فیا مدوا تھا ہے ہیں یہ

ان جانوروں کے حقوق مقرر فرائے ہیں جن سے ہم کام لینے اور فائدہ اٹھائے ہیں۔ ۱۔ جانوروں سے وی کام لیا جائے گاجس کے لیے وہ بیدا کئے گئے ہیں۔ رسول التّرملی الشّرملی الشّرملی مسلم نے ایک نمیش دے کراس بات کو واضی فرایا ہے کہ ایک شخص بیل برسواد موکراس کو مارسنے سگانو بیل نے م کر می کو میں سوادی کے التے بہتیں بعد اکبا گیا ہوں ( بخاری یا ب استعمال البقر المحراث )

آب نے فربا کا مواری کے جانور کی میچ کو منہ زبنا و افد انے اسے مرت اس لئے نتہارا فرال بردار
بنایاہے کہن مقابات تک تم شققت سے بہتے سسکتے ہو، وہ آسانی سے بہنجاد سے منہ رز بنانے کے دد
منہ مربی ۱۰۰) جانور کی بیٹے کو فکل یا بہتر سے نیا ہوا منبر نہ مجھو کو بنتی دیر جا ہو نہتے رہو (۲) ایک جا نوار
کو آرام کرنے اور خولاک کا خرد بہتے ہے ہو کہ اس سے کام یسے کے بعد اس کی خذا کا اور آلام کا مامال ان کرد

۲ ۔ جانور وں سے کام بینے سے بہتے ہو دیکے بیاجائے کہ وہ مجو کے بیاسے اور نڈھال نو بنی ہیں۔ ایک بار
بی کر ہم ملی اور علی معلم نے کسی خوا سے اور کا بر میٹھا دیکھا جس کا برط مجوک کی دھر سے بیٹھ گیا تھا۔ فرایا:
بی کر ہم ملی اور دی کے معلم بینے اور میار ہوئے سے بہتے ایکی طرح کھلا بالی اکروا در رہمی دیکھی ایا کرد کہ جار
دابوداد دی آب الجہاد ) مطلب یہ کو سوار ہونے سے بہتے ایکی طرح کھلا بالی کروا در رہمی دیکھی ایا کرد کہ جار
دابوداد دی آب ایک انعماری ابنے اور سے اور کا در بادہ کام میلیے اور جار سے کام کار کے تھے۔ آپ نے ان کو کو کھا

افلاً تتنقى الله في هذه البهيمة التى ملك الله اياك انك تجييعه وتند مُلبُكُ "كَاإِسَ جَاوُد كِبَارِس مِن خداس بنيس وُرتِ حِس نُن كَوَاس كَا الكَد بنايا اور مُ أَسَى مَعِوكا ركة بما ورمشقت يلته بوء،

حضرندانن بن الك عام مما به كالموه بيان كرنے بوت كيتے بي كر: بم وگرجب منزل برانرنے تفرقو نماز برھنے سے پسلے اور توں كے كباوے كمول دبنے شف إس اسوس كى روستى بي علمات حديث نے الكا حد كرا بين كما من شبط اور آرام سے بہلے جانوروں كے كمانے بينے اور آرام كاسامان كرنا جا ہے -مد بنى كريم ملى التر طبيروسلم في جانوركے منوبر مار نے اورائيس دا نطف كى عائدت فر اقت م اقداب اور ابساكر نے والے كو لمعون قرارد ياہے -

ہ۔ مانوروں کو لڑائے سے من فرایا ہے۔

۵- جانوروں کو گائل دینا اور برامجلا کہنا بھی آیتہ کو اس طرح مبنومن تضاجی طرح انسان کو گائی دینا اور مادۃ ۔ نیون یام دود کہد دینا۔ جانورول سيسلوك المراده مايات كا حيثيت معن اخلاقي بي منين قانون مي سيان الدى خلات ورزى كرف كا قانورول مي سيان الدى خلات ورزى كرف كا قانونى حيث الدى كا قانونى حيث الدى كا قانونى حيث المراد المرابع وي المراد مي المراد المرابع وي المراد مي المراد المرابع وي المراد مي المراد المرابع المراد المرابع المراد المرابع المرابع

امام ابومنیسفر رحمته النوطیر فرات بین که اگر ایک تخف ایپنے جا نور پرسوار جاریا برواور وہ جا نورکسی دومرے کی چیخ کانعقبان کر دے تو مالک کواس کا آوان دینا پڑسے گا۔

مَنْفُكُمُ كَا كِيتَ كَمَالِيا إراسَتَ مِن كَي جِيرُ وَوْدُوا الإ إخراب كرديا.

اس سے بہات معلوم ہوئی کرجید بانور کے خم ادراعضاء سے ہونے والے نقصان کی ذر داری مالک برہے تو بجرخود جانور پرجوزیادتی یا ظلم ہوگاجس سے اس سے مہم وجان کو نقصان پہنچے گا، اس کا ذرتہ دار وہ کیوں نہ فرار دیا جائے ۔

## زراعت

ذرا ك معابق بين ابهم اور برك ذريعي دو بين ايك تجارت دوسراز راعت أيه دونون مبارک بیتے ہی، ور قرآن وحدیث میں دونوں کی ترغیب ولائ گئی سے۔

امام روسی مشہور حنی عالم نے اس سوال بر بحث کرتے ہوئے رسول الٹاصلی الڈولیہ وسلم كرار شاوَحَيْدُ النّاسِ مَنْ هُو اكْفَعُ النّاسُ (بهترادى وهسيروعام لوكور) ورياده وأرد بہنمائے) کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے کہ:

خَأْلِدِ شُغَالٌ بِهَا مُكُونُ نَغُفُ ذَى وه كام حبى كافائده زياده عام مودي

اَعَةُ مُنِكُونُ اَفْضَل بِ

اس كامطلب يه مواكه الرملك بين علّه وافر بموليكن تجارت كانظام درست نه مواوتجارت کے کام کوصیح منبج بر کرنا بہتر اور مقدم سے لیکن اگر فلے کی کی ہو توسب سے ضروری کام زاعت کوفروغ دینا ہوگا \_

خداوند تعالیٰ نے زبین کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے :۔

وَ الْكِرْضُ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِرُ فِيهَا فَالِمَهُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَلْمَامِرُ ۚ وَالْحَبُ ذُوالْعَصْف

(مىورگەرچىن - ۱۲)

خدانے زمین مخلرق کے فیا مکے کئے بنائی۔اس بیں میوے اور کھجور کے درخت

جن برخلات موتاب اورمبوس دارغلهاورخوشبودار لودب بيدا بوت بي

قرکان میں اس طرح کی آیتیں مہت جب جن میں انسان کوخطاب کرکے بربات کہی گئے سے

كرفعدا ترزين كونتهارى روزى اورمعاش كاذرايه بنايا ب

هُوَ الَّذِي حَمَّلَ لَعَقْمُ الْكِرْخَى ذَلُولًا قَاشَتُوا فِي مَنَالِيهَا وَكُوُّ السُّ يَدُونِهُ

وہ التّحب نے زمین تمارے لئے البی لیست کردی کہ تم اس کے اوپر جلواور

اس كا أكايا ہوا رزق کھاؤ۔

ان آیات میں انسان کوزمین سے فائدہ انتائے اور اُس سے سالمان رزق حاصل کرنے کی ترغیب بھی ہے۔ زمین سے استفادہ کے اس عمل کو فقہا نے مزارعت 'مساقات اور مخابرت کے اصطلاحی الفاظ میں بیان کیاہے۔

آفکلائم*ورُ*ون© (مجدد آیت ۲۷

ہم حشک رہن پر بانی برساتے بھراس سے کھیتی اُ گاتے ہیں جس کو تمہارے جانور بھی کھا نے ہیں اور تم بھی کھانے ہوکیا وہ بیرد یکھتے نہیں رہتے ہیں۔ جب يرسب كيه خداك توت تخلين كانتجد سيرتوان تمام حدودكى يأبندى انسان برلازم بوماتي ہے جوخالق کی طرت سے عائد کی مبائے۔

( كيف آيت - ١) إِنَّاجَمَلْنَامَا عَلِي الْرَرْضِ رَبِّينَهُ لَهَالِنَبُلُوهُ مُ أَيُّمُ احْسُنُ عَمَلُات

ہم نے زمین بربیدا ہونے والی چیزوں کو اُس کے لئے روفق کاسامان بنادیا تا کہ ہم نوگوں کو آزمائیں کہ کون احجے عمل کر تاہے۔

ظراًن نے اُن چنروں کا ذکر کر کے جن کا دارف انسان بن جاتا ہے کہا ہے.

وْمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّحُدُووَهُ يُلْحِلْهُ نَادَ عَالِدًا لِنَّهَا ﴿ (السَّاسَ آيت ١٣٠)

جوالله اوراس كيول كى نافر فانى اوراس كے مقرره حدود سے تجاوز كرے كا الله

أسية أك بين داخل كرك كاحسين وه مينندر سي كانه

زمین کی بب داوار کو کاشنے وقت پر حکم ہے کہ:

وَالْوَاحَقَانَةِ مُرْحَصَادِهِ وَكَالنَّسِوفَ اوَلَهُ لَا يُعِيجُ السَّمِفِينَ ﴾ (الغام، أيت الهما)

اس کاحق کٹائی کے دن دے دواور اسراف شکرو الٹرتعانی اسراف کرنے والوں كولىپندنهي*ن كر*تا-

ا حق الله مرطرح كا وه النانى حقى آگيا جوخدانے النان برمقر ركر دياسها وراسران سے مانعت یں وہ تمام زیاد تیاں بی تلغیاں ہے احتیاطیاں آگئیں جوزین کے مسلبیں آدمی کرتا ہے۔

ارشا دات رسول بس حقوق كى پورى تعفيل اوروه بدايات لمتى بي جن سے زين كو جائز

طریقے سے استعمال میں لانے کا حکم علوم ہوسکتا ہے۔ آپ نے فرمایاء

مَنَ اَخَذُ سِنْ إِنْ أَيْ مَا الْهُ مُرْضِ ﴿ حِس نِهَ ايك بِالسِّت زمين مِحاطم تِهِ كُلِلْهَا فَإِنَّكُ بُبِلَوَّكُهُ بَيْنُ مَ ﴿ وَبِلَى اللَّهُ فِيلِمِتَ كُونِ اسْ كَ كُلِيْنِ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبِعُ أَمُرْضِينَ ﴿ وَلَتَ كَاطُونَ فَكِ لِكَامِواً مَنْ مِنْ سَلِعَ الْوَجِلِ وَكَ

ظلم سے کوئی زمین حاصل کرنے کی کی صورتیں ہوسکتی ہیں۔ زبردستی کسی کا زمین کا مالک بن جانا ، وھوکہ وے کریا جو طے مقدمہ کے ذریعہ زمین کو اپنے نام کرالینا ، مقروض پر دباؤڈال کر کراس کی زمین کم فیمین براپنے نام مکھوالینا وغیرہ غرض می تلفیوں کی تمام شکین طلم ہیں واخل ہے کہ کراس کی زمین کم نے کے طریقے سے زمین اس نے حاصل کی ہے یا درانت ہیں ملی سے اس کو اپنے ہاتھ سے جو تے ہوئے ، دو سری یہ کہ و وکسی معذوری یا مشغولیت کے مبدب خود یہ کام نہ کرسکے تو و و رو اس سے مدو لے اس کی تین صورتیں ہیں (اپنا کھیت کس کو بٹائی پر دے بین زمین اور بنے وغیرہ اس کا ہوا ور فرنت ہیں ہوں دور سے نین مورتیں ہیں (اپنا کھیت کس کو بٹائی پر دور نون یا ناز اس انتزاک سے جو کچو بیدا ور وہ نور وہ کے در بین کا مالک مقررہ کو دونوں یا ناز اس اور دی گان اواکر نے والا بیدا وارسے فائدہ اٹھا تا رہے (س) زمین نہیں کو مرد دری دیر کام سے مزد دری پر کام سے مزد دری پر کام سے مزد دری دیر کام سے مزد دری دیر کام سے مزد دری دیرار میں اور جو کچے بیدا وار مو وہ خود ہے۔

نفداان کی بنیادی ضردرت ہے۔
اس کیے جاتھ سی کھینی کرتے کے فا مگرے
اس کیے جولوگ اپنے ہاتھ سے کھیسی
کرکے اپنے بال بچوں کی برورشس کرتے ہیں اور ان کی ضرورت سے جوبچ جاتا ہے اُسے
دوسرے بندگان خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں ' وہ انسانی زندگی کے لئے بڑی خدمت
انجام دیتے ہیں توجوشخص اپنی زمین برجلہ حدود کی پابندی کرتے ہوئے کھیتی کرتا ہے بابغ لگاتا
ہے تو اپنے کئے طال روزی کما تاہے اور دوسری مخلوق اگر اُس ہیں سے کچھ کھا لے تو اس شخص
کوصد قد کا تو اب ملتا ہے اُرمول الله دفرایا ہے :

کوئی سلمان جورخت نگائے یا کھیتی کرے اگر اس میں سے کوئی برندہ یا ان ان یاج یابہ کچھ کھابی بینا ہے تواس کے نئے میصد قد ہو جائے گا۔ مَاهِنْ مُسْلِم يَغِي سُ غَوْسُنَا اَوْيَوْمَنَ عُ كَدُعًا فَيَاكُنُ مِنْهُ طَيُرٌ اَوْ إِنْسَانُ اَوْبَهِ مِمْنَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ مَكَنَّ قَتْهَ -

اگرآدی کسی دجدسے خود کھیتی باڑی ہنیں کرتایاس بیں یہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں سے تو اُ سے حق ہے کہ وہ نقد مگان مقرر کرکے ابنی زمین دومرو ل کودیدے اس صورت بیں مالک نگان پائے گا اور مزارع (کا شنگار) بوری بیدادار كامانك بوگال كوشرىستى امارة ارض كيترين يصورت تام فقهارك زديك جائزے -أكروه لكان برنبين ديما ياوو مرسادك زبين كو رفحان برنبين ييت تود ومرى صودت یرہے کہ ٹائی بر کھینی کرنے کے لئے دیدے یعنی غلہ کی پیدا وادی ک آدها حصد مالك زمين كااور ادحا كاشتكار كاياكم دبيش اس كومزارعت كيت بير . ايك دوسري اصطلاح بين مَخَابَرَه كلى اسى معنى بين سي بعنى كھيتى ماڙى كامعابده بي بيدا وار كے ايك حضے ک أجرت بركياجائي. مزارعت كامعالمه اجرت اوركرابه مبيها بوتا ميم مكر نتيج كماعتبارت ير شرکت کامعاملہ ہے جس طرح اجرت اورکرایہ کےمعاملہ بیرکسی چیز کا فائدہ کچھ معاوضہ دے کر حاصل کیا جا تا ہے اسی طرح مزارعت میں ایک مزارع (کا تستدکار)کو مالک زمین کسی متو قع فائدے کے مبین نظرا بنی زمین حوالے کرتا ہے لیکن اس معاملے کے نیٹیج میں جو پیدا وار موتی ہے اس کی نفشیم ان ہی اصولو ل بر ہوتی ہے جن بر شراکتی کار دبار کے فائدے کی تقییم ہوتی ہے اس سنعزارعت کےمعاملے میں اُجرت اور شرکت دونوں کے شرائط دقیود کالحاظ مروری ہے۔ مزارعت كاخاص حكم حيساكما بعي بيان كيالياكم مزارعت ابتدارٌ اجرت اوركراير كا که معامله لیکن متیجتهٔ نثرکت کامعامله ہے۔اس سے اس کا ضاص اورامتیازی حکمیه مے کربیدادار کی تقشیم حصے کے اعتبار سے موبعی بیدادار کا پورخنانی (لم) یانصف ( ل یا دونهانی ر ی نال کو ملے گا درباتی فلان کو ، اس طرح نه موکه اتنے من میدادار يازمين كيكسى خاص عصري بيدادارميري مولى ادرباتى جو كچھ بيچے ده تمهاري موكى، دولؤل صورتوں بیں بڑا فرق ہے، مقدار مقرر کو دینے کھورت میں اگر بالعرض اتنا ہی غلب بدا ہوا جو مانک زین نے اپنے نئے مے کیا تھا تو دہ مرامر فائدے میں رہے گا اور کا نشکار بالکل فسا ہے میں لیکن اگر صفے کے احتیار سے بیداوار نقیم کی جائے گی تو کم یا بیش جننا سمی بیدا ہوگا دونوں كواينے حصر كرمانة ملا كالكروائر مبركالودون كواور لفضان موكالودونون كو موكا إس حکم کے تیجے ہونے کی بنیاد امادیت تعید پرسے ، بخاری ادرسلم بیں حضرت ابن مرس کی روایت موج دسین وہ کہتے ہیں کہ آب حضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے اراضی سے ماصل سندہ لفعت بیس یا بیدا دار کے معاوضہ برمعاملہ کیا تھا۔

مزارعت کے ارکان وسرالط بیں جن سے مالک اور کا شد کار کان وہ امور بیں جن سے مالک اور کا شد کار کے درمیان معاہرے

کی کیل موتی ہے یہ ارکان میں ایجاب وقبول - اگر زمین کامالک کاشتکارے کیے کہ میں یہ است تم کودیتا ہوں اور تم پیدا دار کے تصف یا تہائی برکام کردا ورکاشتکار کیے کہ جمید منظور ہے تو معا بدے کی کیس ہوگئی۔ ظاہر سے کہ مذکورہ الفاظیس برامور شامل ہن ، کاشتکار کی محنت تا بل در اعت زمین ہیں ڈالاجائے ۔ اسی سے بعض اصی تا بل در اعت کے مزاد عات کے ادکان کی تعداد جار بنائی ہے۔ زمین - کاشت کاری ایج اور آلات کشاور زی .

سترارکطیس سب سے پہلی شرط پر سے کہ معاملہ کرنے والے دو اوّں عاقل موں اپنی مرضی سے معاملہ کر سکتے ہوں واللہ علی مرضی سے معاملہ کر سکتے کے قابل موں بعنی نفخ نقصان کا شعور رکھتے ہوں وائر العقل اور بے شعور نہ موں اللہ موں نہیں ہے ۔

دوسری شرطیه ہے کہ جوزبین دی جائے وہ قابلِ کاشٹ ہوا وسریا بنجرز بین جس میں کاشٹ نہیں کی جاسکتی اُس میں عقد مزارعیت درست نہیں اور

۲۱) جس ر زبر رین کے بارے ہیں کھینی کا معاہدہ ہوا ہے دہ معلوم ہو بینی اُس کے حدد دار بعد بنا دیکے گئے ہوں ور تہ معاملہ درست نہ ہوگا ۱۰سی طرح ایک خطر زمین پر کا شاتکارے معاہدہ کرتے و قت اگر یہ کہا کہ اِس قدر رقبہ ہرگیہوں ہونا اور اس قدر رقبے پر چنا یا کوئی اور چیز تِ بمی معاملہ درست نہ ہوگا جب تک زمین کی حد بندی نہ کر دی جائے۔

تبسری نفر طرمانک اور کاشت کار دونوں کو یہ طے کرنا کدکس کو پیدا وار کاکتنا حصد ملے کا اگر دونوں کے حصنہ کا تذکرہ ند ہوتو ایک نے صفتہ کا ضور وکر کر دیاجائے کسی کو پیرجا کز نہیں ہے کہ اپنے ایک خطرار اضی میں سے کوئی حصر مخصوص کر کے یہ مجھے کہ اس کی ہیں مادار میری ہوگی ۔ اور ندوزن دیبیا نے کی مقدار مفرز کرناجائز ہے۔ چومتی شرط یہ ہے کہ زمین۔ بل میں اور جے کے بارے میں مطے بونا چاہئے کہ کسس کی کون می چنز جو گی

يعني آيا (۱) مانک صرف دمين وسے کا اور باقى نام بينيت بل بيل اچھا اور محنت کا سنکار کی ہوگی۔

یا 💎 (۲) مین بل میل اور پیچ سب چیزی ریک خص کی بول اور سرف محنت کاشد کار کی بو

یا - (۳) رمین اور بچ ایک آدمی کا مواور بل بیبل اورمحشنه دومرے ادمی کی تیبیوں سوتیں بالاتفاق جائز ہیں۔

یا ۔ وہ، زبین اور بل بیل ایک اُدمی کے ہول اور پیج اورمشت دو مرہے گی ۔

با - ده) بیج اور بل مبیال ایک کامپوا ورمحنت اورزین و وسرے کی ز

یا ۱۹۱۰ یا ایک آدی دا بوادر تمام چیزی دوسرے کی بول آخری دو نون سورتیں منفقه ا طور برنا جا تز بیں جیکہ چینی صورت کو امام او یوسف جا نزکتے ہیں اُن کی رائے اس سنتے ہی ورنی ہے کہ فائنی بونے کی وجہ سے اس فسم کے معاملات اُن کرا اعضا تنے رہنے تھے۔

پایخویں شرط بہ ہے کہ زمین پر کاشٹ کرئے کی تدت کا شکار کو بنا دی جائے کہ لئے مہیوں یا سال کے لئے ہے۔

جینی شرط یہ ہے کہ چیز اولے کے لئے زمین دی جارہی ہوہ بنادی جائے یا فزار خ بہ بنادے کہ کہوں ہوئے گایا ترکاری یا تباکو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کا مائک کمی چیز کو ہونا اپنی زمین میں بیند نہ کرتا ہوا در بعد میں اختلاف واقع ہو بچر جینے کی عبین ہیں بی صنب ک صراحت کر دیتے سے مددملتی ہے۔ البتہ اگر مالک ٹرمین یہ آجازت دیدے کہ جس چیز کی جا ہو کا شت کرد تو مزار ح کو افتیار ہے جو چیز جا ہے ہوئے۔

ساتوی شرطید ہے کدرمین کوفالی کرکے کاشتکار کے حوالے کردیاجائے۔

آ مخوں شرط یہ ہے کہ بٹائی پر دینے کے بعد مفر سندہ حسد کے مطابق ہیدا وار ہیں۔ استسریک رمناہے ۔

فصل کفٹے کے بعد اگرکوئی فراتی اس بیں ترمیم کرناچاہے گاتو قابل قبول نہوگی۔

ا جار کا ارض کی تشراکط نقد لگان پر کھیت و نے کے لئے وہ تمام شراکط مونارہیں گے ا جوکسی چیز کے کمایہ پر دینے کے ہیں 'اس کے علاوہ مزارعت

یو بی پیرسے مرادعت کی بیرسے مرابی بیروسے بیانی جائی ہائیں۔ مزادعت کی بیری شرط کی بابخویں اور اکھویں شرط کے علاوہ تمام شرطیں بائی جائی ہائی جائی ہائیں۔ مزادعت کی بیری شرط مالک و مزاد رع کے بیدا وار میں مصفے سے متعلق ہے۔ اجارہ ارض میں حضے کے بیائے لگان طعم ہوگا۔ لگان کا وضاحت سے ذکر ہونا جا ہئے کہ کونسی زمین کس چیز کو بونے کے لئے کا شلکار کو لگان بیردی جارہی ہے۔ مکئی۔ باجرہ ، تمباکواور الوکی کا شنت میں فائیس کے کافلا سے کا فی فرق ہونا ہے اس لئے بوئے جانے والی چیزی صراحت حروری سے تاکہ بعد میں اختلان بیدا نہ فرق ہونا ہے اس لئے بوئے جانے والی چیزی صراحت میں صراحت بھی صروری ہے تاکہ لگان بردی مطلقاً اجازت دیدے کہ جو چاہو بوئو کا شکار کو افتیار ہے چاہو اس بوئے ہے الوک تا ہے تاکہ لگان کی صراحت بھی صروری ہے تاکہ لگان کا سی طرح زمین یا کھیت کی صراحت بھی صروری ہے تاکہ لگان تاکہ کرنے میں دھو کہ نہ ہوجو بعد کو اختلات کا سبب ہے۔

ا در کان پرزمین بینے والے کو یہ اختیار ہے کہ سال میں ختنی قصلیں چاہیے ہے اور کالے۔ البتہ اگر مالک زمین بنے یہ فید دیگادی ہو کہ صرف ایک نفسل ہونے کے لئے زمین دی جارہی ہے تو اسی صورت میں قانونی طور پر ایک سے زیادہ فصل کی کاشت کورد کنے کاحتی صاصل ہے محرًا خلاقًا ایسا کرنا احجما نہیں ہے۔

مساقات کھور کے درختوں انگور کی بہلوں وغیرہ کی بہلری اور دیکی دیمال کے لئے اُسس مساقات کی بیداوار کے مفررہ حصے کے معاوضہ بین کام کرنے کومسا قات کننے ہیں۔ اندین مون اور استان کا میں مون اور میں

مساقات سے معنی اور تعربیف سفی کے معنی بانی دینے کے ہیں۔ مساقات میں میں مساقات میں میں مساقات میں م

مجى شامل ہيں مثلا درخنوں کی صفائی من کی کاٹ جَينانظ اور ديج مجال ان کاموں ميں بالی دیناسب سے اہم کام ہے اس لئے اس کی وجہ تشميد ميں دو سری باتوں کو لظرا نداز کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ابنا باخ یا درخت کسی شخص کو اس نزیط ہر دے کہتم اس باغ یا دینتوں کی پوری طرح خدمت کر دائم خیس یاتی دو اور مرطرح کے نفضان بہنجائے والے جانوروں اوركيرٌوں وغيره سے محفوظ ركھو ، بھر بوسيل ہوگا اُسے دونوں بانٹ ليس سُے ٽواس كوشريعت بيس مساقات كينے ہيں .

مساقات کے مشراکط کی وجہ سے فرق واقع ہوجاتا ہے سرائط اور مزارعت کے شرائط میں وہ ہیں۔ ا۔ بہلی بات یہ کہ مزارعت میں ہوئے اور غلہ پریدا ہونے کی شرط پر زمین دینا جائز ہے جبکہ مساقات کامعاملہ لگے دیگا ئے باغ یا درختوں میں جائز ہے۔ باغ یا درخت لگانے کی شرط پر مساقات کامعاملہ جائز نہیں ۔

سافات و معاملہ جا رہیں۔

الم دوری بات یہ کرمیانات کا معاملہ ہوجانے کے بعد بغیر غدر شدید کے کسی کوئی نہیں ہے کہ دو علیٰ کہ ہوجا کے اگر کوئی فراتی علیٰ کہ دو علیٰ کہ ہوجا کے اگر کوئی فراتی علیٰ کہ ہوگاتا تا فو اُن معابد سے انگر ہو گئا ہے۔

المحلاف مزاد عت کے جس ہیں ست وہ فریق معابد سے سے انگر ہو گئا ہے۔

المحلاف مزاد عت کے جس ہیں ست وہ فریق معابد سے سے انگر ہو گئا ہے۔

و بین دور فراتی اگر انگر اوگا و سر و فرائی میں اگر علیٰ کہ ہوتا ہے تو ایس کا انتقال میں گئا اس کے قانون کا سہار المینے کی خورت نہیں ہے لیکن دوسر انتحال المینا بڑے گا۔ یہی صورت مسافات ہیں ہے کہ ایک کے علیٰ معانی میں انتحال کی تعلق ان ہوتی ہے۔

کر ایک کے علیٰ کہ ہوتے ہیں دوسرے کو نقصان بہنچنا ہے بعینی ایک کی محنت ضائے ہوتی ہے اور دوسر سے کا مال اس لئے دولوں کواس کی اجازت نہیں ہے کہ بلا دو کرسی کو نقصان بہنچنا ہے بعینی ایک کی محنت ضائے ہوگا ہوگا ہے۔

مزاد عت مسافات اور اجارہ ارض کو اجازت نہیں ہے کہ بلا دو کرسی کو نقصان بہنچنا کی دینی مسائل اور کا است کے دونوں کواس کی اجازت نہیں ہے کہ بلا دو کرسی کو نقصان بہنچنا ہوگا ہوتا ہے کہ کہنے دونوں کواس کی اجازت کی کو جس بینے کی جا ہوگا ہوتا ہے کہ کہنے دونوں کو اس کی دونوں کو بیا اجازت کی کہنے بینے کی کوئی اور نہ مالک زمین نے مزارع کی یہ اجازت کی کرجس بینے کی جا ہوگا ہوتا ہے گا۔

کر و تو بر درارعت با اجازہ ارض کا معاملہ کا بعد ہوجائے کا بیکن اگر معاملہ مسل کی کے مصافحت ہوجائے کا بیکن اگر معاملہ مسل کے مصافحت ہوجائے گا۔

ا کردگان پرزین دی توجس مدت کے لئے دی ہے اُس کے اندر لگان برهانے کا اختیار نہ موکا خواہ کا شدکارکی فعلیں ہوئے اور کاٹے۔ مدت ختم ہونے کے بعد اگر جا ہے تو

ىكان بْرْھاسكتاہے.

س بسر مدت کے نئے زمین دی گئی ہے اگراس مذت میں فسل تبار نہ موہا ئے ٹوفصل کھٹے تک مالک کو زمین خالی کرانے کا حق نہ ہوگا مگر جتنی مذت ریادہ کا شدکار کے پاسس بس رہے گی اُس کا لگان مزید دیتا ہوگا جس کا اندازہ طے شدہ لگان کے مطابق کیا جا سے کا بہت مہر سندارعت امسا فات با اجارہ ارض ہیں اگر مالک زمین برجی کام کرنے کی شرط لگا دمی

مہا۔ مرار طنت مساق کے باہارہ ارس ہیں امر مالک کردی بردی ہم رہے ہی سرطانہ ہی تومعاملہ فاسد ہوریا ئے کا صبح بدیہ کی محنت کاشنگار کی ہوگی وہ مالک رہیں ہے مین نہیں کےسکنا ہاں اگر دہ خو دکرے تو اُس کو اختیا ۔ ہے ۔

د ۔ فصل کی کٹائی ، ڈھلابی اور دانوں سے بھوساالگ کرنے کی ذمہ داری مالک زمین سر ڈالناصحے نہیں ہے۔ کاشت کارسے اس کا تعلق ہے اس لئے اس کا ڈکر کاشت کار کی ذمہ و رو<sup>ں</sup> بیس کرنا درست ہے۔

۷۔ فلانفیم ہوجائے کے بعد ہرفرین اپنے مصدکو خود اُسٹا کے جائے کا درر در رہارکہ مالک زمین دوسرے فران سے برکام کے گانوم دوری دینا بڑے گی۔

ے۔ یہ شرط کریج کے بقدرخلائے لینے کے بعد باقی خلا تغییم کیا جائے گا فاسد ہے کہونکہ ہو سکتا ہے کہ خلّہ اتنا ہی ہیدا ہوجتنا بھے ڈالاگیا ہے اس لئے دوسرا پالسکل محروم رہ جائے گا یہ بات شرکت کے اصول کے خلاف ہے ۔

مر۔ مزارعت کے معاہدے ہیں دی گئی زمین کاکوئی حصّد اکھیت کامالک اپنے سے مخصوص نہیں کرسکتا مثلاً یہ کہنا کہ کھیت کے فلال کھڑے ہیں جو پہدا ہوگا وہ ہیرا؛ ور - در سے کمز سے پر جو پہدا ہو وہ تمہارا۔ یا گیہوں ہمار ۱۱ ورجو تمہارے بالو کی ہوئی ترکا ربوں میں بوکی ہماری اور مائی ترکاریاں تمہاری پر سے صورتیں ناجا مُزییں ۔

اسی طرح مساقات کے معاصلے ہیں یہ کہنا کہ باغ کے فلاں درخت مثنا، فرہوشت یاد مہری کا پھیل بھارا موگا یا فلاں بیتر کی فسل بھاری ہوگئ باقی سب جیزوں کی فسس فیماری تو پڑترا لگا دیئے سے معاملہ اجاکز موصائے گا۔

9 نظم کامبوساہی دولوں فریفوں میں تستیم ہوگا،اگرکسی نے یہ نڈ ہونگا فی کہ کل مجو ساہم

لیں کے یافلہ ایک کا ورجوسا دوسرے کانو یہ معاہدہ جمع نہیں ہوگا ورباطل قرار باے کا البتہ اگر وہ تخص جس نے بیج دیا ہے تعوسہ لینے کی شرط لگا دے توشو سیحے ہوگی کیونکی توسائنمی نتیجہ ہے جبے کا ۱۰ س سے فہائے نے اجازت دی ہے کہ دہ یہ شرط لگا سکتا ہے لیکن اگر معالمہ کرتے وقت اس شرط کو پیش نہیں کیا گیا تھا تو تھر خلے کی تقییم کے مطابق تجوسے کی تقییم بھی ہوگا ۔

۱۔ بفرص محال مزارعت کا معاملہ ہو چکنے کے بعد کچہ بیما وار نہیں ہوئی تومزار ماکا کو کچہ نہ ت کے اللے کا لیکن اگر مالک نے زمین ہیں اتنا حسد تم کودیں کے تو کچہ بیما نہ ہونے کی سورت ہیں اتنے دن کی مرد دری مالک کو دینا پڑے گئے۔

مہا۔ جب کھیتی ہے۔ کرنیا، ہوگئی ہو اہاغ کے بھیلوں کا بڑھنا ایک گیا ہواور کی گے ہوں اس وقت مزارعت یا مساقات پر دینا صحیح نہیں ہے۔ شدید ضرورت کے بغیر بنائی پر نہ دیناجا بنہ جب تک بالیان سری مون - بیسل کی کھلیان سخت نہ موئی مون نرم ہوں اُس وقت مزارعت یا مساقات پر کھیت یا باغ کود بناصیح موگا۔

مزارعت کامعاملہ فسخ ہوجانا اجو ظربی اجارہ ارض مزارعت اور مساحات مزارعت کامعاملہ فسخ ہوجانا کے صیح ہونے کی بیان کی ماجکی ہیں اگران ہیں سے کوئی نہیائی جائے گی توسعاملہ فابداور شنخ سمھاجا ہے گا۔

1۔ اگرزین کے مالک اور کاشت کرنے والے ہیں سے کسی کی وفات ہوجائے تو مزار ست یا سافات وغیرہ کا معاملہ خود بخو دسنے ہوجائے گا۔ البند کھینی تیار نہوئی ہو یا یا رخ کے بھیل کیے نہ ہوں اور مالک زمین کا انتقال ہوجائے تو کاشت کار کو بہتی ہوگا کہ تیار ہوئے تک وہ فصسل کی دیکھ بھال کرے اور کیلئے کے بعد اپنا حصد اس سے لے لے۔ مالک زمین کے دار تین کو رہے کے کا حت نہ ہوگا۔ اس طرح کا شنگار کے وار توں کو بہتی ہوگا کہ کا شخطار کی وضائت پر کیسی یا بھیل تیار ہوئے ہوئے کہ کا شخطار کی وضائت پر کیسی یا بھیل تیار ہوئے ہیں اس میں مسائل او بین کو بہیں ہے البند اگر کا شخطار یا اس کے وار ف کام کرنا چھوڑ دیں تو بھیران کا استحقاق ختم ہوجائے گا۔

مالک مامزارع معاملے وقست کرسکتے ہیں مزارعت مساقات اور اجار ہُ ارض تیون معاملات السے بین کرجب ایک وقعہ طے باجائیں تومزارع یا مالک کسی کومعاملہ فسخ نہ کو ناجا ہے جب تک کوئی خدید عذر نہیش آبائے جس کی چند ہی صورتیں ہوسکتی ہیں :

ا مثال کے طور پر مالک زمین مقروض تھا۔ فوری قرض اداکر نے کی طرورت بیش آگئی۔ وہ بین زمین کو بنائی پر یا با ما کو نگرا فی کے لئے دے چکا ہے لیکن انہی کھیت میں بیج بہیں پڑا در یا ج میں بیس بہیں آگئ تو وہ معالمہ در یا ج میں بیس بہیں آگئ تو وہ معالمہ کو سنح کر کے اپنی زمین ہیں گئا ہے کہ قرض اداکر نے کی ضرورت بیش آگئ تو وہ معالم کو سنح کر کے اپنی زمین ہیں مکتا ہے لیکن اگر مزار مع نے بیج ڈال دیا ہے یا باغ میں بیس کو اب دوصورتیں بین اگر کھیتی یا بھل نیار ہو چکے ہوں تو کھیتی کا ف کر اور بھیل تو را کر زمین کو یا باغ کو بیج سکتا ہے لیکن اگر کھیتی ہی تہیں ہے یا بھے ل زیادہ کچے بیس تو اس وقت تک

معاملہ نسخ کرنے اور بیجنے کاحق نہیں جب یک دونوں چیزیں پک نہ جائیں، قرض خوا ہوں کو کمیتی کیٹنے اور مجل پک جانے کا انتظار کرنا پڑے گا، وہ نہ کریں گے تو قالو نُا ایخیں اس پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ اگر مزار ع انٹاٹ دید بیار بڑھائے کھیتی کا کام نرسکے یا باغ کی نگرانی نرکسے تواس کو عق ہوگا کہ وہ معاللہ فنسخ کردے اور اگر دوسرتے خص کے ذریعے کام لے کرمعاللہ کونسخ نہ کرے تواس کا بھی اس کوخت سعے۔

۳۔ اگرمزارع کوکوئی زیادہ اجھافر بعدمعاش میل رہاہے جس کو اختیار کرنے کے لیے کھیتی باڈی چیوٹر ناجا ہتا ہے تو اس کو معالم فسنع کرنے کاحق ہے بشرطیکہ بیصورت اختیاد کرنے بردہ معاشی حیثیت سے مجبور ہوئیتی اس کی گزربسر کھیتی باڑی سے نہویاتی ہوتو دہ ایسا کر سکتا ہے درنہ میں۔
میس ۔ (بدائع الصنائع)

فسنتی ہونے کی صورت ہیں کو کیا ملے گا مزارعت ومساقات صیح نہ ہونے کی جس ان ہیں ان ہیں ان ہیں ان ہیں ان ہیں ان ہیں سے کوئی کی جب مزارعت کی جب ہائی ہوئی ہیں ان ہیں جب مزارعت کا کام خرد من ہوئی تومعا ملہ فسنے مجھا جائے گا۔ اب اگر معاملہ فسنے مجھا ہوا جب مزارعت کا کام خرد من ہو جکا مقالیعن غلہ ہو یاجا جکا مقایا درخت میں ہینجائی کرنے کے بعد مجھوں یا ہورہ نا شروع ہوگیا مقالوم منت کرنے والے کودستور کے مطابق استے دن کی مزد دری سے گی اور اگرینے کا خشت کارنے دیا ہے تو مالک زمین کودستور کے مطابق سکان دینا پڑے سے کا ایک انسان اگرامی کام منٹروع ہی نہیں ہوا مقالؤکسی کو مجھ نہ سے گا۔

### ملكيث

کسی چیز کا مالک ہونے کی حیثیت کمی زمین جائدادیامال پرکسی آدمی کا مالکاندی تین طریقوں سے تابت ہونا ہے جب ان میں سے کسی ذریعے سے کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہوجائے تو بھراس جی کو اُس کی مرضی کے بغرز آو کوئی شخص با عکومت سلب کرسکتی ہے ندہ می کی عرضی کے خلاف تصرت کیا جا سکتا ہے لیسکن حکومت اس وافت د خل و سے کتی ہے جب وہ جا مکدا دا ور مال کو فضول نرچی ہیں ضالحے کے بائس میں سلیقے سے رکھنے اور برتنے کی صلاحیت ندہو یا اس کے ہاتھوں کسی دو سرت شخص یا معاشرے کو فقصان بہنچ رہا ہو۔

کن صور تول سے ملکیت قائم ہونی ہے اعام طور پر تین صورتیں ہیں کئی چر

ا۔ کوئی شخص اپنی ملکیت کو ہر رضا در عبت دوسرے آدمی کی طرف منتقل کر دے یا معادضہ کے کریجی بطور مبدو انعام دیدے یا قبت کے کرفر وخت کردے تو وہ دو مراشخص اس چیز کا مالک ہوجائے گا اور اب بہلانتی اُس میں کوئی مداخلت نہیں کرسکتا۔

۲- اُدمی کوئی چیز درانت بیں پائے اس سے ملکیت بذر آجہ ورانت قائم ہوجاتی ہے۔ ۱۷- اُدمی اپنی محنت اور کوسٹسٹ سے کوئی مباح چیز جس کاکوئی مالک نہ ہو عاصل کرلے تو اُس بر بھی ملکیت قائم ہوجاتی ہے۔

بہلی صورت کابیان بوجیکا ہے اور و مری صورت کابیان ورانت کے ضمن بی آ با سے اتیسری صورت کی تفصیل بہاں بیان کی جاتی ہے ۔

الترتعانی نے بیٹروں ہوائی نے اس کائنات بیں جو بے شار چیزی بیدا کی ہیں اُن ہیں سے مہا ہے بیٹروں جن جیٹروں جن جیزوں پر انسان نے محن مشقت کر کے دست رس ماصل کر لیا ہو دہ بجاطور بر اُس کی طِک ہیں گڑا ہ بھی فعدا کی بنائی ہوئی لا تعداد جیزوں ایسی ہیں جو پوری آبادی کا مشترک مرایہ ہیں اور اُن کا استعمال ہر فرد کے لئے اس دفت مباح ہے جب نک کوئی اُن پر محنت یا سرایہ صرف کرکے اُن کو اپنے قبضے ہیں نہ لے لے مثلاً بائی ، ہوا ، آگ ، ردشی نو در کر گھاس ، جنگلات اور زمین کے پوشید و خرا نے جیس رکاز کہا جاتا ہے آبادی سے دوئر بیکار بہنے زمینی عبفیں مَوات کہتے ہیں وغیرہ و غیرہ -

ان بر میسے اورکب ملکیت فائم ہوتی ہے ان بر بعض بیزیں تودہ بیرجن براسلام کسی کی ملکیت نائم ہوتی ہے کرتامتلاً سندر دریا ، موا و فضا اور روشی الحیس سرانسان استعال کرسکتا ہے اگریداستعمال دوسروں کے لئے نقصان دو دوسروں کے لئے نقصان دو موسروں کے لئے نقصان دو موسروں کے لئے نقصان دو موسروں سے دکا آو پھراس سے ددکا جائے گا مثلاً ہمندریں ہر حکومت اپنا جہارتی بھی سکتی ہے ۔ بحری ٹیرا رکھ سکتی ہے ۔

پر تخف مور ن او بچاند کی روشنی سے فائدہ انظام کما ہے بخواہ وہ فائدہ شمی ہو لیا بنا کرا ظائے

یائی اور طرح سے ابنین ممندر میں جہازر کھنے کا مقصد یا فعالی بوائی جہان اڑا نے کا مفعدا گرکسی مل پر تما

کرنا ہو تو اسلامی سشر بعیت کے معابات اصطلاع اور نصب قرار دیا جائے گا اور اس عمل کو دوم سے انسانون

کے لئے میسبن سینے دیا جائے گا اس طرح اگر کوئی تخض سورے کی کرفوں سے دموب چو لھا تیار کرنا ہے تو

اکستاس کا حق ہے میکن اگر وہ کوئی المی جنرتا دکرنا ہے جوانسانی زندگی کے سلتے مبلک ہوتو اسے من وردو کا

جائے گا - موجود وزیا نے بر بھی اگر اسسالی افتدار قائم اور فالی ہوتا تو ایم بم اور با تیڈروجن بم کے بخر او ن

نیکن اگرا پی محسنت سے بامر ا بدلگا کرکوئی شخص دریا کے پائی بامودج کی روشی کو اسے قبعتہ میں کو کے کوئی نہز مکا رسیلوں بس محفوظ کرسٹ تو اس کی ملیت والن چیزوں برقا تم ہوجائے گھے وہ کہ اس نے محسنت کر کے احدم دایہ لیگا کرانجیس بڑا باہے۔ ا ب وہ نہرسے آ بہائٹی مرشے پر آ بہا نہ سے سکتا ہے۔ میس کوفرو قدت کر سکتا ہے۔ اسی طرح کی مبارح چیز۔ می محدنت ومرایہ لیگا سفے محد مکیست بیس کا جاتی ہیں۔ کچے چیزوں کا الگ الگ ذکر کہا جا رہے ہے۔

بانى ك وفاتركوچار ورجات بي تفيم كماماسكماسي.

الى الدى مندماور برا برادريا ورياق كالى اسكا ذكراو بركماكيا -

ریس ) جیبلیں، وسے تالاب، مدی اور الے - برجی کسی میست بیس - اس سے اس بانی کامجی و بی مکم ہے۔ جوزے دریا قد سے باق کا ۔ جوزے دریا قد سے باق کا ۔

انج اوه تالاب و تومن بو کھرے ، سرس ، کنوبتی جن کو حکومت نے یاکسی تخفی سف سراید لنگا کو مغیالہ به ان کے بائد کا در برس بیسی ہے کو گول کو بائی ان کے بائد کا در برس بیسی ہے کو گول کو بائی بیسے اور جانوروں کو بائی بیانے بیلے اور جانوروں کو بائی بیانے بیلے کا کوئی کرایہ وصول کرسے بی اکرم ملعم سے بیسے اور جانوروں کو بائی بیانے بیانی بیلنے کا کوئی کرایہ وصول کرسے بی اکرم ملعم سے بیسے اور جانوروں کو بائی بیانے بیانی بیلنے کا کوئی کرایہ وصول کرسے بی اکرم ملعم سے بیسے اور جانوروں کو بائی بیانے بیانی بیانی بیلنے کا کوئی کرایہ وصول کرسے بی اکرم ملعم سے بیانی بیانی بیانے بیانی بیانے کا کوئی کرایہ وصول کرسے بی اکرم ملعم سے بیانی بیانی بیانے بیانے کی کرایہ وصول کرسے بی اکرم ملعم سے بیانے کی بیانی بیانے بیانے کی بیا

اس کی مافت فراتی ہے اور معزت عرصی احترف نے تولیے وگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی ہے۔

( براکن ج ہعدا ہے ) البتہ اگر جانور و ل کی کش نب آ مدور فت سے تالاب باتوس کے کمارے ٹوٹے نئیس اور

افریشہ موکد وہ تواب ہو بیاری گئے تو پا بندی ما ترکی جاسکی سے کولگ اری باری سے استیاما کے ساتے جانور وں کو

بانی چانے کو لایش ۔ فطات ورزی کی موست بیس بالسکل روک دینے کا بھی تق ہے سے جولوگ ایسے آبی

وفیروں سے کھیتوں کی آبیائی کر ناچا ہیں تو الک کوش ہے کریاتو وہ من کردے باکرا یہ کے کرائیس باتی دے ۔

امی طرح میٹوں کی آبیائی کر ناچا ہیں تو الک کوش ہے کریاتو وہ من کردے باکرا یہ کے کرائیس باتی دے ۔

امی طرح میٹوں کی آبیائی کر ناچا ہیں تو الک کوش ہے کریاتو وہ بی کرایاں بنائی جاتی ہیں 'ان کا پاتی بی انسانوں اور جانوروں کے بینے کے لئے مبارح ہے ۔ کمی مقومت کے لئے یہ زیادہ منا سب بیس کو جوائے بیسوں سے بناتی ہوتی تنہ ور اپنے بی ویلوں کیا باتی کا کرا یہ لے ۔ اسسانی حکومت زراعتی شبکس تولیتی تھی گئے ہیں شالی ہنس بلتی ۔

آبرانہ لینے کی کہتی مثالی ہنس بلتی ۔

(۵) وه بانی جو آدمی این فراس می با بهنتی مشک بی بمرنبتا ہے وہ اس کا الک بوجا الب . وہ اسس بانی کو برج مجی مسکتا ہے ۔ دوم ول کو پینے سے من می کرسکتا ہے لیکن اگر کوئی شخف بیاس کہ شدّت سے بتنا ب سے اور یانی رکھے والاند دسے توامی سے ذہر دئتی لیاجا سکتا ہے .

دریا در تالاب کی بیلیاں میں کی بیکت بنیں ہیں جن کاجی چاہے امینی پوسکتا ہے ۔

بالی بیس تشکار آرکئی نے دریا سے جینیاں پوٹ نے سے اجرت کا معا الکیا قوم جوہنیں ہوگا۔

بھیلیاں جوا وہ مزدد ترکا دکرے گاای کی ملیت ہوں گا، مناجر کی بنیں ہول گا۔ اگراس نے جیلیاں بوٹسنے کا مال ایسے یاس سے بہت کا آگراس نے جیلیاں بوٹسنیا۔

بالی سے بالاب با تومن میں جیلیاں الکرڈالی ہوں اوسان کی پرورسٹنی اور افز آتشس پرکھ فرج کیسے ہوا گراس نالاب یا جومن میں جیلیاں آئی نیادہ بس کو جن کی مشت ہیں ہوا جا جسست ہوں گا بالد با تومن میں جیلیاں آئی نیادہ بس کی جو سکت ہے لئیں گرا جا اسکتا ہے تو وہ بلاست ہوں کو کیست ہیں وہ اجیس تالاب با تومن میں رہتے ہوئے بھی جو سکت ہے لئیں گرا جا اسکتا ہے تو وہ بلاست سے لگانا بڑی ہے ،

انجیس تالاب با تومن میں رہتے ہوئے بھی جو سکت ہے لئیں آگر اینس کو سے نے نظیم کو نے سے دوم وں کوئن کرسکت ہے ،

یا جال ڈانا پوٹر تا ہے تو ہونے چیلیاں اس کی جلیست ہیں اس سے انٹیس بوٹ نے سے دوم وں کوئن کرسکت ہے ، اگر تو دیجتا جا بتا ہے تو بیسلے ان کا شکار کرست ہوا بھیس فروندت کرے۔

انجیس تالی جو ایسا بی تا ہے تو بیسلے ان کا شکار کرست ہوا بھیس فروندت کرے۔

٢٦) تحويدُ وكُماس خواه وه كس تحقى كابنى زمين بريم كيون شرو وه كسى كواس كه كلف يا جانورون كو

چسفیاچانے سے روکسنیں سکتا اور نداسے بچ مکتابے۔ اس کوہر مال پری ہے کواپی زمین کے اعلامے بس کی کو ندآ نے دسے دیکن اگر اس نے گھاس اگائے پر خرج کیا ہے یا محدست کی ہے تو بچراس کو یہ می ہوگا کہ وہ دوم وں کو کاسٹنے باچرانے سے روک دسے اور یہی حق ہے کہ خود کا طہ کریا مزدوری پر کٹواکر یا ابنے سر کا سالے ہوئے بچ دے۔

ر به را حرا حرا حرا حرا مرا حرا می دونتی بین ایک ده جوخود خود زین کے اندر پیدا ہوتی بین بینے کو کا بیطرول ،

ابرک اکنده ک سونا چاندی اوا تا نیا بیتل اور نمک وغره ان کومند نبات مجابا آسے و دوم می شدم و ه بیخرین کری انسان نے ذیب میں دفن کردیا ہوا کیس کنز (فرانه ) کئے ہیں۔ معد نیات میں ایک تو وہ بخری بی شام ہوتی ہیں جو الگائی الله بین مون کردیا ہوا کیس کنز (فرانه ) کئے ہیں۔ معد نیات میں ایک تو وہ بخری بی شام ہوتی ہیں جو الگائی الله بین میں میں ایک بیال بنا کی جاسکتی ہیں تو الگر کوئی سبال ہو ن سیسے بیڑول اور تیل و بغرویا و وہ جوسسیتال تو بین میں موجواس کی ملک سبے تو اس معدن کا مختر بین بین نام کوئی میں میں میں ایک میں ایک کا اور باتی دیا بی محد اس کا ہوگا لیکن اگروہ زمین ایس کا ملک میں ایک کا اور باتی دیا بی محد اس کا ہوئی کہا تیا المال کا اور باتی دیا مورت میں بھی بل بیت المال کا اور باتی دیا میں دیا فست ہوئی میں با بیت المال کا اور باتی دیا تھی دیا فست ہوئی میں با بیت المال کا اور باتی وابت بہوؤ بھردہ و درا معدن اسام میکومت کا ہوگا ۔ اس طرح اگر مکومت میں با بیطنعات الادمن کے درسامے کا واب نے ہوئی میں با بیطنعات الادمن کے درسامے کا کہ درسامی کا بیک کار بیک کا بیک کار بیک کا بیک ک

کٹر:-کامکم یہبے کہ اگر یہمنوم ہوجائے کہ اُسے کسی تثمق سنے: نویجا تھا تواس کا حکم " لقط مرکا ہوگا' اوراگر ندملیم موثو ہجر کے مکرمت کا اصباتی چکہ یا نے والے کا صقد ہے ۔

معدل دریاً دست کرا ہے تو وہ اسسال می حکومت کی جکست ہوگا ۔

موات موات كونفى مى مى برقى با بركار بيزك بن ادر شريت بن اس زين كوكمة بن جانبك

مرده فِرى مِوفَى سِين وه آباد رمنين مِونى بالمبى آباد كى گئى كانى عُراب ائس كاكوتى مائك باقى منين سے وہ برتى ، بڑی ہوتی ہے۔ ایسی زمین کوجو آباد کرسے گاوہ اس کی فیست ہوجاتے گی۔ بی اکرم ملی الشرطبہ وسلم کا ارسشا دسبے و۔ مَنْ أحبا أَرُفنامينة فهي له يعن مِس نيكس بيكارا ورفي إبادرين كابلا كياتوده اى كى بوگى ( ترندى ) ايك دوسرا ارشادىم: صن عمّو ارضا ليبست لِتَحدُفَهُوَ اَحَقُّ بِهُا (مين جس زبين كاكوتى الك ندمود السيحب في آيادكيا وبي أس كاحق وارسب -) ( يخارى ) ۱- وه بیکار انجرادر اوم زمین موات قرار دی جاست گی-وه کرونولید موات کا مالک بننے کی تنظیم جماع دی کے امر د ہواور دا بادی کے آس پاس ہو ملا آبادی کے امر د ہواور در آبادی کے آس پاس ہو ملا آبادی سے نین چارفرلانگ دور ہو۔ آبادی کے اندرکی بہکارزمبنییں مکان بنانے پاکسی اجتماعی کام کے لئے یا بیلور چراگاہ استفال کرنے کے لئے ہوتی ہیں ان پرکوئی ہے اب زے قبعہ بنیں کرسکتا۔ آبادن سے قرب فالى زمينين جزراعت كعلاده اوكسى كامين ناسكتى مون ان برجكون كاجازت قيض كياجا سكات ب ۷۔ وہ بیکاریڑی ہوئی زمین حس کاکوئی مالک شیسطے تھا ندا ہے سیے یاکوئی الک رہا ہولیکن بین برس مك اس ك أسى غيرم رد عجبور مكاري و مكون أت مجر قرارد كركسي دوس كورس دس كى -( جَرِكَى تَعْرِيعِينَ آ كَ بِيان كُن كُن سِم ) بني كريم على السُّرعلِبروسلم كاارسَتاوس : لبس للهدتجويعل فلت سنيان حق ) يين ين سال ك زبن بهكار جود دين والي كاس زب بركون من بنير س. حكومت سے اجازت بے كري كرى بريكار زين كو آيا دكيا جاسكنا ہے اگركوتى طخص مكومست كى ا مازنت کے بغیرابساکرے گانوہ مالک بنیں ہوگا۔ رسول النٹرملی النٹرملبروسلم نے ارسٹ دفر کیا ہے ، ليجيئ الا لله ومسول ه ين كسى بيكارزين كوا پذلن كافق عرض الله الدامل كه دمول كوس ابنى ، مکومت کو۔ زماد مالمیت کے اس طریعے کوکہاں بریکارزمن کو د بیجنے کاس میں زرجزی کے آثار باستے باتزين أواك ابدة اور ايين مالأدول كرسك تفوص كريين - آنففرن ملى الترميب وسلم سن اسلامی حکومت بس اس طریقے کومنسوخ فرایا ہے ۔۔ الم ایومنیغ جمنڈ الٹرطید کی را ستے میں کوئی آدمی الم ربعنی حکومت، کی اجازت کے بغیری بے کارزمین کا مالک بہیں موسکتا مگرامام مالک مے مرد بب صحراني وربياباني زميني باآبادي تربهت دوركى زيبول كواكر مكومت كى اجارت كالخركو في تحص ليه تصرف مِس كَ آئرة اس كا قِصْدُ سليم كِيهِ **جائر كَاكُونِ ك**ا يُعلم آ دمى كِلنَهُ عَلَومت إجازت حاصل كُرْفيكا في دُنواري خالا المُما

الم احدمنبال اورضفى سلك كے دوالم (الم الولوسف اورالم محد مجى اى راستى نايدكرت يور.

مام ننرتی اورانتظامی امتبارسے امم الوجینئوکی دائے مرحج سے بیمی ملک بیں طرکی نشد بدوخرودن کے وفانت ملک کی بیکارزمبینوں کو فا بل کا مشت بنا تا بھی حکومت کی ڈوٹر دارمی ہے۔ اس سانے نمدنی اور انتظامی حالانت کا تفاضایہ ہوٹا ہے کہ بریکارزمینوں برکا مشست کرنے کی عام اجازت حکومت کی طرف سے دی جا باکرسے کہ توجینی زمین ایا دکرکے علم بہراکرسے گا۔ اس نرجن براس کاحق تسیلیم کرلیا جائے گا۔

۷۰ - بریکار پڑی ہوتی زمین کا مالک منتے کے سکتے چوتی شهط پر سپے کونس زمین کو؟ با دکرنا وہ چا بشتا ہو' اس می آ بخیاتی اور زمین توٹرنے کا کا مستضعروے کردے' پانی دیسنے کی تا لیاٹ وظیرہ برادسے۔ پرچارنٹرطیس اگریائی جایش گی توفیر آ یا در مین کو؟ با دکرنے والا اُس کا مالک ہوگا ویڈ ٹیس ۔

لیعنس دوسر میشروری مسائل (۱) اگر تمی برکار بطری جونی زین کے بارسے میں حکومت کمی کو صرف براجازت دسے کراس سے فائمہ انٹھا تو موجی ملیت آناتم بیس ہو گا تو اُسے اس کاحق ہے (مجد صفیقا ) لبکن ملیست میں دیدسینے کے بعد بجر حکومت بغیر کمی وجہ کے والیس ہتس مے سکتی .

ے۔ اگر کسی کی آباد کردہ زمین کے گرد دو مرے ٹوگوں نے زمینیں آباد کریس ٹوانھیں مترورا تنا راسست چپوٹرنا بڑے گاحس سے بہلاآ دی اور اُس کے جانور گزرسکیس۔

ہ ۔ آگرکسی نے زبن کے گر دہم اردبواری ما دی با کھاتی کھودنی بالوسے کے نا رسے گھر بیالبکن زمین کوجوتا بو با بہب تو بہ سمجھا جاسے گاکہ اس نے زمین کو آباد کرلیا ، خواہ کھینی کرسے با نہ کرسے نیکن اگراس نے صرف کا نے دار گھاس یا جند شخیراد حرافہ حر لیکا دستے بار کھدستے با اس کی گھاس ویٹے ہ صاف کردی باکنواں کھود ہا اور بین برس نکہ کھیتی بنیس کی تواس بر آباد ہونے کا حکم بنیس لیگا با جاسے گا۔ حکومت وہ زمین کسی دو مرسے الباد شخص کو دسے سکتی ہے با اگر و بی بجر لبنا جاسے اور حکومت کو یہ یا ور کر اسے کہ وہ کمی معذوری کی وجسے آباد

نەكرىكانغانواس كود سەسكنى ب.

۵- جوکنوان اس نے غیرا باد زمین می کمود اسے وہ ای کی بلیت ہوگا جوا و زمین اس کی بلیت ندر ہو۔ غرب ہے ۔ جس طرح سلمان کسی زمین کو آباد کو کے اس کا مالک ہوجا <sup>ا</sup>ناہے اس طرح اگر غیرسلم بھی کوئی غیر ملم کا سم جس زمین آباد کرے گانوہ اس کی بلیت ہوگی ۔ دونوں میں کوئی فرق ہمیں ہے۔

ا۔ کمبنی کوبان بینے کے سات کا استطاع است بانی بینے کے لئے کنوان کمودنا باندی یا تالاب سے بانی فینے کے سات اسک ساتی کا استطاع است باندی با تالاب سے بانی بینے کے سات ہوا ورجد کمبنت والوں بس بیلے بابعد میں آب بانئی کرنے براخلات واقع ہوجائے نوجس کا نعفان زبادہ بورباہو وہ بیسلے آب بانئی کرے گا۔ ندی آ کا لاب بی مشین لکا کربھی بانی لینے کاحق ہے بہتہ کمبلکہ اس سے دومرول کا نعقیان نا بہو اگر بانی ختم ہوجائے کا ندلین ہوا عرب اور کم آ مرنی والے لوگوں سے ساتے آب بانی کا کوئی دومرا انتظام د ہو۔ باس سے دومری اجھاعی خرور بنی باجانوروں کو بانی بالا نے کی ہولت مناز ہونی ہوتو منبین ساکہ بانی بان کا کہ بانی بانے کے ہولت مناز ہونی ہوتو منبین سائر ہونی ہوتو

ہوں آ ب بانٹی کا اُنتظام نہ ہو یا ہوٹو ناکانی ہو تومکومت پراس کا اُنتظام کرنے کی ڈمۃ داری ہے۔ اگر مکومت نے فر کرنے کے لئے کہاجا سکتا ہم
 اگر مکومت شکے فرز نے بس گیجا کشنس نہ بھلے توعام بلک سے رضا کا رانہ اس کام کو کرنے کے لئے کہاجا سکتا ہم
 لیکن اس مورن بس مکومت اُن سے بانی کا کرا پر ہنیس سے مکتی۔

م. سٹالاب انہزی کنویں جن سے آب پانٹی کی جاتی ہے۔ اگر پٹ جایتی یا خراب ہونا نشرہ رح ہوجا ہُیں نوان سے فا تروا ٹھاسنے والوں بر ذمہ داری ہے کرسب مل کرانیس درسنٹ کرایش حکومت بھی ان کوامی برججود کرکئ ہے۔ اگر حکومت خودم منٹ کراستے گئی ٹووہ عام مجلینت ہوجا بیں سکے پیچراُن سے فائدہ اٹھا نے والوں کو پہمی شہر ہوگا کہ کسی دومہ سے کو فائد واٹھانے سے روک سکیس ۔

3

العنت میں جرکھ منی روک بینے یا بیکار کرفینے کے ہیں میکن اسلامی نٹر بیت میں یہ اصطاح ملیست میں تھڑ کاحق روک دہینے کے لئے استفال ہوئی ہے۔ جس کی اجازت فرآن اور مدیث سے کمی ہے جن کو مکبست میں تھرت کرنے سے روکا جاسکتا ہے ، ان کے اصطلاحی نام بہ ہیں :۔

صیتی د نابان بچری هیچندون د پاکل جس کے ٹواس نهونی معتود دجوآنا کم نیم ہو کہ ا بینے فع نعقمان کونہ مجے سکتے ، سفیدہ ددولت کو بید نموییے تیجے مرمن کرنے والا ، بیباش برم پن مغلمت اور حاقت سے نعقمان انتخاصے والا )

جردوسبول سے کمباما کا اندون کی معاصلت نہ ہویا اس معاصلت است کی معاصلت نہ ہویا اس معاصلت کے معاصلت نہ ہویا اس معاصلت کا تصرفت کے دور سے کہ استعمال خلاط میں سے کہا جائے جس کی دجہ سے کوئی تمدنی بنگا الم بعدا ہونے کا اندایشنہ ہو۔ ان دونوں تم کے آدیموں کو تھم نے سے روک دیاجائے گا۔

شنا کوئی نابان بچرہو' یاکوئ پاکل ہوگیا ہو یاعقل کی آئ کی ہوکہمدا المانت کی اچھاتی براقی کرجھے نہا آ ہو' پیسے تمام لوگوں کو جا کدادا ور بال بیں نفرعت سے رد کاجا شے گا۔

اسی طرح ہو عافل بالغ اور مجے دارہوئے کے باوجود دولت کوسے جامرے کرتا ہو یا عفلت وحاقت کی وجری بہبند معا فات بس نعفران اٹھا آیا ہو ایسے مجی نفرت سے روکا جائے گا۔

جیرگاری کسی کو بے ایسی اور مجنون کواس کے ال اور جا تداد می نفر دن سے دو کے کائن سب سے پہنے کا جی کسی کو بیاد ہوں نفر دن سے دو کے کائن سب سے کی بڑائی کرے جب کسی بالغ نہ ہو جائے اور دمی بنا دیں ہو جائداد کی بڑائی کرے جب وہ محسوس کرس کہ لڑکا بالغ اللہ بوگیا ہے اور ذمہ داری کا اصابی بیدا ہو گیا ہے تواس کا ال اور جائداد اس کے حوالے کردیں۔ اسی طرح مجنون کا بائل بن دور ہوجائے تواس کے بال اور جائداد کی اور جائے گئی بن دور ہوجائے تواس کے بال اور جائداد کی اور ایسا استظام کرے کی کم ان کی طرح نی کری گی اور ایسا استظام کرے کی کم ان کی طرح نی بائد کری تا در ہیں۔ اس کے بیری ہوتی ہوتی دہاں۔

1- سبب (جوائی دولت کو بے ماصرت کرتاہے م کواپی ما ترا داور مال میں نفرت سے روکے کاحق فالونی

طور پرولی با دمی کوبنیں سے خواہ وہ والدین ہی کیوں نہوں۔ اس کا قانونی حق مرت مکومت کو ہے ۔ ان دوخموں کے علاوہ ایک اور تم م کا در کرتا کہ ہے۔ اگر کوئی تقوی ملاوہ ایک اور تم م کا در کرتا کہ ہے۔ اگر کوئی تقوی ما حب بال و جا تداد ہوئے ہوئے ہوئے من خواہ کا قرم اوا بینیں کرتا تو قرم نواہ کی درخواست برمکومت اسس کی جا تداد ر ڈاک خانے یا بینکہ کار و بیری یا اسسیاب خاندواری کو قرن کرے اس کو مجدود کرے گئے دہ قرم اوا کردے ، اگر وہ ادا بینیں کرے گانو حکومت اس کی جا تداد یا سامان کوفر وضت کرکے وائن رقرمن خواہ ، کا خرن اوا کرنے گئے۔

کے سفیدوئسپرف اور نابالغ بجوں کے بار سے بین قرائن می تعقیبلی احکام موجود ہیں ان کے ولی اور مربی لوگوں کو سرمانات دی گئی ہیں ۔۔

وَلَا تُؤْتُوا النَّمَعُهَا مَا أَمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُوْفِهُمُ أَوْالُوافِمُ فِيْهَا وَاكْتُنُو هُمْ وَطُولُوا

لَهُمْ قَوْلًا مَعُرُوكًا ۞ (تساء، آيت. ٥)

اورده مال جس کوانشر سف منها ری زندگی کامها را بناباس کم معلون کوند دو که ده است ضاف کرین، ان کو کمانا کیطرا دبیت ریوا دران سے اچھاتی اور محلاتی کی بایش کہتے رہو۔

وَالْمِتَنُواالْيَكُنِي حَتَّى إِذَا بَكَغُواالنِّكَاحُ قَالْ النِّكَاءُ قَالْ الْمُعَدُّرُ مِنْهُ وَلَشَكَا الْكَذَ

د لښان آيت . ۲ ا

وَلَا تَاكُنُوْهَا السُوَافَا وَسِدَارًا اللهُ يَصَعَبَرُوا ٢

اورنا بانغ جبیجوں کو آ زمائے رہو بہال نک کہ وہ جید نکاح کی عمر کوئینجیں اورتم ان کو اہل اورنمک حلین محسوس کروٹوان سکے مال ان کے حواسے کرود اور تم اپنی تنگر افی کے دوران ان کے مال کو صلدی حب لمدی بے جاملے بیتے سے ندکھا قرکر میا دا وہ بڑے ہو جا ہیں گئے ۔''

ان آیا ت میں حسب ذیل بانوں کا حکم تماہے ،۔

ا کی تخص کوابی میست میں تفران کا حق اسی و فت تک ہے، جب تک ، وہ اس کو صحیح و منگ سے استمال کر سے استمال کر سے الکین جب وہ جا کر منگ سے استمال کر سے الکین جب وہ جا کر مدد میں کا بین میں تفریخ مسب کے لئے جا کیں گئے۔ بال اگر چر ایک آدی کا بوتا ہم مرکز فکر انے ایسے ہم نت سے آدیبوں کی زندگی کے تبام کا ذریع بنایا ہے استمال کر جا ہم کا مناور جرح کرنے والا بینا مال ہم بنیں بلکر بہت سے لوگوں کا مفاد کھی تباہ کردیا ہے البندا بربات سرب کے مفاد میں ہے کہ اُسے تعم مال میں بوری جا اُس کہ جا اُس ا

مسیم او میں میں میں میں ہے۔ کے اوات ہور کوئی دارالاسٹاعت میں مواد شالع کرنا ہور کوئی معنی ملط فتوے دہتا ہو کوئی غیر سند باننہ ڈاکٹر باہم میم سلب کمول کر لوگوں کی محت بربا دکرنا ہو یاکوئی پیشہ ور دھو کے کاکا رواد کرتا ہو تو ایلے تمام لوگوں کو ان کے بیٹیٹے سے روک دیاجائے۔ گاجس کاحق مرف اسسا می حکومت ہی کو

ے - عام لوگ حکومت نک نمسکا بن بہنچا سکتے ہیں مگو قا لون ہاتھ میں بنیں سے سکتے رحکومت ہی مرت پیشر کا پر کھٹس کوردک دے گی ، یا تی معاطات پر ما بندی بنیں لگائے گی ۔

جر کا صکم بینے وقت مجور کی موجود گی مردن بنیں، مال اور جا تداد کو صاحب ال کی مدم موجود گی

مریخی مجرکیارباسکتا ہوالبتہ اس کواس کی اطلاع عزور دی جائے گی۔ میں مجرکیارباسکتا ہوالبتہ اس کواس کی اطلاع عزور دی جائے گی۔

يصعلق بعض ضرورى مسائل

۱- اگرکوتی نسن وفجود بس منتلاب نوهکومت ای کوتواین نرمی کے مطابق سنرارے کی میکن جا تداد اور دوس سے اسوال کو

جمر بنس كريكى - براى دنت بوكايب وه ايية ال كاعلط يا يجام ليقول بعضال كرف كا.

۲. ناہم الڑے کا ولی ال پرتصرف کرنے کی اجازت اس کونہیں دیگا اور اگر وہ کوئی تصرف کرتاہے تو وہ باطل قرار افز قت قرار افز قت قرار افز قت الرکھ کی نقصان پہنچ گیا تواس کا گناہ ولی پر ہوگا۔ اس کی بیچ وشرار افز قت اور خرید کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا گئا۔ اگر ولی نے اجازت بھی شے دی موثو وہ قانو نامعتبر نہ ہوگی۔

۳۰ نابان لوکا او کاگر مج داد برواوروه السامه المرسے جمیعی تقعمان کا الدلیندی نر ہو بکر فائدہ ہی متو نے ہو۔
توابسامه الدول کی اجاز نند کے بغیر کیا جاسکتا ہے نشا بکس نے اس کو تفتہ کوئی جیز دی یا ہدی اوراس نے اس فتول کر ببیا تو وہ چیز اس کی ملک ہوجسے گی ببکن اگراس نے ابسامه الحرکیا جس میں فائدے کی کوئی توقع ہی ذمی ہ بھک فضان ہی ہ اندلینر نخفا تو اگرونی سے معا لد کرنے کی اجازت دسے دی ہوتو بھی معا لمریا فل قرار پاسے گائی ہی کو اس کا جد کر تا اور بدیر دینا بھی نا معتبر ہے۔ وہ چیز تا تو نا والیس کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی مجھے والا لو کاجمیس نفر اور فقعان کی فیتر ہے کوئی چیز ول کی اجازت سے نہیجے یا خریدسے تو میجے سے دیکن اگر دلی اجازت ن درسے تو میج

ہم ر بالغ ہومائے کے بعد جب و ٹی اس کی جا مداد یا مال اس کے تواسے کو ناچاہے نوپسیے نفوڈا مال دسے کر اس کی البہنٹ کی جارئے کرسے برجب برنتم براورجا پنج ہوجائے کہ وہ کام کو بنو بی سبتھا ہنے کے قابل ہوگیاہے نب ہی وہ اس کی سباری جائداداور مال اس کے تواسے کرسے۔

۵ ۔ سمجے وار نابا نے کو اسسس کی وولت وجا تدادسسپہ دکردسینے کے بعداگرد لی محسوس کرے کم تعرف ٹھیک ڈھنگ سے نیس کررہا سے نؤوہ دوبا رہ جح کرسکتاسے دیکن بائغ ہوجانے کے بعد مکومت جح کم مکتی ہے۔ ول کو بہ حق پینس رہتا۔

۔ ۔ اجازت مرافٹا الغافا سے دی جاتی ہے لیکن کمی طرز عمل سے بھی اجازت مغہوم ہوتی ہے۔ ایک ہوسٹیبا رہایا لئے لڑکے کو اس کا دلی خرید و قروخت کرنے دیکھے اورکوئی روک لڑک نذکرے نو بر اجازت سمجی جاسے کی اور لڑکے کا تقرفت کرنا صحح مانا جاسے محا

بالع بہونے کی عمر لاک ۱۲ یا رہ برسس کی عرب ۱۲ برس کی عربیک بالغ ہوجاتے ہم اور بالع بہونے کی عمر لاکیاں اوبرس سے تبرہ برس کی عربیک بالغ ہموجاتی ہیں، علامات بلوٹ طاہر ہوں یا نہرہ سی بندرہ برس کی عربونے برلازی بالغ قرار دیا جائے گا۔

سب سے بیطے دلایت کا حق دارباب ہے اس کے بعد داریت کا حق دارباب ہے اس کے بعد دہ جے بیا حجر کے سلسلے میں ولی کس کو قرار دیا جائے گانے اپنی زندگی میں وصی مقرد کر دیا ہو د لینی اوس کے کام بی اور نوان ہاگر باب کی دفات ہوگئ ہولیکن اس کا مفر رکر دہ وقسی موجود ہو تو وہ جس کو لڑکے کام بی مفر رکر دے اب ده دلی بوجائے گا۔ باب یا باپ کے مقررگرده ومی دونوں کے انتقال کی مورت میں دادا (اگر زنره بے) ولی بوگا۔ اور اسے بھی باب کی مقررگرده ومی دونوں کے انتقال کی مورت میں دار اسے بھر بات کو لئی ہے ۔ اگر ان میں سے کوئی نہ بوتو بھر مکومت اس کی ولی بوگی۔ رہے دومہ امن واقر با ' توجیر میں وہ ولی تہمیں ہوسکے ۔ البتر باب داد ابا مکومت ان میں سے کمی کونی اس نبازی نوامنیں دلی کا درجہ مامسل بوجائے کا برسکے ۔ البتر باب داد ابا مکومت ان میں سے کمی کونی اس نبازی با نداد اور مال میں نفرت سے روکا جائے کے ساتھ معاملے سے میں بیری بوگا ، معاملہ باب نو کے ساتھ معاملے سے منتق بین بوگا ،

سواتے اس کے کہ ان کی ولابت کا حق بچر مکومت سے اور کسی کونہ ہوگا۔

- - حكومت ان كااود ان كربال بجوك كاخرح ان كى جائداد با مال سے بوراكرسے گى -
- سر حن روسسر سے نوگوں کے حقوق ان برہوں کے وہ بی ان کی مب ا تراد یا ال سے بورسے کے بائی مب تراد یا ال سے بورسے کے بائی سکے ۔"
- م ۔ کدیون کاو ہی ال یاجا نمرا دقرق کی جائے گی جوجرکے دفتت موجود ہوگی۔اس کے بعدوہ جونچے کماستے گامی بیں مکومت کو مداخلت کاحق ہنیں ہے ۔
- ے۔ مدیون کی جا ترا دا درمال جس پر تقرف روک دیا گیاہے اگر اس کے علاد و مدلون کے پاس کوتی درید معاسنس اور نہیں ہے تو اسی سے اس کے بال بچوں کا خریج لیرا کیا جا پُرگا۔"
- ہے۔ سینہ جے این جا مداد میں تقرف کونے سے دوک دیا گیا ہے 'اگر کوئی قرمن نے ہے تو وہ
   بی اسس کی جا تداد سے اداکیا جائے گا البتراکر سی نفول خرچ کے واسطے خرص بیا
   ہوتو مکومت اس کی ذر قداد نہیں ہوگی ۔

## ئۇ.

شفعہ کے معنے اور تعربیت شفعہ کے معنے ملائے کے ہیں۔ نقد کی اصطلاح ہیں کسی سفعہ کے معنے اور تعربیت بلانے کو شخص کی خریدی ہوئی جا نداد کو اپنی جا نداد سے ملانے کو کہتے ہیں جس کا حق پڑوسی کو ہوتا ہے۔

المشیع (شفعه کرنے والا) (۲۲ مشفوع (جس زین یامکان کا متعلقہ اصطلاحیں شفعہ کیا جائے) (۳) مشفوع بر (شفیع کی اپنی زمین یامکان یاآن

کا حصته جومشفوع سے ملحق مو) (م) جار (بروی) (۵) جار ملاحبق (وه بروسی حس کامکان

شفعه کاحی فری شند این با کداد بواید جگه سے دوسری جگه منتقل نہیں کی جاسکتی مثلاً؛
مکان کا حصہ بوگا یا اس کے ملحق دوسروں کی زمین اور مکان ہوں گے۔ دو نوں صورتوں میں ایک کے تعلقات دوسرے حصرداروں اور بڑوسیوں سے بوں گے۔ دو نوں صورتوں میں دوسرے کے نغیقات دوسرے حصدداروں اور بڑوسیوں سے بوں گے جیسا کہ ایک صالح معاشر میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اصبی تخص اس بہنے والے استخص کے حصہ زمین یا مکان کو خرید للہ اللہ معاشر ہوں تا ہے۔ اب اگر کوئی اصبی تخص اس بہنے والے شخص کے حصہ زمین یا مکان کو خرید للہ اللہ ہوسکتا ہے اس سے بڑوسیوں کے تعلقات استواد نہر میں یا اس کا مزارج اُن لوگوں سے مختلف ہو جوس سے دونوں کو تحلیف ہو یا معاشرے میں کہنی شم کا بھا ڈرونما ہو اسس مصلحت کے بیش نظر بورس سے دونوں کو تحلیف ہو یا معاشرے میں کہنی شرید نے شفعہ کا خانون نا فذکر نے کی اجازت دی ہوسی بیہ یا لئے جتنی قیمت ہیں ہے۔ اگر شیف جا ہے تو اتنی ہی قیمت پر دو جا نگراد کے سکتا ہے۔

مرسول التأدملي التارعليد وسلم كى احاديث سے بتد ملاتا ہے كه آب نے مشترك حاكم اود ل ميں شفعه كافيد لماني الك حديث ميں ہے : ہرمشنزک جائدادیں تواہ مکان ہویا باغ اورزمین جو آپ نے شفعہ کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا کر رجائز نہیں ہے کہ آسے ربچ دے تا وقفیکہ دو سرے شریک سے اجازت نہ ہے ہے۔ اگر شریک چاہیے توخو د خربید لے ور نہ جیوڑ دے اگر شریک کی اجازت کے بینہ فی وقت کردیا تو شریک ریا دہ حقدار ہے۔ تعنی بالشَّفُعَة فِیْ کُلِ تُسُوْکَة کُهُ نَّفَسُکُمُ کَلِعَة الحاکظ لایجل له ان یبیع حتی یوذن شریکه فان سناع اخذ و ان شاء ترك فان باعد وله یود نهغهو احق به رستگذه

ا۔ وہ تعفی جوزو دخت ہونے دالی جائد ادبیں حصد دار ہو۔ سن فعد کے اسبات ۲۰ وہ تعص جس کی زمین بامکان اور فروخت ہونے دالی زمین یا

م کان بس کسی فرع کی شرکت بومثلاً و وف اشخاص کی زمینوں کو ایک ہی کنویں سے بانی و یا جاتا ہو یا دونوں کے مکانوں کا ایک ہی راسستہ ہو۔ (۳) وہ پڑوسی جس کی زمین فروفت کر نے والے کی زمین سے یا جس کا مکان فروفت کرنے والے کے مکان سے ملا ہوا ہو۔ امام ہو عنیفہ کے تزدیک

ان سب کوشفعہ کی ابیازت ہے مگر امام مالکتے ۱۰ مام شافعی اورامام ا*حدین منبل کُ کے ن*رد یک پہلے دو شخصوں کو اجازت ہے ، نیسرے تحص یعنی پڑوسی کو نہیں ہے ۔

رق سنفعه میں نزوں بہلا مفدار شعنه کرنے کا وقتی سے جوفر وخت ہونے والی جائلاد میں مصد دار ہو۔ دوسرا مقدار دو تخص ہے جو جائدا دیے نفع

ین مصار در این اشتراک د کهتا میوند سراحفدارده بروسی به حس کامکان یاز مین ملی مونی سم مینی اُسطانے میں اشتراک د کهتا میوند سراحفدارده بروسی به حس کامکان یاز مین ملی مونی سم مینی بروسی راس بروسی کوفوتیت ماصل میوگی جونفع اُسطانے میں مشترک بیو جیسے دونوں کے مکانوں

كاراسسندايك بوبادونون زميون كوايكسى دريع بسيانى بهنيتا مو-

( نوش) دومنزلد مکان حس میں اوبرکی منزل کسی ایک شخص کی ہوا در دوسری منزل کسی دو مرہے کی تو دونوں ایک دو سرے کے جادمُلاصق ہیں ۔

۷۔ اگر د دیڑ دسیوں کے مکانوں کی ایک دلیار منترک ہوتو دونوں مکان میں نشریک سیمھے جا کیں گے بینی پہلے ان ہی کوشفعہ کاحق ہو گائیسکن اگر کسی بڑوسی نے بڑوسی کی دلوار ہر ملی باکڑی ر کھ ٹی یا اُس برسلیب نگالیا اور بٹروس نے اعتراض نہیں کیا تو اس سے وہ خرکے نہیں بلکے پُردی بی مجھاجائے گا۔

سور اگرکسی زبین یا مکان کے دویا زیادہ شیخ ہوں اورسب کے حصے برابر تہ ہوں تو بھی حق شغدہ کے لئے سب برابر ہوں گے۔ شلا تین شریک ہوں جن میں ایک کا آدھا حصۃ ہوا ورباتی اسے بیں دوآدمی بوں جن میں سے ایک کا تیسراا ورایک کا چھٹا حصۃ ہوتواگر آدھے حصے والا اپنا حصۃ بیجیا ہے توان دولؤں کو برابر کے شفعہ کاحت ہوگا اور دولؤں اُسے حق شغندسے لے کو برابر تعت ہم کرلیں گے تیمن ہی دولؤں کو برابر دینا ہوگی مصے کی کمی بیننی کاکوئی اثر حق شغد بربر بنیں پڑے گا۔

میدین تفعه کے تشراک اور صروری مسائل میدین تینی کواطلاع ملے کہ نشرکت کی یا بوار کی میرائی کی بیاد کی بیاد کی دین تینی یا بهد کی بیاد وقت اُسے اعلان کردینا چاہئے کہ بی شفعہ کا حق استعمال کردن گا یا ایسا طرز عمل جس سے اُس کی ناراضگی یا شفعہ کا بیٹے داگر وہ پیشن کرخاموش رہا تو بھر شفعہ کا بیتی نہیں رہے گا۔

۲- جائداد فروخت کرنے یا بہر کرنے سے پہلے محض ارادہ معلوم ہونے پرشفعہ کاحق قائم ہمیں نا۔ جس جائداد فروخت کے نیمین کے بیس شیغت کی رضامندی نٹامل ہواس میں اس کوشفعہ کاحق نہیں سے مثلاً اس نے خود نیمینے کامشورہ دیا یا بیع کا علم ہونے پر کہا کہ" اچھا ہوا" تو بھراس کوشفعہ کاحق نہیں رہا۔

م. صرف غیرمنفوله جائداد مثلاً باغ زین اور مکان وغیره بین بی شفد بهوسکتا مید منفوله اموال یا وقعت اور حکومت کی جا مکا دبین شفعه کاحتی ند بوگار

۵۔ اگر جا مکدا دخرید نے والے سے شفع نے پر کہا کہ تم اتنی رقم دوتو بیں حق شفعہ سے باز اَجاوَل تواس کہنے سے شفعہ کاحق باقی نہیں رہے گا۔ اور حق کا دباؤ ڈال کر روبیہ لینار شوت کی طرح حسمام ہے۔

ہ۔ کمی مکان کا خریدنے والہ شینع کوگراہ کرنے <u>سے لئے کیے کہیں نے ب</u>رمکان دس ہزار

یس خریدا ہے۔ شیخ فے رقم کی زیادتی کی وجہ سے شعونہیں کیا لیکن بعدی اسم معلوم ہوا کہ وہ مکان کم قیمت یں بکامیے تو اُسے دوبارہ شفعہ کرنے کامی موکا۔

ے۔ کیکن اگر اس عرصے میں خریدار نے مبیع میں کوئی اضا فدکر دیا ختل کا میں ہیں کوئی عمارت بنالی یا بنی ہوئی عمارت میں توسیع کردی یا درخت لسکا لیے توشیع یا تو تمام کی قیمت دے کو اسس جا مکہ اوکو لے لے با اپنے حق سے باز آجا ہے۔

۸۔ شیع نے جس مکان یا بلغ کاشف کیا ہے اس کی پوری تیمٹ اداکرنا ہوگی نواہ مکان شف کرنے کے بعد گرگیا ہو یا باغ کے درخت سوکھ گئے ہوں بشرطیکہ خریدنے والے نے قصداً مکان گرایا نہ ہوادر باغ کے درختوں کوجان ہوجہ کرنقصان نربہنچایا ہو۔

9۔ اگر شفعہ کا دعویٰ کرنے کے بعد فیصلہ ہونے سے پہلے شیفنع کا انتقال ہوجائے توشفعہ کاحی ختم ہوجائے گا، وارٹوں کو بہتی انتقال نہ ہوگا۔

 انسفیع نے شفعہ کا دعویٰ نہیں کیا ہے لیکن اس کا ارادہ ظاہر کر چکاہے تواس تاقیرے اُس کا حق متنا ترنہیں ہوگا۔ شفیع مشفوع کو دوطرح سے صاصل کرسکتا ہے ۔

ا۔ اسٹ می حکومت کے سامنے اپنادعویٰ بیش کرکے۔

y۔ خریدارکوتیت ادا کرکے اگروہ اس برراضی موجائے۔

صاحب بدایه فرماتی بین که شفعه کاحق برا برسیم مسلم اورغیرسلم کاحق برا برسیم کاحق برا برسیم کاحق برا برسیم سی سی سی سیم بین سیم برا برسید که ماصل ہے۔ برا بر بیں۔ اس لیے شفعہ کا استحقاق بھی برا برسب کو ماصل ہے۔

### غصب

کی کی کوئی جیزاس کی رضامندی اور اجازت کے بغیراور بلااستحقاق زبروستی لے لیسا غصب کہلاتا ہے اور بہ بڑاگنا ہے خراک اور صدیت میں اس کی سخت مذمت فرمائی گئی ہے یہاں تک کہ بیوی کوشوہر کی جیزاور شوہر کو بیوی کی جیز، باپ کو بیٹے کی جیزاور بیٹے کو باپ کی جیز بھی ہے اجازت لینا اوراست مال کو ناصیح نہیں ہے ایسا کرنے والے کو فاصب کماجائے گا۔
اس کی سزاس کو دنیا ہیں بھی دی جاسکتی ہے اور آخرت ہیں اس کو عذاب کی وعید ہے "غصب اللم کی بدترین قسم ہے، قرآن میں ناحق اور بلاطرورت کھی کا مال کھانے والوں کے بائے میں فرایا ہے کہ وہ اپنے بہت قرآن نے بہان طلم کی بدترین قبی ہے کہ وہ اپنے بہت ہیں اگ مجر رہے ہیں بعنی ابنا طحکا ناج بنم کو بنارہ ہیں۔ قرآن نے بہان طلم کا الفظاستعال کیا ہے ہو ارح کی ذیادتی می تروی ہی تو اور کی ایس کے اس میں اور اللہ سے او کسی کرور کا یا کسی نابا ہے تیم کا مال نارواطر لیقے سے کھا تا کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ اس طرح ہرگز مرباد کرنے ہے اور نے دولت کو اس طرح ہرگز مرباد کرنے کی اجازت نہ دیتا۔

بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات ہیں اس کی مذمّت کی گئی ہے جس سے معلیم ہونا ہے کہ غصب ایک بدترین طلم ہے اگر نے تاکیدا در تنبید کے انداز میں فرایا دی النہ النہ فی اللہ کرنا ہو شارہ خردار کسی اللہ کا لائٹ کی بھر نے ان کی کا اللہ کہ کہ بھر نے ان کے لئے کہ کہ میں کے بغر لینا حرام ہے مال امرع الا بطیب نفٹیہ ہے۔ آدمی کا مال اُس کی مرضی کے بغر لینا حرام ہے مال اُس کی مرضی کے بغر لینا حرام ہے کہ بینا درست ہے نہ فما ق اور فرج کے بینا درست ہے نہ فما ق اور فرج کے انداز سے نہ فما ق اور فرج کے بینا درست ہے نہ فما ق اور فرج کے انداز سے درست ہے نہ فما ق اور فرج کے انداز سے درست ہے نہ فما ق اور فرج کے انداز سے درست ہے نہ فما ق اور فرج کے انداز سے درست ہے نہ فما ق اور فرج کے انداز سے درست ہے نہ فما ق اور فرج کے انداز سے درست ہے نہ فما ق اور فرج کے درست ہے نہ فرا بالدار سے درست ہے نہ فرا میں کے بینا درست ہے نہ فرا میں کہ بینا درست ہے نہ فرا میں کے بینا درست ہے نہ فرا میا کے بینا درست ہے نہ فرا میں کے بینا درست ہے نہ فرا میا کے بینا درست ہے نہ فرا میں کے بینا درست ہے بینا درست ہے نہ فرا میں کے بین کے بینا درست ہے بینا ہے بینا درست ہے بینا ہے بینا ہے بینا ہے بینا ہے

لَا يَافَدُنُ نَ اَحَدُدُكُمْ مَتَ اعَ تَم مِن عَم رِكْرُ كُونَ الْجِعَانَ كامال نَوْ الْجِنْ الْمِن الله عَلا عَلا عِبّاء سنيد كَل سے اور دہنى مِن ا

آتِ نے فرایا کسی کی جھڑی بھی بغیر اجازت ندا کھانا چا ہے، آپ نے فرایا کہ کسی کو بیتی نہیں ہے کہ دو دھ دوہ دوہ کئا ت نے در کسی کا دودھ دوہ دائا ہے نے در کسی کا در درے کو مایا کہ تمہارے کھانے بینے کی کوئی چیز کسی برتن میں ہوکیا تم ہیا کہ کھانے بینے اس کو توڑد یاجا کے اور وہ جیز گرجا کے توجس طرح تم میدگوار انہیں کردگے کہ تمہارے کھانے بینے کی جیز کوئی اس طرح برباد کر دے۔ حبالور بھی غذا کے برتن کی طرح ہیں ان کو مالک کی اجاز بینے در سلمی

بغیرخالی کرلینا درست نہیں ہے۔ (مسلم) آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تنخس ایک بالشت زمین بھی کسی کی ناحق دبائے **توقیا م**ت کے دن اس کی سات گنی زبین کا بو جس طوق اس سر مطلے بیں الح ال جائے گا۔

محی حلال مال کو اُس کے جائز مالک کی اجازت کے بغیراس محصیب کی مشرعی تعرف طرح لینا کہ وہ مفصوب منہ دبینی اصل مالک کے قبضہ سے کل کر تماصب کے قبضہ میں آجا کے۔

میساکد بیان کیا جائے کے بیٹے کے اندائی جی جیزائس کی اجازت کے بیٹے لینا سخن خصب کا حکم گناہ ہے اگر لینے دائے نے قصداً ایسا کیا ہے 'ادرا گر فلطی سے یا دھو کہ کھا کر اپنی چیز تعتور کرتے ہوئے کسی کی کوئی چیز نے لی توگناہ تو نہیں ہو گا صرف وہ چیز دائیں کرنا ہوگی خلطی اور چوک کو اللہ تعانی معاف کر دیتا ہے اگر صدف دل سے استعفار کہا جائے مشریعت کے مطابق دونوں صور توں میں مغصوب چیز منصوب منہ کو دائیس کرنا ہوگی بیا اس کمانا وان دمنا یڑے کے گا۔

۷۔ خاصب کے یاس مغصوب جوں کا توں موج د ہوتو بعینہ دہی اُس سے داہس لیا جائے گا لیکن اگر اُسے خرج کر دیا باضا کے کر دیا تو اگر دہ چیزالیسی تھی جس کے بشل مل سکتی ہے تو خرید کر دالسر، کرنا ہوگی لیکن اگر نہیں مل سکتی یا بالعل اس طرح کی نہیں ملتی تو بھراس کی قیت دینا پڑے گی۔ ار مغصوب مال کی تیمت خاصب والیس کردے اور منصوب منہ قبول نہ کرے توحکومت اس کو لینے رحم بور کر ہے گی۔

ہم۔ معصوب چیزیس خرابی یا کمی آنے کی وجدسے اگر معونی خرابی ہے تو وہ چیزوالیس کرنے کے ساتھ خرابی کے بعدرتا وال سی دینا بڑے کا لیکن اگر زیادہ خرابی کی ہے تو مالک کو افقیار ہوگا کہ وہ چیزوالیس نے اور نقصان کے بقدر اس کا تاوان کے لیے۔ یا چیزوالیس نے لیک بدری قبمت وصول کرلے۔

۵۔ اگر فاصب نے مفصوب جنرمیں الیسی تبدیلی کردی کداس کی نوعیت یانام بدل گیا جیسے گیہوں عصب کرئے اس کا آخا بنادیا یا بکری فصب کرئے ذرح کرڈالا تو پر مجھا جائے گا کہ یہ چیز فاصب کی ملکیت بن گئی تواس کوچنر کی بوری قیمت دینا پڑے گی اور جب تک قیمت اوا بنیس کر درے گا اُس کواستعمال کا حق نہ ہوگا اسی طرح اگر کسی نے کہڑا غصب کیا اور اُسے رنگوالیا تو مالک کو کڑا لینے یا پوری قیمت لینے لیعنی دونوں باتوں کا حق ہوگا ، کبڑا لینے کی صورت بیں رنگائی کی قیمت مالک کو دینا بڑے گئی اسی طرح اگر کسی نے سونا یا جاندی غصب کرکے اس کا زیور بنوالیا تو امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ وہی چیز مالک کو والیس کر نہینے کا حکم دیتے ہیں جگر صاحبین کے فردیک زیور نہیں بلک سونے یا جاندی کی فیمت دلائی جائے گی ۔
صاحبین کے فردیک زیور نہیں بلک سونے یا جاندی کی فیمت دلائی جائے گی ۔

۷۔ مغصوب چیزیں جوخود بخو دریادتی ہوگی وہ سب مالک (بعنی مغصوب منہ) کی ہوگی مثلاً؛ جانور نے بچر دیا باغ بیں بھیل اگیا تو یہ سب مالک کاحق ہے، اگر غاصب کے فروخت یاضا کے کرے گا تو تاوان دینا پڑے گا۔

ے۔ اگر غاصب نے غصب کرنے کے بعد اُس بین ودکچہ اضا وزکر دیا مثلاً زمین کو غصب کرکے مکان بنالیا یا اُس میں درخت لگالیے تو اُسے مکم دیا جائے گا کہ اپنی تعمیر کو ڈھا دے۔ درختوں کو کا طبخے سے زمین کو کوئی نقصا ہوتا ہو تو مالک اگر اس کی قیمت وے کرخود لے لئے تو یہ بات اخلاقاً زیا دہ ستھن ہے بہ نسبت اس کے کہ قانو ٹا خاصب پر نیا دنی کی جائے ۔

# اتلام مال

کسی کانفصان کردینا یا قصداکسی نقعان کامبب بننا بھی بڑاگناہ ہے۔ جان کا تلعت کرنانوسب سے عظیم گناہ ہے ۔ جان کا تلعت کرنے کرنانوسب سے عظیم گناہ ہے آس کے احکام ہی بہت سخت ہیں یہاں صرف مال کو تلعت کرنے کے بارے میں احکام کا ذکر مفضود ہے ۔

ایک بار مضرت عائشتہ نے صفرت صفیتر کا برتن توڑ دیا تورسول الله صلی اللہ علیہ دیلم نے اس کا ناوان دیوا دیا۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی کی چیز قصد آیا بغیر قصد کے ضائع کرتا ہے تو اس کا تا وان دینا پڑے گا۔ قصد آبین گناہ بھی ہوگا اور ناوان بھی دینا پڑے گا جبکہ بلا تصد ضائع کرنے بس گناہ تونہیں ہوگا مگر تا وان لیا جائے گا۔

کسی چیز کوضائے کرنے یا تقصان بینچا نے کی دوصورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ براہ راست کوئی چیزضائے کردی یا اُس کونقصان بینچا دیا ، دو سرے یہ کہ کوئی فعل نقصان کا یاضائے کرنے کا سبب بنامتلا کسی نے ایک چیز نہیں بریٹک دی اور دہ ٹوٹ گئی یا قصد آ ایسی مگر رکھ دی یا کسی نا بھی بیخ دے ہاتھ دے دی کہ گر کر ٹوٹ گئی۔ تو بہلی صورت براہِ راست نقصان کی ہوتی جبکہ دو سری صوت بین و مقصان کی سب بنا۔ وولؤں صورتوں بین تا وان دینال زم ہو گا بہلی صورت بین تونقصان بین و مقصان کی سب بنا۔ وولؤں صورت بین تا وان دینال زم ہو گا بہلی صورت بین تونقصان بہنچا نے والا اول و آخر ایک ہی شخص ہے لیکن دوسری صورت بین ایک دوسر اُتفق کبی نقصان رسانی کا مرتکب ہواتو پہلے شخص براس کی ذمہ داری ہنیں رہے گی مثلاً کسی نے راستے میں کنواں کھو د نے والے کو رسانی کا مرتکب ہواتو پہلے شخص براس میں خود گر گیاتو اس کا خوں بہا کنواں کھو د نے والے کو دینا بڑے گا سیکن اگر کوئی دوسر آ دمی اس بی خود گر گیاتو اس کا خوں بہا کنواں کھو د نے والے کو دینا بڑے گا سیکن اگر کوئی دوسر آ دمی کسی آدمی یا جانور کو کنویں بین گرا دے تواس کی ذمہ داری میں گرا نے والے بر نہیں ہوگی۔

براه راست نقضان کرنا قصدا کیا ہو یا بغیر تصدید شنایکسی نے کوئی جزمتارل بابطور کرابرلی یا بطورا مانت رکمی اور آس نے اس کو قصد اور دیا یا خلط طریقے پراستهال کیااور اس کی فاطرخواہ حفاظت نہیں کی تواس کو نقصان کا جرمانہ دینا پڑے گا جیسے کسی نے سائیکل کی اور تواب راستے پریامجع میں تیز جلائی اور کوئی پرزہ ٹوٹ گیا یاکسی سے لڑاگئ تو اس کو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا یاکسی سے کتاب عاریۃ کی اور اُسے ایسی جگہ رکھ دیا کہ چوہ نے اُس کا کچھ حصکات دیا یاکسی بیجے نے اُسے بھاڑ دیا تو اُس کو نقصان کے بقدر تا وان دینا پڑے کا اور اگر دہ باسکل میکار بوگئی تو پورس نیمت دینا پڑے گی ۔

لا۔ کوئی بیسس کر گر بٹرا اور ہاتھ میں دوسرے کی کوئی جنر سمی جو ٹوٹ گئی یاکسی چیز کے اوپر گر پٹرا ادر وہ چیز ٹوٹ گئی نود ونوں صور توں میں ناوان دینا پڑے گا۔

س. محسى دوسري تخص كى كوئى چزائى كوكرتورى ياضائع كردى ياخري بون والى چزكوخرچ كرد يا تواس كابھى تا دان دينا يرك كا.

ہ۔ ایک شخص نے سی کا کبڑا بکڑا کو کھیں جا اور وہ بھٹ گیاتو پوری قبت دینا بڑے گی۔ لیکن اگراس نے دوسرے آو می کا دامن بکڑا اور دوسرے نے جٹاکا دیکر می ٹرا بھٹ گیاتو تصف فیمن دینا پڑے کی کہ ونکہ دونوں کے فعل سے کبڑا بھٹا اس کئے ذمہ داری آدھی آدھی ڈالی جائے گی ۔ دینا پڑے کی کہ بھٹی کی بھٹی کی بھٹی کی بھٹی کی بھٹی کی بھٹی کی کہ بھٹی کی باس وقت اس کے داری جائے گی بیاس وقت کہ انتظار کی جائے گا جب وہ ادائی کے قابل ہوجا ہے۔ یہ قانونی حکم ہے لیکن اخلاقا بیتے کا بہ جواس کے تمام مصاری کا کھٹیل سے قبیت اداکر سکتا ہے۔

4۔ اگرکسی شخص نے دوسرے شخص کے مکان کا کوئی حصد کرادیا یا کوئی درخت کاٹ دیایادرخت کا بھیل توڑ کر گرادیا تو نقضان کرنے والے کو ناوان دیٹا بڑے گا۔ مکان جو گرادیا اُس کے ملب کی بھیت (اگراس کی کوئی بھیت ہے) وضع کر کے بقیبہ کا ناوان مالک مکان کو اواکیا جائے گلہ مائک مکان کو افتیا رہے کہ ملبہ مکان ڈھانے والے کو دیدے اور پورے نقصان کا محاوضہ کے لئے۔ اسی طرح درخت کی لکڑی اور بھیل کی قیمت وضع کر کے ناوان نے یا پوری فیمت کے دونوں باتوں کا افتیار ہے۔

ا الركادس بامحدين آك مك جائے اور لوگ اس خيال سے كدوسرے مكانول تك نہ

بہنچے پاس کامکان گرادیں اور بیٹ بیٹ کراک کو دبادیں تومکان گرانے یاآگ بھانے میں کوئی چیز فوٹ گئی تواس کا تاوان ان لوگوں کو دینا بڑے گاجن لوگوں نے نقصان کیاہے۔ البتہ اگر مکومت کے ذمدداروں کے مکم سے مکان گرایا گیا بائس کو نقصان بہنچا یا گیا ہے تو گرانے والوں سے کوئی تاوان نہیں لیا جاسکتا اس کی ذمدداری مکومت پر جوگی۔

قصان کے بدلی نقصان کرناجائز نہیں مال کا نقصان کیا ہے تو مرداس سے ناوان کے سکتا ہے لیکن شریعت نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ دہ زید کی کسی چنریا مال کا نقصا کرے اگر ایسا کرے گاتو گہر کی اور زید کی چیز کے نقصان کا معاوضہ بحق دینا پڑے گار نقصا کے بدلے ہیں نقصان بہنچا ناجا گزنہیں ، صرف تا وان ہی بدلہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ دو لؤں کو ایک دوسرے کے نقصان کا تا وان دینا پڑے گا۔

۵- اگرفادر نے طارق سے نقصان کرنے بر بہتیں سے کہا کرزید کی ضلات ہے۔ اُر فادر نے طارق سے توریخ کی میں کہا کرزید کی ضلاب جیز تورد و یا بچینک دویا کسی اور طرح کا نقصان بہنچا و تو مزاا ور تا وان نقصان کرنے و الے بہتے محمد حکم دسنے والے بہتیں۔ البتدا کر بی کم اسٹسال می مکومت کا فرمد دار وسے یا ایسا کرنے کرائے مجبور کر دیا جائے تو ان دولوں صور تول میں کرنے والے بر فرمد داری نہیں ہے۔

المُسَانِ كَاسبِبِ بِنْ الْمُسَانِبُ لَا يُضْمَنُ الا بِالتَّعِيُ كَسَى تَفْسَانَ كَا الْمُسَانِ كَا الْمُسَانِ كَا الْمُسَانِ كَا الْمُسَانِ كَا اللهِ الل

گا۔ تشریحات پیہیں۔

ا۔ کسی نے کی شخص کے کرے یا کس کا تفل کھول دیاا دراس سب سے کوئی چیز جوری ہوگئی تواس کا تا دان کرے یا کسی کا تفل کھولنے والے پر ہوگئی ، سی طرح کسی نے کسی کی کھیت یا باغ میں یائی جانے نہیں دیا جس سے کھیت ایسوں کو نقصان ہوگئے یا اپنے کھیت کا زیادہ بائی دوسرے کے کھیت میں کا ف دیا جس سے اُس کی زراعت شائع ہوگئی تو بائی کے روکنے والے سے اُس کا تا وان لیا جا کے کیونکہ ان تمام صور تولی ہوگئی کے دوکنے والے سے اُس کا تا وان لیا جا کے کیونکہ ان تمام صور تولی ہوگئی

قسداً نقصان پہنچایا گیا۔

۷۔ کوئی شخص راستے ہیں جارہا ہے کوئی جانورا سے دیکھ کر بھڑکا در رسی تڑا اکر بھاگ گیا اور وہ گم ہوگیا تو اس شخص برکوئی فدمہ داری نہیں ہے البند اگراس نے بھڑکا دیا تھایا جینزی دکھا کر ڈرایا تھا تو اُسے اُس کی قیمت دینا بڑے گی ۔ کسی نے شکار کرنے کے لئے بند وق جلائی اور کا اور کا بوکیا تو اور سے وہ کا اور کا بوکیا تو برکوئی جانورسی تڑا اکر بھاگا اور کا بوکیا تو بند وق جلائے اور کی بوکیا تو بند وق جلائے وہ ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگراس نے قصداً ڈرانے ہی کے لئے بند وق چیوڑی تی وہ ذمہ دار ہوگا .

سے اگرکسی نے عام راستے ہرکوئی کنواں حکومت کے حکم سے کھود ااورکوئی گرگیا تواس براس کا خول بہانہیں ہے بلکہ حکومت برہے لیکن اگرخوداً میں نے اپنی طبیعت سے ایسا کیا ہے تواس کوخوں بہا دینا بڑے گا۔ اگر اُس نے اپنی ذاتی زمین میں کوئی کنواں کھو دااور کوئی اُدمی گر کرم کیا تواس برکوئی ذمہ داری بنیں ہے۔

مزد وروں اور بیشہ وروں کے نقصان کرنے اور تاوان کئے جانے کابیان اجہارہ کے باب میں آچکا ہے۔ باب میں آچکا ہے۔

ہالورول سے نقصان ہوجانے کا تاوان انفاق سے کھل کیا اور اس نے کی کا گئات کھالیا تواس نقصان کا تاوان جانور کے مالک سے نہیں نیاجا سکتا، نبی کریم کاارشا دہے ؛ العَجْهَاءُ جُرِحِها جُبَاسٌ ۔ جانور کے نقصان کا کوئی تاوان نہیں ہے ۔

ئیکن اگر قصداً اُس نے کھول دیا یا کھل جانے کاعلم ہوا اور اُس نے باندھنے کی کوششش نہیں کی اوچرو الم سابقة تقام گراس کے باوجود کھیت ہیں جانور ٹیر کیا توان تمام صورتوں ہیں خواہ مات ہو یادن ناوان نیا جائے گا۔

٧۔ اگرکوئی شخص اپنے جانور عام راستے سے لےجار ہاہے اور جانور وں نے کسی کا کھیت حرلیا یا کچل دیا یا اس بس مکس گئے اور بہت سے بودے ضائع ہو گئے تو اس کو تا وان دینا پڑے گا۔ البتہ اگر جانور نے بیر حجالا ا، دولتی جلائی یا دم ہلائی اور اس سے کوئی نقصان ہوگیا آف تا وان نہیں مو کاکیو تکہ برحیوان کی قطرت ہے جس سے الک اُس کو بازنہیں رکھ سکتا۔

اس سواری کے جانور وں کا بھی یہی حکم ہے جو عام جانوروں کا ہے لیکن اگر را ستے ہیں کوئی گھوٹرے با اورف سےاگ پڑا توجتنا نقصان کوئی گھوٹرے با اورف سےاگ پڑا توجتنا نقصان موگا اُس کا تاوان سے کا کے والے کو جانور کی موگا اُس کا تاوان سے کا کے والے کو جانور کی دولتی گئے اور وہ مرجا سے تو اس کا خوں بہا ہمی مالک سے نہیں دلایا جا سے گا کیون کے مرف والے نے خود جانور کو جھے ٹا تھا۔

ہ ۔ اگردد چروا ہے جانوروں کے ساتھ ہون ایک ان کے آگے ( قامل ) اور دوسرا اُن کے بیاجے گا۔
یہ کچھے ( سائن ) توجانوروں سے جونقصان ہوگا اُس کا تاوان ان دونوں چروا ہوں سے بیاجائے گا۔

وہ بے جان سوار لول سے نقصان ہمنچنے کا تاوان

(چلانے والے ) کے ذریعہ چلائی جائی ہیں تواہ قصد اُ اُن سے نقصان سہنچے یا بغیر تصد کے اس کا تاوان ڈرا یکورسے لیا جائے گا جیسا کہ سائق اور قائد کے بارے ہیں اسمی بیان کیا گیا۔ اِلّا یہ کہ کوئی تو دسواری کے آگے آجائے یا کوئی چیز ڈال دے تو بھر ڈرائیورکی ذمہ داری نہیں ہے۔

### وكالت

بہت سے کام ایسے بیش آجا نے ہیں جن کوا دمی خود انجام نہیں دیتا بلکہ دومرے اوگوں سے انجام دلاتا ہے کسی کام کے انجام دینے یا نہ دے سکنے کی منتف صورتیں ہوتی ہیں، کہی یہ ہوتا ہے کہیں کام کی ادمی کو ضرورت تو ہوتی ہے لیکن اس کو بورا کرنے کی خود اسس میں صلاحیت نہیں ہوتی کمی یہ ہوتا ہے کہ دہ ایک کام ہیں شخول ہوتا ہے اور کوئی دو سرا کام بیش اجان اسے اس کئے دوسرے سے مدد لینے برجبور ہوتا ہے یا بدکہ دہ کام اتنا و سیع اور بھیلا ہوا ہوتا ہے کہ ایک آدی کے بس کا نہیں ہوتا اس کئے دوسروں کو تر کھ کرنا پڑتا ہے غرض یہ کہ ہوکام آدمی خود کر لیتا ہے باکرسکتا ہے اس کا دوسروں سے بھی کرا سکتا ہے تربعت یہ کہ کوکام آدمی خود کر لیتا ہے باکرسکتا ہے اس کودوسروں سے بھی کرا سکتا ہے تربعت یہ

اس كى اجازت سے اور اسى كودكانت كيتے ہي -

وکالت کے معنی اور اس کی ضرورت کارسازی کے بیں۔ اللہ تعالی کی صفت کارسازی کے بیں۔ اللہ تعالی کی صفت وکی اس کے جب کہا جا تا ہے کہ فلال اس کے بیار اللہ تعالی کی صفت وکی لیاں بھی ہے کیونکہ وہ تمام کاموں کا نگراں محافظ اور کارساز ہے۔ جب کہا جا تا ہے کہ فلال کا دکیس سے تو اس کا مطلب یہ بہوتا ہے کہ اس کا محافظ یا اُس کے بجائے اُسس کا ذمہ دار در در ارہے اس سے لفظ توکیل ہے جس کے معنی کسی کو نگراں مقرد کرنے یاکسی کو کام کا ذمہ دار بنانے کے ہیں۔

جونشخص کسی دومرے کو اپنا کام ہر دکرتا یا ذمد دار بناتا ہے اُسے موکل اور جو یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے اُسے موکل فیہ یامؤکل بہ کہتے ہیں بیٹال کے طور پراحر کو ایک گھڑی خرید نا ہے لگئے کا اسے گھڑی کی اجھائی بڑائی کی شناخت نہیں ہے اس لئے وہ ایک گھڑی کی بہچان رکھنے والے تخص فالدسے کہتا ہے کہ آپ میرے لئے ایک گھڑی اشتے دہ ہے ہیں خرید و بجئے ۔ فالداس بات کو قبول کرلیتا ہے تواحمد مؤکل ہوا اور فالد و کعیال اور گھڑی اس مؤکل ہوا اور فالد و کعیال اور گھڑی اس کو تبول کرلیتا ہے تواحمد مؤکل ہوا اور وکی لئے اندی کو ایک نام کاموں کے لئے آدمی کسی کو اپنا ۔ فالد و کعیال بنا سکتا ہے جو ایجا م جا جا گا ہے ۔ اس طرح ایسے نام کاموں کے لئے آدمی کسی کو اپنا ۔ وکی ل بنا سکتا ہے جو ایجا رہے ہے اپنا ۔ ایسے موقعوں پر وکالت کا ذریعہ اختیار کرنے کی شریعت نے اجازت وی ہے جو ایجا رہا ہے نام کا اس آبیت ہیں ہے : فرآن سے اس کا جو از صورہ کہ ہے نام کی اس آبیت ہیں ہے :

فَالْمَثُوااَحَدَكُوْ بِوَرِ قِحْمُ مُسَدِّةً إِلَى الْمَدِيْنِيَ فَلَيْنَظُوا يَثْمَا أَزْنَى طَعَامًا فَلْيَأْزِلُو بِورْقٍ

يْنْنَهُ (سورهٔ کېف، آيتندوا).

ا بني ميس سيكس كويدسكة وت كوشهر مي جيج اوروه ويحص كرسب سي اجها كهانا كهال ملتاسي وبال سروه كي كه كهان كم لئر لائري

نبی کریم صلی الله والم نے خود اپنے بہت سے کاموں کے لئے دومروں کو دکیل بنایا ہے، مثلاً اُ ہِ نے مضرت کیم بن حزام کوا نے لئے فر بائی کا جانور خریدنے کے لئے فر ما یا اور وہ خرید کرلائے اور آپ نے مصرت ابور افع کوام المومنین مصرت میموندٌ سے نکاح کے سے ابت وکیسل بنا کر بھیجا، اُس وقت آپ مدینہ ہیں سختے اور مصرت میموند بنت حارث مکہ ہیں تھیں۔ اِس سے ظاہرے کہ خرید فروخت مصاربت ، مثرکت ، رہن بصلح ، اپنے دعوے کی ہیروی نکاح وغیرہ کا موں میں ابنا وکھیل بنانے کی خریعت اسلامی میں اجازت سے۔

وکالت کی فقی تعریف اور وکیل کی حیثیت بین اس پیشے کے لئے بولا جاتا اور وکیل کی حیثیت بین اس پیشے کے لئے بولا جاتا ہے جس کے ذریعہ می بنا اور وکیل منوانے کی کوسٹسن کی جاتی ہے اور وکیل موانے ہے جس کے ذریعہ می بنا تاہم جوفیرا سندا می معدالت کے سامنے ایسے منفد اس کی پروی اور خاک کر گزا ہے لیکن اسٹلامی شریعت بین و کالت کامفہ وم اس سے بہت بلند ہے۔ و کھیل می فرنا می کی تمیز کے بغیر جیسہ کمانے و الے کو نہیں کہتے۔ جوجا کر ذرم داری کسی انسان کے بیروی مائی ہے اس کے لئے شریعت بین امانت کا افغ اولاجا تا ہے لین وہ اسس انسان کے بیروی مائی ہے اور اسے اس کے لئے شریعت بین امانت کا افغ اولاجا تا ہے لین وہ اسس فرم داری کواسی طرح اور کر ایک این این این امانت کی در داری کو بورا کرنا ہے۔ وکالت بھی ایک وہ اور اسے اسی طریعے سے بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی ذمہ داری کو بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی ذمہ داری کو بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی ذمہ داری کو بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی ذمہ داری کو بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی ذمہ داری کو بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی ذمہ داری کو بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی ذمہ داری کو بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی ذمہ داری کو بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی ذمہ داری کو بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی ذمہ داری کو بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی ذمہ داری کو بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی ذمہ داری کو بورا کرنا ہے جس طرح ایک این امانت کی دمہ داری کو بورا کرنا ہے دو جزیر س بنیا دی طرح ایک کی کرنا ور ویزیر س بنیان کا کمی معاملہ کرنے کے لئے دو جزیر س بنیا دی طور پر خور در سے کو بورا کرنا ہے دو جزیر س بنیا دی طور پر خور در سے کو بوری کرنا ور ویزیر س بنیان کا کمی معاملہ کرنے کے لئے دو جزیر س بنیا در کو بوری کرنا ور ویزیر س بنیان کا کمی معاملہ کرنے کے لئے دو جزیر س بنیا دی کو بوری کو کو کرنا ور کرنا ہے دو بوری س بنا دینا کے دور کرنا ہو کرنا ہ

کسی سے بھی معاملہ کرنے کے لئے و وجیزیں بنیادی طور برضروری ہیں: ترآضی بینی معالمہ کرنے والوں کی رضامندی اور معاملہ کاحرام ، باطل اور ناحی نہ ہونا۔ طاہرہے کہی غیراسلامی عدالت سے رجوع کرنا اور غیراسلامی قانون کے مطابق فیصلہ جا ہنا اسلامی شریعت کے نزدیک باطل سے اور باطل بررضامند ہونا جرم ہے۔ وکالت کے بیشے کی بیمعدود مخلط اور غیر فرم وارانہ حیثیت اسلامی شریعت میں مقبول نہیں ہے بلکہ دکالت کا مفتوم امانت اور حق کی فرم واری کو بیوراکر ناسے۔

و کالت دوقسم کی بونی سے (۱) و کالت با اُجرت اور (۲) و کالت بے اُجرت دونوں کے اور کالت بے اُجرت دونوں کے اسلام کیاں ہیں۔ صرف ایک معاملے ہیں د کیل بے اُبر

کی ذمہ داری وکسیل بااجرت سے کم ہوجاتی ہے جس کا ذکر اسکے ارباہے۔

اجرت سے کویا کیشن پرکام کرنے والاوکیل با مجرت کملاتا ہے اس طرح مکومت کے تمام ملازم اپنی مکومت کی مطابق کام کرتے ہیں وہ مکومت کے وکیل با اُجرت ہوتے ہیں اس طرح اگر آ ب ابنے فوائی ملازم سے کام لیں یا کوئی کیشن ایجنٹ مقرد کردیں آو دولوں آ بیا کے وکیل قرار یا کیس کے دیس آجن ایک کے دکیل قرار یا کیس کے دیس آجن ایک کے دکیل قرار یا کیس کے دیس آجن کے مطابق کام کرنا ہوگا۔

ا۔ دوسرے تمام معاملات کی طرح وکالت میں بھی موکل اور وکھیل آئیس ہیں معاہدہ کرتے ہیں اس لئے وكالت كے اركان وشرائط دولان کا ایجاب وفہول ضروری ہے زبانی یا نخریدی ۔ مثلاً اُپ نے کسی سے کہا یا کسی کو مکھاکہ میرا فلال كام آب كرد يحبِّ اور اُس نے كهدديا يا لكھ دياكر ميں آپ كا فلال كام كروں كا توا يجاب دِقبول ہوگیا۔ یا اُس نے کوئی جواب زبانی یا تخریری تونہیں دیا مگرا ب کا کام کرنا ٹٹروع کردیا تواب دہ وكيل بوكيا اگروه رباني يا تحريري لورې اب كين يالكين كورد كردت تواس كواس كاحق بيد. ۱۷۔ ایجاب و قبول کے بعدد ومری شرط یہ سے کہ وکیل موکل کی رائے اور مرضی کے مطابق کام کرے کیونکے اگروہ آب کی مرضی اور رائے سے مختلف کوئی کام کرے گاتو اُس کی وحد دارمی اُسی پر ہو کی مثلاً، آپ نے اپنے ملازم سے ایک عقان جھالٹین کا لانے کو کہا اور وہ مارکین خریدلا بایا آپ نے منظِّ منگوائے اور وہ مش لے آیا۔ آپ لے کہا اُدھ سیرسیب لے آؤا ور وہ ایک سیرنا سیباتی لے آیا وغیرہ وغیرہ تو آپ برجیزوں والیس کرسکتے ہیں اور اگر دکاندار والیس ندلے اور آپ بھی رکھنا نرچا ہیں توملازم یا تو اسے بیج دے یا اسٹے استعمال ہیں لائے آپ اس سے اسٹے دام وصول كرسكتي بس اسى طرح الرحكومت محرملا زمين اور المكار الرحكومت كينشاء كيفلاف كام كري جس سے کوئی نقصان موجائے تو اس کی ذمہ داری اس ملازم کارکن بر موگی البته اگر آب نے درن ہنیں بنایا ورکہا گوشت لادو یاکپٹرے کی تیم نہیں بنائی اور کہا دس گز کپٹر اے آؤنو وہ جنن ابھی گوشت اور جبیا ہی کیٹر الائے کا اُسے لینا پڑے گا۔

۳۔ ننبسری شرط یہ سبے کموکل اور دکیل دولؤں صاحب عقل دتمیز ہوں نامجھ بیچے یا یا گل زکسسی کو دکیل بنا سکتے ہیں نہ خود دکیل بن سکتے ہیں ۔

مہ۔ وکھیں ج نکدایک این اورموکل کے نمائندے کی صفیت رکھتاہے اس لئے جوکام کسے میرو كياكيا ہے اس كى نسبت اپنى طرف كرناصيح نهيں سے موكل كى طرف مونا چا سئے۔ البنة خريد وفروت كرايه بردينا يالينا مزدورون كالقرركرنااس شرط سيستنى بيء دولان صورتون بي فرن بديك جن معاملات بس اپنی طوف نسبت کرناصیم نہیں ہے ان میں مطالبہ موکل سے ہو گا دکیل سے نہیں مثلاً اگر کسی نے کسی کا تکام بحیثیت وکیل کردیا توعورت مبرکامطالبہ وکیل سے نہیں موکل سے کرے گی کسی مقدمہ کافیصلداس کے ضلاف مواتو اس کا جوجرمانہ ہو گایا جوجا مکداداورمال اداکرنا ہو گا وه سب موکل اداکرے گا وکسیل سے کوئی مطلب نہیں ۔ جن معاملات کی نسبت اپنی طرف کرنے ک اجازت وکیل کونہیں سے اگران کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تواس ک دکالت صحیح نہیں ہے۔ ص معاملات بس اس کواپنی طرف نسیت کرنے کی اجازت ہے اُس کام سے جنے مطالبات سعلیٰ ہوں گے اس کا دمدداروہی ہوگا مثلاً آپ کے ملازم نے کوئی چیز وصار خریدی ادر برتیب بتایا كدوهكس كي لي خريدر باسب تواب دكاندار أسى سي مفالبه كري كاموكل سي نسيس كرسكتاليكن ا گرملازم نے بہ کہ کرکوئی چیزا وصار خریدی یا بچی کر بدفلاں صاحب کی سے یا فلاں صاحب کے سے سے نوبھراس کے او پر ذمدداری نہیں سے اس کی حیثیت ایک قاصداور پیامبرکی ہوگی۔ لهندااگرکسی نے کسی کو استے کار و باری امور کا وکیل بنادیا بھراگر دکیل موکل کی کوئی چیز ہبہ کرے یااس کے لئے ہدد بدید قبول کے یااس کے نے کوئی جیز عاریہ کے بادے یاکسی معاملے میں شرکت کرے یا بطور مضاربت روبید ہے یا اُس کے نابا نے لڑکے یالولی کا نکاح کرے یااس کے مقدمے کی بیروی کرے تووكيل كومعامل كرتے والوں سے واضح كو ذينا صرورى ہے كديس نلذ ل كى طرف سے بحيثيت و كجيل كام كرربا بول يلين الرخريد وفروضت بااجاره وكرابه كادكيب بنايا كياب توموكل كانام لئے بغيرجي وه خرید و صنروخت کرسکتاہے اور کوئی چیز کرابد ہر لے یادے سکتاہے ۔

۵۔ وکسیل نے موکل کے نئے کوئی چیز خریدی یاکسی سے اُس کا قرض وصول کیا لاتے ہوئے را سنے میں چیز بابخ سے گر کے ٹوٹ گئی یار و پر کہیں کھو گیا تو اگراس میں قصد وارادہ بے توجہاور غفلت کا دخل ہنیں ہے تو اس کا تا وال ہنیں لیا جا سکتا کیونکہ اس کی حیثیت امین کی ہے اور امانت کم ہوجانے ہم تا وال ہنیں ہے لیکن یہ بات نا بت ہونے پر کہ چیز صریحا غفلت اور لا پرولئ سے ضائع ہوئی سے یا قصدا الساکیا گیاہے تواس بر ذخر داری ہوگی۔

ار ہیں یہ ماہ جردہ بیراس وابے سے سی ہیں بر کریدے اس ہیں ہے۔

ر اگرموں نے وکیبل کوکسی معاملے ہیں اپنی طرف سے کام کرنے کوکہااور کوئی قب دنہیں لگائی تو وہ اپنی صوابد بدسے ہیں طرح چاہیے معاملہ کوسرانجام دے سکتا ہے لیکن برافتیاراس کومعروف طریقوں اور رواج عام کے خلاف جانے کی اجازت کھی حال ہیں نہیں دے سکتا۔

مر مقدمہ خواہ وہ دیوائی معاملے سے متعلق ہو یا فوجداری سے غیراسلامی عدالت بیس غیراسندامی فالون کے مطابق کسی مسلمان کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ غیراسلامی فالون کی مطابق کو کیل بناچا ہیے واکن میں اُن کو کو اُکو می فاسق بلکہ کافر بیک کہا گیا ہے جوغیراٹ بلامی قانون کے مطابق مصلے نہ کرتی ہو۔

جائیں جاسے بامی خربیت کے مطابق فیصلے نہ کرتی ہو۔

جائیں جاسے بامی عدالت میں مطابق فیصلے نہ کرتی ہو۔

٩ - اگرکسی معا علی بس دوآدمیوں کو دکیل بنانا موتود دنوں کو موجود رسنا چاہئے۔

.۱. وکیل کوبطورخودکسی د و سرے کو دکیں بنانے کاحن نہیں ہے جب تک موکل کی مرضی نہمعلوم ہو۔ آپ نے کوئی جنرا بہے ملازم سے منگائ اُس نے بیسے کسی دوسرے کو دیدیا اور کہد دیا کہ نلال چنریسے آنا۔ آب کویہ حن ہے کہ دوسرے کی لائی ہوئی چنرکولیں یا والیس کر دیں۔

۱۱. کوئ جنس یاکوئی چیزلائے کے لئے کسی عص کو وکیل بنایا تو اُسے بیرحی نہیں ہے کہ دہ چیز اپنے باس سے آپ کو دیدے۔ اگر چیز اُس کے پاس ہے اور دہ اس کو بیجینا جا ہتاہے تو اُسے بنا دینا چاہئے کہ یہ چیز میرے پاس ہے اگرا جازت ہو تو ہیں ہی دیدوں۔

وکسیل کی برطرفی ایکسی کام کے کرنے سے بہلے یابعد میں موکل کوخل ہے کہ دکسیل کو وکسیل کی برطرفی ہے کہ دکسیل کو علی نہیں ہے اگر اس سے کسی کاحق مارا جاتا ہویا نقصان ہوتا ہو۔ اسی طرح کام کرنے سے بہلے وکیل کو جی بعلنیدہ جوجا نے کاحق ہے لیکن کام ادھورا کرنے کی صورت میں اُسے بھی علیٰ دگی کاحق نہیں اُسے جی علیٰ دگی کاحق نہیں سے اگراس سے کسی کاحق مارا جاتا ہو یا نعصان ہوتا ہو۔ نبیکن اگر کوئی حق وابسند نہ ہوا ور نہ کسی کے دفقصان ہوتا ہو تو ہو گئیں کے علیٰ دہ ہوجانے یاموکل کے ملیٰ دہ کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

۲- وکیل کو علیٰ دہ کرنے کی اطلاع خواہ زبانی دی جائے یا تحریری یاکسی اُدمی کے ذریعے یہ تمام صورتیں صحیح ہیں اسی طرح وکیل موکل کو اپنی معذوری کی اطلاع زبانی مخریری یاکسی اُدمی کے ذریعے ہیں۔ اُسی حصیح سے بینی دکالت سے ملیٰ دگی ہوجائے گئے۔

ادمی کے ذریعہ دیدے تو یہ جی صحیح سے بین دکالت سے ملیٰ دگی ہوجائے گئے۔

#### وقف

وقف کے لغوی اور اصطلاحی معنے وقف کے معنی بغت میں روک بین واکم و ساکن کردینے کے ہیں شریعت کی اصطلاح معنی من اور کے میں ان کردینے کے ہیں اشریعت کی اصطلاح

یں اپنی کوئی چیزیا آس کافائدہ کسی ایک مقصد یا کار خیر کے نئے فاص کر دینے کو وقعت کہتے ہیں۔

جس طرح صد قد کر دینے سے وہ چیز آپ کی نہیں رہتی لیکن اُس کا نواب آپ کو متنا ۔ بہتا ہے اسی طرح کسی چیز کو نبک کام کے لئے وقعت کر دینے سے بھی وہ چیز واقعت کی ملکیت نہیں رہتی بلکہ جس اچنے کام کے لئے نواب کی نیت سے وقعت کیا ہے اُس کا قاب اُس کے نامہ اعمال میں لکھا جا تارہ کہ کا جب تک لوگ اس سے فائدہ اسما کے ایک اور سے اُس کے اور سام اور ایس طرح صدتے سے بھی زیادہ اجر اُس کو ملے گا۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ موت کے بعد ان ان کے تمام اعمال اُس کو ملے گا۔ نبی کریم سلی اللہ علی سے منقلع ہوجائے ہیں گا ور سالے اولاد جو اس کے بعد ان ان کے تمام اعمال اُس کو کا دیت کا دوسر کا فران ہے کہ اور صالے اولاد جو اس کے لئے دعا کرے اور محتی ہے مراد ابنی چیز کو خبر اور سے بلائی کے کاموں برخرج ہونے کے لئے وقعت کر دینا ہے کیونکہ اُس کا فوا ہے دوسر کی سے ماری رہتا ہے جب تک وہ نبک کام ابنیام پاتار ہے اور دوگ اُس سے فائدہ اُس خاندہ اُسے کے دوسروں کو مراد اولاد کی اور وہ کی کو میں اور میں اور کی کو میں اور کو کا کہ ما سے فائدہ اُس کا نبی کے ملے وہ اُس کو فائدہ اُسے کو سے فائدہ اُسے طرح سے فائدہ اُسے کا نہ کا مراد بی کے ملم ویں لوگوں کو بڑھا یا اور اسموں نے دو وہ دوں کو کو کہ کا اور وہ کو کو کے کا موں برخر میں کو کو کہ کا اور وہ کو کی کو کو کہ کا اور وہ کو کی کو کو کا کا اور وہ کی کو کو کو کیا گا ہے دو اس کو کو کہ کا اور وہ کو کی کو کہ کا اور وہ کو کی کو کہ کا کہ کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کا کو کو کہ کو کو کہ کو کے کا کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کے کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کھ کو کے کو کو کہ کو کھ کو کو کو کھ کو کو کھ کو کھ کو کھ کو کھ کو کو کھ کے کو کھ کو کو کھ کو کھ کے کو کھ کو ک

کویڑھایا باکوئی کتاب اسی جذبے سے کھی کہ لوگ اُسے پڑھتے اور دین کا علم حاصل کرتے رہیں۔ توجب تک اس کتاب اورعلم سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا اُس کا ٹواب لمنار سے گا۔

اسی طرح حضرت عرضی الله عند نے ابنا ایک بائ صدقہ کرد بینے کا ادادہ ظاہر کیا آوروں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرابا کہ باغ کو اپنے قبضے میں رکھوا ور اس کا بجسل غرباء مسالکین اور حاجمندو کے لئے مخصوص کرد وجینا بخد کو صوب نے ایسا ہی کیا اور بدا علان کردیا کہ اب نہ تو یہ باغ بجاجا سکتا ہے نہ کوئی اسے بحق ورا ثبت نے سکتا سے بعنی نبی کری علیہ الصلود والتسلیم نے باغ کا نگر ال مصرت عثر ہی کوبنا یالیکن اس کا فائد ورفیاہ حام کے لئے مخصوص کردیا۔

آب کاار شاد سے کہ ج شخص ایک گوڑ افد ای راہ میں ایمان واحتساب کے ساتھ وقفت کرتا ہے تو گھوڑ ہے کا کھا تا پینا اُس کا بولی گرز اور سر چیز اس کے حقیق ہے۔ (بخاری) جب قران کی یہ آیت نازل ہوئی کئن تناکه اللہ برکہ ختی تنگیفه کا جہ بھر اُس کی یہ آیت نازل ہوئی کئن تناکه اللہ برکہ خطراکی راہ میں خرب نہ کرو تو حضر سند وقت نک نیکی نہیں پاسکتے جب تک اپنی مجبوب چیز دن کو خداکی راہ میں خرب نہ کرو تو حضر سند العظم اندا ماری نے نبی صلی اللہ ملیہ وسلم سے وض کیا کہ نیرُ حاکی رہیں مجھے سب سے زیادہ بہند ہے ہیں چا بننا ہوں اسے نی سبیل اللہ و تھن کردوں ا آپ نے فرما یا تہا دے قبیلے ہیں

جونادارلوگ بین اُن کے بئے اس کو وقعت کرد و بنا بخرا محنوں نے مطرت حمالاً بن ثابت اُ اِقَّ بن کعب اور معض دوسرے غریب اہلِ خاندان کے لئے وہ زمین وقعت کردی ۔ ( بخاری وسلم ) ندکورہ ارشادات نبوی سے کی ای ایکن معلوم ہو مکی جن کو بیان کیا جا تا ہے :

بهلى بات يمعلوم بونى كدايك شخصر وصدقه ديديني كاتواب محدود مونا ميلين رفاه عام کے لئے اپنی جیز کو وقف کردینا یارف، عام کے لئے کوئی چیز بنواکریا ایسا کام کرکے جس کا فائدہ دوچار افراد کونهیں بلکہ بے شار افراد کو پہنئے جھوڑ جانا بٹرے اجر کاسبب سے اس کا ثواب اس و ذن تک قائم رہنا ہے جب تک وہ چیز ہے تمریمتی ہے مثلاً کسی نے مدرسہ قائم کیا۔ کتاب خانہ کھول دیا توجب کک لوگ اِن اداروں سے فیص یاتے رہیں گے ان کے بانیوں کو اس کا تواب بہتجتار سے گا۔ اجر و تواب کے لئے دوشرطیں ضروری میں ایک بدک حالص رضائے اللی کی طلب ېو، نام ونمود اورښېرت کې خوامېت اصل مفضود نه مېو، د پسے به جيزي خود بخو د حاصل مېر جايس تواعفين محض التُدكا فضل تمجها جائے۔ دوسری شرط بیہ کے موقو فرچیز صحیح معنی ہی فائدہ بخش بوبینی اننان کی مادی دنیادی ضرورت کواس طرح پوری کرتی موکداخلای وکر داریس بگار ته آنے بائے۔ اگریر دواؤں باتیں نہ ہوں گی آؤہ و چیز جب تک رہے گی تواب کے بجائے گئناہ کا اضا فدواقت کے نامداعال میں موتارہے گا۔ارشاد نبوی معرکہ چنتخص اچھا طریقدرا مج کرمائے ، گانوجولوگ اس پرجلیں گے ان کا نواب اس کوماتنار سے گا اور جولوگ بری راه د کھاجائیں کے ان كى كردن برأن لوكون كاعذاب مجى ڈال ديا جائے كا، اگر آپ نے شفافانہ بنانے كے بجائے سينها باؤس بناكر وفعت كرويا لتعليم كاه بناني ليكن مشركانه وملحدا نه نعليم كادروا زروسي كصلار كحيانو جنناعداب سنيما و يجينے والوں اور طالب علموں كے مشركانہ وملحدانہ خيالات سے، كن يرموكا أسى کے بقدرعذاب کے گردن پر می مو گا۔

۱۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ اُدمی جوچے خصد فدکر کے یا دقت کر کے دیتا ہے وہ الیسی چنے ہو جس سے اُس کا دلی لنگا وُ اور محبت مجی ہو۔ اگر آ ب کے یا س کئی مکان ہیں اور ایک مکان وقت کرنا چاہتے ہیں تو وہ وقت کرنا چاہتے ہیں تو وہ مکان اور وہ زبین وقت کیجئے جو آ ہے کے نز دیک سب سے عمدہ اور لیسندیدہ ہو کیوئے۔ اللہ کی رضا گھٹیا اور دی چنے سے حاصل نہیں کی جاسکتی اور نداس کا نواب طنا ہے۔

اسی طرح اگرا ب کاایک ہی بچہ سے اوراس سے آپ کوشد پر محبت ہے تو آپ کی دینداری اور اِسٹ لمای حِس کا تفاضا ہے کہ اُس کوغیر دینی اور اضلاق کو بھا ڈنے والی تعلیم نہ ولائیں بلکہ دینی اور خدا برست ان تعلیم ولائیں ایسے ہی بہتے کی دُعا اور اُس کا عمل آپ کے لئے صدقہ جاریہ موسکے گا ، غلط تعلیم و تربیت پاکر جولڑ کا جوان ہوگا وہ نہ توصالے اعمال وال ہوگا کہ اُس کے نیک اعمال کا تواب آپ کو ملے اور نہ وہ آپ کے حق ہیں دُعاکر سکے گا۔

س. تیسری بات یہ کہ جیز آب وقف کریں ہیں کہ گرانی ایے دوگوں کے سپر دہونا چا ہتے ہو امات داری سے اُس رفاہی کام میں خرج کریں جس کے لئے آب نے وقف کیا ہے جو انگرانی کا خواہاں ہوا سے یہ امانت دسونی جا کے اور نہ فاس کواس کام پر رکھا جائے جو اسلامی احکام کا پابند نہ ہو۔ بر دونوں بائیں یا ایک بھی جس کسی ہیں بائی جائے اس کومتولی بنا تاجی نہ ہوگا۔ وقف کردی تواب میں کہ دے کہ فلاں چیز ہیں نے وقف کردی تواب میت کو فف کو فن کردی تواب میں کہ وے کہ فلال چیز ہیں نے وقف کردی تواب میت کو فن کردیا گیا تو یہ زمین وقف ہوگئی ہوں جو کئی زمین قرستان کے لئے دیدی اور اُس میں کسی میت کو وفن کردیا گیا تو یہ زمین وقف ہوگئی ، وقف دوطرح کا ہوتا ہے ایک بیا کہ آدمی ہُس کو مدا کے لئے دو تو کہ اور اُس کے بعد اس سے خودکوئی فائدہ نہ کھا گیا ہے ، دوسری عبورت مام مسلمالوں کی رفاہ کے لئے ہوگا یا میرے بعد میری اولاد اِس کے بچھ جھے سے فائدہ اُس میں ایس کہ ہوگئی اب نہ دہ اس کو بیج سکتا ہے اور نہ ہر کرسکتا ہے ، نہ رہن رکھ سکتا ہے نہ رہن و کہ سکتا ہے اور نہ ہر کرسکتا ہے ، نہ رہن رکھ سکتا ہے نہ رہن رکھ سکتا ہے نہ رہن و کہ سکتا ہے نہ رہن و کہ سکتا ہے ایس کے بغدر وہ فائدہ اُس کے بیں در بدایہ )
فائدہ کا چھا نے کی قید لگادی ہے تواس کے بغدر وہ فائدہ اُس کے بیں در بدایہ )
فائدہ کو چھا نے کی قید لگادی ہے تواس کے بغدر وہ فائدہ اُس کے بیں در بدایہ )

اد اگرونف کی چرخراب مورسی بونواس کے متوی کا فرض ہے کہ وہ ضروری مسائل اس کو درست کوائے اگراس کی آمدنی بین اتن گنجائش ندمویا وہ

ابسی چنر ہوجس سے کوئی آمدنی نہ ہوتی ہوتوا شنامی حکومت کا اور اگر حکومت غیراسسلامی ہو توعام مسلمالؤں کافرض ہے کہ اس کو درست کرالیں۔ 1. اگرکسی نے سبحد بنادی تواب اس کی کوئی چیز مسجد بنانے والا یاکوئی اور شخص اپنے وائی استعمال ہیں لانا استعمال ہیں لانا استعمال ہیں لانا ممنوع ہے۔ اگر اس کی کوئی چیز بیکار ہوجائے یا سطر کل جائے تو اُسے بیچ کر سچر مسجد کے کام بیں نگادینا جا سنے۔

س۔ سبحد بامدرسہ بنواکر وقعت کر دینے والا اگران کے دروازے کے ساتھ بالبغل میں کچھ کا بنی اس خیال سے بنوالے کرا بیسے وہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورسٹس کرلے گائو یہ جا ترہیے گان دکانوں کوموقو فرسجد یا مدرسے کے قریب یاان کے نیچے ہونے کی وجست وقعت نہیں سمجھا جائے گا۔ امام ابوبوسعت رحمۃ الترطلیہ نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد بنوا کر اس کے او پر کے حضے ہیں اپنے رہنے کے کوئی عارت بنوا لے تو یہ جائز ہے البتدا س کو پہنیا ہے باضائے کے لئے البیا انتظام کرنا ضروری ہوگا کہ مسجد کا احترام بوری فرر کر مرح کے لئے البیا انتظام کرنا ضروری ہوگا کہ مسجد کا احترام بوری فرر کا رسے۔

#### وصيت

وصیرت کی تعرفیت ازرو کے بغت اس نفظ کا استعمال بین معنوں میں ہوتا ہے : -(۱) کسی کے حق میں مال کی وصیت کرنا یعنی اس کو مال کا مالک بنادینا (۷) کسی سے اپنے نوٹ کے بارے میں وصیت کرنا یعنی نوٹ کے کے ساتھ نرمی کا برتاؤگر نے کو کہنا (۳) کسی کو نماز کی وصیت کرنا یعنی نماز کا حکم دینا ۔

نفہاکی اصطلاح یس وصیت نام سے اپنی چیزگا دوسرے کومالک بنادینا جب وصیت کرنے و الے کی وفات ہوجائے اہذا برخروری نہیں ہے کہ وصیت کرتے وقت "میرے مرنے کے بور" بھی کہاجا کے اگر صرت بدکہا کہ " بیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں" تب بھی درست سے یا اگر وصیت کا لفظ صراحتًا نرکہا بلکہ الیمی بات کہی جو وصیت پر دلالت کرتی ہوت ہی وصیت صمیح ہوگی ختلا یہ کہا کہ "میرے الی کے ایک تہائی حصید میں سے ایک ہزار رو بے فلال شخص

کے لئے ہیں کو بہ وصبت ہی متصور ہوگی کیونکہ ایک تہائی حصد وصبت کے مفہوم پر دلالت کرتاہے۔ وصیبت کا تبوت ارشاد خداوندی ہے:

كُتِبَ عَنْكُمُ إِذَا لَحَقُو الْحَرْثُ الْعَرْثُ الْفَرْفُ الْفَرْفِ الْمَرْفِ الْمَرْفِ الْمُرْفِ

جب تم میں سے کسی کی موت قریب آئے اور تر کہ بیں مال چیوڑنا سے تو اُس کی بابت وصیت کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے ۔

آ نحضرت صلى الشرمليدوسلم كى سننت سے اس كا تبوت إس مديث يس سع:

یپنی په امراحتیا ط اورصحت سے بعید ہے کرایک سلمان کے پاس قابل وصیت مال ہواور دوراتوں ہیں بھی وصیت لکھ کراپنے پاس ندر کھے۔ ماحق امرئ مسلم لـه شئ یوصی فیه ببیت لبلتین الاوصیـهمکتوبه عنده.

دورانوں سےمقسدیرے کجلدار جلدبیکام کر لیاجائے۔

وصیت کے ارکان اور شرالط (صیت کے اجزائے لازم بدہیں :-وصیت کے ارکان اور شرالط (ا) مُومِی (وصیت کرنے وال) (۲) مُومیٰ لا رحب

کے حق میں وصیت کی جائے ) (۳) مُوصی ہر دس کی باب وصیت کی جائے اور دم) الفاظ وصیت ۔ ﴿
وصیت کسی شے کی ابت ہو یاکسی شے کی منفعت کی بابت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
فقہا کے احنا ف کا بہی مسلک ہے ، مالکی ققبا دصیت کو ایک عقد لینی معاملہ قرار دیتے ہی جس کی روسے وصیت کرنے والے کے ایک نہائی مال میں اس کی دفات کے بعد کسی کا حق واجب ہوجا تا ہے یا متوفی کے اس مال میں متوفی کی نیابت کسی خص کو حاصل ہوجاتی ہے واجب ہوجا تا ہے یا متوفی کے اس مال میں متوفی کی نیابت کسی خص کو حاصل ہوجاتی ہے بس وصیت کرنے والا یا تو اپنی موت کے بعد کسی کو اپنا نائب (قائم مقام) بنا نا سے با مال کی بابت وصیت کرنا ہے۔

وصیت کاصرف ایک رکن ہے ایجاب و قبول جیسا کہ دوسرے معاملات میں ہوتاہے۔ ایجاب یہ ہے کرایک محص کہتے میں فلاں کے حق بین یہ وصیت کرتا ہوں یامیری بروصیت فلان شخص کے لئے سے یا یں نے فلان شخص کوا پنی موت کے بعد اپنے مال کے ایک ہمائی کا حصندار بنادیاً (اس طرح کے اور الفاظ جو دھیت کے معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں) دھیت کی قبولیت موصی کی و فات اس کے بعد ہی ہوسکتی ہے کیون کو وصیت ہیں تملیک موت برموقون مہتنی ہے ، قبولیت یا توصراحتنا ہوگی بعنی زبان سے کہے کہ میں نے دھیت کو قبول کر لیا یا دلالت یعنی موصی لہ کا طرز عمل لفظ اُقبول کرنے کے بجا کے متصور ہو۔ اگر موصی لہ یا دصی نے عملاً مصیت کو پورا کر دیا تو اسے فبول کرنا تسلیم کیا جائے گا۔

وصیت کرنے والے کے لئے یہ شرط ہے کردہ تملیک کا اہل ہولینی دوسرے کو مالکانہ حق دے سکے ابساشخص وہ ہوسکتا ہے جس میں حسب ذیل بانیں یا نک جائیں :

ایک بدکه ده بالغ بهونم عمر پیخ کی وصیت صیمح ند بوگی خواه و ه صاحب شعور بهویا ند موناتیم ایک امرابسا ہے کہ اس بارے میں باشعور بیخ کی وصیت درست مانی جائے گی وہ ہے تجہزو تکفین کے بارے میں وصیت' روایت ہے کہ حضرت عمرضی الله عند نے صغیرس بیخ کو وصیت کرنے کی اجازت دی بھی وہ روایت اسی پر محول ہے ۔

دوسری بات بہ کہ وصیت کرنے والا بالغ ہونے کے ساتھ ذی عقل بھی ہو،کسی مجنون کا وصیت کرنا درست نہیں۔ اگر اُس کا جنون جا تارہے اور انجھا بھلا ہو کراُس کی وفات ہو تی موتو ہی اُس کی وفات ہو تی موتو ہی اُس کی وفات ہو تی موتو ہی اُس وفت وہ وصیت کرنے کا اہل نہ تھا۔ اگر جنون دور ہونے کے بعد وصیت کی اور می جنون طاری ہوگیا اور ستقل جھ مہینے نک ہی حالت رہی تو وصیت باطل ہوجا ہے گی۔ ورنہ باطل نہوگی صحتمندی کی حالت ہیں ہو تی موت باطل ہوجا ہے گی۔ ورنہ باطل نہوگی صحتمندی کی حالت ہیں ہوت کرنے کے بعد وسوسوں کا غلبہ ہوا بہاں تک کہ حاس جا تے رہے اور اسی حالت ہیں ہوت واقع ہوگئی تب بھی وصیت باطل ہوجا ہے گی۔

نیسری ضرطیہ ہے کہ وصیت کرنے والے پر اتنا قرض نہ ہوجواُ س کے تمام مالی سرابد کے برا بر ہو، الیبی صورت بیں وصیت کرنا درست نہیں۔ قرض کی ادائگی وصیت کو پولا کرنے پر معندم سے ۔

چوی فرط یہ ہے کہ وصبت کرنے والا نہ تو وصیت کرنے برمجبور کیا گیا ہونہ اسے کسی

فریب میں ڈالاگیبا ہو کبکہ لوری سنجیدگی اور آزادی رائے کے ساتھ وصیت کی جائے جس میں تمسیخ کو دخل نہ ہو۔

پانخویں منرطیہ ہے کہ وصیت کرنے والاغلام نہ ہوا ورمکائب بھی نہ ہو۔ بہنتہ طِزمانہاضی میں مفید بھی جب غلاموں کا ایک طبقہ یا یا جاتا تھا۔

چھٹی شرط بہ ہے کہ وصیت کرنے والے کی زبان بندنہ ہو یعنی اگرایسا مرض زبان کولائ جوگیا کہ بولی نہیں سکتا توجب تک زبان تھیک تہ ہوجائے وصیت درست نہ ہوگی۔ گؤنگا آدمی جو ہو گئے سے معذور ہوا ورخاص اشار ول سے اپنامطلب اداکرسکتا ہوتواس کے اشار سے ہو گئے کے فائم مقام متصور ہوں گئے۔

وصیت گنندہ کے لئے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے لبندا کا فرمسلمان کے جی ہیں ہینت کرسے تو درست سے نبشر طیکہ وصیت السی جنری بابت نہ ہوجومسلمان پر حرام ہے . جسے شراب ، مجوا ، سور وغیرہ ۔

موصی لئے سے علق رکھنے والی شرطیں ایک شرطیہ ہے کہ جس کے حقیق وہیت کرنے والے کا دارف نہ ہو - مثلاً ایک شخص نے اپنے ہوائی کے حقیق وہ وہیت کرنے والے کا دارف نہ ہو - مثلاً ایک شخص نے اپنے ہوائی کے حقیق وہ وہیت کی جو بیٹے کی موجودگ کے باعث وارث نہ ختاتو یہ وہیت درست ہوگا اب اگر وہ بیٹا باپ سے پہلے مرگیا اور ہمائی وارف ہوگا باتو وہ سے بہلے مرگیا اور ہوگا ناہم اگر دوسرے ورثا رکسی کے حق میں وہیت کی اجازت دبدی دہ شرطیکہ ہروارف عاقل بات اور صحتمند ہو ) تو وہ وہیت لاگو ہوگی ۔ لیکن اگر مجائی کے حق میں وہیت کی اور وہ اس کا وارث ہمی مخاتو اگر موجی کی موت کے وقت تک وہ وارث میں ربامثلاً ، بی ہے تو وہیت برعلدر آمد مہیں ہوگا لیکن اگر موت کے دقت وہ وارث تہیں ربامثلاً ، وہیت کرنے والے کا بیٹا بیدا ہوگیا جس نے چاکو و دائن سے محروم کر دیا تو وہیت کا فاؤ ہوگا۔

ا کی شرط یہ ہے کموصی لہ مالک ہونے کا اہل ہو۔ جو مالک بننے کا اہل نہ ہواس کے حتیب وصیت بنیس کی جاسکتی۔ اگر ہوں کھا کہ بیں اس مجوسے کی وصیت فلال شخف کے

کے جانوروں کے حقیدی کرتا ہوں اس کے معنے یہ ہوئے کہ اس نے جانوروں کو بھو سے کا الک بنا دیا تو بہ درست نہیں ۔ اگر یوں کما جا تا کہ بن اس بھو سے کی بابت وصیت کرتا ہوں کہ فلا تخص کے مونیشیوں کو کھلا یا جا کے تو یہ وصیت درست ہوتی اس طرح کی وصیتوں ہیں قبولیت ضروری نہیں جہ نہیں جس طرح فیقروں اورسکینوں کے حق بیں وصیت کرنے کی صورت بیں ضروری نہیں ہے۔

ایک شرط یہ ہے کہ موسی کہ وصیت کے وقت موجو دہو یا موجو دگی متوقع ہولہ نہیں کے رقت موجو دہو یا موجو دگی متوقع ہولہ نہیں ہے۔

بیجے کے حق بیں وصیت کرنا درست ہے جس طرح اس کے بارے بیں وصیت کرنا جا کہ ہے۔

ایک شرط یہ ہے کہ جس کے حق بیں وصیت کی جا کے اس کا نام دنشان معلوم ہوی سے کہ کہ وصیت کی جا کے اس کا نام دنشان معلوم ہوی سے کہ کہ وہ ایک شرط یہ ہو یہ سے کہ کہ وہ اس کے نتی وصیت کی ہا تحق اس کے باتھوں اس نے زخم کھایا اور

تحتل نہ کہا ہو متلا موجی نے جس کے حق بیں وصیت کی جا سکتی ہے تبرطیکہ موصیٰ لہ کا مسلمان ہو نا شرط نہیں ہے کہی ذمی کے حق بیں وصیت کی جا سکتی ہے تبرطیکہ موصیٰ لہ کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے کہی ذمی کے حق بیں وصیت کی جا سکتی ہے تبرطیکہ وہ دارالحرب بیں نہ ہو۔ مرتد کے حق بیں صاحب کہی ذمی کے حق بیں وصیت کی جا سکتی ہے تبرطیکہ وہ دارالحرب بیں نہ ہو۔ مرتد کے حق بیں صاحب کہی ذمی کے حق بیں وصیت کی جا سکتی ہے تبرطیکہ وہ دارالحرب بیں نہ ہو۔ مرتد کے حق بیں صاحب کی نادرست نہیں ہے ۔

اگر موصی لے وصیت فبول کرنے سے بہلے وفات پامائے تو اُس کے وارث اُسس کے بجائے فبول کریں ۔

موصی برفینی مال وصیبت کرمتعلق می جن ترسلی ایس ۱۱، مال کی وصیت ایسی موصی برفین برسی مال وصیب ایسی مسکتی بروخواه مال برویامنغت (مال بس جا مکراد بجانور بروید اور قرمتی استیار شمار بردتی بس اور منفعت بس کراید داری کے ذریعد استفاده یا مکان اور جا نور دن کواستعال کاحتی شامل ہے ۔

(۲) ایسی چنر بوسر دست موجود نہیں بسیکن موجود ہونے کی تو قع ہے جیسے باغ کے بھل کی بابت کسی شخص کے حق میں وصیت کی جاسکتی ہے۔

اس جس شے کی بابت وصیت کی جائے وہ وصیت کرنے والے کا صرف ایک تهائی مال ہو؛ ایک تہائی سے زیادہ مال کے بارے ہیں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ سواتے اس کے کہ تمام ورثار بالغ ہوں اور وہ اس بات کی اجازت دیدیں لیکن بے اجازت وصیت کنندہ کی وضات بعدمفيد بوسكي كالكرزندكي بس اجازت ديمي دي تواسي اس سدرجورا كاحق بوكار

اگرایک شخص نے اپنے تمام مال کے بارے بین کسی کے لئے وصیت کی اور اُس کا کوئی وارٹ ہنیں ہے تو اُس کی وصیت دبر عمل ہوگا اسی طرح اگر شوہر نے اپنی بیوی کے نام یا بیوی نے شوہر کے نام اپنے سارے مال کی وصیت کی اور ان دولؤں کاکوئی اور وارث نہیں ہو تو وصیت درست ہوگی۔

عمل وصیت کی نشرعی حیثیت مطابق مختلف موتی سے کی نشرعی حیثیت مالات کے مطابق مختلف موتی ہے کہی تو وصیت واجب ہوتی ہے کہی سنتھ ادر کہی منتقب ادر کھی منتقب ادر کھی منتقب ادر کا مسلم منافعی کے سامک میں ، (۱) واجب (۲) مستقب (۳) مباح اور (۲) ممکروه اور امام شافعی کے سامک میں بانجویں قسم بھی ہے دینی " وصیت برام م

وصیف واجب وہ ہے ہو مقتدار دن کو حفوق کی ادائگی کے لئے کی جائے اس میں امانتوں اور قرضوں کی وائیسی شامل ہے تاکہ کسی کی حق تملقی نہ ہو جس کا بار اُس کے اوپر رہ جائے اور دہ گناہ گار ہو۔

وصیت مستحب وہ ہے جوحقوق اللّٰم کیادا اُگی مثلاً کھارہ اُرکوۃ اروزہ ، نماز کا فدیا گے اورامور مستوجب نواب کے دیئے کی جائے جیسے فقیروں سکینوں کے حق میں پاکسی دیندار صال کے محق میں ہو۔ کے حق میں جو وارث نہ ہو۔

وصیت مباح وه وصیت ہے جونوش حال رسشند دار وں اور قرابت داروں کے حق میں ہو۔ اللہ انعالیٰ کا ارتناد سے :

لْيَبَ عَلَيْكُوْلِدَاحَفَمَ لَحَدُكُو لِلْهُوْتُ إِنْ تَوْلَا غَيْرَالَا لُوصِينَهُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْفَرْزَلِينِي بِالْمَفْرُونِ اِحَقَّا عَلَى الْنَقَوِينَ \*

یعنی" جب تم میں سے کسی کی موت کا دقت قریب آئے ا در تر سکے ہیں مال جو تو تم بر لازم ہے کہ والدین ا ورقر ہی رسٹنہ دار وں کے حق میں نیک سلوک کی جست کرجا وُریہ ضدا سے ڈرنے والوں برضروری ہے " ید دہ حکم مخاجو آیت میراف کے نازل ہونے اور حقوق در انت کا لفام مقرر ہونے سے
پہلے ماں باپ اور قرابت داروں کو مال متر و کہ سے دینے کے لئے تھا جو ور انت کے احکام بازل
ہونے کے بعد حتم ہوگیا لیکن وصیت کا مستحب ہونا بہر حال باتی ہے اور شریعت نے اُسے
پائے کے اندر محدد و کردیا ہے 'اس طرح ورثار کا حصر سی محفوظ ہو گیا اور کار ضریب امداد کا
حق مجی بانی دبا۔

وصیت میروه وه وصیت ہے جو فاسفوں ۔ گناه کا کام کرنے والوں ۔ گراہی اور بُری باتوں بس بٹرے ہوئے لوگوں کے حق بیس کی جائے امام شافعیؓ کے نزدیک ایک نہائی ہال سے زیادہ کے لئے یاکسی وارث کے حق بیس وصیت کرنامی مکر دہ ہے اورامام مالک ؓ کے نزدیک اگر مال تقور اہواور اُس کا دارث موجود ہونو بھی وصیت کرنامئودہ ہے۔

وصیت حرام - امام شافعی رحمة الله علیہ کے نزدیک می سرکس فدادی کے حق یں دھیت

کرنا ہے کیونک اید اسمف نزکہ سے حقہ پاکرفسادہ ی بھیلائے گا ، مالکی فقها کے نزویک دھیت

حرام دہ ہے جکسی امرحمام کے لئے کی جائے شلا ہیت برنو صد داتم کے لئے دھیت کرنا دغیرہ ۔

حج کرانے اور قرآن خواتی کے لئے وصیت

اگر سے کہ ابنی طرف سے جج دیا جی بلا)

ک دھیت کرجائے ۔ دھیت کو پوراکر نے کے لئے ایک تُلف سے زیادہ مال در فرکی ا جازت

ک دھیت کرجائے ۔ دھیت کو پوراکر نے کے لئے ایک تُلف سے زیادہ مال در فرکی ا جازت

سفر کرنے کے لئے مال مکتنی ہو وہیں سے کسی آدمی کے ذریعے جج کراد یا جائے جیدل جل کے نا درست بنیں ۔ ج اس تحقی پر داجب ہونا ہے جسے سواری پرجا کرج کرنے کا مقد در ہو بہی طم اس کے ایم مقام کے لئے جسی سے دیا ہے جسے سواری پرجا کرج کرنے کا مقد در ہو بہی طم اس کے ایم مقام کے لئے جسی سے ۔

 سلوک کےمتصور ہوگا · قرآن پڑھنے کی اجرت ، کےطور برنہ ہوگا۔

اگرکسی نے دصیت کی کہ موت کے بعدا س کوسی تعاص مقام پر لے ماکر دنن کیا جائے تو اس دصیت پریمی عمل کرنا ضروری نہیں، وصی نے اگر میت کو دوسری ملکہ لے جائے کا بندائیست کیا تو اُس کے مصارف کی ومدداری بھی آسی پر ہوگی البند اگر منوفی کے ورثا راس کے جھوٹے ہوئے مال سے فرح کرنے کی اجازت دیدی تو ایسا کرنا صبح ہوگا۔

اگر قبر پرگسند وغیرہ بنانے کی وصیت کی گئی تو وہ متفقط دربر باطل ہوگی کیونکہ اسس کی مالنفت ارشادرسول سے خاب ہے مالنفت ارشادرسول سے خاب ہے ہاں اگریہ وصیت سے کہ قبر پرمٹی یا جونے وغیرہ کا پوجا بھیر دیاجا کے تو اگر مفصود قبر کو وحتی جانوروں سے محفوظ رکھنا یا قبر کو خراب ہونے نددینا ہے تواس برعمل کیا جاسکتا ہے۔ تواس برعمل کیا جاسکتا ہے۔

جوچیزیں شربیت میں ناجا کر یا کمروہ یاغیرصروری فضول ترجی کی ہیں مثلاً ہُسی نے دھیت کی کہ مجھے تعیمتی کیٹرے کا ہا ٹیری کاٹ کا کفن دیاجا سے ،میری فرنجند بنائی جائے۔ یاخوب دھوم دھام سے جہلم یا تیجہ کیاجائے تو ہروستیں پوری نہیں کی جائیں گی کیونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی شریعت کی روستے صمع مہنیں ہے۔

تہائی مال سے زیادہ وصیت کرتا یا ورثار کے حق میں وصیت کرناجا کُرُنہیں سے جس کی تفصیل اوپرگزر جبکی ۔ اسی طرح اگر قرض ا داکر نے کے بعد کچھے نہ بیجے تو وصیت ہوری نہیں کی جائے گی۔

دوسرول کی حق تلفی یا نقصان بینجانے والی وصنیں مسطرح نامائزوہیں جس دصیت سے کسی دارت کی حق تمنی ہوتی ہویا نقصان پہنچنا ہو دہ بھی گناہ ہے، قرآن میں دصیت اور قرض کی ادائی کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے۔

مِن بَعَدِ، هَصِیبَتْ بِیُوْصِیْ بِهِهَا آخَهِ بِیْنِ غَینْرَ مُصْنَایِّ (میراٹ کی تعنیم) دصیت اور قرض کی اوائگی کے بعد کی جائے ' بروصیت، اور قرض وژنہ کو نقصان پہنچانے والانہ ہو بنی کریم صلی الشرطید وسلم نے فرایا "کننے مردوعورت ایسے ہوتے ہیں کہ بوری عرساہی بری یک خدا کی اطاعت کرتے رہتے ہیں اورجب موت کا وقت قریب آجا تا ہے تو اپنی وصیت کے ڈریعے ورُزرکونقصان بینجا جاتے ہیں یاستحقین کو دصیت شہیں کرتے حس کی وجہ سے وہ دوزرخ کے مستمق بن جاسے ہیں" (ابوداؤد ا

نقصان ببنائيان كىكى صورتين موسكتى بين مظلاً:

ا۔ اکٹر نکٹ مال سے ریادہ وصیت کرنے کا نتیجہ ورود کی من تلقی موجا تاہے۔

۷۔ وارٹوں کونقصان بہنچائے کے لئے بہکمناکرمیرے ذمر فلاں کا اتناقرض ہے یا آئی رقم امانت ہے وہ اواکردی ماکے حال نک واقعت ایسا نہونو یہ وصیت گناہ ہے۔

س۔ اسی طرح اگراس نے کسی کو قرض دیا یا اپنی کوئی قیمتی چیزکسی کے پہل اسانت رکھوائی لیکن اقرار یہ کرلیا کہ ہیں قرض یا امانت باج کا بول تو وہ سخت گندگار ہو گاکیونکے دہ ستحقین کاحق مار کرغیرستنی کوفائدہ میں نیچار ہاہے۔

وصیبت سے رجو ع کرلینا کر لینے کائ رہائے سے اس کواپی دھیت سے رج ع کرلینا کر لینے کائی رہنا ہے مثلاً ہی نے ایک مکان کسی کو دینے کی دھیت کی دھیت کی دین کچھ دینوں کے بعد اُس نے کہا کہ ہیں اس سے رجوع کرتا ہوں تو اُسے اس کائی سے باگرز بان سے نہیں کہا مگر ایسا طرزع کی افتیا دگیا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اس نے دھیت سے رجوع کرلیا تو بھی وفییت کا بعدم ہوجائے گی رمتلاً ہین کوئی زبین کسی کوئینے کی وهیت کی جھراس میں مکان بوالیا یا اُسے فرونست کردیا تو بہ سمجھا جائے گا کہ اُس نے اپنی وهید سے رجوع کرلیا۔

وصی مجاز وہ سے جس ہو ایک شنص نے اپنی ہوت کے بعدا پنا ناشب بنا ہے ہوں کا بہان ہوت کے معدا پنا ناشب بنا ہوکہ وہ اس کے مال بیں تصریف کرسے اور اس کے مُزور ونا مجھ وار توں کی بہتری کا خیال رکھے۔ وصی۔ وسیت کرنے والی کی زندگی بیں وَم داری قبول کرنے سے انکار کرسکتا ہے لیکن اُس کی موت کے بعد میں خدہ ہونے کا حق نہیں سے۔ وصی کے بارے بیں جوا حکام ہیں اُن کا ذکر '' جج '' کے بیان میں بھی کیا گیا ہے ایہاں کچھ

اورمسائل بیان کے جاتے ہیں جس شخص کو وصی بنایا جائے اس کے لئے چند نزائط ہیں۔

ا بالغ ہونا۔ اگر کسی نے ایک بیجے کو اپنے بعد وصی مقرر کیا تو وہ بالغ ہونے پر دسی مانا
جائے گاجب تک وہ بچہ ہے ما کم خرع پر لازم ہوگا کہ اس کے بجائے کسی اور کو وسی بنائے
اور اسے برطون کر دے۔ حاکم کے نابالغ وصی کو برطون کرنے سے بیلے اگر اس نے مال
بین کوئی تفترت کرنیا تو اُسے درست مانا جائے گا کیون کہ بلوغ کی شرط وصی بنے رہنے کے
بیے سے، وصیت کے درست ہونے کی شرط نہیں ہے، ہندا اگر برطائے جائے سے بیلے وہ
بالغ جوجائے توبد سلور وہ وصی رہے گا۔

۱۵۔ مسلمان ہونا۔ اگرا س نے کسی کا فرکو وصی بنا پا تو قاضی پر لازم ہے کہ اس کی بجائے کسی مسلمان کو وصی بنا دے بیلا اس نے مال بیں کچھ تصوف کیسا تو وصی تسلیم
 کیا جائے گا کیون کہ وصیت اس کے حق بیں ہی درست بھی پااگر وہ مسلمان ہوگیا تو و صی کے منصب پر ہر فرار رہے گا۔

س ۔ عادل (نکوکار) ہونا کسی برکارکووصی بنا ایساس ہے جیسے کسی نابا لغ کووصی بنا نااکس کو وصی کے فرائض سے بٹانے کی مزط یہ ہے کہ وہ مالی معاملات میں بدنام ہواگروہ مالی امور بیں بے نشرر ہوتو اسے برطرف کرنا درست ہنیں ۔

س ۔ دیانت دارہونا۔ اگراس کی بددیانتی ثابت ہوجائے توحا کم شرع برلازم سے کہ اُسے۔ وصی کے فرائف سے برطون کرد ہے۔

۵۔ امور وصیت انجام وسینے کی قابلیت ہونا۔ اگر وہ بعض امور انجام زوے سکتا ہو تو حاکم شرع اس کے ساتھ کسی اور شخص کو لسکائے گاجوان کاموں کا انجام دے سکے یا اگر وہ بالسکل کام سے عاجز تابت ہوتو کسی اور کو وصی بنا دیے گائیکن محض شکایت براس و تو ق کو توڑا نہیں جائے گاجو وصیت کرنے والے کو اپنے وصی پر تھا۔

اگردو تنفون کو وصی مقرر کرتا کو دو سرے کی اجازت کے بنیر تقرت کرنا مائز ہیں۔

بان اگرد میت کنندہ نے بہ تصریح کردی ہوکہ دونوں میں سے ہرایک کو بطور خود تقرف کا حق

ہوگاتودونوں کامنفرد آتھرت صیح ماناجائے کا چندامور ایسے ہیں جنجیں دونوں وصیوں ہیں سے ہرایک بغیراختلات فقہ الماکیلا انجام دے سکتا ہے جیسے دصیت کنندہ کی د فات کے بعد اس کی تجہیر و تکفین ۔ حقوق کے بارے میں دعویٰ۔ بچے کی ابتدائی ضروریات کو فراہم کرنا۔ امانت کو واپس کرنا۔ وصیت کو پوراکرنا۔ ابسی اسٹیار کو فروخت کر دینا جن کے ضائع ہونے کا اندینٹہ ہو۔ جو مال تلف مور ہا ہواس کو مفوظ رکھنے کا بند و بست کرنا۔

امام مالک رحمته الشرعليد نے فرايا ہے كه وصى سلمان اگرم تد ہوجائے تواسے فرانس سے برطرت كرديا جائے كا يا تصرف كى فا بليت ركھتا ہوليكن بعد ميں معذور ہوجائے توجى برطرت كردياجائے گا۔



| و و نیم مرط می این می                            | <u> </u>                                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                     |
| عبد العادر مودهستهيد<br>ترجرسا جد الرحمن مسيديتي | اسار كافويدارى فانون حسددوم ـــــ                                                   |
| سيد قامد على                                     | ا چ توجه اور شرک                                                                    |
| (,,,                                             | ی جی کیب ہے ؟ ۔۔۔۔۔<br>پ یہورتیت، قرآن کی روشنی میں ۔۔۔۔                            |
| عبدالمرم بإرتيد                                  | 🔵 یبوریت، فران کی روستی میں ۔۔۔۔<br>🔵 درسب قرآن (منتخب آبات کی تشریح)۔۔             |
|                                                  |                                                                                     |
| * * *                                            | <ul> <li>تفسيرسوروليس</li> <li>تفهيماليمين</li> </ul>                               |
| " "                                              | المحمد المحمد وأرسوام                                                               |
|                                                  | <ul> <li>اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                           |
|                                                  | <ul> <li>جاسوری و پیستر</li> <li>مجاور اکسس کیمسائل</li> </ul>                      |
| İ                                                | 2 (                                                                                 |
| عدالباري المراب                                  | صفرت ابن مبارت      رسُول کریم کی جنگی سکیم      منت اسلامیه کی مختقتاریخ جفته بنجم |
| نبروت صوابت<br>نروت صوابت                        | ر) منسة إسلاميه كالمنقة تاريخجفته نخم_                                              |
| , ,                                              | (م) مشرقی ترکستان<br>(م) مشرقی ترکستان                                              |
| ابد طارت امیر سے                                 | و مولانامودودی کے انٹرولوعصروم_                                                     |
|                                                  | و خواتین اور دبنی مسائل                                                             |
| بعيداخست بريومفي                                 | 🍙 مبابدخواتين                                                                       |
| متين طارق                                        | و خواتمین اورائسالم                                                                 |
|                                                  | اسلام اور رواداری                                                                   |
|                                                  | 💿 اسلام کی دعوت                                                                     |
| · ·                                              | <ul> <li>اسلام می عورت کے تقوق</li> </ul>                                           |
| ئىيتى ئىللىپىد                                   | © قرآن اورسائنس                                                                     |
| ابرامبيم عمادى                                   | <ul> <li>مسلمان سأخسدان اوران كى ضدات</li> </ul>                                    |
| -                                                | <b>(</b> )                                                                          |
| 661                                              | _إِسْلَامِكْ بِبَالْيُكِيْتُ                                                        |
| الرربرانيويث الميند                              | اِسلامِك بِباليديت                                                                  |

## خوانین اور بچوں کے لیے سبق اموز، کر دارسے زننی کتابیں

| 🕥 ستيادين دول ١٠٠م فيض حين أي العدايل أن             | l'                                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 🌀 🦸 سوم ريبيا م ميردوست بسلامي                       | ورسول اكرام كالمينيني كوئيان _ مأن فيرآبادي          |
| ⊚ روششن مثائت                                        | 🗨 حنرت فديحبّة الكبرل                                |
| 💿 رَ وَلُ لِتُهِ مِصِيباً مِسَاعَتَى ـ ان خيرآبادى   | 🕥 هضرت ما كنشه صديلفته 💴 -                           |
| 💿 مجامد فواتمن .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۞ حضرت عمرُ اني شــــــــ                            |
| 🕟 شهسوار از تبین کی بانبازی - ائم م مید              | <ul> <li>﴿ برادل كي ما يمن</li></ul>                 |
| 🕡 بمارست نغمے اول دوم المنوجسين م العادلي في         | 🗨 مِلْرُدْنِ كَابِحِينِ 🔻 🍿                          |
| ( بَجُل کے سنے نکمیں )                               | € بزت اسلام                                          |
| 🕥 گزیاکی نظمیں ۔ ۔۔۔۔۔ متین طارق                     | ﴿ مرجلے (سیجے واتعات <i>) ،</i>                      |
| 🕥 الجين ڪين 🗕 ون دروم – ماڻ خيرآبادي                 | ﴿ واناحسكيم "                                        |
| 🕥 طفلستان ـــــ ســــــــــــــــــــــــــــــ      | € سیجانیائے ۔۔۔۔۔ ہ                                  |
| 🌒 ان لطوطه کا مثلا۔۔۔۔۔۔ 🛚                           | 💿 ئىيبول كى ئىي داھلاجى مادل م                       |
| 🌘 طویمے کی بلا ۔۔۔۔۔۔                                | 🕥 شهنراد وُتوخي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 🌀 المرود باوشاه                                      | ﴿ وَلِي كَامَا بِيهِ                                 |
| 🌒 مجمال ترکچھ                                        | € گڑیا کا دعظ                                        |
| 🕥 بيدوتون کي تاکيشس 🔃 ۔۔۔۔ 🛚 🛮                       | 🕝 مرد ناوال 💷 💷 🔐                                    |
| (منفوم کہانیاں)                                      | ⊕ ببيو بيزيي                                         |
| <del></del>                                          | <u> </u>                                             |
| منتنز يائيونيه، لمكثثة                               | اسالمكسليك                                           |